



Marfat.com



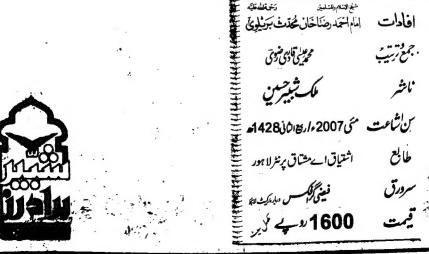

martat.com

# فهرست مضامين

### مثمولات

• فروات نوى ، سلاطين كنام خطوط ، فغ كم ، وفودالعرب

● مجة الوداع • وفات الدس • زيارت روضه • آثاروتم كات

• شائل وخصائل • مبادات نبوى

marfat.com

Marfat.com

برية معلى جان دمت 🛎

## فهرست مضامين

#### جلد ده م

|       |                              | 70            |
|-------|------------------------------|---------------|
| صفحات | مضايين                       |               |
| 41    | ة دومة الجحد ل               | 19. je 🔳      |
| 43    | غزوهٔ دومة الجندل كاسبب      | •             |
| 44    | بحير طائل کے ليے حضور کی دعا | •             |
| 45    | 7-75                         | 13:j          |
| 47    | منافقین کی شرارت             | •             |
| 49    | حفرت جوړيه ہے نکاح           | •             |
| 51    | واقعه ا فك                   | •             |
| 57    | غزوهٔ بنی المصطلق میں نمازیں | •             |
| 59    | <u> בינד</u>                 | 19 <u>'</u> = |
| 61    | جنگ خندق کا سبب              | •             |
| 62    | مسلمانون کی تیاری            | •             |
| 62    | ايک عجيب چنان                | •             |
| 63    | اسلامی افواج کی مورچه بیندی  | •             |
| 63    | بنوقر يظه کی غداری           | •             |
|       |                              | _             |

يرت معلى جان دحت 🐞

جلدودم .

### marfat.com

|      | مضايين                        | صفحات  |
|------|-------------------------------|--------|
|      | • انصار کی ایمانی شجاعت       | 64     |
|      | • كفاركا حمله                 | 65     |
| ,    | • كفاركا فرار                 | 66     |
|      | • حفرت جابر کی دعوت           | 67     |
|      | • ہواہے مدد کی گئی            | 68     |
|      | غز د هٔ بی قریظه              | . 69   |
|      | • نمازعمركامعامله             | 73     |
|      | • نی قریظه میں جریل کو آمہ    | 74     |
|      | • هے متفرق واقعات             | 75     |
|      | <u>تغييمكل</u>                | 75     |
|      | • عکل کے لوگ صفہ میں تھرے تنے | 79     |
|      | ملح حديبي                     | 81     |
|      | • بيعة الرضوان                | 83     |
|      | • صلح حديبيد كيول كربوني      | 85     |
|      | • فتح سبين                    | 92     |
|      | • ملح حدیبیدین حکمتیں         | 92     |
|      | • عمر فاروق کا جوش وجذبه      | 93     |
|      | • محابه کی غایمه تنظیم        | 96     |
| برية | في جان رحت 🙈                  | جلددوم |

marfat.com

| و في ت |                                                          |
|--------|----------------------------------------------------------|
| 97     | • ناقهٔ تصواء                                            |
| 98     | • الكيول سے پانى كا چشمه                                 |
| 98     | • درخت کاٹ دیا گیا                                       |
| 99     | <ul> <li>سلاطین عالم کے تا م قطوط ودعوت اسلام</li> </ul> |
| 102    | • نامه مبارک اور قیعر                                    |
| 106    | • تسريٰ کا انجام                                         |
| 107    | • نجاثی کا کردار                                         |
| 108    | • شاه معر کا برتاؤ                                       |
| 108    | • بادشاه ئيامه كاجواب                                    |
| 109    | • حارث غسانی کا محمنهٔ                                   |
| 110    | <ul> <li>حضور کے فرامین اور سلاطین کا سلوک</li> </ul>    |
| 111    | • مقوض کے دربار میں فرمان نبوی                           |
| 112    | . • مقوش کا جواب                                         |
| 112    | • حاطب بن الى بلعد كى حاضر جوالى                         |
| 113    | • کے هدی بعض لڑائیاں                                     |
| 114    | • كيه هي نازل شده احكام وسائل                            |
| 115    | <ul> <li>         = غزوة ذات القرو     </li> </ul>       |
| 117    | • سلمه بن اکوع کی بیعت                                   |

ميرستومستغنى جان دحست 🙉

جلدووم

## marfat.com Marfat.com

| رسايت ا |                                  |  |
|---------|----------------------------------|--|
| 118     | • سلمه بن اکوځ کی شجاعت          |  |
| 119     | • محورث نے جہاد کی خبردی         |  |
| 121     | غزوه خيبر                        |  |
| 123     | • غزوهٔ خيبر كب بوا؟             |  |
| 123     | • جنگ خيبر کا سب                 |  |
| 124     | • مسلمان خيبر كى طرف             |  |
| 125     | • يېدوديول كى تيارى              |  |
| 125     | • محود بن مسلمه کی شهاوت         |  |
| 126     | • نحير کې فتح                    |  |
| 130     | • خيبركا انتظام                  |  |
| 131     | • خيبر ميں اعلان مسائل           |  |
| 131     | • عامر بن اكوع كے رجزيه اشعار    |  |
| 135     | • عامر بن اكوع كى شهادت          |  |
| 136     | • خیبر کے عامل سے حضور کا فرمان  |  |
| 137     | • فيبرك دن متعد حرام بوا         |  |
| 138     | • ابتدائے اسلام میں متعد جائزتھا |  |
| 140     | • ایک مدگی اسلام کا جهاد         |  |
| 141     | • خير كادرازگڙن                  |  |

marfat.com

ميرت معطنى جان دحت 🙈

جلدودم

| صفحات | مضامین                                |
|-------|---------------------------------------|
| 142   | <ul> <li>نتخ خیبر کی بشارت</li> </ul> |
| 142   | • حفزت علی کی نمازعصر                 |
| 144   | • فتح فدك                             |
| 145   | • غزوهٔ وادی القری                    |
| 146   | • غزوهٔ خیبر کے بعد جنگی مہمات        |
| 147   | <ul> <li>عمرة القصناء</li> </ul>      |
| 150   | • ابن رواحه کی رجز خوانی              |
| 151   | • طواف ورال                           |
| 152   | • کمہ سے روانگی                       |
| 152   | • حفزت مخزه کی صاحبزادی               |
| 155   | 🔳 مربية موند                          |
| 157   | • جنگ مونة كا سبب                     |
| 158   | • معركه آرائی كامنظر                  |
| 160   | • نگاه نبوت کامفحزه                   |
| 160   | • حضور ﷺ حفرت جعفر کے گھر             |
| 161   | ۰ مجاہدین کی واپسی                    |
| 161   | • جنگ مونه کا منظر                    |
| 163   | • حفزت جعفر کا مرتبہ                  |
|       |                                       |

ميرت مسلفل جان دحت عظ

جلدووم

marfat.com

791.

| صفحات | مضايين                                     |
|-------|--------------------------------------------|
| 163   | • حضور ﷺ حضرت جعفر کے گھر والوں کے ولی ہیں |
| 164   | • سربيغالب ليثى                            |
| 164   | • سربيەندك                                 |
| 165   | • سرپیمروبن العاص                          |
| 165   | e سرية الخبط                               |
| 166   | • ایک عجیب الخلقت مچملی                    |
| 167   | ا فح کمہ                                   |
| 170   | • كفارقريش كى عهد محتى                     |
| 171   | • حضور کی امن پیندی                        |
| 172   | • ابوسفیان کی کوشش                         |
| 174   | • گشکراسلام کمه کی طرف                     |
| 175   | • میلول تک آگ بی آگ                        |
| 175   | • قریش کے جاسوں                            |
| 176   | • ناتح مکه کا فرمان ٔ                      |
| 177   | • بيت الله مين داخله                       |
| 178   | • حضوركعبه ميل                             |
| 179   | • فتح كمه كي بركت                          |
| 404   |                                            |

| صفحات | المعالم المالية المستعددة المستعدد |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 181   | • كعب پاك مونے كے بعد حضور داخل ہؤئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 184   | • كفركى نشانيال منادى تمئين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 185   | • نتح مكه كاايك خطبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 187   | <b>ق</b> غزوو حثين 🖪                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 191   | • حضور کی شجاعت واستفامت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 194   | • ممامه دالے فرشتے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 194   | • زہیر بن مرد جشمی کی فریاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 196   | • د فد موازن کواستعانت کی تعلیم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 196   | • مال غنيمت کي تقسيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 200   | ● عمراً جمر انه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 200   | • مالك بن عوف كے ليے حضور كافر مان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 202   | • حضور کی عطا و بخشش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 203   | • تقسيم غنائم اورايك منافق كي گتاخي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 205   | <ul> <li>غزوهٔ طائف</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 207   | • طائف کا محاصره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 208   | • ملائف میں بت شکنی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 209   | ● البومحذوره كوموذن بنايا حميا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 210   | • ^_ هر ڪرمتفرق واقعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

ميرت مصغل جان دحت 🙈

جلدودم

marfat.com

#### 213 غ وه توک 215 غزوهٔ تبوک کاسبب.... 216 فوج کی تاری ..... 217 تېوك كوروانگى ..... 218 • تبوك كا چشمه ..... 218 • روی لشکر ڈر گیا..... 219 تخلف کرنے والے ..... حضرت ابولبابه کی توبه 220 حفرت كعب بن ما لك كى تؤبه .... 221 222 حضرت عثان کی سخاوت ..... 223 تبوک کے دن عثمان نے جنت خریدی .... 223 الوبكر وعمر كاچنده..... شمور کے کنوئنس ..... 225 متعه کی ممانعت برایک روایت..... 225 • غزوهٔ تبوک میں نمازیں..... 226 على كوحضور كى نيابت حامل ہو كى .... 230 230 و هيس وتوع يذير مونے والے واقعات آیت تخیر وایلاء.... 230

ميرت معطئ جان دمت 🙈

جلدووم

جلددوم

| صفحات | رمفرا من                   |       |         |   |
|-------|----------------------------|-------|---------|---|
| 231   | ال كا تقرر                 | عاملو | •       |   |
| 232   | يم كا وفيد                 | بن    | •       |   |
| 233   | رضرار                      | •     | •       |   |
| 234   | يق ا كبرامير الحج          | مد    | •       |   |
| 234   | م کے واقعات متفرقہ         | _     | •       |   |
| 237   |                            | نرب   | وفووال  | b |
| 240   | نبال وفود                  | اشن   | •       |   |
| 240   | مبداللیس کی آمد.           | وفد   | •       |   |
| 243   | مبدالقیس کی دارقگی         | وفد   | •       |   |
| 244   | ثقيفثنانين                 | وفد   | •       |   |
| 245   | نقیف کی بیعت               | وفد   | •       |   |
| 247   |                            | واع.  | مجة الو | D |
| 253   | شاه کونین کا تخت شاهی      | شهذ   | •       |   |
| 255   | ئے مبارک                   | خو.   | •       |   |
| 255   | ن کوثر چاه زم رم           | سافح  | •       |   |
| 256   | یل کا پیام اور بشارت مغفرت |       | •       |   |
| 257   | الوداع كى تارىخ            | بجة   | •       |   |
| 258   | الوداع كا خطبه             | 7.3.  | •       |   |

marfat.com

ميرت معنفل جان دحمت كالخط

| المرايد المرايد |                                                    |   |
|-----------------|----------------------------------------------------|---|
| 258             | • ججة الوداع كي قربانيال                           |   |
| 260             | • عرفه کی دعا                                      |   |
| 261             | <ul> <li>منی میں سائبان بنانے کی گزارش.</li> </ul> |   |
| 262             | ● منی میں نمازیں                                   |   |
| 262             | • مزدلفه مین نمازین                                |   |
| 265             | • حج كاايك خطبه                                    |   |
| 266             | • ازواج مطهرات سے فرمان اقدس                       |   |
| 267             | • مناسه هر کے متفرق واقعات                         |   |
| 267             | • نجران کے نصاری سے مباہلہ                         |   |
| 268             | 🔹 تغتیم مملکت باذان                                |   |
| 269             | • مبیش جرمیر بن عبدالله بجل                        |   |
| 269             | • انسانی شکل میں جریل کی آمہ                       |   |
| 271             | المجمور في مريان نبوت                              | ņ |
| - 273 -         | • سیلمکذاب                                         |   |
| 176             | • اسودغنسي مدعي نبوت                               |   |
| 178             | <ul> <li>طلیح بن خو ملد مدگی نبوت</li> </ul>       |   |
| 179             | • سجاح بنت الحارث مرعيه نبوت                       |   |
|                 |                                                    |   |

|    |      | a serial con a superscrip pro many and amount | ع في |
|----|------|-----------------------------------------------|------|
|    | •    | كذاب ووجال                                    | 280  |
|    | •    | جيش اسامه                                     | 282  |
| 12 | وفات | اقدس                                          | 285  |
|    | •    |                                               | 287  |
|    | •    | علالت کی ابتداء                               | 289  |
|    | 0    | وفات كااثر                                    | 292  |
|    | •    | تجهيز و علين                                  | 295  |
|    | •    | جنازے کی نماز                                 | 295  |
|    | •    | قبراثور                                       | 295  |
|    | •    | وصال اقدس کی تاریخ و تفصیل                    | 296  |
|    | •    | وفات اقدس پرغم کرنامنع ہے                     | 306  |
|    | •    | وتت رحلت يبود پرلعنت                          | 306  |
|    | •    | بتول زېراء کا اظهبارغم                        | 309  |
|    | • ,  | سات مثك پانی ڈالنے کی تا کید                  | 310  |
|    | •    | جناز وَالدِّس كَا كُولُ امام نه تما           | 310  |
|    | •    | ابو بکر دعمر نے سلام عرض کیا                  | 311  |
|    | •    | ج <sub>بر</sub> یل ومیکائیل نے صلوٰ ق کی      | 313  |
|    |      |                                               |      |

C

جلدودم

marfat.com

سيرت مصطفى جان رحمت 🧟

|     | ا سِرا عِن                                       | يسفيات |
|-----|--------------------------------------------------|--------|
| •   | صدیق کے بغد کسی نے نماز نہ پڑھی                  | 316    |
| •   | نی کاتر که مدقد ہے                               | 317    |
| •   | حضور کی ومیت                                     | 317    |
| •   | حضورنے اپنی وفات کی خبر دی                       | 319    |
| •   | مديث قرطاس                                       | 320    |
| •   | حفرت صديق كوامات كاعكم فرمانا                    | 322    |
| •   | نیابت دوقتم ہے                                   | 324    |
| •   | حضور نے اپنا جانشین نہیں بنایا                   | 327    |
| •   | حفنور کے خواب                                    | 330    |
| •   | ابو بگر وعمر کی معیت                             | 331    |
| • . | حضور کے بعد ابو بھر                              | 331    |
| •   | ابوبكركي امامت                                   | 332    |
| •   | الوبكر كي اقتد ا كاعكم                           | 333    |
|     | مدیث قرطاس اور ابو برکے لیے اشارہ                | 333    |
|     | انورکی زیارت                                     | 335    |
|     | ايکشه کا از اله                                  | 340    |
|     | عضرت بلال کا سفر زیارت                           | 342    |
|     | کعب احبار کا سفر زیارت<br>محب احبار کا سفر زیارت | 343    |

ميرستومعطى جالن دحمت الله

جلدووم

فهرست مضاجن

| صفحات | مضايل                                           |   |
|-------|-------------------------------------------------|---|
| 344   | ا بن عمر كا سلام                                | • |
| 345   | خواب میں جمال جہاں آراو کا دیدار                | • |
| 350   |                                                 | • |
| 351   | زیارت اوراس کے لیے سفر                          | • |
| 354   | ردضة انور کی زیارت باعث شفاعت ہے                | • |
| 354   | عج اورزيارت                                     | • |
| 355   | زیارت کے فوائد                                  |   |
| 356   | خواب میں زیارت اقدس                             | • |
| 357   | زيارت روضمًا انور كا ادب                        | • |
| 358   | عواد کریم کا پوسه                               | • |
| 362   | روضة انور میں قندیلیں                           | • |
| 365   | سلطان مرادخاں نے سب سے پہلے سونے کی تندیل لگائی | • |
| 366   | زيارت كاادب واحرّ ام                            | • |
| 367   | مزارانور کی طرف پشت نہ کرے                      | • |
| 368   | خواب میں حصول زیارت کی درود                     | • |
| 368   | مروان کی ناایلی                                 |   |
| 369   | زیارت کے بعد                                    | • |
| 372   | قبرانوری طرف رخ کرے                             | • |

سرت معطفى جان رحمت المط

جلددوم

## marfat.com Marfat.com

| مفاعن                                   | مفحات |
|-----------------------------------------|-------|
| • جم اقدس م مصل زمین                    | 373   |
| • زیارت کے احکام و آواب                 | 374   |
| • روضهٔ انور کی طرف پشت کرنامنع ہے      | 379   |
| • زیارت میں کمال اوب                    | 381   |
| • خواب میں حضور کے ارشاد کا تھم         | 383   |
| • تواب کی بات پرمل کا تھم               | 384   |
| • بدھ کے دن بچھنالگانے کی ممانعت        | 386   |
| • ہفتہ کے دن چھپنالگانے کی ممانعت       | 387   |
| • بدھ کے دن ناخن کتر وانے کی ممانعت     | 388   |
| • خواب کی رویت ول سے ہوتی ہے            | 389   |
| • روضة انوركے پاس دعا كا اوب            | 390   |
| • گنگار حضور کووسیله بنائے              | 391   |
| • كَنْكُرةُ اقدس كوم كر كے صحاب كى دعا. | 392   |
| • اشعار                                 | 393   |
| مواری کے جانوروغیرہ                     | 399   |
| • تهيار                                 | 401   |
| •                                       | 402   |
| • ناقهٔ قصواء                           | 402   |

18

فهرست مضاجن

|    |     | مضاغن                                          | صفحات |
|----|-----|------------------------------------------------|-------|
|    | •   | گھوڑا                                          | 403   |
|    | •   | سفيدمرغ                                        | 403   |
|    | •   | حضور کا جانور بوژ هانہیں ہوتا                  | 404   |
|    | •   | يعقور                                          | 404   |
|    | •   | اشعار                                          | 405   |
| 72 | 795 | مريفه وتمركات مقدسه                            | 407   |
|    | •   | خالد بن الوليد کی ٹو پی                        | 410   |
|    | •   | مقام ابراتيم.                                  | 411   |
|    | •   | تا بوت سکینه                                   | ·413  |
|    | •   | موہائے مبارک کی تقشیم                          | 414   |
|    | •   | نعلین مقدس                                     | 415   |
|    | •   | ازار وغیره کی زیارت                            | 415   |
|    | •   | جبهُ مقدس سے شفایا بی                          | 416   |
|    | •   | موئے مبارک کی زیارت                            | 416   |
|    |     | آ ثارشر يفه كى تعظيم اور خالد بن وليد كى ثو بي | 417   |
|    | •   | حضورادرآ ٹارصالحین ہے تبرک                     | 418   |
|    | •   | آ ٹار سلمین سے حضور کا تبرک                    | 423   |
|    | •   | آ ٹاروتبرکات کے لیے سند کی حاجت نہیں           | 425   |
|    |     |                                                |       |

ميرت مصطلى جان رحمت 🍇

جلددوم

marfat.com
Marfat.com

| صفحات | مفنايين                                                |   |
|-------|--------------------------------------------------------|---|
| 427   | مصنوعي تبركات كأحكم                                    | • |
| 433   | روضيّه منوره کی نقل اور آثارشريفه کود مکه کردرود پژهنا | • |
| 435   | ابومحذورہ کے گیسو                                      | • |
| 435   | اعضائے شریفہ ہے تُبرک کا طریقہ                         | • |
| 436   | حضور کا آب وضو                                         | • |
| 437   | چا ہ اہاب میں حضور نے کلی فر ما گی                     | • |
| 437   | مونے مبارک سے شفایا بی                                 | • |
| 438   | آ ثار شریفہ ہے تبرک                                    | • |
| 439   | نعل مطبر کے نقثے اوراس ہے تبرک                         | • |
| 440   | نقشه رنعل مقدس کے فوائد                                | • |
| 440   | نعل مبارک اوراس کے نقشے کا احترام                      | • |
| 441   | نقشه رنعل مبارک کی توصیف                               | 0 |
| 443   | نقشه نعل کے اوصاف                                      | • |
| 445   | دردے شفایا بی                                          | • |
| 446   | نقشه نعل مبارک کی برکتیں                               | • |
| 446   | نقشهٔ روضهٔ مبارک                                      | • |
| 448   | حضوراورا بو بكروعمر كى تربت                            | • |
| 452   | حضرت امیر معاویه کی وصیت                               | • |

marfat.com المرت الله الماروت الله

جلدووم

| صفحات | مقاين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 453   | • حضرت على نے مشك كى وصيت كى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 454   | • حضرت انس کی وصیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 454   | • آب وضو کے لیے اثنتیا ق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 455   | • آ ثارشر يفه كاغساله قابل وضويے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 457   | شاكل وخصائل      عالی و خصائل      سال و خصائل |
| 460   | • جم اطبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 462   | • نوره كا استعال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 462   | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 465   | • تکھی نہ بیٹنے میں حکمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 466   | ● جول ایڈانہ دیتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 466   | ● قامت زیبا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 472   | ● چېرۇ انور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 475   | . روئ تابان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 475   | • چېرهٔ انور کی چک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 476   | • سوزن گم شده طاهر موگنی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 481   | • ابروئ مبارک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 483   | • بینی مبارک<br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 485   | ● دبمن شریف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

جلدووم

marfat.com

| مفرامين                     | مفحات |
|-----------------------------|-------|
| • وندان مبارك               | 488   |
| • جبین اقدس                 | 490   |
| ● رنگ مبارک                 | 491   |
| • چشمان مبارک               | 494   |
| ● تاریکی میں ویکھنا         | 497   |
| • سراقدس                    | 499   |
| • ریش مبارک                 | 501   |
| • زلف معنمر                 | 504   |
| • حلق راس میں معمول اقدس    |       |
| • ثانه مبارک                |       |
| • موئے مبارک کثیروانبوہ تھے | 507   |
| • پشت انور ومېرنبوت         |       |
| • زید بن عمر د کی شهادت     | 514   |
| • ایک بمبودی کا اعلان       | 515   |
| • حضرت على كا فرمان         | 515   |
| • شاه مصر مقوس کی گواہی     | 516   |
| • كلام اقدس وبيان فصاحت     | 517   |
| • شان تکلم                  | 510   |

برت معطف جان رحت الله

بندره marfat.com

| صفحات | رمضا من                                                  |
|-------|----------------------------------------------------------|
| 520   | • جوامع الكلم                                            |
| 524   | • قلب مبارک                                              |
| 526   | • قلب اقدس سوتانهیں                                      |
| 527   | <ul> <li>الله نے حضور کے قلب کو پہند فِر مایا</li> </ul> |
| 527   | •        قلب اقدس كى عظمت ووسعت                          |
| 528   | • موش مبارک                                              |
| 529   | • زبان اقدى                                              |
| 530   | • لعاب دائمن                                             |
| 531   | • آواز مبارک                                             |
| 532   | • پر نور کردن                                            |
| 532   | • بستهائے رحمت                                           |
| 533   | • شم وسيند                                               |
| 534   | • پائے اقدی                                              |
| 536   | • تتبهم شريف                                             |
| 537   | ● حضور کا گریپه د نغال                                   |
| 538   | <ul> <li>بغل شریف</li> </ul>                             |
| 539   | • قدم مبارک                                              |
| 544   | (1 11)                                                   |

برت مصطفی جان دحت 🙈

جلدووم

| صفحات | مضا من                          |
|-------|---------------------------------|
| 541   | • پینه مبارک اوراس کی خوشبو     |
| 544   | • فضلات شريفه                   |
| 547   | • يول مبارك                     |
| 547   | • خون مبارک                     |
| 549   | • رفآرمبارک                     |
| 550   | • محابه کوآ محے چلنے کا حکم     |
| 551   | • نعلین مقدس (شعر)              |
| 552   | • در بار نبوت                   |
| 553   | • بارگاه رسالت میں صحابہ کا ادب |
| 554   | • لباس مبارک                    |
| 556   | • پائجامه نيننے کی مجت          |
| 556   | ٠                               |
| 557   | و پائجامه                       |
| 560   | • جبه ثريف                      |
| 561   | • تهبندشريف                     |
| 561   | • تیم مبارک                     |
| 563   | • عمامه مبارک                   |
| 565   | • عمامه کاهم وامتیاز            |

ميرسة معطني جالن رحمت 🙉

جلدووم

| صفحات | and the same of th | مضامين                                  | 700000000000000000000000000000000000000 | _ |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---|
| 568   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         | • انگشتری مبایر                         |   |
| 570   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ر                                       | • انگشتری برنقشر                        |   |
| 572   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ہے محفوظ ہیں                            | • حضوراحتلام ـ                          |   |
| 573   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نبیاءاحتلام سے محفوظ ہیں                | • حضوراور ديگرا                         |   |
| 577   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         | 🗖 غذائے مبارک                           | į |
| 579   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         | • مرغوب غذائم                           |   |
| 580   | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         | • گوشت                                  |   |
| 581   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • رُير                                  |   |
| 581   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         | • كدو                                   |   |
| 582   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         | • ليثا                                  |   |
| 583   | ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • پيمل                                  |   |
| 584   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نے کا طریقہ                             | • حضور کے کھا۔                          |   |
| 585   | •••••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         | • پانی پینا                             |   |
| 587   | ************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         | • تصندا مشروب                           |   |
| 587   | *****************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ورنے اٹکار فر مایا                      | • تيزنبيذ ع                             |   |
| 587   | 4 * * * * * * * * * * * * * * * * * * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ملا كرنوش فرمايا                        | • نبیذیس زم زم                          |   |
| 588   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ړهٔ انورمتغیر ہوگیا                     | • تیز نبیذ ہے چ                         |   |
| 588   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | نے یانی سے زم کرلیا                     | • تيزنبيذ كوحضور                        |   |

برت معلق بالزرمت المرا

جلدووم

## marfat.com

|   |        | مضايين                            | صفحات |
|---|--------|-----------------------------------|-------|
|   | •      | ئىك لگا كركھانا تناول فرمانا      | 589   |
|   | •      | حضور کا طریقهٔ بخور دونوش         | . 590 |
|   | •      | میشی چیزیں حضور کو مرغوب ہیں      | 590   |
|   | •      | پیانے کو چاہنے کی فضیلت           | 591   |
|   | •      | محجور                             | 592   |
|   | •      | كدوكى تلاش                        | 592   |
| 1 | طبهادر | ت ویاکی -                         | 593   |
|   | •      | بانی سے استنجا                    | 595   |
|   | •      | مٹی سے استنجا                     | 596   |
|   | •      | رفع حاجت کے وقت انگوشی ا تار لیتے | 597   |
|   | •      | کھڑے ہوکر پیشاب کرنے کی بحث       | 598   |
|   | •      | وضوئے مبارک                       | 602   |
|   | •      | وضو کے بعدرو مال سے مانی خشک کرنا | 604   |
|   | •      | وضواور غسل میں بانی کی مقدار      | 605   |
|   | •      | وضومیں پاؤں دھونا فرض ہے          | 607   |
|   | •      | حضور کی نیند ناقض وضوئہیں         | 608   |
|   | 0      | قائده                             | 610   |
|   | •      | انمتإه                            | 610   |
|   |        |                                   |       |

| صفحات | ٢ مضايين                                  |   |
|-------|-------------------------------------------|---|
| 611   | اعضائے وضو کا مکرر دھونا                  | • |
| 615   | وضوکے بعدرومالی پر چھینٹادیٹا             | • |
| 617   | وضومیں اسراف کی ممانعت                    | • |
| 619   | ايك اعراني كورضو كي تعليم                 | • |
| 619   | نبيزتمر سے وضو                            | • |
| 620   | فاكدو                                     | • |
| 620   | مشر کہ عورت کے برتن سے وضو                | • |
| 621   | وضو کے بعدرومال ہے پانی پونچھٹا           | • |
| 622   | بقیه وضو کھڑے ہوکر پینا                   | • |
| 623   | وضوميں ريش مبارك كا خلال                  | • |
| 623   | وضومیں پانی کی مقدار                      | • |
| 631   | غسل شريف                                  | • |
| 632   | عنسل کے بعدروہال یا تولیہ سے پانی پونچھٹا | • |
| 632   | حضور کاغشل اقدی                           | • |
| 634   | نماز میں جتابت یادآ کی                    | • |
| 634   | حاجت غسل میں کھانا تناول فرمانا.          | • |
| 635   | دهوپ کا گرم شده پانی                      | • |
| 635   | غسل عيدين                                 | • |

برت معنی جان رحمت 🕏

جلدديم

جلدووم

سيرت مصطفى جان دحت

### مضامين • عنسل میں یانی کی مقدار.. 636 عسل کے بعد کیڑے سے بدن یو نچھنا ..... 642 كيژانه لينے ميں ڪمتيں..... 643 644 646 حضور کا مسواک قرمانا..... مسواک کی ترغیب..... 649 650 هیم کی مشروعیت.... 651 تثمیم کی کیفیت.... 652 تیم کے بعد سلام کا جواب .... 652 شيتم كاطريقة..... 653 655 عبادات نبوي مقصود آ فرینش عبادت رب ہے .... 657 قبل بعثت حضور کی عبادت 658 سرور کا ئنات کی عمادات .... 660 661 662 663

marfat com

marfat.com

| صفحات | مضاجن                                          |
|-------|------------------------------------------------|
| 663   | • 3                                            |
| 663   | • ذكرالجي                                      |
| 665   | • حضور عليه الصلاة والسلام كي نماز             |
| 665   | • حضور کی کثرت عبادت                           |
| 665   | • عبادت میں میانه روی                          |
| 666   | • ناف کے پنیچ ہاتھ باندھنا                     |
| 666   | • سينے پر ہاتھ باندھنا.                        |
| 667   | <ul> <li>التحیات میں انگلی ہے اشارہ</li> </ul> |
| 668   | ● رفع يدين                                     |
| 670   | • مقتدی کوقراءت کی ممانعت                      |
| 671   | • نماز میں سبحان اللہ کہنا.                    |
| 671   | • سات اعضاء پر مجده کاحکم                      |
| 671   | • کپڑانہ کیٹے کا حکم                           |
| 672   | • مصلائے رسول                                  |
| 672   | • ایک کپڑے میں نماز                            |
| 672   | • نمازمع کلاه وعمامه                           |
| 673   | • نوافل حضور گھر میں ادا فرماتے                |
| 674   | ● وتر کے بعد کی نفل                            |

برستومعطلى جال رحمت 🤮

جلدووم

| صفحات | مضامين                        |   |
|-------|-------------------------------|---|
| 678   | سنت وفرض کے درمیان فاصلہ      | • |
| 678   | نعلین میں نماز                | • |
| 679   | نماز کی فرضیت                 | • |
| 680   | نماز ننج گانه                 | • |
| 683   | ىپلى نماز                     | • |
| 684   | کفار کے زغے میں نماز          | • |
| 685   | تین نفوس قدسیه کی نماز        | • |
| 686   | نماز میں سترہ                 | • |
| 687   | محل عذاب میں نمازنہ پڑھے      | • |
| 687   | نماز میں کن انکھیوں ہے دیکھنا | • |
| 687   | نماز میں پسینه پونچھنا.       | • |
| 688   | اوقات نماز                    | • |
| 689   | جريل کی تعيين اوقات           | • |
| 694   | سائل کواوقات کی تعلیم         | • |
| 695   | المت جريل                     | 0 |
| 698   | ایک سائل کوحضور نے وقت بتایا  | • |
| 700   | ونت پرنمازین                  | • |
| 700   | حضور كالطريقة                 | • |

| the street BENTALL | V response                         |   |
|--------------------|------------------------------------|---|
| 701                | نماز فجر میں تخفیف قرائت           | • |
| 701                | سنت فجر                            | • |
| 703                | جنوں کی آمد                        | • |
| 704                | قصهُ ليلة النعريس                  | • |
| 707                | ليلة التعريس مين حضور كا فرمان     | • |
| 708                | سحری اور فجر میں فاصلہ             | • |
| 709                | اذان فجر کے لیے بلال کوحضور کا حکم | • |
| 710                | نمازصبح کے بعد حضور کا وظیفہ       | • |
| 710                | حاي در كعات سنت ظهر                | • |
| 711                | نماز ظهر میں قر أت                 | • |
| 711                | سفر میں نما زظهبر                  | • |
| 712                | ظہرے لیے جریل کی آمد               | • |
| 714                | گرمی میں نماز ظہر                  | • |
| 717                | نمازعصر میں پہلا رکوغ              | • |
| 717                | مجد بني عبدالاشهل مين نماز مغرب    | • |
| 719                | نماز عشاء                          | • |
| 719                | نمازعشاء کی تاکید                  | • |

narfat.com المحالية عن المحالية المحال

نمازعشاء ميں تاخير .

720

| صفنات | منسا بلين                              |   |
|-------|----------------------------------------|---|
| 721   | اوليت عشاء                             | • |
| 722   | محابه کی نماز جماعت                    | • |
| 723   | اہل ہیت کے ساتھ حضور کی نماز           | • |
| 723   | جماعت کے بعدا کی فخص کی نماز           | • |
| 724   | جماعت تراوت کی                         | • |
| 724   | قيام ليل اور نماز تنجد                 | • |
| 728   | نماز تېجد                              | • |
| 731   | قد مان مبارک متورم ہو گئے              | • |
| 732   | تهجد میں قر أت صحابه                   | • |
| 733   | تنوت نازلد                             | • |
| 735   | فاكده                                  | • |
| 738   | قبائل كفار برقنوت                      | • |
| 740   | رکوع سے پہلے تنوت                      | • |
| 741   | قرأت نبوي 👼                            | • |
| 743   | ا يک آيت چپوٺ گئي                      | • |
| 743   | حضور کی قر اُت                         | • |
| 744   | حضور بم الله كونماز مين آسته پڑھتے تھے | • |
| 748   | نزول بسم الله                          | • |

| صفحات       | مضاعن                                |   |
|-------------|--------------------------------------|---|
| 748         | جع بين الصلوٰ تين                    | • |
| 751         | مغرب وعشاء کے درمیان جمع صوری        | • |
| 753         | ا مام اعظم كا فرمان                  | • |
| 753         | جمع عشا ئىن                          | • |
| 756         | ظهر وعصر اورمغرب وعشاء ميں جمع       | • |
| 761         | جمع بين المغرب والعشاء               | • |
| 762         | غزوؤ تبوک میں دونمازوں کے درمیان جمع | • |
| 765         | غزوهٔ بنی المصطلق میں جمع نماز       | • |
| 766         | سفر میں جمع مین الصلو تین            | • |
| 768         | جمع صوری                             | • |
| 769         | سفر میں حضور نے نمازیں جمع فرما ئیں  | • |
| 771         | جمع بین الصلوٰ تین پرمزید چندروایات  | • |
| 776         | مقام سرف میں جمع نماز                | • |
| <b>7</b> 77 | مز دلفه میں جمع مین الصلوٰ تین       | • |
| 779         |                                      | • |
| 779         | فاكره                                | • |
| 780         | روز چمعه                             | • |
| 783         | يوم حمو كے خصائص                     | • |

سيرت مصطفىٰ جانِ رحمت رحيح

جلدووم

| صفحات | مضايين                                               |   |
|-------|------------------------------------------------------|---|
| 784   | • وزآخرت يوم جمعه كي نضيلت                           |   |
| 788   | • جمعه کی فرضیت                                      |   |
| 789   | بيلا جعه 🕒                                           |   |
| 789   | • جمعه کی تا کید                                     | 1 |
| 790   | • ساعت جمعہ                                          | , |
| 790   | • قرأت جمعه                                          | • |
| 791   | o سرورکونین کے خطبات                                 |   |
| 793   | فطبهُ جمعه                                           | • |
| 793   | • حضور کا طرز خطبه                                   |   |
| 796   | اذان خطبه                                            |   |
| 801   | • خطبه میں لوگوں کی طرف استقبال                      | • |
| 801   | و دوخطبوں کے درمیان جلوس                             | • |
| 802   | <ul> <li>دونوں خطبول کے درمیان قرائت ودعا</li> </ul> |   |
| 804   | و حالت خطبه میں بارش کی دعاما نگنا                   |   |
| 805   | • حالت خطبه مین صدقے کا تھم                          | , |
| 806   | نمازعيد                                              | , |
| 807   | • عيد كے ليے لباس                                    | , |
| 808   | •      عید ن یس طر نقیه تناول                        |   |

Marfat.com

برت مصطفل جان دحمت الملط

| اصفحات | مفاين                                    |
|--------|------------------------------------------|
| 808    | • عيد کے ليے شل                          |
| 809    | • عیدگاه مین تشریف آوری                  |
| 810    | • تکبیرات عید                            |
| 810    | • خطبهٔ عید                              |
| 810    | • راسته کی تبدیلی اوراس مین حکمتیں       |
| 813    | ●                                        |
| 815    | • عيدين مين تناول طعام                   |
| 816    | • نطبهٔ عبدین                            |
| 819    | ● فائده                                  |
| 819    | • خطبه کے بعد وعظ وتذ کیراور صدقے کا حکم |
| 821    | • عيد ميں اذان وا قائمت نه ہوتی          |
| 822    | • الصلواة جامعة كبخكاحكم                 |
| 822    | • عيد كانتخنه                            |
| 824    | • عنسل عيدين                             |
| 824    | ● دعائے استقاء                           |
| 827    | • استىقاء مىل قلب ردا                    |
| 829    | • بارش کے لیے ایک اعرابی کی فریاد        |
| 830    | •                                        |

برت بمعطل جان رحمت 🙈

جلددوم

| صفحات | مفراجن                                              |
|-------|-----------------------------------------------------|
| 831   | • نماز کسوف                                         |
| 832   | • نماز کمیوف میں جنت اور اس کے کھل                  |
| 833   | • سفر مین عبادت                                     |
| 834   | • حضور کی نماز قصر                                  |
| 836   | • حضورعليه السلام كاروزه                            |
| 837   | • صوم وصال                                          |
| 839   | • افطارو سحري                                       |
| 839   | • نزول قرآن                                         |
| 840   | • رمضان میں حضور کی سخاوت                           |
| 841   | <ul> <li>جنابت سے روزے میں خلل نہیں آتا.</li> </ul> |
| 842   | • تاخیر سحری میں حضور کا امتیاز                     |
| 842   | • نمازمغرب سے پہلے افطار                            |
| 843   | ● رعائے افطار                                       |
| 844   | • افطار میں تعجیل                                   |
| 845   | • بعدافطارحضورنے دعادی                              |
| 846   | . • صوم نفل                                         |
| 846   | • حضور کے لیے صوم رمضان کی تخصیص                    |
| 847   | されからを •                                             |

| صفحات | مفاين                                 |
|-------|---------------------------------------|
| 848   | • • نضائل دمضان پرچضور کا خطبه        |
| 848   | • حضورعليه السلام كااعتكاف            |
| 849   | • اعتكاف كي مواظبت                    |
| 849   | • اعتكاف مين سرمبارك كادهونا          |
| 850   | ● رویت بلال                           |
| 851   | • چاندو کھے کر چبرہ پھیر لینا.        |
| 851   | • رویت ہلال کی دعا تمیں               |
| 853   | • ردیت کے لیے حکم شارع                |
| 854   | • <u></u>                             |
| 856   | • حضور چاه زم زم پر                   |
| 856   | • چاه زم زم                           |
| 857   |                                       |
| 858   | • حضور كاطواف كعبه                    |
| 859   | • قربانی                              |
| 860   | • حضورنے گائے کی قربانی فرمائی        |
| 861   | • اونٹ کی قربانی                      |
| 861   | • د ښے کی قربانی                      |
| 862   | <ul> <li>مینڈ ھے کی قربانی</li> </ul> |

ميرت بمصطفل جال دحمت عظي

جلددوم

| صفحات | مضامين                                     |
|-------|--------------------------------------------|
| 863   | • گائے کا گوشت                             |
| 863   | • حديبيه کی قربانی                         |
| 863   | • امت کی طرف سے قربانی                     |
| 865   | • نماز جنازه                               |
| 868   | 🔹 غائبانه نماز جنازه کی بحث                |
| 869   | • خادمهٔ مسجد کی نماز جنازه                |
| 871   | • حضور کی نماز رحمت ہے                     |
| 874   | • حضور کی عیادت اور طلحه کی وصیت           |
| 875   | • معاویه بن معاویه مزنی کی نماز جنازه      |
| 876   | فاكده                                      |
| 877   | • نجاثی کا جنازه                           |
| 879   | • جنت البقيع مين حضور کي تشريف آوري        |
| 882   | • سعد بن معاذ کی قبر پر شبیع و تکبیر       |
| 883   | • میتے کے لیے دعا۔۔۔۔۔۔۔                   |
| 884   | • چارتگبیروں سے آخری نماز جنازه            |
| 885   | • حفرت فدیجه کی نماز جنازه نه به و کی      |
| 885   | • سب ہے بہلے اسعد بن زرارہ برنماز بڑھی گئی |

ميرت مصطفى جان دحمت عظ

جلددوم

Marfat.com

| صفحات | مفاين                                |
|-------|--------------------------------------|
| 886   | • دوباره نماز جنازه سے عمر کوممانعت  |
| 887   | • حضور کا ذکرالله                    |
| 888   | • معمولات اقدى                       |
| 889   | 🗷 دعائے نبوی 🕮                       |
| 896   | • حضور کا استغفار                    |
| 897   | • دست قدرت کے خزانے                  |
| 898   | • مىجد فتى مىل دعا                   |
| 898   | • پراژ دعا                           |
| 899   | ● عنوو عافیت کی دعا                  |
| 899   | . • پیارے کے لیے بددعااوراس کی توشیح |
| 900   | • بیت الخلاء کے لیے دعا              |
| 901   | • سنر مین دعا                        |
| 901   | ● عرفه کی دعا                        |
| 902   | ● افضل دعا                           |
| 902   | ● افظار کی دعا                       |
| 903   | ● نماز کے بعد حضور کی دعا            |
| 004   | • توریت کی ایک دیا                   |

جلدودم

يرت مصطفیٰ جان رحمت 🙈

marfat.com
Marfat.com

| صفحات | مضامين                                               | M. E. |
|-------|------------------------------------------------------|-------|
| 905   | سلام پھیرنے کے بعد کی وعا                            | •     |
| 906   | سر پر ہاتھ رکھ کر دعا                                | •     |
| 906   | وعاکے وقت ہاتھ اٹھا تا                               | •     |
| 907   | بلندآ واز ہے دعا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | •     |
| 907   | دعاکے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرنا۔                       | •     |
| 908   | چند مانوره دعائيں                                    | •     |
| 909   | اختیا مجلس پردعا.                                    | •     |
| 911   | شام ويمن كے ليے دعا                                  | •     |
| 912   | اشعار                                                | •     |



جلدووم

سيرت مصلفي جان رحمت 🙈

جلدووم



<sup>س</sup>يت مطلق جان رتمت وينيج

marfat.com
Marfat.com

# غزوة دومة الجندل

جلدووم

marfat.com
Marfat.com

ميرت مصطفى جانبار حمت فريج

نبارک کانی البتران الن رأیت الا یهری کل قاو

(بحيرطاني)

جلددوم

ميرت مصطفیٰ جانِ دحمت ﷺ

# marfat.com Marfat.com

## غزوهٔ دومة الجندل هم ه

ہے۔ ھیں غزوہ دومۃ الجندل واقع ہوا۔ بیاس پہاڑ کا نام ہے جو دہاں سے کوفہ تک دس منزل پر ہے اور مثق تک بھی دس منزل ہیں۔

ارباب سرکتے ہیں کہ دومۃ الجندل ایک قلعہ کا نام ہے اس کی بنیاد پھر پررکھی گئی ہے، یہاں کی بیداوار کھجوریں اور جو ہیں۔ مواہب ہیں کہا گیا ہے کہ بیدایک شہر ہے اس کے اور دمثق کے درمیان پانچ رات کی مسافت ہے۔ بینام دومی بن اساعیل کے نام رات کی مسافت ہے۔ بینام دومی بن اساعیل کے نام پر ہے جس نے وہاں قیام کیا تھا، قاموس میں کہا گیا ہے کہ اسے 'دو ماجندل' بھی کہتے ہیں۔

### غزوة دومة الجندل كاسبب

اس غزوہ کا سبب بیتھا کہ حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں خبر پینجی کہ اس سر زمین میں بہت بڑی جمعیت اکٹھی ہوئی ہے جومسافروں کو تنگ کرتی ہے اورظلم وتعدی کے ساتھ پیش آتی ہے اکیدر جواس جگہ کا حاکم ہے نفرانی ہے وہ بہت بڑالشکر جمع کر کے حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقابلہ ومقاتلہ کے لیے کھڑ اہو گیا ہے۔

اس کے بعد حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک ہزار صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لے بیا۔
سباع بن عرفطہ کو مدینہ میں خلیفہ بنایا اور راہ بتانے کے لیے راہبر کا تعین فر مایا اور سرکشوں کے تلع قنع فر مانے
کے لیے روانہ ہوگئے ۔ رات کو قطع مسافت فر ماتے اور دن کو قیام فر ماتے اور راستہ چھوڑ کرنز ول فر ماتے تھے
جب ان شہروں کے نواح میں پنچے تو راہبر نے عرض کیا کہ دشمنوں کے جانور اور مویثی قریب ہیں۔ وہ ان
سب کو گھر کر لے آئے ، ان کے چروا ہے بھاگ کھڑے ہوئے اور جدھر منھا ٹھامنتشر ہوگئے۔ اور حضور صلی

Marfat.com

ميرت يمسكني جان دمست عطي

الله تعالی علیه وسلم نے ان کے میدان میں اقامت فر مائی اور وہاں کوئی باتی ندر ہا۔ حضور صلی الله تعالی علیه وسلم نے وہاں کی دن تو قف فر مایا اور ہر طرف تھیل کے چھوٹے چھوٹے رسائے (سرایا) ہیں جو وہ ہر طرف تھیل کے عرک کی دنہ پایا۔ البتہ محمد بن مسلمہ نے ایک شخص کو پکڑا اور اسے حضور کی بارگاہ میں لے آئے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے اس قوم کی خبر پوچھی اس نے کہا جب لشکر اسلام کے آنے کی خبر یہاں کے رہے والوں کو پہنی تو وہ تیزی کے ساتھ بھاگ کھڑے ہوئے۔ اور پی فض ایمان لے آیا اس کے بعد حضور سلی الله تعالی علیه وسلم صحیح وسالم اطمینان وسکون کے ساتھ غنیمت لے کرواپس آئے۔ اس سفری مدت ایک سلی الله تعالی علیه وسلم صحیح وسالم اطمینان وسکون کے ساتھ غنیمت لے کرواپس آئے۔ اس سفری مدت ایک ماہ سے زیادہ تھی۔ (مدارج النبح ق جلد دوم)

## بحيرطائي كے ليے حضوركى دعا

واتعد دومة الجندل مين بحيرطائي كے كلام مصمتعلق امام احدر ضابر يلوى قدس سره فرمات مين:

اكيدربادشاه دومة الجندل كواقعه مين حفرت بحيرطائي رضى الله تعالى عند فرمايا

تبسارک سسائسق السفسرات انسی رأیست السلسه یهدی کسل هساد

سائق بقرات تو بلندوبالا ہے میں نے دیموا کداللہ تعالی ہر ہدایت جا ہے والے کو ہدایت دیتا (مولف)

حضورا قدس ملی الله تعالی علیه وسلم نے ان کا کلام پیند فرمایا اور فریایا: لا یغضض الله فاک. الله تیرامند به دندان نه کرے نوے بری جیم کسی دانت کوجنبش نه مولی -اسے ابن السکن وابو نیم دابن مندہ نے روایت کیا۔



ميرت معطني جان دحمت 🥸

غ وه مريسيع

marfat.com

يرت معلق جان رحمت الله

Marfat.com

جلددوم

(۵ (لازین جاء و بالانتُن حصبة منکم لا تعمیوه تر (لاکم بل هو خیر لکم لکل (مرئی منبم ما (کتمب من لالاتم و لالاتم و لالاتم و الات تولی کبره منبم لهم حوزاب حظیم

تمھارا پردہ کھول دینا بیشک وہ کدیہ بڑا بہتان لائے ہیں تسمیں میں کی ایک جماعت اسے اپنے لیے برانہ مجھو بلکہ وہ تمھارے لیے بہتر ہے ان میں ہر مخض کے لیے وہ گناہ ہے جواس نے کمایا اور ان میں وہ جس نے سب ے بڑا حصد لیا اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔

سيرت مسطفي جان رحمت عجيج

جلدووم

## marfat.com Marfat.com

## غزوه مريسي هره

اس کا دوسرانام''غزوہ کی المصطلق'' بھی ہے۔''مریسی ''ایک مقام کا نام ہے جو مدینہ ہے آٹھ منزل دور ہے قبیلہ خزاعہ کا ایک خاندان' بنوالمصطلق'' یہاں آباد تھا اوراس قبیلہ کا سردار حارث بن ضرار تھا اس نے بھی مدینہ پر فوج کشی کے لیے لشکر جمع کیا تھا۔ جب سی خبر مدینہ پہنچی تو ۲ رشعبان میں ھے وحضور اقدس سلی اللہ تعالی عنہ واپنا خلیفہ بنا کر لشکر کے ساتھ اقدس سلی اللہ تعالی عنہ کو اپنا خلیفہ بنا کر لشکر کے ساتھ روانہ ہوئے۔

اس غروہ میں عزت نی بی عائشہ اور حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی آپ کے ساتھ تھیں۔ جب حارث بن ضرار کو آپ کی تشریف آوری کی خربو گئی تو اس پر ایسی دہشت سوار ہو گئی کہ دہ اور اس کی فوج بھاگ کرمنتشر ہو گئی گرخود مریسیع کے باشندوں نے لشکر اسلام کا ہما منا کیا اور جم کرمسلمانوں پر تیر برسانے گئے لیکن جب مسلمانوں نے ایک ساتھ ٹل کرحملہ کر دیا تو دس کفار مارے گئے اور ایک مسلمان بھی شہادت سے مرفراز ہوئے باتی سب کفار گرفتار ہو گئے جن کی تعداد سات سوے زائد تھی ۔ دو ہزار اونٹ اور یا نیج ہزار بکریاں مال غنیمت میں صحابہ کرام کے ہاتھ آئیں۔

غروہ مریسی میں کوئی خاص جنگ تو نہیں ہوئی گراس جنگ میں بعض ایسے اہم واقعات در پیش ہوئے کہ میغروہ تاریخ نبوی کا ایک بہت ہی اہم عنوان بن گیا ہے۔ان مشہور واقعات میں سے چند یہ ہیں:

## منافقين كى شرارت

اس جنگ میں مال نغیمت کے لا کچ سے بہت سے منافقین بھی شریک ہو گئے تھے۔ایک دن پانی لینے پرایک مہا جرادرایک انصاری میں کچھ تکرارہوگئی۔مہاجرنے بلندآ واز سے یسا لیلے مہاجرین (اے

سيرت بمصطفى جالنادحت 🥸

Marfat.com

مہاجروفریادہے)اورانصارنے یا لیلانصار (اےانصاریوفریادہے) کانعرہ مارا، بینعرہ سنتے ہی انصار ومہاجرین دوڑ پڑے اوراس قدربات بڑھ گی کہ آپس میں جنگ کی تو بت آگئی۔

رئیس النافقین عبداللہ بن ابی کوشرارت کا ایک موقع مل گیا اس نے اشتعال دلانے کے لیے انسار یوں ہے کہا کہ لوہ ہے وہی شل بوئی کہ سمن کلبک لیا کلک (تم اپنے کے کوفر بہروتا کہ وہ مسمیں کو کھا ڈالے ) تم انسار یوں بی نے ان مہاجرین کا حوصلہ بڑھا دیا ہے لہٰذااب ان مہاجرین کی مالی امداد وید دیا لکل بند کردو۔ یہ لوگ ذلیل وخوار میں اور ہم انسار عزت دار ہیں اگر ہم مدینہ پنچے تو یقینا ان ذکیل لوگوں کومدینہ سے نکال باہر کردیں گے۔

حضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اس ہنگامہ کا شور وغو غا نیا تو انصار ومہاجرین سے فرمایا کہ کیاتم لوگ زمانۂ جا ہلیت کی نعرہ بازی کررہے ہو؟ جمال نبوت دیکھتے ہی الصار ومہاجرین برف کی طرح ٹھنڈ بے پڑ گئے اور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چند فقروں نے محبت کا ایبا دریا بہادیا کہ پھر انصار و مہاجرین شیر وشکر کی طرح کھل ال گئے ۔ دیجیے

جب عبداللہ بن ابی کی بیہودہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں پڑی تو وہ اس قدر طیش میں آئے گئے تلوار لے کرآئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ جھے اجازت و بیجے کہ میں اس منافق کی گردن اڑا دوں یحضورا کرم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہایت نری کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ اے عمرا فہروار ایسا نہ کروورنہ کفار میں یہ فہر پھیل جائے گی کہ محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) اسپنے ساتھیوں کو بھی قبل کرنے گئے ہیں۔ یہن کرعمرضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل ہی خاموش ہو مے مگر اس فہر کا پور لے فشکر میں جے جا ہو گیا۔

ریجیب بات ہے کہ عبداللہ بن ابی جتنا بڑا اسلام اور بانی اسلام سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وثمن تھا اس سے کہیں بڑھ کراس کے بیٹے اسلام کے سچے شیدائی اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جال شارصحا بی تھے۔

تيرت مسطفي جالنارهمت عظي

ان کا نام بھی عبداللہ تھا جب اپنے ہاپ کی بکواس کا پیتہ چلاتو وہ غیظ وغضب میں بھرے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یارسول اللہ اگر آپ میرے باپ کے قل کو پسند فرماتے ہوں تو میری تمنا ہے کہ کسی دوسرے کی بجائے میں خودا پنی تکوار ہے اپنے باپ کا سرکاٹ کر آپ کے قدموں میں ڈال دوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں ہرگز نہیں میں تمحارے باپ کے ساتھ بھی بھی کوئی براسلوک نہیں کروں گا۔

اورایک روایت میں بیجی آیا ہے کہ مدینہ کقریب وادی عقیق میں وہ اپ عبداللہ بن ابی کا راستہ روک کر کھڑ ہے ہو گئے اور کہا کہتم نے مہاجرین اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ذکیل کہا ہے خدا کی قتم میں اس وقت تک تم کو مدینہ میں وافل نہیں ہونے دول گا جب تک رسول اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اجازت عطانہ فرما کمیں اور جب تک تم اپنی زبان سے بینہ کہوکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام اولا و آدم میں سب سے زیادہ عزت والے ہیں۔ اور تم سارے جہان میں سب سے زیادہ ذکیل ہو۔ تمام لوگ انتہا کی جیرت اور تنجب کے ساتھ میں عظر و کیور ہے تھے جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں پہنچ اور بدد یکھا کہ بیٹا ہی کا راستہ رو کے ہوئے کھڑ اسے اور عبداللہ بن ابی زور زور سے کہدر ہا ہے کہ میں سب سے زیادہ ذکیل ہول اور حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیا تھے ہوں اور حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے زیادہ عزت دار ہیں آپ نے یدد کہتے ہی تھم دیا کہ اس کا راستہ چھوڑ دوتا کہ رہد مین یہ بین وافل ہوجائے۔

#### معزت جوريدس نكاح

غزوہ مریسی کی جنگ میں جو کفار مسلمانوں کے ہاتھ میں گرفتار ہوئے ان میں سروار تو م حارث بن ضرار کی بیٹی حضرت جویر بیرضی اللہ تعالی عنہا بھی تھیں۔ جب تمام قیدی لونڈی غلام بنا کرمجاہدین اسلام میں تقسیم کردیے گئے تو حضرت جویر بیرضی اللہ تعالی عنہا جصرت ٹابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کے حصہ میں آئیں انھوں نے حضرت جویر بیرضی اللہ تعالی عنہا ہے بیے کہدویا کہتم مجھے آئی رقم وے دو تو میں شمعیں

marfat.com

Marfat.com

سيرت معطف جان رحمت

آزاد کردوں گا۔حضرت جوریدرضی اللہ تعالی عنہا کے پاس رقم نہیں بھی وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے در بار میں حاضر ہوئیں اورع ض کیا کہ یارسول اللہ! میں اپنے قبیلے کے مردار حارث بن ضرار کی بنی ہوں اور میں مسلمان ہو چک ہوں حضرت ثابت بن قیس نے اتی رقم لے کر مجھے آزاد کردیئے کا دعدہ کرلیا ہے آپ میں مسلمان ہو چک ہوں حضرت ثابت بن قیس نے اتی رقم اواکر کے آزاد ہوجاؤں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں اس سے بہتر میری ایداد فرمایا کہ اگر میں اس سے بہتر مسلوک تمحارے ساتھ کروں تو کیا تھے ؟

آپ نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں خود تنہا تمھاری طرف سے ساری رقم اداکر دوں اورتم کو آزاد کر کے بین تم سے نکاح کرلوں تاکہ تمھارا خاندانی اعزاز و دقار برقر اررہ جائے۔ حضرت جویر بیرضی اللہ تعالی عنہانے خوشی خوشی اس کومنطور کرلیا چنانچہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ساری رقم اپنے پاس سے ادا فرماکر حضرت جویر بیرضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمالیا۔

جب یہ خبر نظر میں بھیل گئی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فر مالیا تو مجاہدین نے سب کوفوراً .

ہی آزاد کر کے رہا کردیا اور شکر اسلام کا ہر سپاہی یہ کہنے لگا کہ جس خاندان میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شادی کرلی اس خاندان کا کوئی آ دی اونڈی غلام نہیں رہ سکتا۔

اورحفرت لی بی عائشرضی الله تعالی عنها کہنے گیس کہ ہم نے کسی عورت کا نکاح حفرت جورید کے نکاح سے بڑھ کر خیر و برکت والانہیں دیکھا کہ اس کی وجہ سے تمام خاندان بنی المصطلق کوغلامی سے آزادی نصیب ہوگئی۔

حضرت جویریدرضی الله تعالی عنها کا اصلی نام'' بره'' تھا حضور صلی الله تعالی علیه وسلم نے اس نام کو بدل کر'' جویریہ'' نام رکھا۔

ميرت بمعلفٰ جانِ دحمت عَثِيَ

جلدودم

## marfat.com

#### واقعها فك

ای غزوہ سے جب رسول اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ واپس آنے گی تو ایک منزل پر رات میں پڑاؤ کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک بند ہودج میں سوار ہوکر سفر کرتی تھیں اور چند مخصوص آدی اس ہودج کو اونٹ پر لا دنے اور اتارنے کے لیے مقرر تھے۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا لئکر کی روائل سے بچھ پہلے لئکر سے باہر رفع حاجت کے لیے تشریف لے گئیں جب واپس ہو کمیں تو دیکھا کہ ان کے گلے کا بار کہیں ٹوٹ کر گر پڑا ہے وہ دوبارہ اس بار کی تلاش میں لئکر سے باہر چلی گئیں اس مرتبہ واپسی میں بچھ دیر لگ گئی اور لئکر روانہ ہوگیا۔ آپ کا ہودج لا دنے والوں نے یہ خیال کرے کہ ام المونین ہودج کے اندرتشریف فرما ہیں ہودج کو اونٹ پرلا ددیا اور پورا قافلہ منزل سے روانہ ہوگیا۔

جب حضرت عائشہ رمنی اللہ تعالی عنہا منزل پر واپس آئیں تو یہاں کوئی آدمی موجود نہیں تھا، تنہائی سے خت گھبرائیں اور اندھیری رات میں اسلے چلنا بھی خطرناک تھا اس لیے وہ یہ سوچ کروہیں آیٹ گئیں کہ جب اگلی صنزل پرلوگ جھے نہ یا تعیں گے، تو ضرور ہی میری تلاش میں یہاں آئیں گے وہ لیٹی لیٹی سوگئیں۔

ایک صحابی جن کا نام حضرت مغوان بن معطل رضی الله تعالی عند تھا وہ بمیشد شکر کے بیچے بیچے اس خیال سے جلا کرتے متح تاکد شکر کا گرا پڑا سامان اٹھاتے چلیں وہ جب اس منزل پر پنجی تو حضرت بی بی فائشہ رضی الله تعالی عنہا کو دیکھا اور چوں کہ پردہ کی آیت نازل ہونے سے پہلے وہ بار ہاام الموشین کود کھ عائشہ رضی الله تعالی عنہ الله و انا الله

المتافقول کے سردار عبداللہ بن الی نے اس واقعہ کوحصرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنها برتمت

لگانے کا ذریعہ بنالیا اورخوب خوب اس تہمت کا چرچا کیا یہاں تک کدیدیند میں اس منافق نے اس شرمناک تہمت کو اس قدرا چھالا اورا تناشوروغل مچایا کہ مدینہ میں ہر طرف اس افتر ااور تہمت کا چرچا ہونے لگا۔ اور بعض مسلمان مثلاً حضرت حسان بن ثابت اور حضرت مسطح بن اٹاشداور حضرت حمنہ بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بھی اس تہمت کو پھیلانے میں کچھ حصد لیا۔

حضور الدس ملی الله تعالی علیه وسلم کواس شر انگیز تبهت سے بے حدر نج وصد مه پہنچا اور مخلص مسلمانوں کو بھی انتہائی رنج وغم ہوا۔ حضرت بی بی عائشہ رضی الله تعالی عنها مدینہ پہنچتے ہی سخت بیار ہوگئیں پردہ نشین تو تھیں ہی صاحب فراش ہوگئیں اور انھیں اس تبہت تر اثی کی بالکل خبر ہی نہیں ہوئی۔

گوکہ حضور سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاکدامنی کا بورا بوراعلم ویقین تھا مگر چوں کہ اپنی ہوئی کا معاملہ تھا اس لیے آپ نے اپنی طرف سے اپنی ہوئی کی براً ت اور پاکدامنی کا اعلان کرنا مناسب نہیں سمجھا اور وہی الہٰی کا انتظار فرمانے گئے اس ورمیان آپ اپنے مخلص اصحاب سے اس معاملہ میں مشورہ فرماتے رہے تا کہ ان لوگوں کے خیالات کا پیدچل سکے۔

چنانچ حفزت عمررض الله تعالی عند سے جب آپ نے اس تہمت کے بارے میں گفتگوفر مائی تو انھوں نے عرض کیا کہ یا رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم بیرمنافق یقینا جموثے ہیں اس لیے کہ جب الله تعالیٰ کو یہ گوار انھیں ہے کہ آپ کے جسم اطہر پر ایک کمھی بھی بیٹھ جائے کیوں کہ کھی نجاست پر پیٹھتی ہے تو بھلا جوعورت ایس برائی کی مرتکب ہوخداوندقد وس کب اور کیسے برداشت فرمائے گا کہ وہ آپ کی زوجیت میں رہ سکے۔

حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عند نے کہا کہ یارسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اللہ تعالی نے ایک کے سامہ کوزین پڑئیں پڑنے دیا تا کہ اس پر کسی کا پاؤں نہ پڑ سکے تو بھلا اس معبود برحق کی غیرت کب

ميرت بمصطفئ جالن رحمت عظظ

جلدووم

## marfat.com

میگوارا کرے گی کہوئی انسان آپ کی زوجہ محتر مدے ساتھ الی قباحت کا مرتکب ہوسکے؟

حضرت على رضى الله تعالى عند نے يه گزارش كى كه يارسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ايك مرتبر آپ كى نعلين اقدس ميں نجاست لگ گئ تھى تو الله تعالى نے جريل عليه السلام كو بھيج كر آپ كو خردى كه آپ اپنى نعلين اقدس ميں نجاست لگ گئ تھى تو الله تعالى نے جريل عليه السلام كو بھيج كر آپ كو خردى كا زل فرماديتا نعلين مقدس اتارديں اس ليے اگر في في اكثر معاذ الله اليمي موتيں تو ضرور الله تعالى آپ پروى نازل فرماديتا كر آپ ان كوا بنى زوجيت سے نكال ديں۔

حضرت ابوابوب انصاری رضی الله تعالی عند نے جب اس تہمت کی خبر سی تو انھوں نے اپنی ہوی سے کہا کہ اے ہوی! تو ہے بتا اگر حضرت صفوان بن معطل کی جگہ میں ہوتا تو کیا تو ہے گمان کر عتی ہے کہ میں حضورا قدس سلی الله تعالی علیہ وسلم کی حرم پاک کے ساتھ ایسا کرسکتا تھا؟ تو ان کی ہوی نے جواب دیا کہ اگر حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنہا کی جگہ میں رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم کی ہوی ہوتی تو خدا کی تسم میں محضرت عائشہ رضی الله تعالی عنہ جو بدر جہاتم سے بہتر ہیں بھلا کیوں کرمکن ہے کہ یہ دونوں الدی خیانت کرسکتے ہیں۔

بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس معاملہ میں حضرت علی اور اسامہ بن زیدرضی اللہ تعالی عنہ مے جب مشورہ طلب فرمایا تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے برجت کہا کہ اھلک و لا نعلم الا خیر ۱.

کہ یارسول اللہ ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ آپ کی بیوی ہیں اور ہم انھیں اچھی ہی جانتے ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میہ جواب دیا کہ یا رسول اللہ! اللہ تعالیٰ نے آپ پر کوئی تنگی نہیں ڈالی ہے ورتیں ان کے سوابہت ہیں اور آپ ان کے بارے میں ان کی لونڈی (حضرت بریرہ) سے

یو چھلیں وہ آپ سے بچھ کی کہدرے گا۔

حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے جب آپ نے سوال فرمایا تو انھوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ تعالیٰ علیہ وکلے اللہ تعالیٰ علیہ وکلے اللہ تعالیٰ علیہ وکلے اس ذات پاک کی تیم جس نے آپ کورسول برحق بنا کر جھجا ہے کہ میں نے حضرت بی فائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں کوئی عیب نہیں ویکھا بال اتن بات ضرور ہے کہ وہ ابھی کمس اڑکی ہیں وہ گوندھا ہوا آٹا چھوڑ کر سوجا تی ہیں اور بکری آکر کھا والتی ہے۔

پیرحضورصلی الله تعالی علیه وسلم نے اپنی زوجه محتر مدحفرت زینب بنت بحش رضی الله تعالی عنها سے دریافت فر مایا جوسن و جمال میں حفرت عائشہ رضی الله تعالی عنها کے شل تھیں تو انھوں نے تتم کھا کریہ عرض کیا کہ یا رسول الله

احمى سمعي و بصرى و الله ما علمت الاخيرا.

میں اپنے کان اور آنکھ کی حفاظت کرتی ہوں خدا کو تتم میں تو حضرت فی بی عائشہ کواچھی ہی جانتی

اس کے بعد حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دن منبر پر کھڑے ہوکر مسلمانوں سے فرمایا کہ اس شخص کی طرف سے مجھے کون معذور سمجھے گایا میری مدد کرے گا جس نے میری بیوی پر بہتان تراثی کر کے میری دل آزاری کی ہے۔

و الله ما علمت على اهلى الا خيرا.

خدا ک<sup>و تن</sup>م میں! پی بیوی کو ہر طرح کی اچھی ہی جانتا ہوں۔

و لقد ذكروا رجلاما علمت عليه الاخيرا.

ميرت مصطفل جان دحمت عظ

جلدووم

# marfat.com Marfat.com

اوران لوگوں (منافقوں)نے (اس بہتان میں )ایک ایسے مرد (صفوان بن معطل) کا ذکر کیا ہے جس کومیں بالکل اچھا بی جانتا ہوں۔

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برسر منبراس تقریر سے معلوم ہوا کہ حضور اقد س صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ اور حضرت معاور میں معطل رضی اللہ تعالیٰ عنبما دونوں کی برائت وطہارت اور عفت و بنام کو حضرت عائشہ اور یقین تھا اور وحی نازل ہونے سے پہلے ہی آپ کو نقین طور پر معلوم تھا کہ من فق جموٹے اورام المونین پاکدامن ہیں۔ ورنہ آپ برسر منبرت کھا کران دونوں کی اچھائی کا مجمع عام ہیں ہر گز اعلان نہ فرماتے مگر پہلے ہی اعلان عام نہ فرمانے کی وجہ بیتھی کہ اپنی ہوری کی پاکدامنی کا اپنی زبان سے اعلان نہ فرماتے مگر بہلے ہی اعلان عام نہ فرمانے کی وجہ بیتھی کہ اپنی ہوری کی پاکدامنی کا اپنی زبان سے اعلان کرنا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مناسب نہیں سمجھتے تھے۔ جب حد سے زیادہ منافقین نے شور وغو غاشروع کر دیا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مناسب نہیں سمجھتے تھے۔ جب حد سے زیادہ منافقین نے شور وغو غاشروع کر دیا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منبر پر اپنے خیال اقد س کا اظہار فرمادیا مگر اب بھی اعلان عام کے لیے آپ کو وحق اللی کا انتظار ہی رہا۔

ام المومنین حضرت عائشرضی اللہ تعالی عنہا سفر سے آتے ہی بیار ہوکر صاحب فراش ہوگئ تھیں اس لیے وہ اس بہتان کے طوفان سے بالکل ہی بے خبرتھیں جب اٹھیں مرض سے پچھ صحت حاصل ہوئی اور وہ ایک رات حضرت ام مطح صحابیرضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ رفع حاجت کے لیے صحرا میں تشریف لے گئیں تو ان کی زبانی افعوں نے اس ولخراش اور روح فرسا خبر کو سنا جس سے آٹھیں بڑا دھچکالگا اور وہ شدت رخی وغم سے نڈھال ہوگئیں چنا نچے ان کی بیاری میں مزید اضافہ ہوگیا اور وہ دن رات بلک بلک کر روتی رہیں۔

آخر جبان سے میصد مدجا نکاہ برداشت نہ ہو سکا تو وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اجازت کے کرانی والدہ سے گھر چلی کئیں اور اس منحوں خبر کا تذکرہ اپنی والدہ سے کیا، ماں نے کافی تسلی وضفی دی مگر میں بیار برنگا تارروتی ہی رہیں۔ای حالت میں تا کہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا

marfat.com

Marfat.com

بيرت مصفى جان دحت ع

کداے عائشہ! تمھارے بارے میں الیی خبراڑ ائی گئی ہے اگرتم پا کدامن ہواور پیخبر جھوٹی ہے تو عنقریب خدا دند تعالیٰ تمھاری براکت کا بذر لعیدوتی اعلان فرمادے گا ورندتم تو بدواستنفار کرلو۔ کیوں کہ جب کوئی بندہ خدا ہے تو بہ کرتا ہے اور بخشش ما نگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گنا ہوں کومعاف فرمادیتا ہے۔

حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میر گفتگون کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آنسوبالکل تھم گئے اور انھوں نے البح والد حضرت ابو بحر صدیق رضی اللہ تعالی علیہ والد حضرت ابو بحر صدیق رضی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جواب دیجے تو انھوں نے فرمایا کہ خدا کی قتم میں نہیں جانا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کیا جواب دیے کی درخواست کی تو ان کی مال نے بھی بہی کہا۔

پرخود حضرت بی بی عائشرضی الله تعالی عنها نے حضور صلی الله تعالی علیه وسلم کویہ جواب دیا کہ
لوگوں نے جواب دیا کہ
لوگوں نے جواب کے بنیاد بات اڑائی ہے اور بیلوگوں کے دلوں میں بیٹے پی ہے ہوادر پھلوگ اس کو ہے بچھ
پی اس صورت میں اگر میں بیکہوں کہ میں پاکدامن ہوں تو لوگ اس کی تقد بی نہیں کریں گے اوراگر
میں اس برائی کا اقر ارکرلوں تو سب مان لیس کے حالال کہ الله تعالی جانا ہے کہ میں اس الزام سے بری اور
پاکدامن ہوں ۔اس وقت میری مثال حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ (حضرت یعقوب علیہ السلام)
جیسی ہے لہذا میں بھی وہی کہتی ہوں جو انھوں نے کہا تھا فیصیر جسمیل و السلم المستعان علی ما
بری اور پاکدامن ہوں۔اور جھے بقین ہے کہا تھا فی ضرور میری برات کو کا ہرفر مادے گا۔

حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جواب من کراہمی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی جگہ ۔ جگہ ہے جا پی جگہ ہے جہ میں دوا تھا کہ نا کہاں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پروتی علام ہے وقت کی بے چینی شروع ہوگی اور باوجود یکہ شدید سردی کا وقت تھا گار لہ و نے لگی اور آپ پرنزول وتی کے وقت کی بے چینی شروع ہوگی اور باوجود یکہ شدید سردی کا وقت تھا گر لیسنے کے قطرات موتیوں کی طرح آپ کے بدن سے ٹیکنے گئے جب وتی اثر چکی تو ہستے ہوئے حضور صلی

ميرت ومصفل جان رحمت 🍇

لمدددم

## marfat.com

Marfat.com

الله تعالی علیه وسلم فے فرمایا کدا ے عائشةم خدا کا شکم اداکرتے ہوئے اس کی حدکروکداس نے تحصاری برأت اور پاکدامنی کا اعلان فرمادیا اور پھرآپ نے قرآن کی سورہ نور میں سے دس آیتوں کی تلادت فرمائی جو ان الله دوف رحیم پرختم ہوتی ہیں۔ الذین جاؤ بالافک سے شروع ہوکر و ان الله دوف رحیم پرختم ہوتی ہیں۔

ان آیات کے نازل ہوجانے کے بعد منافقوں کا منھ کالا ہو گیااور حضرت ام المونین بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ا رضی اللہ تعالی عنہا کی پاکدامنی کا آفاب پی پوری آب و تاب کے ساتھ اس طرح جبک اٹھا کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے دلوں کی دنیا میں نورایمان سے اجالا ہوگیا۔

پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معجد نبوی میں ایک خطبہ پڑھا اور سورہ نور کی آبیتیں تلاوت فرما کر مجمع عام میں سنادیں اور تبہت لگانے والوں میں سے حضرت حسان بن تابت وحضرت مطح بن اٹا شہ و حضرت من بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہم اور رئیس المنافقین عبداللہ بن الی ان چاروں کو حد قذف کی سز امیس اسی اسی درے مارے گئے۔ (مولف)

(مدارج الله و قاملد دوم ، سیرت مصطفیٰ)

## غزوة بن المصطلق ميس نمازيس

غزوہ بنی المصطلق میں دو نمازوں کو ایک ساتھ مگر اپنے اپنے وقت پر اداکر نے سے متعلق الم احمد مضاہر بلوی قدس سرہ نے تحریفر مایا ہے:

احدوا بن الى شيب بطريق عجاج بن ارطاة عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله تعالى عبما سے راوى قال حدم مع رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم بين الصلاتين في غزوة بنى المصطلق.

رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے غزوہ بني المصطلق ميں دونمازيں جمع فرمائيں۔ (مولف)

ميرت مصلى جان دحت 🙈

Marfat.com

احد بطر این ابن لهید ابوالزبیر سے داوی :

قالت سألت جابرا رضى الله تعالى عنه هل جمع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بين المغرب و العشاقال نعم عام غزونا بني المصطلق.

ابوزبیر نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ کیار سول اللہ تعالیٰ عالیہ وسلم نے عشا کوجع فر مائی ہیں۔ (مولف) عشا کوجع فر مائی ہیں۔ (مولف) (قادیٰ رضویہ ۲۶م ۱۳۱۸ ماجز البحرین)



ميرت مصطنى جان دحمت 🕾

جلدووم

# غزوهٔ خندق

نعرہائے دلیراں سے بن گونجے عرش کوں جرائے ہے لاکھوں سلام

marfat.com

Marfat.com

ميرت بمعلق جان دحمت 🕾

جلدووم

و لما راه (لهومنو) (للامزال فالوالعزال ومعرنا الله و دموله و صرى الله و دموله ما ذالهم اللا إيسانا وتعليسا

اور جب مسلمانوں نے کافروں کے شکرو کھے بولے سے ہوہ جوہمیں وعدہ دیا تھا اللہ اوراس کے رسول نے اور یج فرمایا الله اوراس کےرسول نے اوراس سے انھیں ندبو صاحرا یمان اورالله کی رضا پرراضی ہوتا۔

(الاحزاب،٢٢)

جلدوهم

marfat.com Marfat.com

ميرت مصطفئ جان دحمت 🙈

## غزوهٔ خندق هے ص

۔ ۵۔ هی تمام لڑائیوں میں یہ جنگ سب سے زیادہ مشہوراور فیصلہ کن جنگ ہے چوں کہ دشمنوں سے حفاظت کے لیے شہر مدینہ کے گروخندق کھودی گئی تھی اس لیے بیلڑائی '' جنگ خندق'' کہلاتی ہے۔اور چوں کہ تمام کفار عرب نے متحد ہوکر اسلام کے خلاف یہ جنگ کی تھی اس لیے اس لڑائی کا دوسرانام'' جنگ احزاب' (تمام جماعتوں کی متحدہ جنگ) ہے قرآن مجید میں اس لڑائی کا تذکرہ ای نام کے ساتھ آیا ہے۔

## جنك خندق كاسبب

قبیلہ بنونفیر کے یہودی جب مدینہ سے نکال دیۓ گئے توان میں سے یہود یوں کے چندرؤساء خیبر میں ہا کہ اور خیبر کے یہود یوں نے ان لوگوں کا اتنااعز از واکرام کیا کہ سلام بن الحقیق وقی بن اخطب و کنانہ بن الربیج کو اپنا سردار مان لیا۔ بیلوگ چوں کہ مسلمانوں کے خلاف غیظ وغضب میں بحرے ہوئے متے اور انقام کی آگ ان کے سینوں میں دہکر ہی تھی اس لیے ان لوگوں نے مدینہ پرایک زبردست تملم کی اسکیم بنائی۔

چنا نچہ سے بینوں اس مقصد کے چیش نظر کہ گئے ، اور کفار قریش سے مل کر رہے کہا کہ اگرتم لوگ ہمارا ساتھ دوتو ہم لوگ مسلمانوں کو صفی ہستی سے بیست و نابود کر سکتے ہیں۔ کفار قریش تو اس کے ہمو کے ہے ہی فوراً یہودیوں نے تبیائہ فوراً یہودیوں کے بعد ان متیوں یہودیوں نے تبیائہ بوغطفان کارخ کیا اور خیبر کی آرھی آ مدنی دینے کا لالچ دے کر ان لوگوں کو بھی مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے آمادہ کر لیا بھر ہو غطفان نے اپنے حلیف بنواسد کو بھی جنگ کے لیے تیار کر لیا ادھر یہودیوں نے اپنی رشتہ داریوں کی بناء پر قبیلہ یہودیوں نے اپنی رشتہ داریوں کی بناء پر قبیلہ بنواسعد کو بھی ابنا ہمنوا بنالیا اور کفار قریش نے اپنی رشتہ داریوں کی بناء پر قبیلہ بنواسی کو بھی اپنا ہمنوا بنالیا اور کفار قریش نے اپنی رشتہ داریوں کی بناء پر قبیلہ بنواسعد کو بھی ابنا ہمنوا بنالیا اور کفار قریش نے اپنی رشتہ داریوں کی بناء پر قبیلہ بنواسی کو بھی اپنا ہمنوا بنالیا اور کفار نے کا درانے مل کرا کے لئکر جرارتیار کرلیا

marfat.com

ميرست مستنئ جان دحمت عظا

جس کی تعداودس ہزارتھی اورابوسفیان اس پور کے تشکر کاسپے سالا رہن گیا۔

#### مسلمانوں کی تیاری

جب قبائل عرب کے تمام کافروں کے اس کھ جوڑ اور حملہ کی خبریں مدید پینچیس تو حضورا قد س صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو جمع فرما کر مشورہ فرمایا کہ اس حملہ کا مقابلہ کس طرح کیا جائے؟ حضرت سلمان فاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیرائے دی کہ جنگ احد کی طرح شہرے باہر نکل کر آئی بڑی فوج کے حملہ کو میدانی لڑ ائی میں روکنا مصلحت کے خلاف ہے لہذا مناسب یہ ہے کہ شہر کے اندررہ کر اس حملہ کا دفاع کیا جائے اور شہر کے گردجس طرف سے کفار کی چڑ ممائی کا خطرہ ہے ایک خندت کھود کی جائے تا کہ کفار کی یوری فوج یہ یک وقت جملہ آور نہ ہو سکے۔

مدیندی تین طرف چوں کدمکانات کی تک گلیاں اور کھجوروں کے جمند تضاس کیے ان تینوں جانب سے حملہ کا امکان نہیں تھا۔ مدینہ کا صرف ایک رخ کھلا ہوا تھا اس لیے یہ طے کیا گیا کہ ای طرف پانچ گز گہری خند ت کھودی جائے چنا نچہ ۸ ذی تعدہ میں حکومنوں ملی اللہ تعالی علیہ وہلم تین ہزار صحابہ کرام کو ساتھ لے کر خندت کھود نے میں مصروف ہو گئے ۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے خندت کی حد بندی فرمائی اور دس دس آور وہروں پروس وس گز زمین تقسیم فرمادی اور تقریباً میں دن میں بید خندت تیارہ وگئی۔

#### ایک عجیب چٹان

marfat.com ﷺ م

Marfat.com

جلدووم

اورایک روایت میں میہ ہے کہ آپ نے اس چٹان پر تین مرتبہ پھاوڑا مارا ہر ضرب پراس میں ہے۔ ایک روشی نگلتی تھی اور اس روشن میں شام وابران اور یمن کے شہروں کو دیکھ لیا اور ان تینوں ملکوں کے فتح ہونے کی صحابہ کرام کو بشارت دی۔

اور نسائی کی روایت میں ہے کہ آپ نے مدائن کسریٰ و مدائن قیصر اور مدائن حبشہ کی فتوحات کا اعلان فرمایا۔

## اسلامی افواج کی مورچه بندی

حضوراقدس ملی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خندق تیار ہوجانے کے بعدعورتوں اور بچوں کو مدینہ کے محفوظ قلعوں میں جمع فرمادیا اور مدینہ پر حضرت ابن ام کمتوم رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا خلیفہ بنا کرتین ہزار انصار ومہاجرین کی فوج کے ساتھ مدینہ سے نکل کر 'سلع'' پہاڑ کے دامن میں تھہرے سلع آپ کی پشت پر تھا اور آمسار کا علمبر دار آپ کے سامنے خندق تھی مہاجرین کا جمنڈ احضرت زید بن حارثہ کے ہاتھ میں دیا اور انصار کا علمبر دار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا۔

## بنوقر يظه كي غداري

قبیلہ بنوقر بطہ کے میہودی اب تک غیر جانب دار تھے لیکن بنونظیر کے میہود یوں نے ان کوہی اپنے ماتھ ملا کرفشکر کفار میں شامل کر لینے کی کوشش شروع کردی۔ چنانچے تی بن اخطب ابوسفیان کے مشور سے بنوقر بطہ کے مردار کعب بن اسد کے پاس میا پہلے تو اس نے اپنا درواز ونہیں کھولا اور کہا کہ ہم محمد (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ) کے حلیف ہیں اور ہم نے ان کو ہمیشہ اپنے عہد کا پابند پایا ہے اس لیے ہم ان سے عہد شکن کرنا خلاف مروت مجھتے ہیں گر بنونظیر کے میہود یوں نے اس قدرشد بداصر ارکیا اور طرح طرح سے درخلایا کہ بالا خرکعب بن اسد معاہدہ تو ڈ نے لیے رامنی ہوگیا۔ بنوقر بظہ نے جب معاہدہ تو ڈ دیا اور کفار سے ل

marfat.com

سيرت مصطفى جان رممت عرجي

مے تو کفار کمہ اور ابوسفیان خوش سے باغ باغ ہو گئے۔

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب اس کی خبر طی تو آپ نے حضرت سعد بن معاذ اور حضرت سعد بن معاذ اور حضرت سعد بن عباده رضی اللہ تعالیٰ عنها کو تحقیق حال کے لیے بنو قریظہ کے پاس بھیجاد ہاں جا کر معلوم ہوا کہ واقعی بنو قریظہ نے معاہدہ تو ڑ دیا ہے جب ان دونوں معزز صحابیوں نے بنو قریظہ کو ان کا معاہدہ یا دولایا تو ان بدذات یہود یوں نے انتہائی بے حیائی کے ساتھ یہاں تک کہ کہددیا کہ ہم کچھیس جانتے کہ محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ) کون ہیں ادر معاہدہ کس کو کہتے ہیں۔ ہمارا کوئی معاہدہ ہوائی نہیں تھا۔

یین کردونوں حضرات واپس آ گئے اور صورت حال سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مطلع کیا تو آپ نے بلند آواز سے اللہ اکبر کہا اور فر مایا کہ مسلمانو تم اس سے نہ گھبراؤ، نہ اس کاغم کرواس میں تمھارے لیے بثارت ہے۔

### انصاركى ايمانى شجاعت

کاصرہ کی وجہ سے سلمانوں کی پریشانی دی کھر حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بید خیال کیا کہ کہیں مہاجرین وانصار ہمت نہ ہار جا کیں اس لیے آپ نے ارادہ فرمایا کہ قبیلہ غطفان کے سروار عینیہ بن حصن سے اس شرط پر معاہدہ کرلیں کہ وہ مدینہ کی ایک تہائی پیداوار لے لیا کر سے اور کفار مکہ کا ساتھ چھوڑ دے گر جب آپ نے سعد بن معاذ اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اپنا بی خیال کھا ہرفر مایا تو ان دونوں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہ کم اگر اس بار سے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی اثر چکی ہے جب تو ہمیں اس سے انکار کی مجال ہی ٹیمیں ہو سکتی اورا گریدا کی رائے ہے تو یارسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہ کم تے اس وقت تو قبیلہ عطفان کے سرکش بھی ہماری ایک مجور نہ لے سے اورا کی علائی کی عزت سے سرفراز فرمادیا ہے تو ہملا کے وہ کمان کے سرکش بھی ہماری ایک مجور نہ لے کے اورا ب جب کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اسلام اور آپ کی غلامی کی عزت سے سرفراز فرمادیا ہے تو ہملا کیوں کوں کو اسلام اور آپ کی غلامی کی عزت سے سرفراز فرمادیا ہے تو ہملا کیوں کوں کو اسلام اور آپ کی غلامی کی عزت سے سرفراز فرمادیا ہے تو ہملا کیوں کوں کو اسلام اور آپ کی غلامی کی عزت سے سرفراز فرمادیا ہے تو ہملاکہ کیوں کوں کو اسلام اور آپ کی غلامی کی عزت سے سرفراز فرمادیا ہے تو ہملاکہ کیوں کوں کوں کوں کو سے دیں گے؟

#### narfat.com چرت سطنی بان رمت کی ج

ہم ان کفارکو مجوروں کا انبار نہیں بلکہ نیز وں اور تلواروں کی مارکا تخفہ دیتے رہیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ فرمادے گا۔ بیس کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوش ہو گئے اور آپ کو پورا پورااطمینان ہوگیا۔

#### كفاركاحمله

کفار قریش اوران کے اتحادیوں نے دی ہزار کے شکر کے ساتھ مسلمانوں پرہلہ بول دیا اور تین طرف ہے کا فروں کا کشکر اس زورو شور کے ساتھ مدینہ پر امنڈ پڑا کہ شہر کی فضاؤں ہیں گردوغبار کا طوفان اٹھ گیا۔

منافقین جومسلمانوں کے دوش بدوش کھڑے تھے وہ کفار کے اس کشکر کود کیھتے ہی ہزول ہو کر پھسل گے اور اس وقت ان کے نفاق کا پر دہ جاک ہوگیا۔

لیکن اسلام کے سیچ جال نثار مہاجرین وانصار نے جب کشکر کفار کی طوفانی بلغار کو دیکھا تو اس ظرح سینہ سپر ہوکر ڈٹ گئے کہ سلع اورا حد کی پہاڑیاں سراٹھااٹھا کران مجاہدین کی اولوالعزی کو جبرت ہے ویکھنے لگیں۔

کفار کالشکر جب آ کے بڑھا تو سائے خندق دیکھ کر تھہر گیاا در شہر مدیندکا محاصرہ کرلیاا ورتقریباً ایک مہینے تک کفار شہر مدینہ کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے پڑے رہے اور بیماصرہ اس بختی کے ساتھ قائم رہا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ پرکی کی فاقے گزر گئے۔

کفارنے ایک طرف تو خند ق کا محاصرہ کررکھا تھا اور دوسری طرف اس لیے حملہ کرنا چاہتے تھے کہ مسلمانوں کی عور تیں اور بچے قلعوں میں پناہ گڑیں تھے گرحضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جہاں خند ق کے مختلف حصوں پر صحابہ کرام کو مقرر فرمادیا تھا کہ وہ کفار کے حملوں کا مقابلہ کرتے رہیں اس طرح عور توں اور بچوں کی حفابہ کرام کو متعین کردیا تھا۔

خندق کی وجہ ہے دست بدست الرائی نہیں ہو عتی تھی کفار حیران تھے کہ اس خندق کو کیوں کر پار
کریں مگر دونوں طرف ہے روزانہ برابر تیراور پھر چلا کرتے تھے آخرا کی روز عمر بن عبدود و مکر مہ بن ابی
جہل و ہمیرہ بن و ہب و ضرار بن الخطاب و غیرہ کفار کے چند بہادروں نے بنو کنانہ ہے کہا کہ اٹھو آئ
مسلمانوں ہے جنگ کر کے بتادو کہ شہوار کون ہے؟ چنانچہ بیسب خندق کے پاس آگئے اورا یک الی جگہ سے جہاں خندق کی چوڑائی کچھ کم تھی گھوڑ ہے کودا کر خندق پار کرلیا۔

عمر بن عبدودکو جوایک ہزار سوار کے برابر مانا جاتا تھا۔ حضرت علی شیر خدارضی اللہ تعالیٰ عند نے آس کردیا اور حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عند نے نوفل کودوکلڑ کے کردیا اورد گیر کفار نے بھاگ کر خند آپ پار کرلیا۔

#### كفادكا فراد

حضرت نعیم بن مسعود التجهی رضی الله تعالی عند قبیله غطفان کے بہت ہی معزز سردار تھے اور قریش و یہود دونوں کو ان کی ذات پر پورا پورا اعتما دتھا ہے سلمان ہو بھیے تھے لیکن کفار کو ان کے اسلام کاعلم نہ تھا انھوں نے بارگاہ رسالت میں یہ درخواست کی کہ یا رسول الله اگر آپ جھے اجازت دیں تو میں یہود اور قریش دونوں سے ایسی گفتگو کروں کہ دونوں میں بھوٹ پڑجائے آپ نے اس کی اجازت دے دی۔ چنا نچھا تھوں میں جودا ورقریش سے واقعی دونوں میں بھوٹ پڑجا کے ایسی کی باتیں کیں جس سے واقعی دونوں میں بھوٹ پڑگئی۔

ابوسفیان شدید سردی کے موسم ، طویل محاصر واور فوج کاراش ختم ہوجائے سے جیران و پریشان تھا جب اس کو یہ پہنے ہوگیا اوروہ بالکل ہی بدول جب اس کو یہ پت ہوگیا اوروہ بالکل ہی بدول ہوگیا بھرنا گہاں کفار کے نشکر پر قبر قبہار وغضب جبار کی ایسی مار پڑی کہ اچا تک مشرق کی جانب سے ایسی طوفان خیز آندھی آئی کہ دیکیں چولھوں پر سے الث بلٹ ہوگئیں، خیمے اکھر کر اڑ گئے اور کافروں پر ایسی وحشت اور دہشت سوار ہوگئی کہ آئیس راہ فرارا فقیار کرنے کے سواکوئی چارہ کاری نہیں رہا۔

ميرت مصطفئ جان دحمت المخ

خلدووم

marfat.com

ابوسفیان نے اپنی فوج میں اعلان کرادیا کہ راش ختم ہو چکا ہے، موسم انتہائی خراب ہے،
یہود یوں نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا لہٰڈااب محاصرہ بے کارہے ہیکہ کرکوچ کا نقارہ بجادیے کا تھام دے دیا
اور بھاگ نکلا قبیلہ عطفان کا نشکر بھی چل دیا، بنوقر یظہ بھی محاصرہ چھوڑ کرا پے قلعوں میں چلے آئے اور
ان لوگوں کے بھاگ جانے سے مدید کامطلع کفار کے گردوغبار سے صاف ہوگیا۔
(مولف)
(مدارج اللہٰ ق جلد دوم، سیرے مصطفیٰ)

### حضزت جابركي وعوت

جنگ خندق کے موقع پر حضور مرور کونین صلی الله تعالیٰ علیه دسلم اور صحابہ کرام پر کی فاتے ہو گئے یہاں تک کہ حضورا قدس سلی الله تعالیٰ علیه وسلم کے شکم اطہر پرتین پھر بندھے ہوئے تھے اس منظر کود کھے کر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی دعوت کی اس سلسلے میں امام احمد رضا ہریلوی قدس سرہ تحریر فرماتے ہیں :

جاہرضی اللہ تعالی عنہ تھبرائے ہوئے اپنے گھر تشریف لائے اور اپنی زوجہ مقد سرضی اللہ تعالی عنہا سے حال بیان کیا کہ یہاں دوہی آ دمیوں کے قابل کھانا ہے اور حضورا قد س سلی اللہ تعالی علیہ وسلم مع ایک ہزار صحابہ کے تشریف لاتے ہیں وہی سامان فرمانے والے صحابہ کے تشریف لاتے ہیں وہی سامان فرمانے والے ہیں ۔حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرماہوئے آئے اور ہانڈی میں لعاب وہن اقدس ڈالا اور ہیں ۔حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرماہوئے آئے اور ہانڈی میں لعاب وہن اقدس ڈالا اور

Marfat.com

ارشاد فر مایا کدروٹی پکانے والی بلالواور ہانڈی چو لھے پررہنے دو۔ اس قلیل آئے اور گوشت سے ایک ہزار صحابہ کو پید بھر کر کھلا دیا اور ہانڈی ویساہی جوش مارتی رہی اور آٹا ذرائم ندہوا۔ ( فقاوی رضویہ ج ۹ جس۰ ۲۸)

#### ہواسے مددکی میں ا

جنگ خندق میں سلمانوں کی ہواہے مدد کی گئی اوراس سے کفار ومشرکین پرخوف و وہشت طاری ، ہوئی اوروہ بھاگ گئے اس کے متعلق ایک مقام پرامام احمد رضا ہریلوی فرماتے ہیں:

جب جمع ہوا کفار کا مدینہ طیب پر کہ اسلام کا قلع قبع کردیں غز وہ احزاب کا واقعہ ہے رب عز وجل نے مد دفر مانا جا ہی اینے حبیب کی۔ شالی ہوا کو حکم ہوا جا اور کا فروں کونیست و تا بود کر دے۔ اس نے کہا:

الحلائل لا يخرجن بالليل

ببيال رات كوبا برنبين نكلتين-

فاعقمها الله تعالى .

توالله نے اس کو بانجھ کر دیا۔

ای وجدے ال موا ہے مھی پانی نہیں برستا۔ پھر صبایعنی پروائی سے فرمایا۔

فقالت سمعنا و اطعنا.

تواس نے عرض کیا ہم نے سنااوراطاعت کی۔

وہ گی اور کفار کو برباد کرنا شروع کیا صرف ایک خندق درمیان تھی اس پارمسلمان تھے اس پار کفار ادھر صبح تک چراغ جلتے رہے اور دوسری طرف اونٹ بارہ بارہ کوس پر گرے۔تو پروائی کو بینعت دی کہ بارش اس کے ساتھ ہوتی ہے۔

(الملفوظ، چہارم)



بيرت مصطفى جان دحمت 🕾

# غ وه بي قريظ

جندووم

marfat.com برچمطنی بان روت کی است.

ولاً جبرین الی بنی قریظهٔ ، بزاراتی بهم معصونهم و بنتزف **(ار ح**ب فی فلو بهم

جلددوم

يرت معلف جان رمت على

marfat.com
Marfat.com

## غزوهٔ بنی قریظه می ه

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنگ خندق سے فارغ ہوکرا پنے مکان میں تشریف لائے اور ہتھیار اتار کر خسل فر بایا ابھی اطمینان کے ساتھ بیٹھے بھی نہ ستھے کہ نا گہاں حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ یارسول اللہ! (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) آپ نے ہتھیارا تارد یالیکن ہم فرشتوں کی جماعت نے امریکی تک ہتھیار نہیں اتارا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بیتھم ہے کہ آپ ہوتر بطہ کی طرف چلیں کیوں کہ ان لوگوں نے معاہدہ تو ڈرکر علانیہ جنگ خندق میں کفار کے ساتھ ل کرمدینہ پرجملہ کیا ہے۔

چنانچے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ لوگ ابھی ہتھیار نہ اتاریں اور بی قریظ کی طرف روانہ ہوجا کیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود بھی ہتھیار زیب تن فر مایا اپنے گھوڑے پرجس کا نام "دلچین" تھا سوار ہوکر لشکر کے ساتھ چل پڑے اور بنوقر بظلہ کے ایک کنویں کے پاس پہنچ کرنز ول فر مایا۔

بی قریظ بھی جنگ کے لیے بالکل تیار تھے چنانچہ جب حضرت علی رمنی اللہ تعالی عندان کے تلعوں کے پاس پہنچے تو ان خلالم اورعبر شکن یہودیوں نے حضور اکرم ملی اللہ تعالی علیہ وسلم کو (معاذ اللہ) گالیاں دیں حضور ملی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے قلعوں کا محاصرہ فر مالیا اور تقریباً ایک مہینہ تک میدا صرہ جاری رہا۔ یہودیوں نے تنگ آگرید درخواست پیش کی کہ۔

حضرت سعد بن معاذر منی اللہ تعالیٰ عنہ ہمار کے بارے میں جو فیصلہ کردیں۔ وہ ہمیں منظور ہے۔
حضرت سعد بن معاذر منی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ خندق میں ایک تیر کھا کر شدید طور پر زخمی تھے مگرای
حالت میں وہ ایک گدھے پر سوار ہوکر بنی قریظہ مکے اور انھوں نے یہودیوں کے بارے میں یہ فیصلہ فرمایا کہ
" لانے والی فوجوں گوئل کردیا جائے ،عورتیں اور بیچ قیدی بنالیے جا کیں اور یہودیوں کا مال و

بيرت بمصطفى جالإدحمت 🤼

اسباب مال غنيمت بنا كرمجامدول مين تقسيم كرديا جائے-"

حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ال کی زبان سے بیفیملدی کرار شادفر مایا کہ بقینا بلاشبتم نے ال یہودیوں کے بارے میں وہی فیصلہ سنایا ہے جواللہ کا فیصلہ ہے۔

اس فیصلہ کے مطابق بنی قریظ کی لڑا کا فوجیں قبل کی تمئیں اور عورتوں، بچوں کو قیدی بنالیا گیا اور ان کے مال وسامان کو مجاہدین اسلام نے مال نغیمت بنالیا اور اس شریر و بدعبد قبیلہ کے شروفسادے ہمیشہ کے لیے یرامن مسلمان محفوظ ہوگئے۔

یہود یوں کا سرداری بن اخطب جب قبل کے لیے مقتل میں لایا گیا تو اس نے قبل ہونے سے پہلے پیالفاظ کیے کہ

اے محد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) خدا کی تم مجھے اس کا ڈراہمی افسوں نہیں ہے کہ میں نے کیوں تم سے عدادت کی کیکن حقیقت یہ ہے کہ جو خدا کو چھوڑ دیتا ہے خدا بھی اس کو چھوڑ دیتا ہے ۔ لوگو! خدا کے حکم کی لتحیل میں کوئی مضا کقہ نہیں ۔ بنی قریظہ کا قتل ہوتا ہیا کی تھا بیر (توراق میں) کھا ہوا تھا بیا کیس مزاتھی جو خدا نے بنی اسرائیل رکھی تھی ۔

۔۔ یہ بن اخطب وہی بدنھیب ہے ، کہ جب وہ مدینہ سے جلا وطن ہوکر خیبر جارہا تھا تو اس نے سدما ہدہ کیا تھا کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مخالفت پر میں کسی کو مدونہ دوں گا اور اس عہد پر اس نے خدا کو ضامن بنالیا تھا لیکن جنگ خندق کے موقع پر اس نے اس معاہدہ کو تو ڑ ڈ الا کہ اس خالم نے تمام کھار عرب کے پاس دورہ کر کے سب کو مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے ابھا را پھر بنوقر یظہ کو بھی معاہدہ تو ڑ نے پر اکسایا۔ پھرخود جنگ خندت میں کھار کے ساتھ ال کراڑ ائی میں شریک ہوا۔ (مولف)

(بدارج النوه ، جلد٢ -سيرت مصطفيٰ)

ميرت مصطفئ جان دحمت 🏂

جلدووم

#### فما زعصر كامعامله

جب بنوقر بظه پر لشکر کشی اوران پر جملے کا تھم ہوا تو حضورا قدس سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے محابہ کرام کو بعجلت بہنچنے کی تاکید فرمائی امام احمد رضا بریلوی قدس سرو فرماتے ہیں:

جب يهودى بنى قريظه پركشكرشى فرمائى عسر ظفر پيكريين اس منادى كانتم فرمايا كه مسن كسان سامعا مطيعا فلا يصلين العصو الا في بنى قويظة.

جوبات سنتااور حكم مانتا مووه مركز عصرنه براهے مكر آبادى بى قريظه ميں -

صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم رواں ہوئے راہ میں وقت عصر ہوا،اس پر دوفر تے ہو گئے۔

بعض نے کہا لا نصلی حتی نأتيها

ہم تو جب تک اس آبادی میں نہ پہنچ جا کمیں نماز نہ پڑھیں گے ، کہ ہمیں ارشاد فر مادیا ہے کہ نماز وہیں پہنچ کر پڑھنا۔

بعض نے کہا بل نصلی لم یرد منا ذلک .

بكه بم نمازراه بي ميں پڑھليں مے۔ارشاد سے متصود جلدي تقى نہ يہ كماز قضا كردى جائے۔

غرض کچھ نے نمازراہ میں پڑھ لی اور جا لے۔ کچھ نے نہ پڑھی یہاں تک کرعشا کے وقت وہاں پنچے۔دونو ل فرایق کا حال بارگاہ اقدس میں معروض ہوا۔ و لم یعنف و احدا منہم

حضور اقد س ملی الله تعالی علیه وسلم نے ان میں ہے کسی پر اعتراض نہ فرمایا۔ اسے امام بخاری و مسلم نے حضرت ابن عمرضی الله تعالی عنبما سے روایت کیا۔

علماء فرماتے ہیں ایک فریق نے مقصود پرنظری اور دوسرے نے لفظ کودیکھا۔ (فقیشہنشاہ)

ميرت مصلفي جان رحمت عظ

جلدووم

### marfat.com

### ى قريظە ميں جريل كى آمد

بی قریظه میں جریل امین علیہ الصلاق والسلام کی آمد ہے متعلق امام احدر ضاہر بلوی ایک مقام پر تحریفر ماتے ہیں :

راى الصحابة رضى الله تعالى عنهم في مسيرهم الى بنى قريظة دحية بن خليفة متوجها اليهم على بغلة بيضاء فاخبروا به النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فقال ذاك جبريل بعث الى بنى قريظة يزلزل بهم حصونهم و يقذف الرعب في قلوبهم

صحابہ کرام رمنی اللہ تعالی عنبم نے بنو تریظہ کو جاتے ہوئے دحیہ بن خلیفہ کلبی کو دیکھا کہ وہ سپیہ فچر پر بنو قریظہ کی طرف جارہے ہیں صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ بتایا تو حضور نے فرمایا کہ وہ جبریل ہیں جو بنو قریظہ کی طرف ہیسجے گئے ہیں وہ ان کے قلعوں کو ہلا دیں گے اور ان کے دلوں میں رعب ڈالیں گے۔ (مولف)

#### <u>ہے ۔ ھے متغرق واقعات</u>

- (۱) اس سال حضور ملی الله تعالی علیه وسلم نے حضرت زینب بنت جحش رضی الله تعالی عنها سے نکاح فرمایا۔
  - (٢) ای سال مسلمان عورتوں پر پرده فرض کیا گیا۔
  - (٣) ای سال مدفذ ف (کسی پرزنا کی تبهت لگانے کی سزا) اور لعان وظبار کے احکام نازل ہوئے۔
    - (٣) اى سال تيم كي آيت نازل بوكي \_
- (٣) ای سال نماز خوف کا حکم نازل ہوا۔ (مولف) (٣)



ميرت ومصلفل جالن رحمت عظ

بلدووم

marfat.com

قضيرعكل

جلدووم

marfat.com Marfat.com يرت معنى جان رحت



جلدووم

marfat.com هنامانيارمت المحتالة المحتا

## قفيرعكل

سے ہیں عکل اور عرینہ کا قضیہ واقع ہوا۔ اس کو سریہ کرزین جابر فہری بھی کہتے ہیں، ابن اسحاق نے کہا کہ یہ بعد غزوہ ذی قرد ماہ جمادی الاخریٰ میں واقع ہوا اور بخاری نے اس کا ذکر حدیبیہ کے بعد ماہ ذی قعدہ میں کیا ہے اور واقدی نے ماہ شوال میں ذکر کیا ہے ابن سعد وابن حبان نے آتھیں کا اتباع کما ہے۔

صحح بخاری کتاب المغازی میں حضرت انس رضی الله تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ

عکل اور عربینہ کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور زبان سے اسلام کا اظہار واقر ارکیا۔ پھروہ کہنے گے یا نبی اللہ ہم اونٹ اور بحر یوں والے ہیں اور ہم اہل زراعت نہیں ہیں، ہماری زمینی چا رااور کھجوری نہیں اگاتی ہیں، ہم شہری زندگی کے بھی عادی نہیں ہیں۔ انھوں نے مدینہ کی آب و ہوا کو ناگواراور گرال جانا بیان کے مزاج کے موافق نہ آئی اور وہ بین ۔ انھوں نے مدینہ کی آب و ہوا کو ناگواراور گرال جانا بیان کے مزاج کے موافق نہ آئی اور وہ بیار ہو گئے ان کے بیٹوں پرورم آگیا اور ان کا رنگ وروپ پیلا پڑگیا۔ اس پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تھم فر مایا کہ ان کو اونٹ دے دو، دویا تین یا دس تک حکم فر مایا اور فر مایا ان کا دودھاور ان کا پیشاب بو یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اونٹ مجد قبائے نواح میں جبل عیر کے قریب سے انھوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فر مان کے بموجب اونٹوں کا دودھاور پیشاب پیا وہ سب صحت مندور میں اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فر مان کے بموجب اونٹوں کا دودھاور پیشاب پیا وہ سب صحت منداور تندرست ہو گئے۔

اس مسئلہ میں علماء کے کئی تول ہیں۔

ا یک بیرکہ جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہےان کا پیٹاب پاک ہےاگروہ پاک نہ ہوتا تو حضور

Marfat.com

يرت مصطفی جان دحمت الله

جلدوم

صلى الله تعالى عليه وسلم پينے كاتھم ندويتے۔

دوسراتول بيب كديه بيناعلاج كي غرض سے تھا۔

تیسرا تول یہ ہے کہ وہ نجس وحرام تو ہے لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فر مانا وحی کے ذریعیاس تو م کے لیے مخصوص تھا تو جس سے وہ تندرست ہو کرا پنے حال پر آ گئے لیکن پھروہ اظہار اسلام کے بعد کا فر ہو گئے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہوا ہوں کو شہید کر کے اونٹ لے گئے۔

جب یہ خبر بارگاہ رسالت میں پیچی تو ان کے تعاقب و تلاش میں بھیجا اور عکم دیا کہ ان کی آتھوں میں سلاخ بھیر کے دھوپ میں ڈال دیں تاکہ مرجا کیں۔ ایک ردایت میں ہے کہ مقطوع الاعضا کو داغانہ جائے جیسا کہ عام عادت ہے دست بریدہ کو داغ دیتے ہیں تاکہ خون بند ہوجائے اور ہلاکت کی طرف نہ الے جیسا کہ عام عادت ہے دست بریدہ کو داغ دیتے ہیں تاکہ خون جاری رہا اور وہ ہلاک ہوجا کیں۔ حضرت لے جائے بخلاف ان لوگوں کے کہ انھیں داغ ندویں تاکہ خون جاری رہا اور وہ ہلاک ہوجا کیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ میں نے ان میں سے ایک کو دیکھا ہے جو دانتوں سے زمین کو کا شاتھا یہاں تک کہ وہ مرگیا۔ مردی ہے کہ وہ پانی ما تھے محموصلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے تھا رے لیے جہنم کی آگے۔

آتھوں میں سلاخ بھیرنا اور ہاتھ کا ٹنا اور دھوپ میں ڈالنا اور داغ نہ ویتا بطریق قصاص تھا چوں کہ انھوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چرواہوں کے ساتھ ایسا ہی کیا تھا۔

ارباب سربیان کرتے ہیں کہ پوگ ادنٹ لے جانے سے پہلے اصفاب صفہ کی جانب آ کے بیٹے تھے، اس مقام میں ممکن ہے کہ بعض نادان اور کم فہم لوگ یہ خیال کریں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پران کی حرکتیں اور ان کا کفریہ کیاں نہ مکثوف ہوا اور ان کو کیوں مسلمانوں کے درمیان چھوڑ ویا اور کیوں نہ

marfat.com مرية معلى جال الم

#### انمیں ان کے پاس سے نکال دیا؟

بیسب جاہلانہ باتیں ہیں اس لیے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا باخبر ہونا آوران کے انجام سے مطلع ہونا وحی اور اعلام اللی سے ہوتا ہے اور اس وقت ایسانہ ہوا تھا اس میں ایس حکمتیں ہوں گی جے بجز علام الغیوب کے کوئی نہیں جانتا۔

يمي حكم تمام ابل كشف اورار باب خبراولياء كاب\_

ان ناپاکوں کی تعداد آٹھ تھی اوراونٹوں کی تعداد پندرہ تھی اور شکر بیں سواروں کا تھا۔ (مولف)

### عكل كےلوگ صفه ميں تقبرے تھے

قبیله عکل کے لوگ جب بارگاہ رسالت میں آئے تو ان کے قیام سے متعلق امام احمد رضا بریلوی قدس سرہ ایک جگہ تحریر فرماتے ہیں :

صیح بخاری شریف میں ہے

(باب نوم الرجال في المسجد) و قال ابو قالبة عن انس رضي الله تعالىٰ عنه قدم رهط من عكل على النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فكانوا في الصفة.

ابوقلا بہنے کہا حضرت انس رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ عکل کے پچھاوگ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں آئے تو وہ لوگ صفہ میں مخمبرے۔

ميرت مصطفى جان دحت المظ

marfat.com

صفه، مجد نبوی کاوه چپوتره جس میں اصحاب صفدر ہاکرتے تھے۔ (مولف)

( فَأَوَىٰ رَضُوبِهِج ٣ مِن ٥٤٩ التَّبْعِيرِ المنجِدِ )



صلح حدیبیہ

جلددوم

marfat.com

Marfat.com

سيرت مصطفل جان رحمت 🥸

(نا نعنا لَى نعا مبنا ِ لِغفر لَكَ (لا ما نقر) من وَبُكَ و ما قام و بغ نعنه حليك و بدياك مرولاً معنفها ب شك بم نے تحارے ليے روثن فتح فر مادى تاكه الله تحصارے سبب سے گناه بخشے تحصارے الكوں كاور تحصارے بچھلوں كے اورائي فعتين تم پر تمام كردے اور تتحصيں سيدهى راه دكھاوے۔ (الفتح ١١-١)

بلددهم

#### marfat.com

Marfat.com

بيرت مصففي جان رحمت الملكة

# صلح مديبير ليه

حدیدبیایک مقام کانام ہے جو مکہ مکرمہ سے نومیل کے فاصلہ پرواقع ہے بیہ مقام حل وحرم کا جامع ہے۔ علاء فرماتے ہیں کہ زیادہ تر علاقہ حرم ہے۔اصل میں صدیدبیا یک کوئیں کانام ہے یا کسی درخت کا جو اس مقام میں ہے اب بیاس مقام کانام ہی ہوگیا ہے۔ وہ خاص جگہ حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ میں متعین ومعلوم تھی اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے زمانہ میں وہ جگہ مہم وجمبول ہوگئی ،لوگ اس کے فرمانہ میں وہ جگہ مہم وجمبول ہوگئی ،لوگ اس کے پانے اور زیارت کرنے سے محروم ہو گئے ،آپ کے سفر کی ست تو معلوم ہے لیکن مخصوص جگہ غیر تھینی ہوگئ

صیح بخاری میں سعید بن المسیب جوا کابر تابعین سے ہیں اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ وہ ان حضرات میں سے بینے جنسوں نے درخت کے نینچ بیعت کی تھی ءوہ فرماتے ہیں کہ جب دوسرے سال گئے تو ہم نے بتایالیکن اس جگہ کو پہچال نہ سکے۔

طارق بن عبدالرحمٰن بیان کرتے ہیں کہ میں جے کے لیے گیا تو میں نے ایک جماعت کو پایا جو حدیبیہ میں نماز پڑھر ہی تھی ،اس ذمانہ میں مکہ مرمہ آنے کا راستہ یہی حدیبیہ تھا اب حدیبید داہنے ہاتھ پر ہو جاتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک جماعت دیکھی جو اس مقام کی مجد میں نماز پڑھر ہی تھی ۔ میں نے پوچھا یہ مجد کیسی ہے اور کیوں اس جگہ بنائی گئ ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ بیجگداس درخت کی ہے جہاں صحابہ کرام نے رسول انشملی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس درخت کے نیچ بیعت کی تھی جے بیعت رضوان کہتے ہیں۔

#### بيعة الرضوان

ذوالقعدہ کے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چودہ سومحا بہ کرام کے ساتھ عمرہ کا حرام بائد ھ کر مکہ کے لیے روانہ ہوئے ۔حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کواندیشہ تھا کہ شاید کفار مکہ ہمیں عمرہ ادا کرنے سے

marfat.com

Marfat.com

ميرت مصطفى جان رحمت عظي

روکیس گے اس لیے آپ نے پہلے ہی قبیلہ ُ خزاعہ کے ایک شخص کو مکہ بھنج ویا تھا تا کہ وہ کفار مکہ کے ارادوں کی خبر لائے۔ جب آپ کا قافلہ مقام عسفان کے قریب پہنچا تو وہ شخص پینجر لے کر آیا کہ کفار مکہ نے تمام قبائل عرب کے کا فروں کو جمع کر کے بید کہ دیا ہے کہ مسلمانوں کو ہرگز ہرگز مکہ میں واضل نہ ہونے ویا جائے۔

چنانچ کفار قریش نے اپ تمام ہموا قبائل کوجمع کر کے ایک فوج تیار کر لی اور مسلمانوں کا راستہ رو کنے کے لیے مکہ سے باہرنگل کرمقام بلدح میں پڑاؤ ڈال دیا۔اور خالدین ولیداور ابوجہل کا بیٹا عکر مہیہ دونوں دوسو پنے ہوئے سواروں کا دستہ لے کرمقام 'دعمیم'' تک پہنچ مجے۔

جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوراستہ بیس خالد بن الولید کے سواروں کی گردنظر آئی تو آپ نے شاہراہ ہے ہٹ کر سفر شروع کردیا ورعام راستہ سے کٹ کرآ مے بوجے اور مقام مصلیب میں بینی کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یددیکھا کہ کفار قریش کا ایک عظیم شکر جنگ مقام حدیب بیس بینی کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یددیکھا کہ کفار قریش کا ایک عظیم شکر جنگ کے لیے آبادہ ہے اور ادھریہ حال ہے کہ سب لوگ احرام باندھے ہوئے ہیں ، اس حالت میں جو کمیں بھی نہیں

مار کتے ۔ تو آپ نے مناسب بمجھا کہ کفار مکہ سے مصالحت کی گفتگو کرنے کے لیے کسی کو مکہ بھیج دیا جائے۔ مار سکتے ۔ تو آپ نے مناسب بمجھا کہ کفار مکہ سے مصالحت کی گفتگو کرنے کے لیے کسی کو مکہ بھیج دیا جائے۔

چنانچاس کام کے لیے آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو نتخب فر مایالیکن انھوں نے سے کہہ کر معذرت کردی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کفار قریش میرے بہت ہی سخت وشن ہیں اور مکہ میں میرے قبیلے کا کوئی ایک شخص بھی ایسانہیں ہے جو بھے کوان کا فروں سے بچاسکے۔

ین کرآپ نے حضرت عثمان غی رضی اللہ تعالی عند کو کمہ بھیجا۔ انعوں نے مکہ بینی کر کفار قریش کو حضورت عثمان من اللہ تعالی عندائی مالداری اور حضورت عثمان رضی اللہ تعالی عندائی مالداری اور این اللہ تعالی مندائی مالداری اور معزز تھاس لیے این قبیلہ والوں کی حمایت و پاسداری کی وجہ سے کفار قریش کی نگاہوں میں بہت زیادہ معزز تھاس لیے کفار قریش ان پرکوئی دست درازی نہیں کر سکے بلکہ ان سے بدکہا کہ ہم آپ کواجازت ویتے ہیں کہ آپ

يرسة مصطفئ جان دحمت 🥸

جلدووم

کعبہ کاطواف اورصفاومروہ کی سعی کر کے اپناعمرہ اواکرلیں عمرہم محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کو ہمی ہڑنہ ہڑنہ کعبہ کے قریب ندآنے ویں گے۔حضرت عثان رضی اللہ تعالیٰ عند نے انکار کرویا اور کہا کہ میں بغیر رسوال اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوساتھ لیے بھی ہرگز اسکیلے اپنا عمرہ نہیں اوا کرسکتا۔ اس پر بات بڑھ گی اور کفار نے آپ کو مکہ میں روک لیا۔ مگر صدیبیہ کے میدان میں مین خرمشہور ہوگئی کہ کفار قریش نے ان کوشہید کردیا۔

حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب یہ خبر پینچی تو آپ نے فر مایا کہ عثمان کے خون کا بدا۔ لیما فرض ہے یہ فر ماکر آپ ایک بیول کے ورخت کے ینچے بیٹھ گئے اور صحابہ کرام سے فر مایا کہتم سب لوگ میرے ہاتھ براس بات کی بیعت کرو کہ آخری وم تک تم لوگ میرے وفا دار اور جال نثار رہوگے۔ تمام صحابہ کرام نے نہایت ہی ولولہ انگیز جوش وخروش کے ساتھ جال نثاری کا عہد کرتے ہوئے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وست حق پرست پر بیعت کرلی۔ یہی وہ بیعت ہے جس کا نام تاریخ اسلام میں ' بیعة الرضوان' ہے۔

لیکن بیعة الرضوان ہوجانے کے بعد پتہ چلا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر غلط مخصی وہ باعزت طور پر مکہ میں زندہ وسلامت تقے اور پھروہ بخیر و عافیت حضور سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت قصور میں حاضر بھی ہو گئے۔

## صلح حديبيركيول كرجوني

حدبیہ میں سب سے پہلا شخص جوحضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا وہ بدیل بن ورقا خزاعی تھا اس کا قبیلہ اگر چہا بھی تک مسلمان نہیں ہوا تھا گریہ لوگ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حلیف اور انتہائی تخلص و خیر خواہ تھے۔ بدیل بن ورقانے آپ کو خبر دی کہ کفار قریش نے کثیر تعداد میں نوح جم کرلی ہوا نوج کے کہ اور فوج کے ساتھ واش کے لیے دودھوالی اونٹریاں بھی ہیں یہ لوگ آپ سے جنگ کریں گے اور آپ کو خانہ کو جبتک نہیں پہنچنے دیں گے۔

marfat.com

ميرسة مصطفى جان رحمت وكا

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہتم قریش کو میرا سے پیغام پہنچا دو کہ ہم جنگ کے ارادے سے نہیں آئے ہیں اور نہ ہم جنگ چاہتے ہیں۔ ہم یہال صرف عمرہ اداکر نے کی غرض سے آئے ہیں۔ ہم یہال صرف عمرہ اداکر نے کی غرض سے آئے ہیں۔ ہم یہال صرف عمرہ اداکر نے کی غرض سے آئے ہیں۔ ہم یہال صرف عمرہ اداکر نے کی غرض سے آئے ہیں ہم جنگ نہ کر این بلکہ بھے سے ایک مدت معینہ تک کے لیے صلح کا معاہدہ کرلیں اور جھے کو اہل عرب کے ہاتھ میں چھوڑ ریں بلکہ بھے سے ایک مدت معینہ تک کے لیے صلح کا معاہدہ کرلیں اور جھے کو اہل عرب کے ہاتھ میں جھوڑ دیں۔ اگر قریش میری بات مان لیں تو بہتر ہوگا اور اگر انھوں نے جھے سے جنگ کی تو جھے اس ذات کی قسم بے بنس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ میں ان سے اس وقت تک اور وں گا کہ میری گردن میر سے بدن سے الگ : وجائے۔

بدیل بن ورقا آپ کا یہ پیغام لے کر کفار قریش کے پاس گیااور کہا کہ میں مجمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کا ایک پیغام لے کر آیا ہن اگرتم لوگوں کی مرضی ہوتو میں ان کا پیغام تم لوگوں کو صاور سے کفار قریش کے شرارت بندلونڈ ہے جن کا جوش ان کے ہوش پر عالب تھا شور بچانے گئے کہ نہیں ، ہرگر نہیں ، ہمیں ان کا پیغام سننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن کفار قریش کے سنجیدہ اور سمجھ دارلوگوں نے پیغام سنانے کی اجازت پیغام سننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن کفار قریش کے سنجیدہ اور سمجھ دارلوگوں نے پیغام سنانے کی اجازت دے دی اور بدیل بن درقانے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وعوت صلح کوان لوگوں کے سامنے پیش کردیا۔

ین کر قبیلہ قریش کا ایک بہت ہی معمرادر معزز سردار عروہ بن مسعود تعفیٰ کھڑا ہوگیا اوراس نے کہا ۔ کہا ۔ کہا سے تریش کیا میں بہت کی معمرادر معزز سردار عروہ بن مسعود نے کہا کہ کیا تم لوگ میرے نے خبیں ؟ سب نے کہا کہ کیوں نہیں پھراس نے کہا کہ کیا تم لوگوں کوکوئی بد گمائی تو نہیں ؟ سب نبیں ؟ سب نے کہا کہ کیوں نہیں پھراس نے کہا کہ میرے بارے میں تم لوگوں کوکوئی بد گمائی تو نہیں ؟ سب نے کہا کہ نہیں ہرگز نہیں۔ اس کے بعد عروہ بن مسعود نے کہا کہ تحد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ) نے بہت محمداری اور بھلائی کی بات پیش کردی لہذاتم لوگ جھے اجازت وو کہ میں ان سے مل کر معاملات طے کے محمداری اور بھلائی کی بات پیش کردی لہذاتم لوگ جھے اجازت وو کہ میں ان سے مل کر معاملات طے کروں۔ سب نے اجازت و ے دی کہ بہت اچھاء آپ جائے۔

عروہ بن مسعود وہاں سے چل کر حدیب کے میدان میں پہنچا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو

ميرت مصطفیٰ جانِ دحمت کھیے

جلددوم

## marfat.com

فاطب کر کے یہ کہا کہ بدیل بن ورقا کی زبانی آپ کا پیغام ہمیں ملا۔ اے محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم) بھے
آپ سے یہ کہنا ہے کہ اگر آپ نے لڑکر قریش کو ہرباد کر کے دنیا سے نیست و نابود کرد نے ، ف نے بنا یے کہ کیا
آپ سے پہلے بھی کی عرب نے اپنی ہی قوم کو ہرباد کیا ہے؟ اور اگر لڑائی میں قریش کا بلہ بھاری پڑا تو آپ
کے ساتھ جو یہ شکر ہے میں ان میں سے ایسے چہوں کو دکھے رہا ہوں کہ یہ سب آپ کو تنہا چھوڑ کر بھاگ
جا کیں گے عروہ بن مسعود کا یہ جملہ می کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عند کو صبر وضبط کی تاب ندری
انھوں نے تڑپ کر کہا اے عروہ! چپ تو جا، اپنی دیوی ' لات' کی شرمگاہ چوس کیا ہم بھلا اللہ کے رسول کو جھوڑ کر بھاگ جا کیں۔ چھوڑ کر بھاگ جا کیں۔

عروہ بن مسعود نے تعجب سے پوچھا کہ بیکون شخص ہے؟ لوگوں نے کہا کہ بیابو بکر ہیں ،عردہ بن مسعود نے کہا کہ بیابو بکر اگر تیراا یک مسعود نے کہا کہ جھے اس ذات کی تتم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے ۔اے ابو بکراگر تیراا یک احسان جھ پر نہ ہوتا جس کا بدلہ میں اب تک تجھ کونہیں دے۔ کا ہوں تو میں تیری اس تلخ گفتگو کا جواب دیا۔

عروہ بن معود اپنے کوسب سے بوا آدی بھتا تھااس لیے جب بھی وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم سے کوئی بات کہتا تو ہاتھ بڑھا کر آپ کی ریش مبارک پکڑ لیٹا تھااور بار بار آپ کی مقدس داڑھی پر ہاتھ ڈالنا تھا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جونگی تکوار لے کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے سے وہ عروہ بن مسعود کی اس جراً ت اور جرکت کو برواشت نہ کر سکے اور عروہ بن مسعود جب ریش مبارک کی طرف ہاتھ بڑھا تا تو وہ تکوار کا قبضہ اس کے ہاتھ پر مارکراس سے کہتے کہ ریش مبارک سے اپناہاتھ ہٹا ہے۔ عروہ بن مسعود نے اپنا مرافعا اور پوچھا کہ بیکون آدی ہوگوں نے بتایا کہ یہ مغیرہ بن شعبہ جی تو عروہ بن مسعود نے ڈانٹ کر کہا کہ اے دعا باز! کیا جس تیری عہد شکنی کوسنجا لئے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں (حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند آدمیوں گؤتل کر دیا تھا جس کا خون بہا عروہ بن مسعود نے اپنی باس معود نے اپنی کی مستود نے اپنی کا خون بہا عروہ بن مسعود نے اپنی باس طرف اشارہ تھا)

يرسة مصطفي جانباد ممت ولتط

اس کے بعد عروہ بن مسعود صحابہ کرام کو دیکھنے لگا اور پوری کشکرگاہ کو دیکھ بھال کر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ عروہ بن مسعود نے حدیبیہ کے میدان میں صحابہ کرام کی حمرت انگیز اور تعجب خیز عقیدت و محبت کا جو منظر دیکھا تھا اس نے اس کے دل پر بڑا عجیب اثر ڈالا چنانچہ اس نے قریش کے کشکر میں پہنچ کر اپنا تا ثر ان لفظوں میں بیان کیا۔

اے میری قوم! خدا کی تم جب مجمد (صلی الند تعالی علیه وسلم) اپنا تھتکھمار تھو کتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی صحابی کی ہتیلی میں بڑتا ہے اور وہ فرط عقیدت ہے اس کواپنے چہرے اور اپنی کھال پر بل لیتا ہے اور اگر وہ کسی بات کا ان لوگوں کو تھم دیتے ہیں تو سب کے سب اس کی تقییل کے لیے جھیٹ پڑتے ہیں اور وہ جب وضو کرتے ہیں تو ان کے اصحاب ان کے وضو کے دھوون کواس طرح لوٹتے ہیں گویا ان ہیں کموارچل پڑے گا اور وہ جب کوئی گفتگو کرتے ہیں تو تمام اصحاب خاموش ہوجاتے ہیں اور ان کے ساتھیوں کے دلوں میں ان کی اتی زبر دست عظمت ہے کہ کوئی شخص ان کی طرف نظر مجرکر و کی خیمیں سکتا۔

اے میری قوم! خدا کی تم میں نے بہت ہے بادشاہوں کا دربار دیکھا ہے۔ میں قیصر و کسری اور نہار و یکھا ہے۔ میں قیصر و کسری اور نبوا کو اپنے نبوا کو اپنے کا بول گر خدا کی تم میں نے کسی بادشاہ کے دربار یوں کو اپنے بادشاہ کی اتی تعظیم کرتے ہوئے نبیس دیکھا ہے جتی تعظیم مجد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ) کے ساتھی مجمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ) کے ساتھی مجمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ) کی کرتے ہیں۔

غروہ بن مسعود کی می گفتگون کر قبیلہ بن کنانہ کے ایک شخص نے جس کا نام "حلیس" تعا کہا کہ تم لوگ جھ کو اجازت دد کہ بس ان کے پاس جاؤں قریش نے کہا کہ ضرور جائے۔ چنانچہ شخص جب بارگاہ رسالت کے قریب بنچا تو آپ نے سحابہ سے فرمایا کہ بیدفلاں شخص ہے اور بیاس قوم سے تعلق رکھتا ہے جو قربانی کے جانوروں کی تعظیم کرتے ہیں لہٰ ذاتم لوگ قربانی کے جانوروں کو اس کے سامنے کمڑا کر دواورسب لوگ "لبیک " پڑھنا شروع کر دو۔ اس شخص نے جب قربانی کے جانوروں کو دیکھا اور احرام کی حالت

ميرت مصطفئ جان رحمت ولي

بلاووم

### marfat.com

میں صحابہ کرام کو" لبیک "پڑھتے ہوئے ساتو کہا کہ سجان اللہ! بھلاان لوگوں کو کس طرح مناسب ہے کہ بیت اللہ سے روک دیا جائے؟

وہ فور آئی بلٹ کر کفار قریش کے پاس پہنچااور کہا کہ میں اپنی آٹھوں سے دیکھ کرآ رہا ہوں کہ قربانی کے جانوران لوگوں کے ساتھ ہیں اور سب احرام کی حالت میں ہیں لہذا میں بھی بھی بیرائے نہیں دے سکتا کہ ان لوگوں کوخانہ کعبہ سے روک دیا جائے۔

اس کے بعد ایک شخص کفار قریش کے لئکر میں سے کھڑا ہوگیا جس کا نام کر زبن حفص تھااس نے کہا کہ مجھ کوتم لوگ وہاں جانے دو، قریش نے کہا تم بھی جاؤ۔ چنا نچہ یہ چلا جب بیز دیک پہنچا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیم کر زہے یہ بہت ہی گچا آ دمی ہے۔ اس نے آپ سے گفتگو شروع کی ابھی اس کی بات پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ ناگہاں سہیل بن عمر و آگیا اس کو دکھ کر آپ نے نیک فالی کے طور پر یہ فرمایا کہ بہیل آگیا لوابتی محارا معاملہ مہل ہوگیا۔

چنانچ سہیل نے آتے ہی کہا کہ آسے ہم اور آپ اپنے اور آپ کے درمیان معاہدہ کی ایک وستاویز لکھ لیس حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو منظور فر مالیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دستاویز لکھ لیس حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے درمیان دیر تک صلح کے شرائط پر کھنے کے لیے طلب فرمایا ۔ سہیل بن عمر واور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے درمیان دیر تک صلح کے شرائط پر گفتگو ہوتی رہی ۔ بالآخر چند شرطوں پر دونوں کا اتفاق ہوگیا۔

حضورصلى الله تعالى عليه وسلم في حضرت على رضى الله تعالى عند ارشادفر ما يا كريكه و بسم الله الرحم الوحيم .

سہیل نے کہا کہ ہم" رحلن" کوئیس جانتے کہ یہ کیا ہے؟ آپ ساسمک اللهم تکھوائے جو ہمارااورآ یہ کا پرانادستور ہے۔

ميرت معطف جان دحت الكا

جندووم

### marfat.com

بحرحضورصلى الله تعالى عليه وسلم في بيعبارت ككهواكى

هذا ما قضى عليه محمد رسول الله.

یعن بیدہ شرائط ہیں جن پر قریش کے ساتھ محمد رسول اللہ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے سلم کا فیصلہ کیا۔ سہیل بھر بھڑک گیا اور کہنے لگا کہ خدا کی قتم اگر ہم جان لیتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو نہ ہم آپ کو بیت اللہ سے روکتے نہ آپ کے ساتھ جنگ کرتے لیکن آپ'' محمد بن عبداللہ'' کیھیے۔

آپ نے فرمایا کہ خدا کی تئم میں محمد رسول اللہ بھی ہوں اور محمد بن عبد اللہ بھی ہوں۔ بیاور بات ہے کہ تم لوگ میری رسالت کو جھٹلاتے ہو۔ بیہ کہدکر آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عند سے فرمایا کہ محمد۔ رسول اللہ کومٹا دواور اس کی جگہ محمد بن عبد اللہ لکھ دو۔

حفرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کون مسلمان آپ کا فرماں بردار ہوسکتا ہے کیکن محبت کے عالم میں کی بھی آجا تا ہے کہ سچ محبت ہی کے عالم میں کیفرماں برداری سے محبت ہی کے جذبے میں انکار کرنا پڑتا ہے۔

حفرت علی رضی الله تعالی عند نے عرض کیا کہ یارسول الله میں آپ کے نام کوتو بھی ہرگز ہرگز تبیں مٹاوَں گا۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا جھے دکھاؤ میرانام کہاں ہے۔ حضرت علی رضی الله تعالی عند نے اس جگہ پر انگی رکھ دی آپ نے دہاں ہے 'رسول الله'' کالفظ مٹاویا، بہر حال صلح کی تحریکمل ہوگئ۔

اس دستاديزيس به طے كرديا كيا كه فريقين كے درميان دس سال تك از الى بالكل موقوف رہے گی۔

ميرت بمصطفى جالبارحمت عظيم

جلدووم

#### صلح نامه کی باتی دفعات اور شرطیس بیتیس که:

- (۱) مسلمان اس سال بغير عمره ادا كيه واپس چليج جائيس ـ
- (۲) آئندہ سال عمرہ کے لیے آئیں اور صرف تین دن مکہ میں تھبر کرواپس چلے جائیں۔
- (۳) تلوار کے سواکوئی دوسراہتھیار لے کرنہ آئیں تکوار بھی نیام کے اندرر کھ کرتھیلے وغیرہ میں بندہو۔
- (۳) مکہ میں جومسلمان پہلے سے مقیم ہیں ان میں سے کی کواپنے ساتھ نہ لے جائیں اور مسلمانوں میں سے اگر کوئی مکہ میں رہنا جا ہے تو اس کو نہ روکیں۔
- (۵) کافروں یا مسلمانوں میں ہے کوئی شخص اگر مدینہ چلا جائے تو داپس کر دیا جائے کیکن اگر کوئی مسلمان مدینہ ہے مکہ میں چلا جائے تووہ واپس نہیں کیا جائے گا۔
  - (۲) قبائل عرب کواختیار ہوگا کہ وہ فریقین میں ہے جس کے ساتھ حیا ہیں دوتی کا معاہدہ کرلیں۔

میشرطیں طاہرہے کہ مسلمانوں کے سخت خلاف تھیں اور صحابہ کرام کواس پر بڑی زبردست نا گواری ہور ہی تھی مگروہ فرمان رسالت کے خلاف دم مارنے ہے مجبورتھے۔

جب صلح نام کمل ہوگیا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تھم دیا کہ اٹھوا در قربانی کر و ادر سرمنڈ اکراحزام کھول دو۔ مسلمانوں کی ناگواری اوران کے غیظ وغضب کا بیعالم تھا کہ فر مان نبوی س کر ایک شخص بھی نہیں اٹھا گرا دب کے خیال سے کوئی ایک لفظ بول بھی نہ سکا۔ آپ نے حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے اس کا تذکرہ فرمایا تو انھوں نے عرض کیا کہ میری رائے یہ ہے کہ آپ کسی سے بچھ بھی نہیں اور خود آپ اپنی قربانی کرلیں اور بال ترشوالیں۔ چنانچ آپ نے ایسانی کیا۔

جب محابہ کرام نے آپ کو تربانی کر کے احرام اتارتے دیکھ لیا تو پھروہ لوگ مایوں ہوگئے کہ اب آپ اپنا فیصلہ نہیں بدل سکتے تو سب لوگ قربانی کرنے لگے اور ایک دوسرے کے بال تراشنے لگے مگر اس

برستومعلى جان دحمت المط

قدررنج وغم میں بھرے ہوئے تھے کہ ایسامعلوم ہوتا تھا کہ ایک دوسرے آفتل کر ڈالے گا۔اس کے بعدرسول الدّصلی اللّہ تعالیٰ علیہ وسلم اینے اصحاب کے ساتھ مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو گئے۔

#### فنخ مبين

اس ملح کوتما م محابہ نے ایک مغلوبات ملح اور ذاست آمیز معاہدہ سمجما اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کواس سے جورخ وصدمہ گزرادہ بیان سے باہر ہے گراس کے بعدیہ آیت نازل ہوئی کہ

انا فتحنا لك فتحا مبينا.

اے صبیب ہم نے آپ کوفتح مبین عطا کی۔

خداد ندقد وس نے اس ملے کو ' فتح مین' نتایا۔حضرت عمر صنی اللہ تعالی عند نے عرض کیا کہ یارسول اللہ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کیا بیرفتے ہے؟ آپ نے ارشاوفر مایا کہ ہاں بیرفتے ہے۔

گواس وقت اس ملح نامہ کے بارے میں صحابہ کے خیالات التھے نیس تھے گراس کے بعد کے دان تعات نے بتادیا کہ درحقیقت یمی صلح تمام فقو حات کی تنجی ثابت ہوئی اور سب نے مان لیا کہ واقعی صلح مدیبیا یک الی فتح میں اشاعت اسلام بلکہ فتح مکہ کا ذریعہ بن گئی۔

مدیبیا یک الی فتح میں تقی جو کہ میں اشاعت اسلام بلکہ فتح مکہ کا ذریعہ بن گئی۔

(مدارج المنبو ق جلد دوم ، سیرت مصطفیٰ)

### صلح حديبيين حكمتين

صلح حدیبیل بعض دفعات اگر چرمسلمانوں کے لیے ذات انگیز وتو بین آمیز تھیں تحران میں جو اسرار دھکتیں مضمرد پوشیدہ تھیں انھیں نگاہ نبوت کے سواکوئی ندد کھے سکا اور یہ کرمسلمت خداوندی بھی بہی تھی اس مضمون کوامام احدرضا بریلوی قدس سرہ قرآن کے حوالے سے انداز میں تحریر فرماتے ہیں:

ميرسة فقطئ جان دحمت عظظ

جندودم

و لو لا رجال مومنون و نساء مومنات لم تعلموهم ان تطؤهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء و لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا اليما.

اورا گرنہ ہوتے ایمان والے مرداورایمان والی عورتیں جن کی تحصیں خبرنہیں کہیں تم انھیں روند ڈالو تو ان سے تمصیں انجانے میں مشقت پہنچ تا کہ اللہ جسے جا ہے اپنی رحمت میں لے لے وہ اگرا لگ ہوجاتے تو ہم ان میں سے کا فروں کو دردنا کے عذاب ویتے۔

یے فتح کہ سے پہلے کا ذکر ہے۔ جب حضور اقد س سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عمرے کے لیے کہ معظمہ تشریف لائے ہیں اور کا فرول نے مقام حد بیبی بیں روکا ،شہر میں نہ جانے دیا ،سلح پر فیصلہ ہوا۔ ظاہر کی نظر میں اللہ کے لیے ایک وی ہوئی بات تھی اور حقیقت میں ایک بروی فتح نمایاں تھی جے اللہ عز وجل نے انسا فتحنا لک فتحا مبینا فرمایا۔

اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی تسکین کو بیآیت نازل فرمائی کہ اس سال تنصیں داخل کہ نہ ہونے دینے میں کئی حکمتیں تھیں۔ مکہ معظمہ میں بہت مردوعورت مغلوبی کے سبب خفیہ سلمان ہیں جن کی تنصیں خبر نہیں تم قبرا جاتے تو وہ بھی تنظم میں جو ہنوز کا فرجیں اور عنقریب اللہ جاتے تو وہ بھی تنظم وہ اوگ جیں جو ہنوز کا فرجیں اور عنقریب اللہ اللہ میں آجاتے اور ان کے سواا بھی وہ لوگ جیں جو ہنوز کا فرجیں اور عنقریب اللہ اللہ میں آجاتے تو ہم ان کا قبل منظور نہیں ، ان وجوہ سے کفار مکہ پرسے عذا ب قبل وقبر موقوف رکھا گیا ہیں سب لوگ الگ ہوجاتے تو ہم ان کا فروں پرعذا بفرماتے۔ (الامن والعلی)

### عمرفاروق كاجوش وجذبه

صلح حدیبی بعض شرائط محابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم پر بے حد گراں گزرین خصوصاً امیر المومین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنداس سے بے انتہا تمکین ولمول ہوئے اس سلسلے میں امام احمد رضا بریلوی قدس سروا یک موقع پر فرماتے ہیں :

سيرت ومستغل جان دحمت عظ

جب صلح حدید بیروئی اور مسلمان اس سال مکم عظمہ جانے سے بازر کھے محتے بیامران پر بالخصوص امیر الموشین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنه پر سخت شاق گزرا۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیه وسلم کورب عزوجل نے سفر حدید بید سے پہلے خواب دکھایا تھا کہ حضور مع صحابہ کرام مجد الحرام میں بامن وا مان وافل ہوئے اور مناسک حج ادافر مائے۔

صحابه کا گمان تھا کہ اس خواب کی تصدیق ای سفر میں واقع ہوگی جب کہ اس سال والیسی کی تھہری۔امیر المونین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خدمت اقدس حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کی:

يارسول الله: كياجم حق براور جارے وشمن باطل مِنبيس؟

فرمایا : ضرور ـ

عرض کی : کیا ہارے شہداء جنت میں اوران کے مقولین نار میں نہیں؟

فرمایا : کیون نبیس

عرض کی : پھر ہم اپنے دین میں دبی کیوں رکھیں؟

فرمایا : میں اللہ کارسول موں اور اس کی نافر مانی ندکروں گا اور و مضر ورمیری مدوفر مائے گا۔

عرض ک : کیاحضور نے ہمیں خبرنددی تھی کہ ہم کعبہ معظمہ جائیں مے اور طواف یجالا کیں مے؟

فرمایا : بان خردی تقی پر کیا بیفر مادیا تما که ای سال؟

عرض کی : نه

فرمایا: توضر درتم كعيه جاؤ كاورطواف بجالاؤكـ

ميرت مصطفى جالن دحمت وللط

يلدووم

marfat.com

فاروق اعظم اس تمنا پر کہ شاید صدیق شفاعت کریں اور ان کی مراد کہ کفارے جہاد اور بالجبر داخلہ کعبہ معظمہ ہے حاصل ہوجائے خدمت صدیق میں حاضر ہوئے اور گزارش کی۔

كياجم حق پراور جار مدرشن باطل برنبيس؟

فرمایا : ضرور

كبا : كياجار حشهداء جنت مين اوران كيمقولين نارمين بين؟

فرمایا ن کیون نہیں۔

کہا : پھرہم اینے دین میں دبتی کیوں رکھیں؟

فرمایا : ایشخص وه الله کے رسول بیں اوراس کی نافر مانی نه کریں گے اور وہ ضروران کی مدد

فرمائے گاان کی رکاب تھام لے کہ خدا کی تم وہ حق پر ہیں۔

كہا : كيا جميں خبر نه دى تقى كه جم كعبه معظمه جائيں كے اور طواف بجالا كي كے؟

فرمایا : بال، فردى تى چركياية فرمادياتها كداى سال؟

کہا : ند

فرمايا : توضرورتم كعبرجاؤ كياورطواف بجالاؤكي

دیکھو بعینہ حرف بحرف وہی جواب ہیں۔ جوحضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے۔ یہ وہی بات ہے کہ قلب صدیقی آئینہ قلب حضور سید الکا کنات ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہارک وکرم۔ (ماخوذ از: حیات اعلیٰ حضرت، جلداول)

ميرت مصطفى جان رحمت 🤮

### محابدكي غايت تغظيم

صحابہ کرام حضور اقد س ملی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بے پناہ تعظیم و تکریم بجالاتے تھے خواہ سنر میں ہویا حضر میں ، رزم میں ہویا ہزم میں زندگی کے ہر موثر پر صحابہ کرام حضور کے ادب واحر ام کا خیال رکھتے تھے اس سلسلے میں امام احمد رضا ہریلوی قدس سرہ بنے حدیبیہ میں صحابہ کرام کی غایت تعظیم کا واقعہ یوں بیان فرمایا ہے۔

عن مسور بن مخرمة و مروان بن الحكم في حديث طويل في قصة الحديبية ثم ان عروة جعل يرمق اصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعينيه قال فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نخامة الا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه و جلده و اذا امرهم ابتدروا امره و اذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه و اذا تكلم خفضوا اصواتهم عنده و ما يحدون النظر اليه تعظيما له فرجع عروة الى اصحابه فقال اى قوم و الله لقد وفدت على الملوك و وفدت على قيصر و كسرى و النجاشي و الله ان ما رأيت ملكا قط يعظمه اصحابه ما يعظم اصحاب محمد صلى الله تعالى عليه وسلم محمدا.

مسور بن مخر مداور مروان بن الحكم حد يبي كے طویل مقدے ميں ذكر كرتے ہيں كدعروہ اسحاب ني كو گھور رہا تھا اس نے كہا كہ بخدارسول اللہ نے جب بھى ناك كى توكى نہ كى سحائى كے ہاتھ ميں پروى اوراس نے اپنے چبرے پر فى اوراپ جسم پرلگائى جب آپ نے تھم دیا تو افھوں نے مانے ميں جلدى كى ، جب آپ وضوفر ماتے تو وہ وضوكا پانى لينے پرلانے كر يب ہوجاتے اور جب گفتگوفر ماتے تو صحاب پئى آواز يں بست كر ليتے اور آپ كی تعظیم كی وجہ ہے آپ كی طرف نگاہ نہ كر پاتے سے تو وہ اپ ساتھيوں كى مطرف لوٹ تا يا اور كہا ميں قيمر وكرى ونجاشى كے درباروں ميں آيا محراب كى بادشاہ نہ در يكھا جس كے تعظیم اللہ تعلیم كے درباروں ميں آيا محراب كى بادشاہ نہ دركي اللہ جس كے تھے ہوں جسى محمل كى اللہ تعالى عليہ وسلم اللہ تعالى عليہ وسلم كى اللہ تعالى عليہ وسلم كى اللہ تعالى عليہ وسلم كے اللہ كے اللہ

سيرت مصطفیٰ جان رحمت ﷺ

جلدووم

یم مضمون دوسرے مقام پراس طرح ہے۔

صیح بخاری شریف وغیرہ کتب حدیث میں ہے جب عروہ بن مسعود ُتقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سال حدیبیة ریش کی طرف سے خدمت اقدس حضور برنو رصلوات اللہ تعالیٰ وسلا مه علیه میں حاضر ہوئے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کودیکھا۔

انه لا يتوضا الا ابتدروا وضوء ه و كادوا يقتتلون عليه و لا يبصق بصاقا و لا يتنخم نخامة الا تلقوها باكفهم فدلكوا بها وجوههم و اجسادهم . الحديث.

لینی جب حضور والاصلی اللہ تعالی علیہ وسلم وضوفر ماتے ہیں حضور کے آب وضو پر بے تابانہ ووڑتے ہیں حضور اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لعاب دہن ووڑتے ہیں قریب ہوتا ہے کہ آپس میں کٹ مریں اور جب حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لعاب دہن مبارک ڈالتے یا کھنکھارتے ہیں اسے ہاتھوں میں لیتے اورا پنے چہروں اور بدنوں پر ملتے ہیں ۔

(ابرالقال فی استحسان قبلة الاجلال)

#### تاقه تصواء

واقعهٔ حدیبہ کے موقع پرحضورانورصلی الله تعالی علیہ وسلم جس ناقد پرتشریف فرما سے اس کے بارے میں امام احمد رضا بر بلوی نے ایک مقام پرتج ریفر مایا ہے۔

جب واقعہ حدیبیم ناقہ قصواء شریف بیٹ گیا اورلوگوں نے کہا ناقہ نے سرکٹی کی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نداس نے سرکٹی کی نداس کی بیعادت و لکن حبسها حابس الفیل اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نداس نیل نے روک دیا ۔ یعنی جس نے ابر ہہ کے ہاتھی کو بٹھادیا اور کعبہ معظمہ پرحملہ کرنے سے روکا تھا عز طلالے (فقش بنشاد)

ميرت معطفي جانب دحمت 🕾

#### الکلیوں سے یانی کا چشمہ

حضوراقدس ملی الله تعالی علیه وسلم کی انگشتان مبارک سے بار ہا پانی کا چشمہ رحمت جاری ہواجس سے محابہ کرام سراب وشاد کام ہوئے مقام حدیبید میں بھی اس طرح کا ایک مجزوسا منے آیا، امام احمد رضا بر بلوی ایک مقام برفرماتے ہیں کہ :

واقعہ صدیبیہ میں انگشتان اقدس سے پانی کا دریا کی طرح جوش مار نا اور چودہ پندرہ سوآ دمی کاعلی اختلا ف الروایات اسے پینا اور وضو کر نا اور بقیہ تو شرکوجمع کر کے دعا فرما نا اور اس سے فشکر کے سب برتن مجرد ینا اور اس قدر باتی نج رہنا ، ایسے مجرات ہیں جن کا انگار نہیں کیا جا سکتا۔

( قمرالتمام في نفي الظل عن سيدالا نام)

#### درخت كاث ديا كميا

سيم الرياض ميس ہے:

روى عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما من انه قطع الشجرة التي وقعت تحتها البيعة لنلا يفتتن الناس لقرب عهدهم بالجاهلية .

ابن عررضی الله تعالی عنبما سے مردی ہے کہ انھوں نے اس درخت کو کا ب دیا تھا جس کے بینچے بعث اس کی بیعت رضوان ہوئی تھی کیوں کہ لوگ زیادہ جا ہلیت سے قریب تھے تو فقتے کا احتال تھا۔ لیعن اس کی پرستش دیوجا کا احتال تھا جیسا کہ لوگ جا ہلیت کے زیانہ میں کرتے تھے۔
پرستش دیوجا کا احتال تھا جیسا کہ لوگ جا ہلیت کے زیانہ میں کرتے تھے۔
(مولف)

(ابرالقال في التحسان تبلة الاجلال)



ميرت مصطفى حان رحمت 🍇

جلدووم

# سلاطین عالم کے نام خطوط و و دعوت اسلام

اندھے شخشے جمل جمل دکنے لگے جلام جمل دکھوں سلام جلوہ ریزی دعوت ہے لاکھوں سلام

جلدووم

marfat.com

Marfat.com

يرت معلى جان رحت الله

با راص رالکتاب تعالو ارائی کلمه مواه بینتا و بینکم ای لا نعبر الا رائد و لا نترکی به تبنا و لا بتغز بعضنا اربابا می دوی (لار فای تولو الفتولو ارائهروار با فا معلموی

تم فرماؤاے تمایوں ایسے کلمہ کی طرف آؤجوہم میں تم میں یکسان ہے یہ کم عبادت ندکریں مگر خداکی اوراس کا شریک سمی کوندکریں اور ہم میں کوئی ایک دوسر ہے کورب نہ بنالے اللہ کے سوا پھرا گروہ نہ ما نین تو کہدوتم گواہ رہوکہ ہم مسلمان ہیں۔

ميرت مصطنى جالن دحمت 🕾

جلدووم ا

## سلاطین عالم کے نام خطوط ودعوت اسلام

لے ہیں صلح حدیبیا کے بعد جب جنگ وجدال کے خطرات ٹل مجئے اور ہرطرف امن وسکون کی فضا بيدا ہوگئي تو چوں كەرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كى نبوت ورسالت كا دائر ەصرف خطر ب ى تك محدود نبیس تھا بلکہ آپ تمام عالم کے لیے نبی بنا کر بھیج گئے تھاس لیے آپ نے ارادہ فر مایا کہ اسلام کا پیغام تمام ونیامیں پہنچادیا جائے۔

چنانچ آپ نے روم کے بادشاہ قیم 'فارس نے بادشاہ' 'کسریٰ' عبشہ کے بادشاہ' نجاشیٰ' مصر کے بادشاہ 'عزیز''اوردوسرے سلاطین عرب وعجم کے نام دعوت اسلام کے خطوط روانہ فرمائے۔

صحاب کرام میں ہے کون کون حضرات ان خطوط کو لے کرکن کن بادشا ہوں کے در باریس گئے ان کی فہرست کافی طویل ہے مگر ایک ہی دن چیرخطوط کھوا کر اور اپنی مہرلگا کرجن چیر قاصدوں کو جہاں جہاں آپ نے روان فرمایا وہ سے میں۔

- ہرقل قیصرروم کے در بار میں حضرت دحيه كلبى رضى الله تعالى عنه (1)
  - حضرت عبدالله بن حذا فدرضي الله تعالى عنه (r)
    - حضرت حاطب رضى التدتعالي عنه (r)
      - جضرت عمروبن اميدرضي الثدنعالي عنه (")
      - حضرت سليط بن عمر رضى الله تعالى عنه (a)
    - حضرت شجاع بن وهب رضى الله تعالى عنه (Y)

- خسرو پرویز شاہ ایران کے در بار میں
  - مققس عزير مصركے دربار میں
  - نجاشی با دشاہ حبشہ کے در بار میں
  - ہوز ہ با دشاہ یمامہ کے در بار میں
- حارث غسانی والی غسان کے در بار میں

marfat.com

#### نامه مبارك اور قيصر

حفرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عند حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقدی خط لے کر بھری تشریف لے اور دہاں تیمردوم کے گور فرشام حادث غسانی کو دیا ،اس نے اس نامہ مبارک کو بیت المقدی بھیج دیا کیوں کہ قیمر روم (برقل) ان دنوں بیت المقدی کے دورہ پر آیا ہوا تھا۔ قیمر کو جب یہ مبارک خط ملا تو اس نے تعم دیا کہ قریش کا کوئی آ دی ملے تو اس کو ہمارے دربار میں حاضر کرو۔ قیمر کے حکام نے تلاش کیا تو انقاق سے ابوسفیان اور عرب کے کچھ دومرے تا جرال گئے بیسب لوگ قیمر کے دربار میں لائے گئے قیمر نے دربار میں لائے گئے قیمر نے بڑے مطم اق کے ماتھ دربار مسلمات کی بہتی کر داراکین سلمانت، نے بڑے مطم اق کے ساتھ دربار منعقد کیا اور تاج شاہی بہتی کر تحق پر جیشا اور تحت کے گرداراکین سلمانت، بطارقہ اور احبار در بہان وغیرہ صف بائد سے کھڑ نے ہوگئے ،ای حالت میں عرب کے تاجروں کا گردہ دربار میں حاضر کیا گیا اور شاہی کل کے تمام درواز سے برند کرد سے گئے پھر قیمر نے تر جمان کو بلایا اور اس کے میں حاضر کیا گیا اور شاہی کل کے تمام درواز سے برند کرد سے گئے پھر قیمر نے تر جمان کو بلایا اور اس کے ذریعے گئے تھر قیمر نے تر جمان کو بلایا اور اس کے ذریعے گئے تھر قیمر نے تر جمان کو بلایا اور اس کے ذریعے گئے گئے گئے تھر کے تر جمان کو بلایا اور اس کے ذریعے گئے گئے گئے تھر قیمر نے تر جمان کو بلایا اور اس کے ذریعے گئے گئی گئی گئی تھر کی درواز کے دوروں کا کروں کی کھر کیموں کے گئی گئی گئی گئی گئی تو تر جمان کو بلایا اور اس کے ذریعے گئے گئی گئی گئی گئی کے تیموں کے تمان کو بلایا اور اس کے درواز کے برند کی کھر کی کھر کے کھر کروں کے گئی کی کھر کیل کے تھروں کی کھروں کے درواز کے درواز کے بھر کی کھروں کی کھروں کے درواز کے درواز کے بھروں کے درواز کے بھروں کے درواز کے درواز کے بھروں کی کھروں کے درواز کے درواز کے بھروں کیا کہروں کی کھروں کے درواز کے درو

سب سے پہلے قیصر نے بیسوال کیا کہ عرب میں جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تم میں سے ان کا سب سے تر یکی رشتہ دارکون ہے؟ ابوسفیان نے کہا کہ میں، قیصر نے ان کوسب سے آھے کیا اور دوسر سے کا سب سے تر یکی دائر کا اور کہا کہ دیکھوا گرابوسفیان کوئی غلط بات کہتو تم لوگ اس کا جمود فلا ہر کر دیا، بھر قیصر ادر ابوسفیان میں جو مکا لمہ ہوا و و سے۔

تيمر مكنبوت كافاندان كيماي؟

ابوسفیان : ان کا خاندان شریف ہے۔

نیمر کیاس خاندان میںان سے پہلے بھی کی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا؟

ابوسفيان : سبيس

ميرستومعطني جالن دحمت 🇯

لدووم

قیم : کیاان کے باپداداؤں میں کوئی بادشاہ تھا؟

ابوسفيان: تبيس-

قيم : جن لوگوں نے ان کا دین قبول کیا ہے وہ کمزورلوگ ہیں یاصاحب اثر؟

ابوسفیان : کمزورلوگ ہیں۔

قيم : ان كِتْبعين برد درب بين يا كمنة بارب بين؟

ابوسفیان: برهت جاربیس

قیصر : کیا کوئی ان کے دین میں واخل ہو کر پھراس کو نا پہند کرکے بلیث بھی جاتا ہے؟

الوسفيان: تبين-

قيمر : كيانبوت كادعوى كرنے سے بہلے تم لوگ انھيں جموا سجھتے تھے؟

ابوسفيان: تبين-

خصر : کیادہ مجمع عبد شکنی اور وعدہ خلافی بھی کرتے ہیں؟

ابوسفیان : ابھی تک تونہیں کی ہے لیکن اب ہمارے اور ان کے درمیان (حدیبیہ) میں جوایک نیا

معاہدہ ہوا ہے معلوم نہیں اس میں وہ کیا کریں گے۔

قيمر كالمجمى تم لوكول في ان سے جنگ بحى ك؟

ابوسفيان: بال-

ميرت معلفل جان دحت 🍇

تيمر : ننج بنك كيار إ؟

ابوسفيان : مجمعي بم جيتے بھي وه-

تيمر : وممسيكن بالون كاعم دية بن؟

marfat.com

Marfat.com

جلدووم

ابوسفیان ده کیتے ہیں کہ صرف ایک خدا کی عبادت کروکسی اور کو خدا کا شریک ند تھمبراؤ۔ بتوں کو چھوڑ و، نماز پڑھو، کج بولو، پا کدامنی اختیار کر و، رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرو۔

اسوال وجواب کے بعد قیصر نے کہا کہ تم نے ان کو خاندانی شریف بتایا اور تمام پینمبروں کا بمی حال ہے کہ بمیشہ پینمبرا چھے خاندانوں ہی میں پیدا ہوتے ہیں۔ تم نے کہا کہ ان کے خاندان میں بھی کسی اور نے نبوت کا دعویٰ نبیں کیا، اگر ایسا ہوتا تو میں کہد یتا کہ شخص اوروں کی نقل اتارر ہاہے یتم نے اقر ارکیا ہے کہ ان کے خاندان میں بھی کوئی باوشاہ نبیس ہوا ہے آگر میہ بات ہوتی تو میں بچھ لیتا کہ شخص اپنے آ باواجداد کی باوشاہی کا طلب گار ہے۔

تم مانے ہوکہ نبوت کا دموی کرنے سے پہلے وہ بھی کوئی جموث نہیں ہولے تو جو خف انسانوں سے جمعوث نہیں ہولی جمان کے دین کو قبول جمعوث بائدھ سکتا ہے تم کہتے ہوکہ کمزور لوگوں نے ان کے دین کو قبول کیا ہے تو تن لو بمیشہ ابتدا میں پیٹیمروں کے قبعین مفلس اور کمزور ہی لوگ ہوتے رہے ہیں ۔ تم نے بیشلیم کیا ہے کہ اس کے کہ اس کے کہ اس کی بیروی کرنے والے بڑھتے ہی جارہے ہیں تو ایمان کا معاملہ ہمیشہ ایسا ہی رہا ہے کہ اس کے مان کی تعداد ہمیشہ بڑھتی ہی جاتی ہے۔

تم کو یہ سلیم ہونا جا ہے کہ کوئی ان کے دین سے پھر کر مرتذ نہیں ہور ہا ہے تو شمسیں معلوم ہونا جا ہیے کہ ایمان کی شان ایک ہی ہوا کرتی ہے کہ جب اس کی لذت کی کے دل میں گھر کر لیتی ہے تو پھروہ بھی نکل نہیں مسل سے سے سے مسل سال ماعتر اف ہے کہ انھوں نے بھی کوئی غداری اور بدعبدی نہیں کی ہے تو رسولوں کا بھی حال ہوتا ہے کہ دہ بھی کوئی دغافریب کا کام کرتے ہی نہیں۔

تم نے ہمیں بتایا کہ وہ خدائے واحد کی عبادت ، شرک سے پر بین ، بت پری سے ممانعت ، پاکدامنی اورصلر حی کا تھم دیتے ہیں ، تو س لوکہ تم نے جو پکو کہا ہے اگر مصبح ہے تو وہ عنقریب اس جگد کے

ميرت معطل جان دحت عظ

جلددوم

### marfat.com

مالك بوجاكي كع جهال ال وقت مير عقدم إلى-

اور میں جانتا ہوں کہ ایک رسول کا ظہور ہونے والا ہے گرمیرا پی گمان نہیں تھا کہ وہ رسول تم عربوں میں سے ہوگا اگر میں بیرجان لیتا کہ میں ان کی بارگاہ میں پہنچ سکوں گا تو میں تکلیف اٹھا کر و ہاں تک پہنچتا اور اگر میں ان کے پاس ہوتا تو میں ان کا پاؤں دھوتا۔

قیصر نے اپنی اس تقریر کے بعد تھم دیا کہ رسول اللہ تعلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خطر پڑھ کر سنایا جائے۔ نامہ مبارک کی عبارت بیتھی:

بسم الله الرحمن الرحيم

من محمد عبد الله و رسوله الى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى .

اما بعد فانى ادعوك بدعاية الاسلام اسلم تسلم يوتك الله اجرك مرتين فان توليت فان عليك اثم الاريسيين ، يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا و بينكم ان لا نعبد الا الله و لا نشرك به شيئا و لا يتخذ بعضنا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون .

خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو برنام بریان اور نہایت رحم والا ہے۔ اللہ کے بندے اور رسول مجمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کی طرف سے بید خط برقل کے نام ہے جو روم کا بادشاہ ہے۔ اس شخص پر سلامتی ہوجو برایت کا پیرو ہاں کے بعد میں جھے کواسلام کی وعوت و یتا ہوں تو مسلمان ہوجا تو سلامت رہے گا، خدا بچھ کودو گنا تو اب دے گا اور اگر تو نے روگر وائی کی تو تیری تمام رعایا کا گناہ بچھ پر ہوگا ، اے ابل کتاب ایک ایسی بات کی طرف آؤجو ہمارے اور تھا رے درمیان کیسال ہاوروہ یہ ہے کہ ہم خدا کے سواکسی کی عبادت نہ کریں اور ہم میں بعض لوگ دومر کے بعض لوگوں کو خدانہ بنا کیس اور اگر تم نہیں مانے تو گواہ ہوجاؤ کہ ہم مسلمان ہیں۔

ميرت بمعنى جان دحت الكا

جلددوم

### marfat.com

قیم نے ابوسفیان سے جو گفتگوگی اس سے اس کے درباری پہلے ہی انتہائی برہم اور بیزارہو پکے بختے ، اب یہ خط سنا ، پھر جب قیصر نے ان لوگوں سے یہ کہا اسے جماعت روم! اگرتم اپنی فلاح اوراپی بادشاہی کی بعقا ہے جو تو اس نبی کی بیعت کرلو تو درباریوں بیں اس قدر ناراضگی اور بیزاری پھیل گئی کہ وہ لوگ جنگی گدھوں کی طرح بدک بدک کردربار سے دروازوں کی طرف بھا گئے گرچوں کہ تمام درواز سی بند سے اس لیے وہ لوگ باہر نہ نکل سکے ، جب قیمر نے اپنے درباریوں کی نفرت کا یہ منظر دیکھا تو وہ ان بند سے اس لیے وہ لوگ باہر نہ نکل سکے ، جب قیمر نے اپنے درباریوں کی نفرت کا یہ منظر دیکھا تو وہ ان لوگوں کے ایمان لانے سے مایوں ہوگیا اور اس نے کہا کہ ان درباریوں کو بلاؤ جب سب آگے تو قیمر نے کہا کہ ان درباریوں کو بلاؤ جب سب آگے تو قیمر نے کہا کہ ان درباریوں کو بلاؤ جب سب آگے تو قیمر نے تو یس نے دیکھا اس سے میرا مقصد تمعار سے دین کی پختگی کا امتحان لینا تھا تو یس نے دیکھایا کہ تا کہ کہا کہ درباری قیمر کے سامنے تجدہ میں گر تو یس نے دیکھایا کہ تا درباری تیمر کے سامنے تجدہ میں گر نو یس نے دیکھایا کہ تا درباری برخواست ہوگیا۔ چلے وقت ابوسفیان نے دیکھا وہ درباری بھا کہا کہا کہ معاملہ بہت بردھ گیاد کھلو اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اب یقینا ابو کبھ کے جیٹے (مجرسلی اللہ تعالی علید دسلم) کا معاملہ بہت بردھ گیاد کھلو دوسوں کا بادشاہ ان سے ڈرد ہا ہے۔

قیصر چوں کہ توراۃ وانجیل کا باہرادرعلم نجوم ہے واقف تھا اس لیے وہ نی آخر الزبال ملی اللہ تعالیٰ علیہ واقف تھا اس کے طبور سے باخبر تھا اور ابوسفیان کی زبان ہے حالات س کراس کے دل میں ہدایت کا چراغ روش ہوگیا تھا گرسلطنت کی حرص وہوں کی آئد معیوں نے اس چراغ ہدایت کو بجما و یا اوروہ اسلام کی دولت سے محروم روگیا۔

### كسرى كاانجام

تقریباً ای مضمون کے خطوط دوسرے بادشاہوں کے پاس بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دواند فرما کے شہنشاہ ایران خسر و پرویز کے درباریس جب نامہ مبارک پہنچا تو صرف آئی کی بات پراس کے غرورا در گھمنڈ کا پارہ اتنا چڑھ گیا کہ اس نے کہا کہ اس خط میں مجر (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ) نے میرے نام

ميرستومعلى جان دحمت عظ

المدودم

ے پہلے اپنانام کیوں لکھا؟ یہ کہ کراس نے فرمان رسالت کو بھاڑ ڈالا اور پرزے پرزے کر کے خط کوز مین پر بھینک دیا جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ خبر لی تو آپ نے فرمایا کہ

مزق كتابي مزق الله ملكه

اس نے میرے خط کو کلز سے کرڈ الاخدااس کی سلطنت کو کلز سے کرد ہے۔

چنانچہاس کے بعد ہی خسر و پر ویز کواس کے بیٹے'' شیرویہ' نے رات میں سوتے ہوئے اس کاشکم پھاڑ کراس کوتل کردیا اوراس کی بادشاہی کلڑ ہے کلڑ ہے ہوگئی یہاں تک کہ حضرت امیر الموثنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دورخلافت میں بیر عکومت صفی ہستی ہے مٹ گئی۔

### نجاشي كاكردار

نجائی بادشاہ حبشہ کے پاس جب فرمان رسالت پہنچا تو اس نے کوئی باد فی نہیں کی ،اس معاملہ میں موزمین کا اختلاف ہے کہ اس نجاشی نے اسلام قبول کیا یانہیں؟

گرمواہب لدنیہ میں لکھا ہوا ہے کہ بینجاثی جس کے پاس اعلان نبوت کے پانچویں سال مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے محے تھے اور سیسے میں جس کے پاس حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خط بھیجا اور ہے میں جس کا انتقال ہوا اور مدید میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس کی نماز جنازہ پر معائی اس کا نام '' اسمحہ '' تھا اور یہ بلا شبہ مسلمان ہوگیا تھا۔ لیکن اس کے بعد جونجا شی تخت پر بیٹھا اس کے پاس بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسلام کا دعوت نامہ بھیجا تھا گراس کے بارے میں پھے معلوم نہیں ہوتا کے اس نے اسلام قبول کیا یانہیں؟

مشہور بیہ کہ میددونوں مقدی خطوط اب تک سلاطین حبشہ کے پاس موجود ہیں اور وہ لوگ اس کا بے حداد ب واحر ام کرتے ہیں۔

ميرت معلى جان دحت

#### شاه مصر کابرتاؤ

حصرت حاطب بن الی بلتعہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ''مقوقس'' مصرو اسکندریہ کے بادشاہ کے پاس قاصدینا کر بھیجا۔ وہ نہایت ہی اخلاق کے ساتھ قاصد سے ملا اور فر مان نبوی کو بہت ہی تعظیم و تکریم کے ساتھ پڑھا مگرمسلمان نہیں ہوا۔

ہاں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں چند چیزوں کا تحفہ بھیجا۔ دولونٹریاں جن میں ایک حفرت ماریہ تعقیل جو خصور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حرم میں داخل ہو کیں اور انھیں کے شکم مبارک سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرز ند حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدا ہوئے۔ دوسر کی حضرت سیرین تھیں جن کو آپ نے حضرت حسان میں فابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوعطافر مادیا۔ ان کیطن سے حضرت حسان کے صاحبر ادے حضرت عبدالرحمٰن بیدا ہوئے۔

ان دونوں لونڈیوں کے علاوہ ایک سفید گدھا جس کا نام'' یعفور'' تھا اور ایک سفید خچر جو'' دلدل'' کہلاتا تھا۔ ایک ہزارمثقال سونا، ایک غلام کچیشہداور کچھ کپڑے بھی تتھے۔

#### بادشاه يمامه كاجواب

حفرت سلیط رضی اللہ تعالی عنہ جب' ہوڑ ہ'' یا دشاہ میاسہ کے پاس خط لے کر پیٹھے تو اس نے بھی قاصد کا احرّ ام کیالیکن اسلام قبول نہیں کیا اور جواب میں بیلکھا کہ آپ جو باتیں کہتے ہیں وہ نہا ہے۔ اچھی ہیں اگر آپ اپن حکومت میں سے کھے جھے بھی حصد ویں تو میں آپ کی چیروی کروں گا۔

حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کا خط پڑھ کرفر مایا کہ اسلام ملک گیری کی ہوس کے لیے شیس آیا ہے اگرز مین کا ایک کلزاہمی ہوتو میں ندوں گا۔

ميرست مستغل جان دحمت علط

بكدووم

## حارث غساني كأمحمند

حضرت شجاع رضی اللہ تعالی عند نے جب حارث غسانی والی غسان کے سامنے نامہ اللہ س کو پیش کیا تو وہ مغرور خط کو پڑھ کر برہم ہو گیا اور اپنی فوج کو تیاری کا حکم دے دیا۔ چنا نچہ مدینہ کے مسلمان ہر وقت اس کے حملہ کے منتظر رہنے لگے اور بالآخر'' غزوہ مویۃ''اور'' غزوہ تبوک'' کے واقعات در پیش ہوئے۔

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان بادشاہوں کے علاوہ اور بھی بہت سے سلاطین وامراء کو وعوت اسلام کے خطوط تحریر فرمائے ، جن میں سے پچھ نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا اور پچھ خوش نصیبوں نے اسلام قبول کر کے حضور اقد س صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقد س میں نیاز مندیوں سے بھرے ہوئے خطوط بھی بھیجے۔ مثلاً یمن کے شاہان حمیر میں سے جن جن جن بادشاہوں نے مسلمان ہوکر بارگاہ نبوت میں عرضیاں جبیں جوغ وہ تبوک سے واپسی پر آپ کی خدمت میں پہنچیں ۔ ان بادشاہوں کے نام بیوت میں عرضیاں جبیب جوغ وہ تبوک سے واپسی پر آپ کی خدمت میں پہنچیں ۔ ان بادشاہوں کے نام بیوت میں بینجیں ۔ ان بادشاہوں کے نام بینجیں ۔

- (۱) حارث بن عبد كلال (۲) نعيم بن عبد كلال
  - (٣) نعمان حامم ذورعين ومعاخرو بهدان (٣) زرعه

میسب یمن کے بادشاہ ہیں ان کے علاوہ ' فروہ بن عمرو' جو کہ سلطنت روم کی جانب سے گورز تھا
ایٹ اسلام لانے گی خبر قاصد کے ذریعہ بارگاہ رسالت میں جیجی ، ای طرح باذان جو بادشاہ ایران کسریٰ کی
طرف سے صوبہ یمن کا صوبہ دارتھا اپنے دو بیٹوں کے ساتھ مسلمان ہوگیا اور ایک عرضی تحریر کے حضور صلی
اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے اسلام کی خبر دی ۔ ان سب کا مفصل تذکرہ سیرت ابن ہشام وزرقانی وغیرہ میں
موجود ہے۔ (مولف)
(درارج الله ق جلداول، سیرت مصطفیٰ)

ميرت ومصطفى جالب دحمت عظظ

بددوم

### حضور کے فرامین اور سلاطین کاسلوک

یمعلوم ہو چکا کہ جعنور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سلاطین عالم کے نام اپنا جو فرمان نامہ ارسال فرمایا بعض نے اس کی عزت و تو قیر کی اور بعض نے تو بین و گنتا خی کا مظاہرہ کیا اور حضور کے کمتوب سرای کے ساتھ کس نے کیساسلوک و برتا دکیا اب اے مزیدام احمد رضا بریلوی کی تحریر میں ملاحظ فرما کیں ۔

كتاب الحميس في احوال انفس نفيس صلى الله تعالىٰ عليه وسلم وغيره كتب معتده مي عبره عليه وسلم وغيره كتب

جب حضور پرنورسید یوم النصور ملی الله تعالی علیه وسلم نے ہدایت اسلام کے فرامین بنام سلاطین جہاں نا فذفر مائے۔

تصرمك روم في تعديق نبوت كي مرجبت ونيا اسلام ندلايا-

مقوص بادشاه معرف شقة والاى كمال تعظيم كى اور مدايا حاضر بارگاه رسالت كيه

سگ ایران خسرو پرویز قلد الله نے فرمان اقدس جاک کرویا اور باؤان صوبه یمن کولکما دومعنبوط آدمی بھیج کرانھیں یہاں بلائے باؤان نے اپنے داروغہ بابویداورا یک پاری فرخسرونا می کومدین طیبروانہ کیا۔

انهما حين دخلا على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كا ناقد حلقا لحاهما و اعفيا شوار بهما فكره النظر اليهما و قال ويلكما من امر كما يهذا قال وبنا يعنيان كسرى فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لكن وبي امرنى باعفاء لحتيى و قص شواربي .

یدونوں جب بارگاہ اقدی میں حاضر ہوئے داڑھیاں منڈ اسے اور مو پھیں بڑھائے ہوئے تنے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوان کی طرف نظر فریات کراہت آئی اور فرمایا خرابی ہو تمعارے لیے کس نے

ىيرىت معلق بان دحمت 🥴

لودوم

# marfat.com Marfat.com

حسیس اس کا علم دیا؟ وہ ہولے ہمارے دب یعنی خسر و پر ویز خبیث نے ۔حضورا قدس ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا گر مجھے تو میرے دب نے داڑھی بڑھانے اور لیس تراشنے کا علم فر مایا۔

اس کے بعد حدیث میں معجز و مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ظہور، خسر و پر ویز مردود کی ہلاکت، باذان و با بویہ وخرخسر ہ وغیر ہم بہت اہل یمن کا مشرف باسلام ہوتا ندکور ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ۔ (فاوی رضویہ ج ۹ ہم ۱۲۸ لمحة الضیٰ)

# مقوض کے دربار میں فرمان نبوی

امام واقدی اور ابوالقاسم بن عبد انحکیم فتوح مصریس بطریق ابان بن صالح راوی ، جب حاطب بن ابی بلتعدر منی الله تعالی عند فرمان اقدس حضور سید عالم صلی الله تعالی علیه وسلم کے رمقوس نفر انی بادشاہ مصر واسکندریہ کے پاس تشریف لے مجے اس نے ان سے دریافت کیا کہ محمصلی الله تعالی علیه وسلم کس بات کی طرف بلاتے میں انھوں نے فرمایا تو حیدونمازی گاندوروز و رمضان وجج اوروفائے عہد پھراس نے حضور کا طرف بلاتے میں انھوں نے باختصار بیان کیا وہ بولا۔

قد بقيت اشياً لم تذكرها في عينيه حمرة قلما تفارقه وبين كتفيه خاتم النبوة.

ابھی اور باتیں باتی رہیں کہتم نے نہ بیان کیں ان کی آنکھوں میں سرخ ڈورے ہیں کہ کم کی وقت جدا ہوتے ہیں اور ان کے دونوں شانوں کے زیج میں مہر نبوت ہے۔

محرحضور صلی الدتعالی علیه وسلم کی اور صفات کریمه بیان کرے بولا

و قد كنت اعلم ان نبيا قد بقى و قد كنت اظن مخرجه بالشام و هناك كانت تخرج الانبياء من قبله فاراه قد خرج فى ارض العرب فى ارض جهد و بؤس و القبط لا تطاوعنى فى اتباعه و سيظهر على البلاد .

مرت معملى جان رحت

بلدووم

marfat.com

مجھے یقنینا معلوم تھا کہ ایک نبی ہاتی ہے اور مجھے گمان تھا کہوہ شام میں ظاہر ہوگا کہ اسکھے انہیاء ئے وہاں ظہور کیا اب میں دیکھتا ہوں کہ انھوں نے عرب میں ظہور فرمایا محنت ومشقت کی زمین میں اور قبطی ان ک بیروی میں میری نہ مامیں سے عنقریب وہ ان شہروں پرغلبہ یا کمیں گے۔

### مقونس كاجواب

ابوالقاسم نے بطریق ہشام بن اسحاق دغیرہ اور ابن سعد طبقات میں بطریق محمہ بن عمر بن واقد ان کے شیوخ ہے روایت کیا کہ مقوتس نے حضورا قدس ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کواس مضمون کی عرضی کھھی کہ

قد علمت ان نبيا بقي و كنت اظن انه يخرج بالشام و قد اكرمتك رسولك و بعثت اليك بهدية .

مجھے یقین تھا کہ ایک نبی ہاتی ہے اور میرے گمان میں وہ شام سے ظہور کرتا اور میں نے حضور کے تا صد کا اعز از کیا اور حضور کے لیے نذر جا ضرکرتا ہوں۔ (مقوض نے بارگاہ رسالت میں دوکنیزیں اور ایک دلدل بھیجا تھا)

### حاطب بن الى بلتعه كى حاضر جواني

مقوتس بادشاہ مصرفے حاطب بن الى بلتعدرض الله تعالى عند سے امتحاناً بو چھا كه جبتم أشيس بى كتب به وتو أنھوں نے دعاكر كے اپن قوم كوكيوں نه بلاك فرماد يا جب أنھوں نے ان سے ان كاشېر كله چيشرا يا تعالى حد نے فرما يا كيا تو عيلى عليه العسلاق والسلام كورسول الله نبيس ما مثا أنھوں نے وعا كرے اپن قوم كوكيوں نه بلاك كرديا جب أنھوں نے أخيس بكر ااورسولى دينے كا اراده كميا تھا مقوقس بولا۔

انت الحكيم الذي جاء من عند الحكيم

برية معثل بان رقت ميني marfat.com تم تحکیم ہو کہ تکیم کامل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس سے آئے۔اسے بیبی نے حاطب رضی اللہ تا لیا عند سے روایت کیا۔

(جزاء اللہ عدد و ایت کیا۔

# يه هي بعض لزائيان

آبے ہیں مسلم حدیبی سے قبل چند جھوٹے جھوٹے لئکروں کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم نے مختلف اطراف میں روانہ فرمایا تا کہ وہ کفار کے حملوں کی مدافعت کرتے رہیں۔ان کا مفصل تذکرہ سرت و تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے مگر ان لڑائیوں کی ترتیب اور ان کی تاریخوں میں مورضین کا بڑا اختلاف ہاں کی کتابوں میں موجود ہیں موجود ہیں کہ تعین بہت مشکل ہان واقعات کا چیدہ چیدہ بیان حدیثوں میں موجود ہے مگر احادیث میں بھی ان کی تاریخیں فہ کو رنہیں ہیں البتہ بعض قرائن و شواہد سے اتنا پہتہ چاتا ہے کہ بیسب صلح حدیبیہ سے قبل کے واقعات ہیں ، نیز ان لڑائیوں کے ناموں میں بھی اختلاف ہے۔ بھر بھی ان میں سے چند کے نام یہ ہیں۔

- (۱) . غزوهٔ بنولحیان
- (٢) غزوهُ ذي قرد ياغزوة الغابة
  - (٣) مريمحربن مسلمة الأشهلي
- (٣) مرية نجد بثمامه بن الأل كي آمداور قبول اسلام
- (۵) مربيع كاشبن محصن الاسدى، بسوئے بني اسد
  - (٢) مربي محد بن مسلمة ذي القصه
  - (٤) مربيا بوعبيده بن الجراح رضي الله تعالى عنه

ميرت معطفي جان دحمت الكا

جلدووم

marfat.com

- ( A ) سريه زيد بن حارثه رضى الله تعالى عنه بجانب عيص
- (٩) مربيعبدالرحن بن عوف رضى الله تعالى عنه بسوئ بن كعب
  - (۱۰) مربیزید بن حارثه رمنی الله تعالی عنه جموم کی طرف
  - (۱۱) مريدزيد بن حارثة رضى الله تعالى عند الطرف كي جانب
    - (۱۲) سرپه کرزین جابر
  - (۱۳) سريسيدناعلى مرتفنى رضى الله تعالى عنه بجانب فدك
  - (۱۴) سریدزید بن حارشه رضی الله تعالی عندام قرفه کی طرف
    - (١٥) سربي عبدالله بن رواحد رضي الله تعالى عند

## ب هيس نازل شده احكام ومسائل

- (۱) اس سال حج کی فرضیت کا تکم نازل ہوا۔
- (۲) حالت احرام میں جنگلی جانوروں کے شکار پر پابندی۔
- (۳) حضرت كعب بن عجر وكوجووك كي وجد سے حالت احرام ميں سرمنڈ انے كى اجازت دے دكى مخل -
  - (۳) نمازاستىقاءكى ابتداء\_
    - (۵) ظهرار كاتكم نازل موا

ميرت مصطفى جان دحمت المط

(۲) مسلم خواتین مشرکین پرحرام قراردے دی مکئیں۔

(مدارج النبوة ووم، سيرت الرسول، سيرت مصطفى)

جلدوم



marfat.com

# غزوة ذات القرد

جلد ذوم

marfat.com
Marfat.com

يرت مسكل جان دحت 🍇

ميرت ومصطفى جان رحمت الله

انـــا ســلــمة بــن اكــوع و اليـــوم يـــوم الـــرضــع (سلم بن اكوع)

marfat.com

Marfat.com

جلدووم

# غزوة ذات القرد كيه

مدینہ کے قریب '' ذات القرد' ایک جراگاہ کا نام ہے جہاں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اونٹیاں جرتی تھیں عبد الرحمٰن بن عینیہ فزاری نے جو قبیلہ غطفان سے تعلق رکھتا تھا اپنے چند آ دمیوں کے ساتھ نا گہاں اس چراگاہ پر چھاپ مارااور بیلوگ بیس اونٹوں کو پکڑ کرلے بھا گے مشہور تیرا نداز صحابی حضرت سلم بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوسب سے پہلے اس کی خبر معلوم ہوئی انھوں نے اس خطرہ کا اعلان کرنے کے بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوسب سے پہلے اس کی خبر معلوم ہوئی انھوں نے اس خطرہ کا اعلان کرنے کے لیے بلند آ واز سے بینعرہ مارا کہ با صب احداہ پھرا کیلے ہی ان ڈاکوؤں کے تعالیٰ عنہ کر ہا میں دوڑ پڑے اور ڈاکو بھا گئے ہوئے جو تیں چادریں چھیکتے گئے تھے ان چادروں پر بھی قبضہ کرلیا۔

اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ و کلم الشکر لے کر پہنچے۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی عرض کیا کہ یارسول اللہ میں نے ان چھاپہ ماروں کو ابھی تک پانی نہیں پینے دیا ہے ہیں ،
ان لوگوں کے تعاقب میں لشکر بھیج دیجے تو ہی سب گرفتار ہوجا ئیں گے ۔ آپ نے ارشاد فر مایا کہ تم اپنی اونٹیوں کے مالکہ ہو چکے ہوا ب ان لوگوں کے ساتھ مزمی کا برتاؤ کرو۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کواسینے اونٹ پراسیے چیچے بھالیا اور مدینہ والی تشریف لائے۔

حضرت امام بخاری کا بیان ہے کہ بیغزوہ جنگ خیبر کے لیے روانہ ہونے سے تین دن قبل موافی)

## سلمه بن اکوع کی بیعت

حضرت سلمه بن اكوع رضى الله تعالى عنه كى بيعت اورغزوهٔ ذات القرو ميں ان كى شجاعت و

ميرت بمسلني جان رحمت عظ

بهاوری سے متعلق امام احدرضا بریلوی قدس سره فرماتے میں:

حضورا قدس ملی الدتعالی علیه وسلم نے سلمہ بن اکوع سے ایک جلسیں تین بار بیعت لی، جہاد کو جار ہے تھے بہلی بار فرمایا سلمہ رضی اللہ تعالی عند نے بیعت کی ، تھوڑی دیر بعد حضور نے فرمایا سلمہ تم بیعت نہ کرو مے؟ عرض کی حضور ابھی کر چکا ہوں فرمایا والیفنا گھر بھی ، انھوں نے پھر بیعت کی اخیر بھی جب سب حضرات بیعت سے فارغ ہوئے گھرار شاہ ہواسلم تم بیعت نہ کرو مے؟ عرض کی یا رسول اللہ بیس دو بار بیعت کر چکا فرمایا والیفنا پھر بھی ، غرض ایک جلسہ بیں سلمہ سے تین بار بیعت لی ، ان پر تاکید بیعت میں رازیہ تھا کہ وہ ہمیشہ بیا وہ جہا دفر مایا کرتے تھے اور ججمع کفار کا تنہا مقابلہ کرنا ان کے فرد کیک بیعت میں رازیہ تھا کہ وہ ہمیشہ بیا وہ جہا دفر مایا کرتے تھے اور ججمع کفار کا تنہا مقابلہ کرنا ان کے فرد کیک بیعت میں دان

### سلمه بن اكوع كي شجاعت

ایک بارعبدالرحن قاری کدکافرتھا (اے قراءت ہے قاری نہ بھے لیں بلکہ قبیلہ بنی قارہ ہے تھا)

ایخ ہمراہیوں کے ساتھ حضوراقد س صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اونوں پر آپڑا، چرانے والے وقل کیا اور
اونٹ لے گیا۔ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرم بہاڑ پر جاکرایک آ واز و دی کہ یا صباحاہ لیمن وشمن ہے مگر
اس کا انتظار نہ کیا کہ کس نے نی یا نہیں یا کوئی آتا ہے یا نہیں۔ تنہاان کا فروں کا تعاقب کیاوہ چارسو سے اور سے اور سے مارسوں کیا ہوگئی ہے ، وہ سوار سے اور سے بیادہ ، مگر نبوی مددان کے ساتھ ، اس محمدی شیر کے سامنے سے آئیس بھا گئے تھی تی میں ،
اب یہ تعاقب میں ، ابنار جزیر حتے جاتے ہیں۔

انسسا سسلسمة بسن اكسوع و السسوم يسسوم السسر صسع مين سلمه بن اكوع بول اورتمماري ذلت وخواري كادن ہے۔

ایک ہاتھ محور سے کی کونچوں پر مارتے ہیں وہ گرتا ہے سوارز بین پرآتا ہے، دوسرا ہاتھاس پر پڑتا

برستوصفل جان دمست عظظ

جلددوم

marfat.com

ہے وہ جہنم جاتا ہے یہاں تک کہ کافروں کو بھا گنا دشوار ہوگیا اور وہ گھوڑ وں پر سے اپنے اسباب بھینکنے گئے کہ طکے ہو کرزیا دہ بھا گیں ، حضرت سلے رضی اللہ تعالی عنہ بیاسباب سب ایک جگہ جمع فرماتے اور پھر وہ ی رجز پڑھتے ہوئے ان کا تعاقب کرتے اور انھیں جہنم پہنچاتے ، یہاں تک کہ شام ہوگئ کافرا یک بہاڑی پر کھیرے اس کے قریب دوسری پہاڑی پرانھوں نے آرام فرمایا، دن ہونے پروہ اتر کر چلے، وہ ای طرح ان کھیرے اس کے چیچے اور وہ ی رجز ، وہ ی قبل یہاں تک کہ گردائھی قبل و تعاقب کرتے کرتے تھگ گئے تھے اور اندیشہ وا کہ مہادا کھار کی مدور گئی ہو جب وامن گرد پھٹا تھیروں کی آوازیں آئیں اور دیکھا کہ حضرت ابوقادہ مع بعض دیکر محابرضی اللہ تعالی عنہ مگوڑوں پرتشریف لارہے ہیں۔ اب کیا تھا کھارکو گھیرلیا۔

ابوقادہ رضی اللہ تعالی عنہ کوفارس رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہا جاتا تھا یعنی شکر حضور کے سوار، جس طرح سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کوراجل رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یعنی شکر اقد س کے پیادے، ابوقادہ رضی اللہ تعالی عنہ کوصدیت اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خود بارگاہ رسالت میں اسد من اسد الله و دسوله فرمایا، اللہ درسول کے شیروں میں سے ایک شیر۔

## محور بے جہادی خردی

ان کواس جہاد کی خبران کے گھوڑے نے دی ، تھان کر بندھا ہوا چکا ، انھوں نے چکارا، پھر چکا، فرمایا واللہ کہیں جہاد ہوا کی فرمایا واللہ کہیں جہاد ہوا کی باگ چھوڑ دی اور کہا جد حرق جانتا ہے چل ، گھوڑ ااڑ ااور یہاں لے آیا۔

اس عبد الرحمٰن قاری سے پہلے کسی لڑائی میں ان سے وعدہ جنگ ہولیا تھا یہ وقت اس کے اس وعدہ کے پورا ہونے کا آیاوہ پہلوان تھا اس نے کشتی ما تکی انھوں نے قبول فرمائی ، اس محمدی شیر نے خوک شیطان کو دے مارا خبخر لے کراس کے سینے برسوار ہوئے اس نے کہا میری بی بی کے لیے کون ہوگا؟ فرمایا ناراوراس کا

ميرسة معلنى جان رجست

گلاکاٹ دیا۔ سرکاری اونٹ اور تمام نیمتیں اوروہ اسباب کہ جابجا کفار پھینکتے اور سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رائے میں جع فریائے مجھے متصب لا کرحاضر ہارگاہ انور کیا۔

(الملفوظ حصہ دوم)



برست معطني جان رحت عظ

غ وه خير

شور تحبیر سے تقر تقرانی زمین جنبش جیش نفرت پہ لاکھوں سلام

marfat.com

Marfat.com

سيرت مصلى جان رحمت ﷺ

جلدووم

و منانم كتيرة باخزونها وكاى الله حزيز العمكيما اوربهت عليمتيس جن كوليس اورالله عزت وحكمت والاسب

(الفتح ،١٩)

جلدوم

marfat.com ميرية مساقى جانبان رميت الله

# عُروهُ فيرك ه

خیبرمدین طیبہ ہے آٹھ منزل کی دوری پرایک شہرہے۔ایک انگریز سیاح نے لکھا ہے کہ خیبرمدینہ سے تین سوہیں (۳۲۰) کلومیٹر دور ہے۔ یہ بڑا زر خیز علاقہ تھا اور یہاں عمدہ محبوریں بکٹرت بیدا ہوتی تھیں۔عرب میں یہود یوں کا سب سے بڑا مرکز یہی خیبرتھا۔ یہاں کے یہودی،عرب میں سب سے زیادہ مال دارادر جنگجو تھے اوران کواپی مالی اور جنگی طاقتوں پر بڑا تا زاور محمنڈ تھا۔ یہلوگ اسلام اور بانی اسلام صلی اللہ تعالی علیہ دسلم کے بدترین دشمن تھے یہاں یہود یوں نے بہت سے مضبوط قلعے بنار کھے تھے۔جن میں سے بعض کے آٹاراب تک موجود ہیں ان میں سے آٹھ قلعے بہت مشہور ہیں جن کے نام یہ ہیں۔

كتيبه، ناعم، شق، قوص، نطاة، صعب، وطيح، سلالم.

## غزوه خيبركب موا؟

تمام مور خین کااس بات پراتفاق ہے کہ جنگ خیبر محرم کے مہینے میں ہوئی لیکن اس میں اختلاف ہے کہ لیے میں اختلاف ہے کہ لیے ہو تھا یا کے دھ

غالباس اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ بعض لوگ من جمری کی ابتداء محرم سے کرتے ہیں اس لیے ان کے نزدیک محرم میں کے مشروع ہوگیا۔ اور بعض لوگ من جمری کی اتبداء رہے الاول سے کرتے ہیں کیوں کہ درسول اللہ ملی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جمرت رہے الاول میں ہوئی لہٰذا ان لوگوں کے نزدیک میگرم و مفرسلا مصلم کی جمرت رہے الاول میں ہوئی لہٰذا ان لوگوں کے نزدیک میگرم و مفرسلا مصلم کی جمرت رہے اللہ واللہ میں ہوئی لہٰذا ان لوگوں کے نزدیک میگرم و

# جنك خيبركاسب

جنگ خندق میں جن جن کفار عرب نے مدیند برحملہ کیا تھاان میں خیبر کے یہودی بھی تھے بلکہ در

ميرت ومعلى جان رصت على

حقیقت وہی اس جملہ کے بانی اور سب سے بوے محرک تھے۔ چنانچ ' بزنفیر' کے بہودی جب مدینہ سے جلا وطن کیے گئے تو بہود ہوں کے جورو ساخیبر چلے گئے تھے ان میں سے حی بن اخطب اور ابور افع سلام بن ابی الحقیق نے گئے تو بہود ہوں کے جورو ساخیر چلے گئے تھے ان میں سے حی بن اخطب اور ابور افع سلام بن ابی الحقیق نے کیے ابھارا۔ اور تمام قبائل کا دورہ کر کے کفار عرب کو تمام بہود ہوں جوش دلا کر برا مجینة کیا اور حملہ آوروں کی مالی امداد کے لیے پانی کی طرح رو پید بہایا اور خیبر کے تمام بہود ہوں کو ساتھ لے کر بہود یوں کے بیدونوں سروار حملہ کرنے والوں میں شامل رہے۔

قی بن اخطب تو جنگ قریظ میں قبل ہوگیا اور ابورافع سلام بن ابی الحقیق کو سے ہیں حضرت عبد اللہ بن عتیک انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے کل میں واغل ہو کرقل کردیا ۔ لیکن ان سب واقعات کے بعد بھی خیبر کے یہودی بیٹے نیس رہے بلکہ اور زیادہ انقام کی آگ ان کے سینوں میں بھڑ کئے گئی ۔ چنانچہ یہ لوگ مدینہ پر پھر ایک دوسرا حملہ کرنے کی تیاریاں کرنے گئے اور اس مقصد کے لیے قبیلہ غطفان کو بھی آ مادہ کر لیا ۔ قبیلہ غطفان کو بھی عرب کا ایک بہت ہی طاقتور اور جنگ جو قبیلہ تھا اور اس کی آبادی خیبر سے بالکل ہی متصل تھی ۔ اور خیبر کے یہودی خود بھی عرب کے سب سے بڑے سرمایہ دار ہوئے کے ساتھ بہت ہی جنگ باز اور تلوار کے دھنی شخصان دونوں کے گئے جوڑ سے ایک بڑی طاقتور فوج تیار ہوگی اور ان لوگوں نے مدینہ پر کے سلم کر دینے کا بیان بنالیا ۔

## مسلمان خيبر كي طرف

جب رسول خداصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ خیبر کے یہودی تعبیلہ عطفان کوساتھ کے کرمدینہ پر تملہ کرنے والے ہیں تو ان کی اس چڑھائی کورو کئے کے لیے سولہ سوصحابہ کرام کالشکر ساتھ لے کرآپ خیبر روانہ ہوئے۔

مدینه پرحفزت سباع بن عرفط رضی الله تعالی عنه کوافسر مقرر فرمایا اور تین حجند بے تیار کرائے ،

ميرت مصطفئ جان دحمت عظ

بلدودم

# marfat.com Marfat.com

آیک جمنڈ احضرت حباب بن منذ روضی الله تعالی عند کودیا اور ایک جمنڈے کاعلمبر دار حضرت سعد بن عبادہ رضی الله تعالی عند کے دست مبارک میں عنایت فر مایا اور رضی الله تعالی عند کے دست مبارک میں عنایت فر مایا اور از واج مطہرات میں سے حضرت بی بی ام سلمہ رضی الله تعالی عنها کوساتھ لیا۔

حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات کے وقت حدود خیبر میں اپنی فوج ظفر موج کے ساتھ بہتے گئے اور میں مناز فجر کے بعد شہر میں داخل ہوئے تو خیبر کے بہودی اپنے اپنے اپنے اور ٹوکری لے کر کھیتوں اور باغوں میں کام کاج کے لیے قلعہ سے نکلے جب انھوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا تو شور بچائے گئے اور چلا چلا کر کہنے گئے کہ خدا کی قتم لشکر کے ساتھ مجمد (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) ہیں۔ اس وقت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ

خير برباد ہوگيا بلاشبهم جب كى قوم كے ميدان ميں اتر پڑتے ہيں تو كفار كى صح برى موجاتى

# يبود يون كى تيارى

یہود ایوں نے اپنی عورتوں اور بچوں کو ایک محفوظ قلعہ میں پہنچادیا اور راشن کا ذخیرہ قلعہ ناعم میں جمع کردیا اور فوجوں کو '' اور قبوص کے قلعوں میں اکٹھا کردیا۔ ان میں سب سے زیادہ مضبوط اور محفوظ قلعہ قوص تھا۔ اور مرحب یہودی جو عرب کے پہلوانوں میں ایک ہزار سوار کے برابر مانا جاتا تھا اس قلعہ کا رئیس تھا سلام بن مشکم یہودی کو بیارتھا تگروہ بھی قلعہ نطاق میں فوجیس لے کر ڈتا ہوا تھا۔ یہودیوں کے پاس تقریباً میں ہزار فوج تھی جو مختلف قلعوں کی حفاظ تھیں و جیندی کیے ہوئے تھی۔

## محمود بن مسلمه كي شهادت

سب سے پہلے قلعہ ناعم پرمعر کہ آ رائی اور جم کرلڑ ائی ہوئی حضرت محمود بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

marfat.com

ميرستومعنى جالن دحمت عظظ

نے بڑی بہادری اور جال نثاری کے ساتھ جنگ کی محریخت کرمی اورلو کے تھیٹروں کی دجہ سے ان پر پیاس کا غلبہ ہوگیا۔ وہ قلعہ ناعم کی دیوار کے نیچے سو گئے۔ کنانہ بن الی الحقیق یہودی نے ان کو دیکھ لیا اور چھت سے ایک بہت بڑا پھر ان کے او پر گرادیا جس سے ان کا سر کچل عمیا اور بیشہید ہو گئے۔ اس قلعہ کو فتح کرنے میں پیاس مسلمان زخی ہو گئے لیکن قلعہ فتح ہوگیا۔

# خيبر کی فتح

قلعناعم کے بعدد وسرے قلع بھی با سانی اور بہت جلد فتح ہو مے لیکن قلعة قوص چول کہ بہت بی مضبوط اور محفوظ قلعد تھا اور یہاں یہود یوں کی فوجیں بھی بہت زیادہ تھیں اور یہود یوں کا سب سے براہماور ''مرحب' خوداس قلعہ کی حفاظت کرتا تھا اس لیے اس قلعہ کوفتح کرنے میں بڑی دشواری ہوئی ۔ کی روز تک میم مرنہ ہوگی۔

حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس قلعہ پر پہلے دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کمان میں اللہ تعالی علیہ کمان میں اللہ تعالی علیہ کمان میں اللہ تعالی کو چڑھائی کے لیے بھیجا اور انھوں نے بہت ہی شجاعت اور جاں بازی کے ساتھ حلافر مایا مگر یہودیوں نے قلعہ کی فصیل پر سے اس زور کی تیراندازی اور سنگ باری کی کہ مسلمان قلعہ کے بھیا تک تک نہ پہنچ سکے اور رات ہوگئی۔

دوس دن حفرت عررض الله تعالى عند في زبردست مملد كيا اورمسلمان بوى مم جوثى كم ساته بره كردن بوق مح موثى كم ساته بره كردن برقلعد برحمله كرت رب مرقلعد في نه بوسكا-اوركيول كرفت بوتا فاتح فيبر بونا توعلى حيدرك مقدريس كها تفاجناني حضورصلى الله تعالى عليد وسلم في ارشا وفر ما ياكه :

لا عطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه . يحب الله و رسوله و يحبه الله و رسوله و يحبه الله و رسوله قال فبات الناس يدوكون ليلتهم ايهم يعطاها.

marfat.com

جلددوم

کل میں اس آ دی کوجمنڈ ادوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالی فتح دے گا۔وہ اللہ ورسول کا محت بھی ہے اور مجبوب بھی ہے اور مجبوب بھی ہراوی نے کہا کہ لوگوں نے بیرات بڑے اضطراب میں گزاری کرد کیمھے کل کس کوجمنڈ ا ویا جا تا ہے؟

صبح ہوئی تو صحابہ کرام خدمت اقد س ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں بڑے اشتیا تی سے ساتھ یہ تمنا لے کر حاضر ہوئے کہ بیاعزاز وشرف ہمیں ٹل جائے اس لیے کہ جس کو جمنڈا ملے گااس کے لیے تین بشارتیں ہیں۔

- (۱) وہ اللہ ورسول کامحت ہے۔
- (٢) وه الله درسول كامحبوب ہے۔
- (r) خیراس کے ہاتھ سے فتح ہوگا۔

حضرت عمر منی اللہ تعالی عند کا بیان ہے کہ اس روز جھے بری تمنائقی کہ کاش آج مجھے جھنڈا عنایت موتا۔ وہ میم فرماتے ہیں کہ اس موقع کے سوا جھے بھی فوج کی سرداری اور افسری کی تمنانہ تھی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عند کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ دوسرے صحابہ کرام بھی اس نعمت عظمیٰ کے لیے ترس رہے۔

لیکن من کواچا تک میصدالوگوں کے کان میں آئی کھی کہاں ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا کہان کی گئی کہاں ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا کہان کی آئیکھوں میں اپنالعاب دئن آئیکھوں میں آئیلعاب دئن لگا کیا اور دعا فر مائی تو فوراً ہی آئیس ایسی شفا حاصل ہوگئی کہ گویا آئیس کوئی تکلیف تھی ہی نہیں۔ پھر تا جدار دوعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اپناعلم نبوی جو حضرت ام الموشین نی بی عاکشہر می اللہ تعالی عنہا کی سیاہ چا در سے تیار کیا گیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں عطافر مایا اور ارشاد فرمایا کہ:

بيرت معلى جان دحمت ﷺ

تم بڑے سکون کے ساتھ جاؤ اوران بہودیوں کو اسلام کی دعوت دواور بتاؤ کہ مسلمان ہوجائے کے بعدتم پراللہ کے فلاں فلاں حقوق واجب ہیں۔ خدا کی شم اگرایک آ دمی نے بھی تمھاری بدولت اسلام تبول کرلیا تو بید دلت تمھارے لیے سرخ اوٹوں ہے بھی زیادہ بہتر ہے۔

حضرت علی رضی اللہ تعالی عند نے قلعہ قوص کے پاس پہنچ کر بہودیوں کو اسلام کی دعوت دی لیکن انصوں نے اس دعوت کا جواب ایٹ ، پھراور تیر و آلوار سے دیا اور قلعہ کا رئیس اعظم'' مرحب'' خود بزے طفلنہ کے ساتھ نکلا ، سر پریمٹی زردرنگ کا ڈھاٹا با ندھے ہوئے اور اس کے اوپر پھر کا خود پہنے ہوئے رجز کا بیشعر پڑھتے ہوئے حملہ کے لیے آگے بڑھا۔

قد عسل مست خیب انسی مسر حسب شسا کسی المسلاح بسط لل مسجسر ب خیبرخوب جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، اسلحہ پوش ہوں، بہت ہی بہا در اور تجربہ کا رہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عند نے اس کے جواب میں دجز کا پیشعر پڑھا۔

انسا السذى سسمتسنسى امسى حيسارة كسلست غيابات كويسة السمنسطوة كسلست غيابات كويسة السمنسطوة ميرى مال في عيرانام حيرر (ثير) ركما ميدى كيماد كثير كي طرح بيبت ناك

*بول\_* 

مرحب نے بڑے مطراق کے ساتھ آ کے بڑھ کرحفزت شیر خدا پرائی تلوارے وارکیا مگر آپ نے ایسا پینترابدلا کہ مرحب کا دار خالی گیا پھر آپ نے بڑھ کراس کے سر پراس زور کی تلوار ماری کہ ایک ہی ضرب سے خود کٹا، مغفر کٹا اور ذوالفقار حیدری سرکوکا ٹی ہوئی دانتوں تک اتر آئی اور تلوار کی مارکا تڑا کہ فوج

سيرت بمصطفى جالن رحمت ولطي

بلددوم

ك ببنجااورمرحب زمين بركر كرد مير بوكيا-

مرحب کی لاش کوزمین پرتڑ ہے ہوئے دیکھ کراس کی فوج حضرت شیر خدا پرٹوٹ پڑی، کیکن ذو الفقار حیدری بچلی کی طرح چیک چیک کرگرتی تھی جس سے مفیں کی صفیں الٹ گئیں اور یہودیوں کے مایہ ناز بہاور مرحب، حارث، امیر، عامروغیرہ کٹ گئے۔ای گھسان کی جنگ میں حضرت علی رضی القد تعالی عند کی وال کٹ کرگر پڑی تو آپ نے آگے بڑھ کر قلعہ قموص کا بچا ٹک اکھاڑ دیا اور کواڑ کو ڈھال بنا کر اس پر دشمنوں کی تکوار میں دو کتے رہے۔ یہ کواڑ انتا ہڑا اور وزنی تھا کہ بعد کو چالیس آ دمی اسکونہ اٹھا سکے۔

جنگ جاری تھی کہ حضرت علی شیر خدانے کمال شجاعت کے ساتھ لڑتے ہوئے نیبر کو فتح کر لیا اور حضرت صادق الوعد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان صدافت کا نشان بن کر فضاؤں میں لہرانے لگا کہ۔

کل میں اس آ دی کو جھنڈ ادوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح دے گا اور وہ اللہ ورسول کا محتب بھی ہے اور اللہ ورسول کا محبوب بھی ۔

اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ سے نیبر کی فتح عطافر مائی اور قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو فاتح نیبر کے معزز لقب سے سرفراز فرمادیا۔ اور بیوہ فتح عظیم ہے جس نے پورے جزیرۃ العرب میں یہودیوں کی جنگی طافت کا جنازہ نکال دیا۔ فتح نیبر سے قبل اسلام ، یہودیوں اور مشرکین کے گھ جوز سے نازک حالت میں تھالیکن خیبر فتح ہوجانے کے بعد اسلام اس خوفناک حالت سے نکل گیا اور آگے اسلامی فتو حات کے درواز سے کمل گئے۔ چنانچ اس کے بعد ہی کم بھی فتح ہوگیا اس لیے یہ ایک مسلم حقیقت ہے کہ فتو حات سے اسلامی فتو حات کا سلسلہ وابستہ ہے۔

بہر حال خیبر کا قلعہ قبوص بیں دن کے محاصرہ اور زبردست معرکہ آرائی کے بعد نتج ہوگیا۔ان معرکوں میں ۹۳ ریبودی قبل ہوئے اور پندرہ مسلمان جام شہادت سے سیراب ہوئے۔

ميرت مصفى جان دحمت عظ

marfat.com

#### خيبر كاانتظام

قتے کے بعد خیبر کی زمین پر مسلمانوں کا قبضہ ہوگیا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ادادہ فرمایا کہ بونضیر کی طرح اہل خیبر کو بھی جلا وطن کردیں کیکن میبود بول نے بیدورخواست کی کہ ہم کو خیبر سے نہ نکا لا جائے اور زمین ہمارے ہی قبضہ میں رہنے دی جائے ہم یہاں کی پیداوار کا آ دھا حصہ آپ کو دیتے رہیں گے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی بیدورخواسٹ منظور فرمالی۔ چنانچہ جب تھجوریں بک جاتم اور غلہ تیار ہوجاتا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن روا حدرضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیبر بھیج دیتے وہ تھجوروں اور ان جو لول سے فرماتے کہ اس میں سے جو حصرتم کو بہند ہووہ اور ان جو لول سے فرماتے کہ اس میں سے جو حصرتم کو بہند ہووہ کیا ہودی اس میں سے جو حصرتم کو بہند ہودہ کیا ہے۔ کہ اس میں سے جو حصرتم کو بہند ہودہ کے لیا ہودی اس میں اس عدل پر چیران ہو کر کہتے تھے کہ ذمین و آسان ایسے ہی عدل سے قائم ہیں۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ خیبر فتح ہوجانے کے بعد یہودیوں سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طور پر سلح فر مائی کہ یہودی اپناسونا، چا ندی اور ہتھیا رسب مسلمانوں کے برد کردیں اور جانوروں پر جو پچھلدا ہوا ہے وہ یہودی اپنے پاس ہی رکھیں مگر شرط ہیہ ہے کہ یہودی کوئی چیز مسلمانوں سے نہ چھپا کمیں ۔ مگراس شرط کو تبول کر لینے کے باوجودی بن اخطب کا وہ چری تھیلا یہودیوں نے عائب کردیا جس میں بنونھیر سے جلاولئی کے وقت وہ سونا چا ندی بحرکر لایا تھا جب یہودیوں سے پوچھ پچھی کا نیز وہ جھوٹ ہو لے اور کہا کہ وہ ساری رقم لڑائیوں میں خرچ ہوگئی ۔ لیکن اللہ تعالی نے بذریعہ کوئی اپنی اللہ تعالی نے بذریعہ کوئی اپنی اللہ تعالی ہے بذریعہ کوئی اس سے کو برآ مہ کرلیا۔ اس مرسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بتادیا کہ وہ تعالیٰ ہاں ہے؟ چنا نچے سلمانوں نے اس تھلے کو برآ مہ کرلیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کنانہ بن ائی الحقیق کو حضرت محمود بن سلمہ کے قصاص میں قبل کراویا۔ (چوں کہ کنانہ بن ائی الحقیق نے حضرت محمود بن سلمہ کے قصاص میں قبل کراویا۔ (چوں کہ کنانہ بن ائی الحقیق نے حضرت محمود بن سلمہ کوچھت سے پھر گرا کرفل کردیا تھا) اور اس کی مورتوں کو قبدی بنالیا۔

يرت مصطفیٰ جان رحمت 🤧

## خيبر ميس اعلان مسائل

جنگ خيبر كے موقع پر چندمندرجه فيل فقهي مسائل كاحضور صلى الله تعالى عليه وسلم نے اعلان فر مايا۔

- (۱) بنجه دار برندول كوحرام فرمايا ـ
- (۲) تمام درنده جانورول کی حرمت کا اعلان فر مادیا۔
  - (٣) گدهااور فچر حرام کردیا گیا۔
- (۳) چاندی سونے کی خرید و فروخت میں کی بیشی کے ساتھ خرید نے اور پیچنے کوحرام فر مایا اور حکم دیا کہ چاندی کو چاندی کے بدلے برابر برابر بیچنا ضروری ہے اگر کی بیشی ہوگی تو وہ سود ہوگا جوحرام ہے۔
- (۵) اب تک بیتم تھا کہ لونڈ بول سے ہاتھ آتے ہی صحبت کرنا جائز تھالیکن اب استبراء ضروری قرار دے دیا گیا یعنی اگروہ حاملہ ہوں تو بچہ بیدا ہوئے تک درندا یک مہیندان سے صحبت جائز نہیں۔
- (۲) عورتول سے متعد کرنا بھی ای غزوہ میں حرام کردیا گیا۔

(مدارج النبوة دوم،سيرت مصطفيٰ)

### عامر بن اکوع کے دجزییا شعار .

امام احمد رضا بر ملوی حضرت عامر بن اکوع رضی الله تعالی عنه کی راه خیبر میں رجز خوانی کا ذکر کرتے ہوئے تحریفرماتے ہیں:

غزوهٔ خیبرشریف میں خیبر کو جاتے ہوئے حضرت عامر بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ

ميرت مصطفیٰ جانِ دحت ﷺ

تعالى عليه وسلم ك حضور مين رجز براهة حلي

اللهم لولا انت مسا اهتدینا و لا تسصدقنسا و لا صلینسا

فساغىفسر فىداءلك مسا ابىقىنسا و السقيسن سسكيسنة عسليسنسسا

و ثبست الاقسدام ان لاقسنسا و نحن عن فضلک ما استغنینا

خدا گواہ بے یارسول اللہ اگر حضور ندہوتے تو ہم ہدایت نہ پاتے، ندزکوۃ ویتے ، ندنماز پڑھتے تو بخش و بجیے۔ ہم حضور پر قربان جو گناہ ہمارے رہ گئے ہیں اور ہم پر حضور سکیٹ اتاریں اور جب ہم وشمنوں سے مقابل ہوں تو حضور ہمیں نابت قدم رکھیں، ہم حضور کے فضل سے بے نیاز نہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔

بے حدیث سیح بخاری وسیح مسلم وسنن الی داؤد وسنن نسائی دمسندامام احمد وغیر ہا میں سلمہ بن اکوع رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ سے بطریق عدیدہ ہے اور پچھلام مرع زیادات سیح مسلم وامام احمد سے ہے۔

ہم حدیث سیح بخاری مع شرح امام احد قسطلانی مشی بدارشاد الساری کے الفاظ کر بیر مختصراً و کر کریں۔

(عن يزيد بن ابي عبيد عن سلمة بن الاكوع رضى الله تعالى عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الى خيبر فسرنا ليلا فقال رجلا من القوم) هو اسيد

ميرت بمصطفىٰ جانب رحمت ولي

جندووم

ابن حضير رضى الله تعالى عنه (لعامريا عامر الا تسمعنا من هيهاتك) و عند بن السخق من حديث نصر بن دهر ن الاسلمى رضى الله تعالى عنه انه سمع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول فى مسيره الى خيبر لعامر بن الاكوع رضى الله تعالى عنيه الله تعالى عليه وسلم هو عنه انزل يا ابن الاكوع فخذ لنا من هناتك ، ففيه انه صلى الله تعالى عليه وسلم هو الذى امره بذلك افكان عامر رضى الله تعالى عنه رجلا شاعرا فنزل يحدو بالقوم يقول

# اللهم لولا انت ما اهتدينا ولا تسمدينا

رفاغفر فداء لك) المخاطب بذلك النبى صلى الله تعالى عليه وسلم اى اغفر لنا تقصيرنا في حقك و نصرك اذ لا يتصور ان يقال مثل هذ الكلام للبارى تعالى و قوله اللهم لم يقصد بها الدعاء و انما افتح بها الكلام.

(ما ابقينا) اى ما خلفنا و رعنا من الاثام (القين) اوسل ربك ان يلقين (سكينة علينا و ثبت اقدام) اى و ان يثبت الاقدام (ان لا قينا) العدو (فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من هذا السائق قالوا عامر بن الاكوع قال يرحمه الله)

و عند احمد من رواية اياس بن سلمة فقال غفرلك ربك قال و ما استغفر رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم لانسان يخصه الا استشهد قال رجل من القوم هو عمر بن الخطاب رضى الله تعالىٰ عنه كما في مسلم (وجبت) له الشهادة بدعائك له (يا نبى الله لولا امتعتنا به) ابقيته لنا لنتمتع به .

ميرت مصطفى جان دحت 🤲

جلددوم

یعنی برزید بن عبیدا پے مولی سیدناسلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہمراہ رکاب اقدس خیبر کو چلے رات کا سفر تھا حاضرین سے ایک صاحب حضرت اسید بن حفیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ہے عام بمیں کچھاشعاراً بے نہیں سناتے۔ اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اے عام ہمیں کچھاشعاراً بے نہیں سناتے۔

اورابن اسحاق نے نفر بن وہراسلمی رضی الله تعالی عنہ سے یوں روایت کی کہ میں نے سفر خیبر میں رسول الله سلمی الله تعالی عنہ سے فرماتے ساا ہے ابن اکوع اتر کر پھا پند الله سلمی الله تعالی علیه وسلم نے انھیں اشعار ہمارے لیے شروع کرو، اس روایت سے معلوم ہوا کہ خود حضور اقدس سلمی الله تعالی علیه وسلم نے انھیں اس امر کا امر فرما یا عامر صنی الله تعالی عنہ شاعر شے اتر سے اور قوم کے سامنے یوں مدی خوانی کرتے چلے کہ

یارب اگر حضور نہ ہوتے ہم راہ نہ پاتے نہ ذکوۃ ونماز بجالاتے ہم حضور پر بلاگر دال ہوں ہمارے جوگناہ باتی رہے ہیں بخش دیجے۔ ان اشعار میں مخاطب حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں بعنی حضور کے حقوق حضور کی مدد میں جوقصور ہم ہے ہوئے حضور معاف فرمادیں ۔حضور کے لیے خطاب ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اللہ عزوجل سے ایسا خطاب کرنا معقول نہیں (ائر فرماتے ہیں کہ کسی پر فدا ہونے کے معنی یہ ہیں کہ اللہ عزوجل سے ایسا خطاب کرنا معقول نہیں (ائر فرماتے ہیں کہ کسی پر فدا ہونے کے معنی یہ ہیں کہ اس پی جانب و دول ہیں کہ اللہ علیہ ہے اس کے عاص دول جائے اس کی جافظت میں اپنی جان دول کی جائے تھا کو اس کا محافظت میں اپنی جانب سے مقعود جانب سے مقعود حضرت عزت جل جان کا مام کا خاطب کیوں کر بنا سے ہیں) رہا ہے کہ ابتدا میں الملہ میں ہیں اس کے نام سے ابتدائے میں کلام ہے ۔ اور حضور ہم پر سیکندا تاریں مقابلہ کوئن کے وقت اور ہمیں تا بت قدم رکھیں لیمنی اپنی رہ بول و علیہ سے ان مراعات کی دعافر مادیں۔

سیاشعاری کرحضورا قدس ملی الله تعالی علیه وسلم نے دریافت فرمایا بیکون اوشق کوروال کرتا ہے محاب نے عرض کی عامر بن اکوع جمضور نے فرمایا الله اس مردحت کرے۔

ميرستومععنل جان دحمت 🗯

جلدودم

# marfat.com Marfat.com

اورمنداحر (وصحح مسلم) میں بروایت ایا سی بن سلمہ (اپنے والد ماجد سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے) فرمایا تیرارب تیری عنہ سے) فرمایا تیرارب تیری معفرت فرمائے اورحضور (الی جگہ ) جب کی خاص شخص کا نام لے کر دعائے مغفرت فرماتے تھے وہ شہید موجاتا تھا (لہٰذا) حاضرین میں سے ایک صاحب یعنی امیر الموشین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کر صحح مسلم میں تصریح ہے عرض کی یارسول اللہ حضور کی دعاسے عامر کے لیے شہادت واجب ہوگی ،حضور نے ہمیں ان سے نفع کیوں نہ لینے دیا یعنی حضور انھیں انجھی زندہ رکھتے کہ ہم ان سے بہرہ مند ہوتے۔

يه پچھلے لفظ بھی یا در کھنے کے قابل ہیں کہ حضور انھیں زندہ رکھتے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم \_

به حدیث ابن اسحاق نے اس سند سے روایت کی۔

حدثنى محمد بن ابراهيم بن الحارث عن ابى الهيثم بن نصر بن دهرن الاسلمى ان اباه حدثه انه سمع رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يقول في مسيره الى خيبر لعامر بن الاكوع فذكره.

## عامر بن اكوع كى شهادت

اك ش عنه وجبت والله يا رسول الله تعالى عنه وجبت والله يا رسول الله لو امتعتنا به فقتل يوم خيبر شهيدا.

امیرالمونین عررضی الله تعالی عند نے عرض کی خدا کی شم شهادت واجب بوگی یارسول الله! کاش حضور جمین ان کی زندگی سے بہرہ یاب رکھتے وہ روز خیبر شہید ہوئے۔رضی الله تعالیٰ عند (الامن والعلی) و عامو بن الا کوع کان یحدو بین یدیه صلی الله تعالیٰ علیه وسلم و استشهد

يوم خيبر.

برستيمستني جالب دحمت الكا

بدره marfat.com

حضرت عامر بن اکوع رضی الله تعالی عند حضور اقدس صلی الله تعالی علیه وسلم کے سامنے حدی رہوئے ۔ ( فقاول رضو پین ۹۹ م ۱۵۲ )

### خيبرك عامل سيحضور كافرمان

خیبر کے خرمے اور وہاں کے عامل سے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان مقدس کے بارے میں امام احدرضا ہریلوی قدس سر وتحریر فرماتے ہیں :

صحیحین میں حضرت ابوسعید وحضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہماہے ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ و علی علیہ و علیہ کے سب علیہ و مایا کیا خیبر کے سب خرے ایسے ہی ہیں عرض کی نہیں یا رسول اللہ، واللہ کہ ہم چھ سیر خرموں کے بدلے بیخرے تین سیراور نوسیر دے ایسے ہی ہیں عرض کی نہیں یا رسول اللہ، واللہ کہ ہم چھ سیر خرموں کے بدلے بیخرے تین مرایا

لا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا.

ایسا نہ کرو بلکہ ناقص یا محپل خرمے پہلے رو پیوں کے عوض بیچو پھران رو پیوں سے میہ موخرمے خرید و۔اور ہرموز ون کے بارے میں بہی تھم فر مایا۔

نیز سیحین میں ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے بلال رضی اللہ تعالی عنہ برنی مچھو ہارے کہ عمدہ فتم میں خدمت اقدس سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر لائے فرمایا یہ کہاں سے آھے عرض کی مارے یاس ناقص چھو ہارے تھان کے چھ سیر دے کریے تین سیر لیے فرمایا۔

اوه عین الرباعین الربالا تفعل و لکن اذا اردت ان تشتری فیع التمر ببیع اخر ثم اشتر به.

ميرت مصطفل جالن دحمت المط

جلددوم

# marfat.com Marfat.com

اف خاص سود ہے ایسانہ کردہاں جب بدلنا چاہوتو اپنے جھوہارے اور چیز سے پہلے ج کر پھراس سے اچھے چھوہارے مول لے لو۔ (فآوی رضویہ جسم بص ۲۳۲ ۔ رادع العسف)

### خيبر كيون متعدحرام موا

الم احدر ضابر ملوی نے ایک سوال کے جواب میں حرمت متعد کی وضاحت یوں فر مائی ہے۔

الشُّعرُ وَكُلُّ مَا تَا ہِـ: و الـذيـن هـم لـفـروجهـم حـفظون . الاعلى ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين . فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون .

وہ لوگ جواپی شرمگا ہوں کو بچائے ہوئے ہیں مگرا بنی بی بیوں یا اپنی شرعی کنیزوں پر کہان پر کچھ ملامت نہیں تو جواس کے سواکوئی اور راہ طلب کرنے وہی لوگ ہیں حدسے بڑھنے والے۔

ظاہر ہے کہ زن ممنوعہ نہ اس کی بی بی نہ کنیر شرعی تو ہے ہی تیسری راہ ہے جو خدا کی باندھی ہوئی حد سے جدااور حرام و گناہ ہے۔

رب تارك وتعالى مردول عفرما تاج محصنين غير مسافحين و لا متحدى احدان.

تكاح كروبي لى بنا كرقيد من ركف كونه بإنى كراف اورنه آشابنان كو-

عورتول فرماتا ب: محصنين غير مسافحات و لا متخذات اخدان .

قيد من آيال ندمتى فكالتيال نديار بناتيال-

ظاہرے کہ متعد بھی مستی نکالنے، پانی گرانے کا صیغہ ہے نہ قید میں رکھنے، لی بینانے کا۔ صحیح مسلم شریف میں حدیث حضرت سرہ بن معبد جہنی رضی اللہ تعالی عندے ہے۔رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا۔

ميرت وصطفى جال دحمت عج

جلدويم

marfat.com

يا ايها الناس اني كنت اذنت لكم في الاستمتاع من النسأ و ان الله عزوجل قد حرم ذلك الى يوم القيامة

اے لوگوں میں نے پہلے تھیں اجازت دی تھی عورتوں کے ساتھ متعہ کرنے کی اوراب بیٹک اللہ عزوجل نے اے حرام فرمادیا قیامت تک۔

صحے بخاری وصحیمسلم میں حضرت امیر المومنین مولی علی کرم الله تعالی و جہہے ہے۔

ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر و عن لحوم الحمر الانسية .

بیشک رسول الله سلی الله تعالی علیه وسلم نے غزوہ خیبر کے دن عورتوں سے متعداور گدھے کا گوشت حرام فرمادیا۔

#### ابتدائ اسلام مين متعدجا تزقفا

جامع ترندى شريف من حضرت عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنهما عيد

قال انسا كانت المتعة فى اول الاسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس له معرفة في ترج للمراء بقدر ما يرى انه يقيم فتحفظ له متاعه و تصلح له شانه حتى اذا نزلت الاية الاعلى ازواجهم او ما ملكت ايمانهم ، قال ابن عباس فكل فرج سواهما فهو حرام.

متعدابتدائے اسلام میں تھا مرد کی شہر میں جاتا جہاں کس سے جان پہچان نہ ہوتی تو کسی مورت سے استے دنوں کے لیے عقد کر لیتا جسنے روز اس کے خیال میں وہاں تھر با ہوتا وہ مورت اس کے اسباب کی

ميرت مصطلى جان رحمت المط

جلدودم

# marfat.com Marfat.com

۔ حفاظت اس کے کاموں کی درت کرتی ۔ جب بیآیت شریفہ نازل ہوئی کہ سب سے اپنی شرمگا ہیں محفوظ رکھو سوابی بیوں اور کنیزوں کے اس دن سے ان دو کے سواجوفرج ہے وہ حرام ہوگئی۔

حازی کتاب الناسخ والمنسوخ میں حضرت جابر بن عبد الله انصاری رضی الله تعالی عنها سے راوی غزوهٔ تبوک میں ہم نے کچھ عورتوں سے متعہ کیا۔

فجاء رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فنظر اليهن و قال من هو لاء النسوة.

رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تشريف لائے أفسى ديكھافر مايا بيعور تيس كون بين؟

قلنا يا رسول الله تمتعنا منهن.

- ہم فے عرض کی یارسول اللہ ان ہم فے متعد کیا ہے۔

قال فغضب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حتى احمرت و جنتاه و تمعر وجهه و قام فينا خطيبا فحمد الله و اثنى عليه ثم نهى عن المتعة .

ریس کرحضور اقدس صلی الله تعالی علیه وسلم نے غضب فرمایا یہاں تک که دونوں رخسارہ مبارک مرخ ہو گئے اور چبرہ انور کارنگ بدل گیا۔خطبہ فرمایا الله تعالی کی حمد و ثنا کی پھر متعد کا حرام ہونا بیان فرمایا - مسلی الله تعالی علیہ وسلم -

سیدنا عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهما ابتداء میں جواز متعد کے مدتوں قائل رہے ہیں یہاں تک کدعبدالله بن زبیر رضی الله تعالی عنهما نے اپنے زمانۂ خلافت میں ان سے فرمایا کداپنے ہی اور آزما و کھتے اگر متعد کروتو میں سنگار کروں۔ آخرز مانہ میں اس سے رجوع کی اور فرمایا الله عزوجل نے زوجہ و کنیز مثری بس ان دونوں کو طل فرمایا۔

ميرستوصفني جان دحمت 🙈

جلددوم

فكل فرج سواهما حرام.

ان دو کے سواجوفرج ہے حرام ہے۔اسے ترندی نے روایت کیا۔

( فقاوي رضويه جسم بهم به مرادع العسف)

#### ایک مدی اسلام کاجہاد

صحیحین میں ابو ہر یرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے ، غزوہ خیبر میں ایک مدعی اسلام نے ہمراہ رکاب اقد س خت جہاداور کا فرول نے عظیم قال کیا صحاب اس کے مداح ہوئے حضور اقد س صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آخر مایا وہ دوز فی ہے اس پر قریب تھا کہ بعض لوگ متزلزل ہوجا کیں ( یعنی ایسے عالی درجہ کے عمدہ کام ایسے علیل وجیل نصرت اسلام اور اس پر ناری ہونے کے احکام ) بالآخر خبر پائی کہ وہ معرکہ میں زخی ہوا درد کی علیل وجیل نصرت اسلام اور اس پر ناری ہونے کے احکام ) بالآخر خبر پائی کہ وہ معرکہ میں زخی ہوا درد کی تاب نہ لایا اور رات کو اپنا گلاکاٹ کرمر گیا ۔ حضور اقد س صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیخ برس کر فرما یا اللہ اکبر! کی وہ بیاں رضی اللہ تعالی عنہ کو تھم ویا کہ اوگوں میں منادی کر دیں ۔

انه لا يدخل الجنة الا نفس مسلمة و ان الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر.

بیشک جنت میں کوئی نہ جائے گا مرمسلمان جان اور بیشک اللہ تعالی اس وین کی مدوکرتا ہے فاسق کے ہاتھ ر۔

ای کے قریب طبرانی نے کبیر میں عمرو بن نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی۔ نسائی وابن حبان حضرت انس بن ما لک ادراحمہ وطبر انی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے بسند جیدرادی رسول اللہ تعالی اللہ وسلم فرماتے ہیں:

ان الله تعالىٰ يؤيد هذا الدين باقوام لاخلاق لهم .

ميرت مصطفى جالن دحمت المطا

جلددوم

marfat.com

بِ شَكِ اللَّهُ وَجِلَ اللَّهِ يَن كَي مِدوا يِسِي لُوكُول سِيفْر ما تابِ جِن كا كُونَى حصر نبيل \_

طبرانی کبیر میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنبما سے رادی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

ان الله ليؤيد الاسلام برجال ما هم من اهله .

بے شک اللہ تعالیٰ اسلام کی تا ئیدا ہے لوگوں ہے کرا تا ہے جوخوداہل اسلام سے نہیں۔

(شرح المطالب فی مبحث الی طالب)

## خيبر كادراز كوش

این حبان وابن عسا کر حفزت ابومنظور اور ابوقیم بروجه آخر حفزت معاذبی جبل رضی الله تعالی عنها عبد این حبان وابن عسا کر حفزت ابومنظور اور ابوقیم بروجه آخر حفزت معاذبی و کیام سے کلام سے دادی ، جب خیبر فتح ہوار سول الله تعالی علیه و کلم میں آیا ارشاد ہوا تیرا کیا نام ہے عرض کی یزید بیٹا شہاب کا الله تعالی نے میرے داداکی نسل سے ساٹھ ورازگوش بیدا کیے۔

كلهم لا يركبه الانبي.

انسب يرانبياء سوار بواكيـ

و قد کنت اتوقعک آن ترکینی لم یبق من نسّل جدی غیری و لا من الانبیاء غیرک .

جھے یقین تو تع تھی کے حضور جھے اپن سواری ہے مشرف فرمائیں گے کہ اب اس سل میں سوامیر بے اور انبیاء میں سواحضور کے کوئی باتی نہیں۔

ميرت مصطفي جالب دحمت الله

میں پہلے ایک یہودی کے پاس تھا اسے تصداً گرادیا کرتا وہ جھے بھوکا رکھتا اور مارتا۔حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کا نام' 'یعفور'' رکھا جے بلانا چاہتے اسے بھیج دیتے چوکھٹ پرسر مارتا جب صاحب خانہ باہر آتا اسے اشارے سے بتاتا کہ اقدس حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا دفر ماتے ہیں، جب حضور پرنورصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انقال فر مایا وہ مفارقت کی تاب نہ لایا ابوالھیٹم بن التیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کئو کیس میں گر کر مرگیا۔

(جزاء اللہ عدوہ بابائہ ختم النبو ق)

## فتخ خيبر كى بشارت

صحیحین میں ہمل بن سعدرضی اللہ تعالی عنہ سے نیبر کی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فریایا

لا عبطين هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على يده . يحب الله و رسوله و يحبه الله و رسوله فاعطاها عليا كرم الله تعالى وجهه .

والله كل ضرورين نان اس مردكودول كا جس كے ہاتھ پرالله فتح كرے ـوہ الله ورسول كودوست ركھتا ہے اور الله ورسول الله تعالى وجبہ ركھتا ہے اور الله ورسول اسے دوست ركھتا ہيں دوسرے دن وہ نشان حضور نے مولى على كرم الله تعالى وجبہ الكريم كوعطا فر مايا \_ تو حضور اقدس صلى الله تعالى عليه وسلم نے بيہ بات تتم كى روش پرلام تا كيد اور نون تاكيد صوركويقينا معلوم تھا كہ ميں كل كيا كروں گا۔

(المدولة المكية)

## حفرت على كى نمازعمر

غزوہ نیبر سے والی میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز عصر مقام صببا میں قضا ہوگی حضور اقدس علیہ السلام کے معجز ہ سے سورج لوث آیا اور علی نے نماز اوا کی اس سلسلے میں ایک موقع پرامام احمد رضا بریلوی فرماتے ہیں :

يرت مصعفیٰ جان دحمت 🐯

جلددوم

martat.com
Marfat.com

ا ہم فرائض ارکان ہیں اورا ہم ارکان اربعہ نماز اور تعظیم ومحبت حضور پرنورصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قطعاً نماز ہے اہم واعظم۔

غزوہ نیبر سے پلٹتے ہوئے حضوراقد س ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مزل صہبا میں بعد نماز عصر سیدنا امیر الموسنین علی کرم اللہ تعالیٰ و جہدالکریم کے ذانوئے مبارک پرمراقد س رکھ کرآ رام فر مایا ،مولیٰ علی مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ و جہدالاتی نے ابھی نماز نہ پڑھی تھی ۔ جب وقت تنگ ہونے پرآیا مضطرب موئے کہ اگر اٹھتا ہوں محبوب اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خواب راحت میں خلل آتا ہے ۔ معبلذا کیا معلوم کہ حضور کوخواب میں کیا وہی ہور ہی ہو۔ اور اگر جیٹھار ہتا ہوں نماز جاتی ہے۔ آخر وہی تعظیم و محبت کا بلہ عالب آیا اور اسداللہ الغالب نے حضوراقد س صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جگا دینے پر نماز جانے کو گوار ا

حتى توارت بالحجاب.

يهال تك كرة فاب ووب كيا-

اب کہ وقت مغرب ہوا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چثم حق بیں کھلی ، مولیٰ علی کو مضطرب پایا سبب دریافت کیا عرض کی یا رسول اللہ بیں نے عصر کی نمازنہ پڑھی ۔حضور اقد س صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دست مشکل کشائی بلند فرمائے اور اپنے رب عزوجل سے عرض کی۔

اللی اعلی تیرے رسول کے کام میں تھا اور آفاب کو تھم دیا کہ پلٹ آئے نور آڈو با ہوا آفاب افق غربی سے تھم باندھا ہوا تھنچا چلاآیا۔وقت عصر ہوگیا امیر الموثین نے نماز ادا فرمائی پھرڈوب گیا۔ امام اجل ابوجعفر طحادی وغیرہ ائمہ نے اس حدیث کی تھیجے فرمائی۔

(ماخوذ از: حيات اعلى حضرت جلداول)

marfat.com

بيرت مصلفى جان دحمت عظ

### فتخ فدك

''فرک''ایک موضع کا نام ہے جو خیبر کے زویک ہے۔اہل سیر بیان کرتے ہیں کہ جب حضور اگر صلی الند تعالیٰ علیہ وسلم خیبر کے حوالی ہیں تشریف لائے تو محیصہ بن مسعود حارثی کو (جو حویصہ بن مسعود حارثی کے بھائی ہیں) فدک ہیں بھیجا تا کہ دہاں کے دہنے والوں کو اسلام کی دعوت دیں اور خبر دے دیں کہ خدا کے بھائی ہیں) فدک ہیں بھیجا تا کہ دہاں کے دہنے والوں کو اسلام کی دعوت دیں اور خبر دین کہ خدا کے بین تم ہے جنگ کرنے تشریف خدا کے بین کر ہے جنگ کرنے تشریف الله کا بین کے جس طرح کہ خیبروالوں ہے جنگ کرنے کے لیے تشریف خدا کے ہیں۔ فیک کرنے بین کہ جسر والوں کے پاس دی ہزارجنگہو ہیں ہمیں گان نہیں کہ محمد (صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم) ان کے سامنے مخبر کیس ۔ محیصہ نے جب دیکھا کہ بیلوگ صلح صفائی کی طرف نہیں آئے تو لوٹ آئے اور حضور صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت ہیں سارا حال عرض کر دیا۔اس کے بعد ان کے سرواروں کی آیک جماعت فدک کے بھی مہودیوں کے ساتھ حضور صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت ہیں آئی دیں اور آدھی زمین فدک کی حضور کو و سے تاکہ صلح کا معاملہ پختہ کرلیں۔ بحث و تحیص اور گفتگو کے بعد یہ طے پایا کہ آدمی زمین فدک کی حضور کو و سے دیں اور آدھی زمین فدک کی حضور کو و سے دیا اور قری زمین الله تعالیٰ عنہ کی خلافت تک رہاں وقت امیر الموشین سید تافاروق آعظم رضی الله تعالیٰ عنہ نے ان کوز مین فدک سے نکال دیا اور شام کی طرف بھیجے دیا اور وہ آدھی زمین جوان کے پائ تھی اسے پیائ ہزارد دہم میں بیت المال سے خریولیا۔

ای طرح اہل خیبر کوخیبرے نکالا۔ یہود نے کہااے عمر کیا دجہ ہے جس چیز کوابوالقاسم (صلی اللہ تعالیٰ علیہ دسلم) نے مقرر فرمایا تم اس کے خلاف کرتے ہو۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عند نے فرمایا جان لو میں اس دن موجود نہ تھا اور نہ ہی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تم سے فرمایا جب بحک ہماری مرضی رہی تم اس برقائم رہ اب ہم نہیں چاہتے ، ہماری مرضی نہیں ہے۔ بخاری کی حدیث این عمر رضی اللہ تعالیٰ عنبما سے مروی ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور اپنامصم اور پختہ ارادہ فرمایا کہ ان یہودیوں کو نکال کے رہیں گے۔ پھر بی احقیق کے ایک شخص نے آکر کہاا ہے امیر المونین ہمیں نکالتے ہو

جلدووم

marfat.com عيد الشاروب الم

صالان کہ ابوالقاسم (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے ہمیں مقرر فرمایا اس پر حضرت عمر نے فرمایا کیا تیرا گمان ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قول کو بھلا دوں گا جو تجھ ہے کہا کہ اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب تو نکالا جائے گا اور را توں رات اونٹ دوڑیں گے مطلب یہ کہتم لوگ کی را توں میں یہاں سے نکلو گے۔ اس یہودی نے کہا یہ بات تو ابوالقاسم (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے بطریق ہزل ومزاح فرمائی تھی نہ کہ یہیں و جزم کے طریقے پر۔ اس پر حضرت عمرضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اور شمن خدا ! تو جھوٹ بکتا نہ کہ یہ بعدان کو جلا وطن کر دیا۔ اور ان کے اموال کی قیمت دے دی جو بھی پچھان کا ساز وسامان ، اونٹ وغیرہ تھے تی کہ رسیوں اور پالان وغیرہ کی تھیت دے دی۔

جب حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خیبر سے واپس ہوئے تو وادی القریٰ کی جانب توجہ فر مائی اور منزل صبہا میں قیام فر مایا اور وہیں سیدہ صفیہ سے زفاف ہوا۔ اور اسی منزل میں حضرت علی مرتضٰی کرم اللہ تعالیٰ وجبہ الکریم کے لیے ردشم واقع ہوا۔

### غزوة وادى القرى

حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب وادی القریٰ میں نزول فرمایا تو ان لوگوں کا چارون تک محاصرہ فرمایا وہ بھی جنگ کے لیے آمادہ ہو گئے اور قال کے لیے نکل آئے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی قال کے لیے صف بندی فرمائی اور ایک محالی کوعلم مرحمت فرمایا اور ان کو اسلام کی دعوت دی اور فرمایا کہ اگرتم مسلمان ہوجا و تو تحصارے جان و مال محفوظ ومصون رہیں گے اور تحصارا حساب تن تعالیٰ پر ہوگا۔ انھوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میں جسے تبول نہ کی اور جنگ پر ہی مصرر ہے۔ اس دن شام محل جنگ جاری رہی مہود یوں کے دس آدی جہنم رسید ہوئے دوسرے دن صبح کے وقت فتح واقع ہوئی اور جنگ جاری رہی میہود یوں کے دس آدی جہنم رسید ہوئے دوسرے دن صبح کے وقت فتح واقع ہوئی اور جنگ شاہد اور بے شار مال ومتاع مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وادی

ميرت بمستنى جان رحمت 🤧

القریٰ کے یہودیوں پراحسان فرمایا اوران کے آراضی اوران کے باغات کواٹھیں کے قبضہ میں رہے دیا تا كدوه مز دورى پركام كريں \_ وادى القرىٰ كے يبوديوں كى خبر' تيا' كے يبوديوں كو پينى تو وه ۋر كئے اور صلح کر کے جزبید ینا قبول کرلیا۔

# غزوهٔ خیبر کے بعد جنگی مہمات

نبی کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غزوہ نیبرے واپسی کے بعدموسم نزاں اورموسم سر مامدینہ طیبہ میں گز ارا۔اس عرصہ میں بذات خود کسی غزوہ پرتشریف نہیں لے گئے البتہ متعدد فوجی مہمیں صحابہ کرام کی سرد کر دگی میں مختلف اطراف میں روانہ فرمائیں ۔ان میں سے چند کے نام یہ ہیں ۔

- سرييسيدناابوبكرصديق رضى الله تعالى عنه (1)
  - سرية فاروق اعظم رضى الله تعالى عند-(r)
  - سربه عبدالله بن روا حدرمني الله تعالى عنه. (r)
- سربه بشير بن سعدالانصاري رضي الله تعالى عنه-(")
  - سرىيغالب بن عبدالله ليشي (0)

ميرت مصطفياً حان رحمت عطير

- بشير بن سعد كى زير قيادت دوسراسرييه (Y)
- سربياني حدر داسكمي رضى الله تعالى عنه (4)
- سر بەعبداللەبن جذا فەسىمى رضى اللەتغالى عنەب (مولف) (A)

(مدارج النبو ة دوم ،سيرت الرسول)

ملددوم



martat.com

# عمرة القضاء

جلدووم

marfat.com

Marfat.com

ميرت مصطفى جال دحمت عظ

خىلىوا بىنىي الكفار عن سبيلىه اليىوم نىضىر بىكىم على تىنزىلىه

(عبدالله بن رواحه)

سيرت مصطفیٰ جان رحمت 🦚

# عمرة القصناء كيره

حدیبیہ کے سلم نامہ میں ایک دفعہ میر بھی تھی کہ آئندہ سال حضور سلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ آ کر عمرہ ادا کریں گے اور تین دن مکہ میں تھبریں گے۔

اس دفعہ کے مطابق ماہ ذوالقعدہ ہے ہے ہیں آپ نے عمرہ ادا کرنے لے لیے مکہ روانہ ہونے کا عزم فرمایا اور اعلان کرادیا کہ جولوگ گزشتہ سال حدیبیہ میں شریک تھے وہ سب میرے ساتھ چلیں۔ چنانچہ بجزان لوگوں کے جو جنگ خیبر میں شہیدیا وفات یا چکے تھے سب نے یہ سعادت حاصل کی۔

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چوں کہ کفار مکہ پر بھروسنہیں تھا کہ وہ اپنے عہد کو پورا کریں گےاس لیے آپ جنگ کی پوری تیاری کے ساتھ روانہ ہوئے ۔ بوقت روائی حضرت ابور ہم غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے مدینہ پر حاکم بنادیا اور دو ہزار مسلمانوں کے ساتھ جن میں ایک سوگھوڑوں پر سوار تھے آپ مکہ لے لیے روانہ ہوئے ۔ ساٹھ اونٹ قربانی لے لیے ساتھ تھے جب کفار مکہ کو خبرگی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہتھیاروں اور سامان جنگ کے ساتھ مکہ آرہے ہیں تو وہ بہت گھبرائے اور انھوں نے چند آومیوں کو صورت حال کی تحقیقات لے لیے ''مرافظ ہم ان' تک بھیجا حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسپ سواروں کے افسر تھے قریش کے قاصدوں نے ان سے ملاقات کی انھوں نے اطمینان دلایا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلح نامہ کی شرط کے مطابق بغیر ہتھیار کے مکہ میں داخل ہوں گے یہ ن کر کفار قریش مطمئن ہوگئے۔

چنانچ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مقام ''یا جی'' میں پہنچ جو مکہ ہے آٹھ میل دور ہے تو تمام ہتھیاروں کواس جھیاروں کواس جھیاروں کواس جھیاروں کواس جھیاروں کواس جھیاروں کا اور حضرت بشیر بن سعدر ضی اللہ تعالی عند کی ماتحتی میں چند صحابہ کرام کے جمع کی حفاظت لے لیے متعین فرما دیا اور اپنے ساتھ ایک تکوار کے سواکوئی جھیار نہیں رکھا اور صحابہ کرام کے جمع کے ساتھ ''لہیک'' پڑھتے ہوئے حرم کی طرف ہوھے جب مکہ میں داخل ہونے لگے تو در بار نبوت کے شاعر

ميرت مصطفى جان رحمت 🥸

Marfat.com

حضرت عبداللد بن رواحدرضی الله تعالی عنداون کی مهارتها ہے ہوئ آگے آگے رجز کے اشعار جوش وخروش کے ساتھ بلند آوازے پڑھتے جاتے تھے۔ (مولف)

اب آ گے کا واقعہ امام احمد رضا ہر یلوی کی تحریر میں ملاحظ فرمائیں ، آپ نے تحریر فرمایا ہے:

### ابن رواحه کی رجز خوانی

تر مذی میں حضرت انس سے ہے۔

انه صلى الله تعالىٰ عليه وسلم دخل مكة في عمرة القضية ابن رواحة يمشى بين يديه و يقول .

خلو ابنى الكفار عن سبيله اليسوم نسضربكم على تنزيله ضربا يسزيل الهسام عن مقيله يسله المخليل عن خليله رسول التصلى الله تعالى عليه وزعمرة القصاجب واخل كمد موع عبد الله بن رواحد ضى الله تعالى عن آكر برزك اشعار ساتے جارب تھے.

لین کافروں کی اولا دحضور کا راستہ چھوڑ دو، آج تو ہم ان کی جائے نزول پر تملہ کریں گے، ایسا تملہ کہ ان کے دیاغ کا مغز آ تکھوں کے رائے سے باہر ہوجائے گا ، اور ایک دوست دوسرے دوست کو بعول جائے گا ۔ اور ایک دوست دوسرے دوست کو بعول جائے گا۔

فقال عمر يا ابن رواحة بين يدى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم و في حرم الله تقول الشعر فقال صلى الله تعالى عليه وسلم خل عنه يا عمر فلهى فيهم اسرع من نضح النبل.

ميرت بمصطفئ جالن دحمت المطفئ

جلدودم

# marfat.com

پرتیروں سے زیادہ کارگرہے۔

و في رواية انه لما انكر عمر عليه قال صلى الله تعالى عليه وسلم يا عمر اني اسمع فاسكت يا عمر.

#### طواف ورمل

جب رسول الندسلی الندتعالی علیه وسلم خاص حرم کعبہ میں داخل ہوئے تو پھی کفار قریش مارے جلن کے اس منظر کی تاب ندلا سکے اور پہاڑوں پر چلے گئے مگر پھی کفار اپنے دار الندوہ کے پاس کھڑے آئے تھیں پھاڑ پھاڑ کر بادہ تو حیدورسالت ہے مست ہونے والے مسلمانوں کے طواف کا نظارہ کرنے گے اور آپس میں کہنے گئے کہ مسلمان بھلا کیا طواف کریں گے؟ ان کوتو بھوک اور مدینہ کے بخارنے کچل کرر کھ دیا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد حرام میں پہنچ کر ''اضطباع'' کر لیا یعنی جا در کواس طرح اور ھالیا کہ آپ کا داہنا شانہ اور بازو کھل گیا اور آپ نے فر مایا کہ خدا اس پر اپنی رحمت نازل فر مائے جوان کفار کے سامنے اپنی قوت کا اظہار کرے۔

کھرآپ نے آپ اصحاب کے ساتھ شروع کے تین کھیروں میں شانوں کو ہلا ہلاکر اور خوب اکر نے ہوئے چل کرطواف کیا اس کوعر بی زبان میں ''رل'' کہتے ہیں۔ چنانچے بیسنت آج تک باتی ہاور قیامت تک باتی رہے گل کہ ہرطواف کعبہ کرنے والاشروع طواف کے تین کھیروں میں''رل'' کرتا ہے۔

ميرت بمصطفى جان رحمت 🚓

### مكه يدواعجي

تحضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تین دن مکہ مکرمہ میں رہے جب چوتھاروز ہوا تو قریش نے کسی کو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجا کہ وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کریں کہ مکہ کرمہ سے بابرتشریف لے جائیں حضرت علی نے عرض کیا کہ قریش ایسا کہتے ہیں، فرمایا ہاں ایسا ہی کرتا ہوں۔

ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی کو قریش کے پاس جیجا کہ ان ہے کہو کہ اتن مہلت دے دو کہ سیدہ میمونہ کا ولیمہ میں اس جگہ کرلوں ( کیوں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے اس عمرة القصاء کے موقع پر عقد فر مایا تھا) اور تمعارے لیے کھانا تیار کرلوں۔ کفار قرین ہے بہاری زمین سے باہر چلے جاؤ۔

حضرت سعد بن عبادہ مجلس شریف میں حاضر تھے جب مبالغہ اور درشت خوتی ان بربختوں کی حد سے بڑھی تو برداشت نہ کر سے اور فرمانے لگے ہم اس وقت تک یبال سے نہیں جا کیں گے جب تک کہ ہماری مرضی نہ ہو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ و کلم نے تبسم فرمایا اور حضرت سعد کی تملی تسکیین فرمائی اور تھم ویا کہ اعلان کردو کہ صحابہ میں سے کوئی شخص رات مکہ میں نہ گزارے ۔ اور اسپنے غلام ابورافع سے فرمایا کہ سیدہ میمونہ کو ہمارے بعد لے آنا اور خود مکہ مکرمہ سے با ہرتشریف لے آئے اور جوعہدہ پیان فرمایا اس برصبر و تحل

### حفرت حمزه كي صاحبزادي

جب حضورا کرم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے تشریف لے جارہے تھے تو حضور سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چھا حضرت جمزہ بن عبد المطلب کی صاحبزادی عمارہ (آخیس کی نسبت سے حضرت جمزہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ الدہ تعلیٰ علیہ اللہ تعالیٰ علیہ عند کی کنیت ابوعارہ تھی ) اپنی والدہ سلیٰ بنت عمیس کے ساتھ مکہ میں رہتی تھیں ۔حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ

ىرىتەمىقى جان دىمت ھ marfat.com

بلودوم

وسلم کے چیچے چیچے" یاعم یاعم'' کہتی ہوئی آئیں انھوں نے حضور کوعم بعنی چپاس بناء پر پکارا کہ ریمرب کی عادت ہے یااس بناء پر کہ حضرت حمز ہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رضا می بھائی بھی تھے۔

تو حضرت مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جالیااور عرض کیا یا رسول اللہ اپنے بچپا کی بٹی کو مشرکوں کے درمیان کیوں بے باپ ( بیتیم ) چھوڑتے ہیں، میں ان کواپنے ساتھ لے چلوں گا۔اس کے بعد علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے کہا کہ اپنے بچپا کی بٹی ہے کہوکہ وہ مورج میں آجائے۔

جب مدینه منوره پنچے تو ان تینوں کے درمیان جھٹر اہوا۔حضرت علی مرتضٰی نے فر مایا میں لایا ہوں میرے چیا کی بیٹی ہے۔

اور حضرت جعفر بن ابی طالب نے فرمایا میرے چپا کی بیٹی ہے اوران کی خالداساء بنت عمیس میری زوجیت میں ہیں۔

اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فر مایا میرے بھائی کی بیٹی ہے۔ (ان کے اور حضرت جمزہ کے درمیان موا خات تھی جوحضور نے مہاجرین وانصار کے درمیان قائم فرمائی تھی)

اس رحضور ملى الله تعالى عليه وتلم في حضرت جعفر كون مين فيصله فرمايا اور فرمايا : السحالة بمنزلة الام.

خاله مال کے قائم مقام ہے ہم ان کی تکہداشت اور پرورش کے زیادہ حقدار ہو۔

اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی رئج بھی اور تسکین کے لیے فرمایا: انت منی و انا منک .

(مدارج النبوة جلد دوم ،سيرت مصطفىٰ)

تم جھے ہواور میں تم سے (مولف)

ميرت مصطفي جاب دحمت عظ

marfat.com

Marfat.com

#### المام احدرضا بريلوي تحرير فرمات بين:

ما وقع لجعفر بن ابى طالب لما قال له عليه الصلاة و السلام اشبهت خلقى و خلقى و فى لفظ جعفر اشبه الناس بى خلقا و خلقا فحجل اى مشى على رجل واحدة و فى رواية رقص من لذة هذا الخطاب.

یعی حضور اقد سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ جعفر تمام لوگوں میں میرے اخلاق و صفت میں میرے مشابہ ہیں تو وہ خوثی ہے ایک ہیر پر چلنے لگے اور ایک روایت میں سے ہے کہ وہ اس خطاب کی لذت وسرور ہے گھو منے لگے۔

(مولف)

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم نے ان ہے دریافت فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ انھوں نے عرض کیا کہ میں نے حبث میں کہ اس کے حب تھا اپنا کرتے ہیں اور نجا تی بھی جب کسی کواپنے کسی بات سے خوش کرتا ہے تو و و شخص اس کے گردایک یاؤں سے چکرلگا تا ہے۔

(مولف)

نبايدابن اثيرومجم الحاريس ب:

قال صلى الله تعالىٰ عليه وسلم لزيد انت مولانا فحجل

حضورا قدى صلى الله تعالى عليه وسلم نے زيد سے فرمايا كهتم مير سے محب ومحبوب موتو وہ فرح وسرور سے گو سے لگے۔

الحجل ان يوفع رجلا و يقفز على الاخرى من الفرح.

این ایک پاؤں اٹھا کرخوثی سے دوسرے پر کودنے کوجل کہتے ہیں۔ (قاویٰ رضویہ جوہ ، ۱۳۵۵)



سيرت مصطفى جان رحمت 🕾

سريمونة

جلدووم

marfat.com
Marfat.com

ميرست مصعفى جالن دحمت عثير

(ه (لد (مَتَرَى من (لمومنِن (نغميم و (موالايم با) لهم الاجه: بقا تلو) في مبين الله فيقتلو) و بقتلو) ومحر الم حلب حمّا في النور(ة و الالانجين و الاقرال) و من الافي بعهره من الله فامتبتر والبيعكم الانزى با يعتم به و فائك هو الغوز العظيم

بینک اللہ نے سلمانوں سے ان کے مال اور جان خرید لیے ہیں اس بدلے پر کدان کے لیے جنت ہے اللہ کی راہ میں لڑیں تو ماریں اور مریں اس کے ذمہ کرم پرسچا وعدہ توریت اور انجیل اور قرآن میں اور اللہ سے کراہ میں لڑیں تو ماری کا میابی ہے۔
زیادہ قول کا پوراکون تو خوشیاں مناؤا پے سودے کی جوتم نے اس سے کیا ہے اور یہی بڑی کا میابی ہے۔
(التوبة الله)

سيت مسطني جان رحمت ع

# المرية المعتمرة

"موته" ملک شام میں ایک مقام کا نام ہے یہاں میں دھ میں کفرواسلام کا وہ عظیم معرکہ ہواجس میں ایک لاکھ شکر کفار سے صرف تین ہزار جاں شار مسلمانوں نے اپنی جان پر کھیل کرایسی معرک آرائی کی کہ بیلا ائی تاریخ اسلام میں ایک تاریخی یادگار بن کر قیامت تک باتی رہے گی اور اس جنگ میں صحابہ کرام کی بری بری اولوالعزم ہتیاں شرف شہادت سے مرفراز ہو کیں۔

#### جنك مونة كأسبب

اس جنگ کا سبب یہ ہوا کہ حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ''بھریٰ' کے بادشاہ یا قیصر دوم کے نام ایک خطاکھ کر حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعہ روانہ فر مایا ۔ راستہ میں بلقاء کے بادشاہ شرحیل بن عمر وغسانی نے جو قیصر روم کا باج گزار تھا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس قاصد کو نہایت بے دردی کے ساتھ ری میں با عدھ کر قتل کر دیا۔ جب بارگاہ رسالت میں اس حادثہ کی اطلاع بہنی تو قلب مبارک پر انتہائی رنج وصدمہ پہنچا۔ اس وقت آپ نے تین ہزار مسلمانوں کا لشکر تیار فر مایا اور اپنے مست مبارک سے سفید رنگ کا حجنٹہ ابا ندھ کر حضرت زید بن حادثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیا اور ان کو اس فوج کا سیہ سالار بنایا اور ارشاد فر مایا کہ آگر زید بن حادثہ شہید ہوجا کیں تو حضرت جعفر سیہ سالار ہوں گے۔ اور جب وہ شہادت سے سرفر از ہوجا کیس تو اس جھنڈے کے علم ہر دار حضرت عبد اللہ بن رواحہ ہوں گے۔ اور جب وہ شہادت سے سرفر از ہوجا کیس تو اس جھنڈے کے علم ہر دار حضرت عبد اللہ بن رواحہ ہوں گے۔ اور جب وہ شہادت سے سرفر از ہوجا کیس تو اس جھنڈے کے علم ہر دار حضرت عبد اللہ بن رواحہ ہوں گے۔ اور جب وہ شہادت سے سرفر از ہوجا کیس تو اس جھنڈے کے علم ہر دار حضرت عبد اللہ بن رواحہ ہوں گے۔ رضی اللہ تعالی عنہ میں ان کے بعد لشکر اسلام جس کو شخب کرے وہ سپر سالا رہوگا۔

اس لشکرکورخصت کرنے کے لیےخودحضور صبلی اَللّہ تعالیٰ علیہ وسلم مقام ' عنیۃ الوداع'' تک تشریف لے مجھے اور لشکر کے سید سمالا رکو تکم فر مایا کہتم ہمارے قاصد حضرت حارث بن عمیر (رضی اللّہ تعالیٰ عنہ ) کی شہادت گاہ میں جاؤجہاں اس جاں نثار نے ادائے فرض میں اپنی جان دی ہے۔ پہلے وہاں کے کفار کو اسلام

ميرت ومعنى جان دحت على

يكدووم

# marfat.com

کی دعوت دواگر وہ لوگ اسلام قبول کرلیں تو پھر وہ تمھارے اسلامی بھائی ہیں ورنہ تم اللہ کی مدد طلب کرتے ہوئے ان سے جہاد کرو۔ جب نشکر چل پڑا تو مسلمانوں نے بلند آواز سے بیدعا دی کہ خدا سلامت اور کامیاب واپس لائے۔

جب فوج مدینہ ہے کھ دورآ کے نکل گئ تو خبر لی کہ خود قیصر دوم مشرکین کی ایک لا کھ فوج لے کر بلقاء کی سرز مین میں خیمہ ذن ہوگیا ہے۔ بیخبر پا کرامیر لشکر حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عند نے اپنے لشکر کو پڑاؤ کا تھم دے دیا اور ارادہ کیا کہ بارگاہ رسالت میں اس کی اطلاع دی جائے اور تھم کا انتظار کیا جائے محر حضرت عبد اللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عند نے فر مایا کہ جمار استصدفتی یا مال غنیمت نہیں بلکہ جمار اسطاح ب توشیادت ہے۔ کیوں کہ

شهادت ہے مطلوب و مقصود مومن ند مال نخیمت ند کشور کشائی

اور بیمتقصد بلند ہروفت اور ہرحالت میں حاصل ہوسکتا ہے۔حضرت عبدالله بن رواحد کی سیقریر س کر ہرمجاہد جوش جہاد میں بےخود ہوگیا۔

غرض بیرجابدین اسلام موندگی سرز مین میں وافل ہو گئے اور وہاں پہنچ کردیکھا کہ واقعی ایک بہت بر الشکرریشی زرق برق وردیاں پہنے ہوئے نے پناہ تیاریوں کے ساتھ جنگ کے لیے کھڑا ہے۔ ایک لاکھ ے زائد لشکر کا بھلاتین ہزارے مقابلہ ہی کیا؟ گرمسلمان خدا کے مجروسہ پرمقابلہ کے لیے ڈٹ مجے۔

### معركهآ رائى كامنظر

سب سے پہلے مسلمانوں کے امیر اشکر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عند نے آ مے بڑھ کر کفار کے اشکر کواسلام کی دعوت دی، جس کا جواب کفار نے تیروں کی ماراور کواروں کی وار سے دیا۔ بیمنظر

سيرت مطفل جان رحت عظ

بلددوم

martat.com

Marfat.com

و کھے کرمسلمان بھی جنگ کے لیے تیار ہو گئے اور نشکر اسلام کے سیدسالا رحفزت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے اتر کر پاپیادہ میدان جنگ میں کود پڑے اور مسلمانوں نے بھی نہایت جوش وخروش کے ساتھ لڑنا شروع کر دیالیکن اس گھسان کی لڑائی میں کا فروں نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزوں اور برجھیوں سے چھیدڈ الا اور وہ جواں مردی کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہوگئے۔

فورا ہی جھیٹ کر حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرچم اسلام کوا تھالیا گران کو ایک دوئی مشرک نے ایسی تلوار ماری کہ بید کٹ کردوٹکڑ ہے ہوگئے ۔لوگوں کا بیان ہے کہ ہم نے ان کی لاش دیکھی تھی ان کے بدن پر نیز وں اور تکواروں کے نوے سے پچھے ڈائد ڈٹم تھے۔لیکن کوئی زخم ان کے پیٹھ کے بیٹھ کے

حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے علم اسلام ہاتھ میں لیا فورا ان کے جی زاد بھائی نے گوشت سے بھری ہوئی ایک ہٹری پیش کی اور عرض کی کہ بھائی جان آپ نے بچھ کھایا پیانہیں ہے لہٰذا اس کو کھا لیجے آپ نے ایک ہی مرتبہ دانت سے نوچ کر کھایا تھا کہ کفار کا ب نے بچھ کھایا پیانہیں ہے لہٰذا اس کو کھا لیجے آپ نے ایک ہی مرتبہ دانت سے نوچ کر کھایا تھا کہ کفار کا بے پناہ ججوم آپ پر ٹوٹ پڑا آپ نے ہٹری بھینک دی اور تلوار نکال کروشنوں کے زغہ میں گھس کر رجز کے اشعار پڑھے ہوئے انتہائی دلیری اور جاں بازی کے ساتھ لڑنے لیے گرزخموں سے نڈھال ہوکر زمین پر گر بے دورشر بت شہادت سے سیراب ہوگئے۔

ابلوگوں کے مشورہ سے حضرت خالد بن الولیدرضی اللہ تعالی عنہ جھنڈے کے علمبر دار بنے اور اس قدر شجاعت اور بہادری کے ساتھ لڑے کہ نوٹ کو ارسی شوٹ کر ان کے ہاتھ سے کر پڑیں اور اپنی جنگی مہارت اور کمال ہنر مندی سے اسلامی فوج کو شمنوں کے نرخہ سے نکال لائے۔

اسلامی بشکرنے بہت سے کفار گوٹل کیااور کچھ مال غنیمت بھی حاصل کیااور سلامتی کے ساتھ مدینہ

ميرت مصطفى جالز دحمت عظظ

Marfat.com

واليس آ گئے۔

#### نكاه نبوت كالمعجزه

جنگ موت کی معرک آرائی میں جب تھے سان کارن پڑا تو حضور اقد س سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ سے میدان جنگ کود کھے لیا اور آپ کی نگاموں سے تمام تجابات اس طرح اٹھ گئے کہ میدان جنگ کی ایک ایک ایک سرگزشت کو آپ کی نگاہ نبوت نے ویکھا۔ چنا نچہ بخاری کی روایت ہے کہ حضرت زید وحضرت بعفر وحضرت عبداللہ بن رواحدرضی اللہ تعالی عنہم کی شہادتوں کی خبر آپ نے میدان جنگ سے خبر آ نے سے قبل ہی ایخ اصحاب کو سنادی۔

چنانچ آپ نے انتہائی رخی وغم کی حالت میں صحابہ کرام کے بھرے جمع میں بیارشادفر مایا کہ زید فی خوانی آپ نے انتہائی رخی وغم کی حالت میں صحابہ کرام کے بھرے جمع میں بیار تک کہ سے جمعنڈ الیا وہ بھی شہید ہو مجئے یہاں تک کہ حمداً کی تلوادوں میں سے ایک تلوار (خالد بن ولید ) نے اپنے ہاتھوں میں لیا حصور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کو یہ خبریں ساتے رہے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔

موی بن عقبہ نے اپنے مغازی میں لکھا ہے کہ جب یعلی بن امیدرضی اللہ تعالی عنہ جنگ مودد کی خبر کے بارگاہ نبوت میں پہنچ تو حضور نے ان سے فرمایا کہتم جھے وہاں کی خبر سناؤ کے یا میں شمیس وہاں کی خبر سناؤں؟ حضرت یعلی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ بی سنائے۔ جب آپ نے وہاں کا پورا پورا حال و ماحول سنایا تو حصرت یعلی نے کہا کہ اس وات کی تشم جس نے آپ کورا پورا حال و ماحول سنایا تو حصرت یعلی نے کہا کہ اس وات کی تشم جس نے آپ کورا پورا حال و ماحول سنایا تو حصرت یعلی نے کہا کہ اس وات کی تشم جس نے آپ کے دہا کہ اس کورا سے ایک بات بھی نہیں چھوڑی کہ جس کو جس میان کروں۔

تضور الملاحفرت جعفرے گھر

حضرت جعفرشهبدرض الله تعالى عندكى بيوى حصرت اساء بنت عميس رضى الله تعالى عنهما كابيان ب

جلدوم

برية من بالدرمة بي marfat.com

کہ میں نے اپنے بچوں کو شہلا وھلا کرتیل کا جل ہے آراستہ کر کے آٹا گوندھ لیا تھا کہ بچوں کے لیے رونیاں
پکاؤں، اسنے میں رسول اللہ معلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف لائے اور فر مایا کہ جعفر کے بچوں کو میں میرے سامنے لاؤ جب میں نے بچوں کو چیش کیا تو آپ بچوں کو سو تھنے اور چو منے گے اور آپ کی آٹکھوں کے آنسوؤں کی دھارر خیار پر انوار پر بہنے گی تو میں نے عرض کیا کہ کیا حضرت جعفر اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں کوئی خبر آئی ہے؟ تو ارشا دفر مایا کہ ہاں! وہ لوگ آئے بی شہید ہوگئے ہیں، یہ ن کرمیری جی نکل گئی اور میرا گھر عور توں سے بحر گیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے کا شاخہ نبوت میں تشریف لے گئے اور از واج مطہرات سے فر مایا کہ جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کراؤ۔

حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے دونوں ہاتھ شہادت کے دفت کٹ کر کر پڑے تھے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وکل علیہ وکلم نے ان کے بارے میں ارشاد فر مایا کہ اللہ تعالی نے حضرت جعفر کوان کے دونوں ہاتھ کے بدلے دوباز وعطافر مائے ہیں جن سے اڑ اڑ کروہ جنت میں جہاں چاہتے ہیں چلے جاتے ہیں -

# مجابدين كى والسي

جب حضرت خالد بن ولیدرضی الله تعالی عندا پی نظر کے ساتھ مدیدہ کے قریب پہنچ تو حضور صلی الله تعالی علیه وسلم گھوڑے پر سوار ہوکر ان لوگوں کے استقبال کے لیے تشریف لے گئے اور مدید کے مسلمان اور چھوٹے چھوٹے چھوٹے جھوٹے جھوٹے جھوٹے جھوٹے جھوٹے جھوٹے جھوٹے جھوٹے میں اسلام کی طاقات کے لیے گئے اور حضرت حسان بن بی بیت رضی الله تعالی عند نے جنگ موجہ کے شہداء کرام کا ایسا پر درد مرشیہ سایا کہ تمام سامعین رونے گئے۔ (مولف)

# جنك مونة كالمنظر

جب مقام موته می کفرواسلام کی جنگ جاری تھی ٹھیک ای وقت مدینه منورہ میں رسول غیب وال

حيرت مصطفى جالب رحمت الله

صلی الله تعالی علیه وسلم نے جنگ کی کیفیت بتائی اور جوجوشہاوت سے سرفراز ہوئے ان کا نام بتایا اس واقعہ کی منظر کشی کرتے ہوئے امام احمد رضا بریلوی قدس سر تحریر فرماتے ہیں :

واقدى نے مغازى ميں عاصم بن عمر بن قاده اور عبدالله بن الى بحر سے روايت كى ـ

لما التقى الناس بموتة جلس رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على المنبر و كشف له ما بينه و بين الشام فهو ينظر الى معركتهم فقال صلى الله تعالى عليه وسلم اخذ الراية زيد بن حارثة فمضى حتى استشهد و صلى عليه و دعا له و قال استغفروا له و قد دخل الجنة و هو يسعى ثم اخذ الراية جعفر بن ابى طالب فمضى حتى استشهد فصلى عليه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم و دعا له و قال استثفروا له و قد دخل الجنة فهو يطير فيها بجناحين حيث شاء.

جب مقام موند میں لڑائی شروع ہوئی رسول الله تعالی علیہ وسلم منبر پرتشریف فرما ہوئے
اور الله عزوج ل نے حضور کے لیے پردے اٹھادیئے کہ ملک شام اور وہ معرکہ حضور و کھور ہے تنے ۔ استے
میں حضور اقدس سلی الله تعالی علیہ وسلم نے فرایا زید بن حارشہ نے نشان اٹھایا اور لڑتا رہا یہاں تک کہ شہید
ہوا۔ حضور نے آٹھیں اپنی صلا ہ ودعا ہے مشرف فرمایا اور صحابہ کوارشاد ہوااس کے لیے استعفار کرو بیشک وہ
دوڑتا ہوا جنت میں داخل ہوا۔ حضور نے فرمایا کی جعفر بن افی طالب نے نشان اٹھایا اور لڑتا رہا یہاں تک
کہ شہید ہوا۔ حضور نے ان کواپنی صلا ہ ودعا سے شرف بخشا اور صحابہ کوارشاد ہوااس کے لیے استعفار کرووہ
جنت میں داخل ہوا اور اس میں جہاں جا ہے بروں سے اڑتا کھرتا ہے۔

( نآوي رضويه ج م م ٢٠١٠ البادي الحاجب )

بخارى وسلم ام المونين صديقة رضى الله تعالى عنبا \_\_راوى \_ لما جاء النبى صلى الله تعالى

سرية معلى بالإرون الله marfat.com

عليه وسلم قتل ابن حارثة و جعفر و ابن رواحة لما جلس يعرف فيه الحزن . الحديث.

یعنی حضوراقدس ملی الله تعالی علیه وسلم نے زید وجعفر وابن رواحہ رضی الله تعالی عنہم کی خبر شہادت س کر مغموم ومحزون مسجد میں تشریف رکھی۔ (مولف) (فآوی رضویہ جسم جس ۱۷۹)

# حفزت جعفر كامرتبه

فرماتے بین صلی اللہ تعالی علیہ وکلم رأیت جعفر یطیر ملکا فی الجنة تدمی تادمتاه و رأیت زیدا دون خففر فقال جبریل ان زیدا بدون جعفر فقال جبریل ان زیدا بدون جعفر و لکنا فضلنا جعفر لقرابته منک.

میں نے جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کو طاحظ فر مایا کہ فرشتہ بن کر جنت میں اڑر ہے ہیں اور ان کے بازوؤں کے اگلے دونوں شہ پروں سے خون رواں ہے اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو میں نے ان سے کم مرتبہ میں پایا میں نے فرمایا جھے گمان نہ تھا کہ زید کا مرتبہ جعفر سے کم ہوگا جریل امین علیہ الصلاة و العسلیم نے عرض کی زید جعفر سے کم نہیں مگر ہم نے جعفر کا مرتبہ زید سے بوھادیا ہے اس لیے کہ وہ حضور سے قرابت رکھتے ہیں۔اسے ابن سعد نے جمہ بن عمر و بن علی سے مرسلا روایت کیا۔

# حضور الله حضرت جعفر کے گھر والوں کے ولی ہیں

جب سیدناجعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہو کی حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے یہاں تشریف لے عادران کے پتیم بچوں کوخدمت اقدس میں یا دفر مایا وہ حاضر ہوئے۔

حضرت عبدالله بن جعفرطيا رضى الله تعالى عنهما السيبيان كركفر مات بيل في حداء ت امنا فذكرت يتيمنا فقال رسول الله العيلة تخافين عليهم و انا وليهم في الدنيا و الآخرة.

میری مال نے حاضر ہوکر حضور پٹاہ ہے کسال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہماری بیتیں کی شکایت عرض کی حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فر مایا کیا ان پڑتھا بھی کا اندیشہ کرتی ہے؟ حالاں کہ میں ان کا ولی و کا رساز ہوں دنیا و آخرت میں ۔

> غم نخورد آن که حفیظش توکی والی و مولی و ولیش توکی

یارسول اللہ! جس کے محافظ و تکہبان آپ ہیں اسے پچھٹم واندوہ نہیں۔ آپ تو اس کے والی و مولی و کارساز اور ولی ہیں، بلکہ آپ و نیا وآخرت ہیں مونین کے ولی وسہارا ہیں۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔

(الأمن والعلى)

اسے احمد وطبر انی وابن عسا کرنے روایت کیا۔

# سربيغالب ليثى

مر ہے جس غالب بن عبداللہ لیٹی کوقبیلہ بن الملوح پر بھیجا تا کہ موضع کدید جائیں جب رات ہوئی تو ان پر شب خون مارااوران کے اونوں کو گھیر کے لیے چلے ۔ اچا تک ان کے عقب ہیں ایک جماعت نمودار ہوئی جب خبر ہوئی تو دیکھا کہ وہ قریب آ چکے ہیں یہاں تک کے صرف ایک ٹالد درمیان میں باتی تعااور وہ ان کے مقابلہ کی طاقت ندر کھتے تھے اس وقت حق تعالی نے پانی کی ایک روجیجی جس سے وہ تالہ بھر گیا اور کسی ایک میں بھی جس سے وہ تالہ بھر گیا اور کسی ایک میں ہمی اس کے عبور کرنے کی ہمت ندر ہی حالاں کہ اس سے پہلے کوئی ابرو باراں نہ ہوا تھا وہ سلامتی کے ساتھ مدینہ خورہ لوٹ آئے۔

مربيفدك

اى سال ان بى غالب بن عبدالله ليتى كوفدك بيها كيا تاكدوبال كے كفار كى سركو في كريں - غالب بن

ميرت مصلى جان دحمت الله

المددوم

# marfat.com Marfat.com

عبدالله ليثى كاسريكولعض المسير في ساتوي سال مين منفعد يرجوكيطن تخلد كقريب بيان كياب-

### مربيغمروبن العاص

ای سال حفرت عمرو بن العاص رضی الله تعالی عند کا سریه ' ذات السلاس' کی طرف واقع بوا۔

اس لشکر کشی کو' ذوات السلاس' کے ساتھ موسوم کیا گیا ہے اس بنا پر کہ شرکوں نے اپنے آپ کوا یک دوبر سے

کے ساتھ دنجیروں سے بائد ھر کھا تھا تا کہ کوئی بھا گ نہ سکے بعض کہتے ہیں کہ سلاسل ایک چشمہ کا نام تھا جو
وہاں واوی القریٰ کے پیچھے تھا یہ مقام مدینہ طیب سے وس روز کے فاصلہ پرتھا۔ اس تضیہ کا وقوع ماہ جمادی
الاخریٰ می ہے ۔ بعض کے ھکہتے ہیں اور ابن ابی خالد نے کتاب ' صحیح التاری ' میں ای پرجزم
کیا ہے اسے ابن عساکر نے بھی نقل کیا ہے۔ اور اس پراتفاق ہے کہ یہ سریہ ' غزوہ مونہ' کے بعدواتع ہواتھا
گرابن اسحاق نے غزوہ مونہ سے پہلے کہا ہے۔

اس کے وقوع کا سبب سے ہے کہ ہارگاہ رسالت میں خبر پینی کہ قبائل قضاعہ، بلی اور بنوالقین نے متفقہ طور پراطراف مدینہ پرتا خت و تاراج کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ اس پر حضور اقد س سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر لشکر بنا کر بھیجا اس لشکر میں حضرت ابو بکر صدیق وعمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر نے دشمن کی سرکو بی کی اور حصول مقصد کے بعد واپس آیا۔

# مربيالخبط

اس مربیکوحضرت امام بخاری نے "فزوہ سیف البحر" کے نام سے ذکر کیا ہے۔ رجب کے ہم میں حضور صلی اللہ تعالی عند کو تین سو صحابہ کرام کے لئے کر میں حضور صلی اللہ تعالی عند کو تین سو صحابہ کرام کے لئے کر امیر بنا کر ساحل سمندر کی جانب رواند فر مایا تا کہ بیلوگ قبیلہ جہینہ کے کفار کی شرارتوں پر نظر رکھیں۔ اس لئے کر میں خوراک کی اس قدر کمی پڑگئی کہ امیر لئے کر مجاہدین کوروز اندا یک ایک مجمور راشن میں دیتے تھے یہاں

ميرت بمعلق جان دحمت 🏂

Marfat.com

۔ تک کدایک وفت ایسا بھی آگیا کہ میں مجوری بھی ختم ہو گئیں اورلوگ بھوک سے بے چین ہو کر درختوں کے ہے کھانے گئے بہی وجہ ہے کہ عاطور پر مورضین نے اس سربیا کا م سربیۃ الخبط یا جیش الخبط رکھا ہے۔ خبط عربی زبان میں درخت کے پتوں کو کہتے ہیں۔

# ايك عجيب الخلقت مجهلي

حفرت جابرض الله تعالی عند کابیان ہے کہ ہم لوگوں کو اس سفر میں تقریبا ایک مہینہ رہنا پڑا اور جب بھوک کی شدت سے ہم لوگ درختوں کے بیتے کھانے گئے تو الله تعالی نے غیب ہے ہمارے رزق کا بیسا مان بیدا فرمادیا کہ ہمندر کی موجوں نے ایک اتنی بردی مجھلی ساحل پر پھینک دی جوایک پیماڑ کی مائند تھی چنا نچہ تین سوصحا برا تھارہ دنوں تک اس مجھلی کا گوشت کھاتے رہادراس کی چربی اپنے بدن پر ملتے رہ اور جب وہاں سے روانہ ہونے گئے تو اس کا گوشت کاٹ کاٹ کر مدینہ تک لائے جب بیدلوگ بارگاہ نبوت میں پنچے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ دملم سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بیاللہ تعالی کی طرف سے تمھارے لیے رزق کا سامان ہوا تھا پھر آپ نے اس مجھلی کا گوشت طلب فرمایا اور اس میں کی طرف سے تمھارے لیے رزق کا سامان ہوا تھا پھر آپ نے اس مجھلی کا گوشت طلب فرمایا اور اس میں سے پچھ تناول بھی فرمایا ۔ بیاتنی بردی مجھلی تھی کہ امیر لشکر حضر سے ابوعبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی دو پہلیاں زمین میں گاڑ کر کھڑی کردیں تو کجاوہ بندھا ہوا اونٹ اس محراب کے اندرسے گزرگیا۔ (مولف) پہلیاں زمین میں گاڑ کر کھڑی کردیں تو کجاوہ بندھا ہوا اونٹ اس محراب کے اندرسے گزرگیا۔ (مولف)



ميرستوم صطفئ جان رحمت عظ

بلادوم

فتح مكه مرمه

جس کے آھے چکی گردنی جسک حمیش اس خدا داد شوکت ہے لاکھوں سلام

marfat.com

Marfat.com

يرت مستن جاليدات 🗟

و فل جاء (لعق و زق (لباطل له الباطل کا کا فرقوفا . اورفرماؤ که حق آیا اور باطل مث گیا چیک باطل کوشنایی تفا۔ (نی اسرائیل،۸۱)

ميرت معطفي جان دحت 🛎

طددونم

marfat.com
Marfat.com

# فتح مكه كرمد ١٠٥٥ ه

رمضان مے ہتاری نبوت کا نہایت ہی عظیم الشان عنوان ہے اور سیرت مقد سد کا بدوہ سنہرا باب ہے کہ جس کی آب و تاب سے ہرمومن کا قلب قیامت تک مسرتوں کا آفاب بنارہے گا کیوں کہ تا جدار دوعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس تاری سے آٹھ سال قبل انتہائی رنجیدگی کے عالم میں اپنے یار عارکوساتھ لے کررات کی تاریکی میں مکہ سے ہجرت فر ماکراپنے وطن عزیز کو خیر باد کہددیا تھا اور مکہ سے نگلتے وقت خدا کے مقدس گھر خانہ کعبہ پرایک حسرت بھری نگاہ ڈال کریفر ماتے ہوئے مدیندروانہ ہوئے تھے کہ

اے مکہ! خدا کی تم تو میری نگاہ محبت میں تمام دنیا کے شہروں سے زیادہ بیارا ہے اگر میری تو م جھے دنگائی تو میں ہر ندنکائی تو میں ہرگز تجھے نہ چھوڑتا۔

کین آٹھ برس کے بعد یہی وہ سرت خیز تاریخ ہے کہ آپ نے ایک فاتح اعظم کی شان وشوکت کے ساتھ ای شہر کمہ میں نزول اجلال فرمایا اور کعبۃ اللہ میں واخل ہوکرا پیئے مجدوں کے جلال و جمال سے خدا کے مقدس گھر کی عظمت کوسر فراز فرمایا۔

لیکن ناظرین کے ذہنوں میں بیسوال سراٹھا تا ہوگا کہ جب کہ حدیبیہ کے سلم تامہ میں بیتح ریکیا جاچکا تھا کہ دس برس تک فریقین کے مابین کوئی جنگ نہ ہوگی تو پھر آخروہ کون ساسب نمودار ہوگیا کہ شلح نامہ کے فقط دوسال ہی بعد تا جدار دو عالم سلمی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اہل کمہ کے سامنے ہتھیا را ٹھانے کی ضرورت پیش آگی اور آپ ایک عظیم لشکر کے ساتھ فا تحانہ حیثیت سے کمہ میں داخل ہوئے۔

تواس سوال كاجواب بيب كاسب كفار كمدى عبدشكن اورجد يبير كصلح نامد عدارى

ج-

يرستومسكن جان دحت 🥵

# كفارقريش كي عهد فكني

صدیبیے کے سلم نامہ میں ایک بیشرط بھی درج تھی کہ قبائل عرب میں سے جو قبیلہ قریش کے ساتھ معاہدہ کرنا عاب وہ قریش کے ساتھ معاہدہ کرنا عاب وہ قریش کے ساتھ معاہدہ کرنا عابدو کہ مصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کرے۔

چنانچہای بناء پرقبیلہ بی بکرنے قریش ہے باہمی معاہدہ کرلیا اورقبیلہ بی فزاعہ نے رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم سے امداد باہمی کا معاہدہ کرلیا بیدونوں قبیلے مکہ کے قریب ہی میں آباد تھے کیکن ان دونوں میں عرصہ دراز سے تخت عدادت اور مخالفت چلی آر ہی تھی۔

ایک مدت سے تو کفار قریش اور دوسر سے قبائل عرب کے کفار مسلمانوں سے جنگ کرنے میں اپنا سارا زور صرف کرر ہے تھے لیکن صلح حدید ہیں بروات جب مسلمانوں کی جنگ سے کفار قریش اور دوسر سے قبائل کفار کواطمینان ملاتو قبیلہ بنی بحر نے قبیلہ بنی خزاعہ سے اپنی پرائی عدادت کا انقام لینا چا ہا اور اپنے حلیف کفار قریش سے مل کر بالکل اچا تک طور پر قبیلہ بنی خزاعہ پر جملہ کردیا اور اس جملہ میں کفار قریش کے تمام رؤسا کین عرب میں ابی جہل مفوان بن امیہ و سہیل بن عمر و وغیرہ بڑے بڑے سرداروں نے علامیہ بنی خزاعہ کو تل

یچارے بی خزاء اس خوفاک ظالمانہ تملہ کی تاب ندلا سے اور اپنی جان بچائے کے لیے حرم کعبہ میں بناہ لینے کے لیے حرم کعبہ میں بناہ لینے کے لیے ہوا گے۔ بی بحر کے عوام نے تو حرم میں تلوار چلانے سے ہاتھ روک لیا اور حرم البی کا احرّام کیا لین بی بحرکا سردار، نوفل، اس قدر جوش انتقام میں آپے سے باہر ہو چکا تھا کہ وہ حرم میں بھی بی فراء کو نہایت بے دردی کے ساتھ قبل کرتا رہا اور چلا چلا کرا پی قوم کو للکارتا رہا کہ پھریہ موقع بھی ہاتھ فہیں آ سکتا چنا نے ان درندہ صفت خوں خوار انسانوں نے حرم البی کے احرّام کو بھی خاک میں ملا دیا اور حرم کعبہ قبل کیا جنان درندہ صفت خوں خوار انسانوں نے حرم البی کے احرّام کو بھی خاک میں ملا دیا اور حرم کعبہ

ميرت ومصطفى جان دحمت عيج

بلددوم

کے حدود میں نہایت ہی طالمانہ طور پر بی خزاعہ کا خون بہایا اور کفار قریش نے بھی اس قبل و غارت اور کشت وخون میں خوب خوب حصہ لیا۔

ظاہر ہے کہ قریش نے اپنی اس حرکت سے حدید کے معاہدہ کوعملی طور پر توڑ ڈالا۔ کیوں کہ بی خزاعہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے معاہدہ کر کے آپ کے حلیف بن چکے تھے اس لیے بی خزاعہ پر حملہ کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے برابر تھا۔ اس جملہ میں بی خزاعہ کے ۲۳ رسیس آدمی تل ہوگئے۔

اس حادثہ کے بعد قبیلہ بی خزاعہ کے سردار عمرو بن سالم خزاعی چالیس آ دمیوں کا دفد لے کر فریاد کرنے اور امداد طلب کرنے کے لیے مدینہ بارگاہ رسالت میں پہنچے اور یہی فتح کمہ کی تمہید ہوئی۔

# حضور کی امن پیندی

اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قریش کے پاس قاصد بھیجا اور تین شرطیں پیش فرمائیں کمان میں سے کوئی ایک شرط قریش منظور کرلیں۔

- (۱) \* بن فزاعه كے مقولوں كاخون بہاديا جائے۔
- (٢) قريش بقيله بى بحرى حمايت سالك موجاكين ـ
  - (٣) اعلان كرديا جائے كەحدىيىيكا معامدە توث كيا\_

جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قاصد نے ان شرطوں کو قریش کے سامنے رکھا تو قرط بن عبد عمر و نے قریش کا نمائندہ بن کر جواب دیا کہ، نہ ہم مقتولوں کے خون کا معاوضہ دیں گے نہ اپ حلیف قبیلہ بن بکر کی حمایت جھوڑیں گے ہاں تیسری شرط ہمیں منظور ہے اور ہم اعلان کرتے ہیں کہ صدیبیا

معاہدہ ٹوٹ گیا۔

لیکن قاصد کے چلے جانے کے بعد قریش کو اپنے اس جواب پر ندامت ہوئی۔ چنانچہ چند رؤسائے تریش ابوسفیان کے پاس مجے اور یہ کہا کہ اگر میں معالمہ نہ بھھاتو بھر بجھلوکہ یقینا محمد (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) ہم پر تملم کر دیں گے۔ ابوسفیان نے کہا کہ میری ہوئی ہند بنت عتبہ نے ایک خواب دیکھا ہے کہ مقام'' جو ن' سے مقام'' خندمہ' تک ایک خون کی نہر ہتی ہوئی آئی ہے پھر ناگہاں وہ خون غائب ہوگیا۔ قریش نے اس خواب کو بہت ہی شخوں سمجھا اور خوف و دہشت ہے ہم گئے اور ابوسفیان پر بہت زیادہ دباؤ ڈالا کہ وہ فور آئد ینہ جاکر معاہدہ حدید ہے کی تجدید کرے۔

# ابوسفيان كى كوشش

اس کے بعد بہت تیزی کے ماتھ ابوسفیان مدینہ گیا اور پہلے اپی لڑی ام المونین حضرت ہی ہی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جلدی سے بستر اٹھ الیا۔ ابوسفیان نے جران ہوکر پوچھا کہ بیٹی تم نے بستر کیوں اٹھ الیا؟ کیا بستر کو عنہا نے جلدی سے بستر کیوں اٹھ الیا؟ کیا بستر کو میرے قابل نہیں سمجھا؟ ام المونین نے جواب دیا کہ بیرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ علیہ دسلم کا بستر ہے اور تم مشرک اور نجس ہوای لیے بیس نے بیگوار انہیں کیا کہ تم رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بستر بر بیٹھو۔

یین کر ابوسفیان کے دل پر چوٹ کی اور وہ رنجیدہ ہوکر وہاں سے چلا آیا اور رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر اپنا مقصد بیان کیا۔ آپ نے کوئی جواب نہیں ویا چر ابوسفیان حضرت ابو بکر صدیق وحضرت علی رضی الله تعالیٰ عنہم کے پاس کیا۔ ان سب حضرات نے جواب دیا کہ ہم کچھنہیں کر سکتے۔

ميرت مصطنى جال دحمت 🕾

جلددوم

marfat.com

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب ابوسفیان پہنچا تو وہاں حضرت بی بی فاطمہ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب ابوسفیان نے بڑی لجاجت سے کہا کہ اے علی تم قوم میں بہت ہی رخم ول ہوہم ایک مقصد لے کر یہاں آئے ہیں کیا ہم یوں ہی ناکام چلے جا کیں ہم صرف یہی چاہتے ہیں کہتم محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) سے ہماری سفارش کرو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے ابوسفیان ہم لوگوں کی میرال نہیں ہے کہ ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارادہ اوران کی مرضی میں کوئی مداخلت کر سکیں۔

ہرطرف سے مایوں ہوکر ابوسفیان نے حضرت فاطمۃ الز ہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے کہا کہ اے فاطمہ! بیتم عارا پانچ برس کا بچہ (امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنه ) ایک مرتبہ اپنی زبان سے اتنا کہدد ہے کہ بیس نے دونوں فریق میں مسلم کرادی تو آج سے یہ بچیع ب کا سردار کہہ کر پکارا جائے گا۔حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب دیا کہ بچوں کوان معاملات میں کیا دخل؟

بالآخرابوسفیان نے کہا کہ اے علی معاملہ بہت کھی نظر آتا ہے کوئی تدبیر بتاؤ؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عند نے فر مایا کہ میں اس سلسلے میں تم کوکوئی مفیدرائے تو نہیں و سے سکتا لیکن تم بن کنانہ کے سروار ہوتم خود بی لوگوں کے سامنے اعلان کردو کہ میں نے حد یبیہ کے معاہدہ کی تجدید کردی ۔ ابوسفیان نے کہا کہ کیا میرا ایا اعلان کچھ مفید ہوسکتا ہے محضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عند نے فر مایا کہ ایک طرفہ اعلان ظاہر ہے کہ کچھ مفید ہوسکتا گراہ تمھارے پاس اس کے سوااور چارہ کا رہی کیا ہے ۔ ابوسفیان وہاں سے مجد نبوی میں مفید نہیں ہوسکتا گراہ تمھارے پاس اس کے سوااور چارہ کا رہی کیا ہے ۔ ابوسفیان وہاں سے مجد نبوی میں نے معاہدہ حد یبیری تجدید کردی گر مسلمانوں میں سے کی نے بھی کوئی جواب نہیں دیا۔

ابوسفیان میاعلان کر کے مکروانہ ہوگیا جب مکہ پہنچا تو قریش نے بوچھا کہ مدینہ میں کیا ہوا؟ ابوسفیان نے ساری داستان بیان کردی تو قریش نے سوال کیا کہ جبتم نے اپن طرف سے معاہدہ حدیب

ميرت معطنى جالنادحت 🧱

Marfat.com

جلددوم

کی تجدید کا اعلان کیا تو کیا محمد (صلی الله تعالی علیه وسلم) نے اس کو قبول کرلیا؟ ابوسفیان نے کہا کہ نہیں۔ بید س کر قریش نے کہا کہ بیتو کچھ بھی نہ ہوا بیانہ توصلے ہے کہ ہم اطمینان سے بیٹھیں نہ بیہ جنگ ہے کہ لڑائی کا سامان کیا جائے۔

اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کو جنگ کی تیاری کا عظم دے دیا اور حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے بھی فرما دیا کہ جنگ کے ہتھیار درست کریں اور اپنے حلیف قبائل کو بھی جنگ کا ارادہ تیاریوں کے لیے عظم نامہ بھیج دیا۔ گرکسی کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیٹیس بتایا کہ کس سے جنگ کا ارادہ ہے؟ یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے بھی آپ نے پھیٹیس فرمایا۔ چنانچہ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئے اور دیکھا کہ وہ جنگی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئے اور دیکھا کہ وہ جنگی ہتھیاروں کو نکال رہی ہیں تو آپ نے دریافت کیا کہ کیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے؟ عرض کی بی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھر آپ نے بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بی جم معلوم ہے کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ واللہ مجھے یہ معلوم ہیں۔

غرض انتبائی خاموثی اور راز داری کے ساتھ حضور صلی الله تعالی علیه وسلم نے جنگ کی تیاری فرمائی اور مقصد ریتھا کہ اہل مکہ کوخبر ند ہونے یا ہے اور اچا تک ان پرحملہ کردیا جائے۔

# لشكراسلام مكه كي طرف

غرض اررمضان می ها کورسول اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم مدینه سے دس بزاد کالشکر پرانوار ساتھ لے رمضان میں ہے کہ فتح مکہ میں آپ کے ساتھ بارہ بزار کالشکر ساتھ کے کہ میں آپ کے ساتھ بارہ بزار کالشکر ما ہو چھر تھاان دونوں روایتوں میں کوئی تعارض نہیں، ہوسکتا ہے کہ مدینہ سے روائگی کے وقت دس بزار کالشکر رہا ہو چھر راستہ میں بعض قبائل اس لشکر میں شامل ہو گئے ہوں تو مکہ بینج اس لشکر کی تعداد بارہ بزار ہوگی ہو۔ بہر حال

marfat.com

مدیدے چلتے وقت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور تمام صحابہ کہارروزہ واریتے جب آپ مقام' کرید' میں پنچ تو پانی ما نگا اور اپنی سواری پر بیٹے ہوئے پورے شکر کو دکھا کر آپ نے دن میں پانی نوش فر ما یا اور سب کو روزہ چھوڑ دینے کا تھم دیا۔ چنانچہ آپ اور آپ کے اصحاب نے سفر اور جہاد میں ہونے کی وجہ سے روزہ رکھنا موقوف کر دیا۔

# ميلول تك آك بي آگ

مکہ ہے ایک منزل کے فاصلہ پر'' مرالظہر ان' میں پہنچ کر اسلامی لشکرنے پڑاؤ ڈالا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فوج کو کھم دیا کہ ہرمجا ہم اپنا الگ الگ چولھا جلائے۔ دس ہزارمجا ہدین نے جوالگ الگ چولھا جلائے دس ہزارمجا ہدین نے جوالگ الگ چولھے جلا ہے تو'' مرالظہر ان' کے پورے میدان میں میلوں تک آگ ہی آگ نظر آنے گئی۔

# قریش کے جاسوس

گوقریش کومعلوم ہی ہو چکا تھا کہ مدید سے فوجیس آرہی ہیں گرصورت حال کی تحقیق کے لیے قریش نے ابوسٹیان بن حرب ، حکیم بن حزام و بدیل بن ورقا کواپنا جاسوس بنا کر بھیجا۔ حضرت عباس رضی الله تعالی عند (بیاس سے پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے اور انھوں نے مقام ' جھ' میں آ کر حضور صلی الله تعالی عند (بیاس سے پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے اور انھوں نے مقام ' جھ' میں آ کر حضور صلی الله تعالی علیہ وسلم سے طلاقات کی تھی۔ ) بے حدفکر مند ہو کر قریش کے انجام پر افسوس کر رہے تھے وہ یہ سوچتے تھے کہ اگر دسول الله تعالی علیہ وسلم استے عظیم الله تعالی علیہ وسلم الله تعالی علیہ وسلم الله تعالی علیہ وسلم سے ہوجائے گا۔ چنا نچہ وہ درات کے وقت رسول الله تعالی علیہ وسلم کے سفید نچر پر سوار ہوکر اس اداوہ سے محافی کے قریش کو اس خطرہ سے آگاہ کر کے آٹھیں آ مادہ کریں کہ چل کر حضور صلی الله تعالی علیہ وسلم سے معانی ما گھکر کے کوور نہ تھاری خرنہیں۔

مر بخاري كي روايت مي ب كقريش كوية جرتو مل مي تقي كدرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مدينه

Marfat.com

ے روانہ و کتے ہیں مرانعیں یہ پنانما کا آپ کالفرد مرافظیر ان" تک آمیا ہے۔

# فاتح مكه كافرمان

پھرفاتھانہ شان وشوکت کے ساتھ بانی کعبہ کے جاتشین حضور رحمۃ للعالمین سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ کی سرز مین میں نزول اجلال فرمایا اور تھم دیا کہ میرا جمنڈ امقام جون کے پاس کا ڈاجائے اور حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالی عنہ کے نام فرمان جاری فرمایا کہ وہ فوجوں کے ساتھ مکہ کے بالا تی حصہ یعنی ''کرا'' کی طرف سے مکہ میں داخل ہوں۔

تا جدار دوعالم ملی الله تعالی علیه و کلم نے مکہ کی سرز مین میں قدم رکھتے ہی جوفر مان جاری فر مایا وہ ایران تعالی علیہ و کا ماری فر مایا وہ ایران تعالیہ جس کے لفظ لفظ میں رحمتوں کے دریا موجیس مارد ہے ہیں۔

- جفض بتعميار دال دے كاس كے ليے المان ہے-
- جوفض اپنادرواز وبندكر لے گاس كے ليے المان ہے
- جوکوبہ میں داخل ہوجائے گااس کے لیے المان ہے۔

اس موقع پر حضرت عباس رضی الله تعالی عند نے عرض کیا کہ یا رسول الله تعالی علیه وسلم الله تعالی علیه وسلم ابر سفیان (انھوں نے ابھی ابھی اسلام قبول کیا) ایک فخر پسند آ وی ہے اس کے لیے کوئی ایکی المیازی بات فرما یا۔
فرماد یجیے کہ اس کا سرفخر سے او نچا ہوجائے آپ نے فرما یا۔

• جوابوسفیان کے گھریس داخل ہوجائے اس کے لیے امان ہے۔

حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس اعلان رحمت نشان بینی ممل امن وامان کا فرمان جاری کردیے کے بعد ایک قطرہ خون بہنے کا کوئی امکان ہی نہ تھا لیکن عکر مدین ابی جبل وصفوان بن امید وسہبل

بلدوم برئة معنى جان ورقم marfat.com بن عمرواور جماش بن قیس نے مقام'' خندمہ'' میں مختلف قبائل کے اوباش قتم کے لوگوں کو جمع کیا تھا۔ ان لوگوں نے حضرت خالد بن الولیدرضی اللہ تعالی عنہ کی فوج میں سے دوآ دمیوں حضرت کرز بن جابر فہری اور جیش بن اشعررضی اللہ تعالی عنہما کوشہید کردیا اور اسلامی کشکر پر تیر برسانا شروع کردیا۔

بخاری کی روایت میں انھیں دوحضرات کی شبادت کا ذکر ہے گر زر قانی وغیرہ کتابوں سے پتہ چاتا ہے کہ تین صحابہ کرام کو کفار قریش نے قتل کردیا۔ دووہ جواو پر ذکر کیے گئے اور ایک حضرت سلمہ بن المملا رضی اللہ تعالیٰ عنداور بارہ یا تیرہ کفار بھی مارے گئے اور باقی میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے۔

حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ تلواریں چک رہی ہیں تو آپ نے دریافت فرمایا کہ میں نے تو خالد بن الولید کو جنگ کرنے سے منع کردیا تھا پھر یہ تلواریں کیسی چل رہی ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا کہ پہل کفار کی طرف سے ہوئی ہے اس لیے لڑنے کے سواحضرت خالد بن الولید کی فوج کے لیے کوئی چارہ کارہی نہیں رہ گیا تھا ہیں کرآپ نے ارشاد فرمایا کہ قضا الہی یہی تھی اور خدانے جو چاہاوہی بہتر

#### بيت الله مين داخله

حضور صلی الله تعالی علیه وسلم کا جیند اند جون " میں جس کو آخ کل" جنت المعالی " کیتے آیں مجد الفتح کے قریب میں گاڑا گیا چرآپ اور تی اور تی پر سوار ہوکرا ور حضرت اسامہ بن زید کو او نمنی پراپ یہ جھے بھا کر معجد حرام کی طرف روانہ ہوئے اور حضرت بلال رضی الله تعالی عندا ور کعبہ کے کلید ہر دارعثمان بن طلحہ جمی ہمی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے معجد حرام میں اپنی او نمنی کو بھایا اور کعبہ کا طواف کیا اور ججرا سود کو بوسد یا۔

میانقلاب زمانہ کی ایک جمرت انگیز مثال ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام جن کا لقب'' بت شکن'' ہےان کی یادگار خانہ کعبہ کے اندرون حصار (اردگرد) تین سوساٹھ بتوں کی قطارتھی ۔ فاتح

ميرت مصلغ جال دحت 🦽

جلدووم

# marfat.com

کہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حضرت ظیل کا جائشین جلیل ہونے کی حیثیت سے فرض اولین تھا کہ یادگار ظیل کو بتوں کی خیشیت سے فرض اولین تھا کہ یادگار ظیل کو بتوں کی نجس اورگندی آلائٹوں سے پاک کریں چٹانچہ آپ خود بنفس نفیس ایک چیٹری لے کر کھڑ ہے ہوئے اور ان بتوں کو چیٹری کی نوک سے ٹھونے مار مار کر گراتے جاتے تھے اور جاء المحق و زھق الباطل ان الله اطل کان زھوقا تلاوت فرماتے جاتے تھے۔ یعنی حق آگیا اور باطل مث گیا اور باطل مشندی کی چیز

پھران ہوں کو جو عین کعبے اندر سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تھم دیا کہ وہ سب نکالے جائیں چنا نچہ وہ سب بت نکال باہر کیے گئے آئیں ہوں میں حضر ت اہراہیم وحضر ت اساعیل علیہم السلام کے جسے بھی ہتے جن کے ہاتھوں میں فال کھولئے کے تیر ہتے آپ نے ان کو دیکھ کرفر مایا کہ اللہ تعالی ان کا فروں کو مارڈ الے ۔ ان کا فروں کو خوب معلوم ہے کہ ان دونوں پیغیبروں نے بھی بھی فال نہیں کھولا۔ جب تک ایک ایک بت کعبے کے اندر سے نہ نکل گیا آپ نے کعبہ کے اندرقد منہیں رکھا جب تمام ہوں سے کعب پاک ہوگیا تو آپ اپنے ساتھ حضرت اسامہ بن زید اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہم اور عمان بن طلح جی کوساتھ لے کر فانہ کعبہ کے اندر تشریف لے گئے اور بیت اللہ شریف کے تمام گوشوں میں تکبیر پڑھی اور دورکعت نماز بھی ادافر مائی اس کے بعد باہر تشریف لائے۔ (مولف)

حضور كعبدمين

کعبہ مقد سرکو بتوں کی آلائش وگذگیوں سے پاک وصاف کرنے کے بعد حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نام کرم کھا اور نماز اوافر مائی اس سلسلے میں امام احمد رضا بریلوی قدس سر ہم برفر ماتے ہیں :

احمد والإداؤ وعنان بن طحرض الله تعالى عندساوى ان النبسي صلى الله تعالى عليه

marfat.com کیریة می الله الله

(مدارج اللوة جلددوم،سيرت مصطفي ملخصاً)

وسلم دعاه بعد دخوله الكعبة فقال انى كنت رايت قرنى الكبش حين دخلت البيت فنسيت ان آمرك ان تخمرها فخمرها فانه لا ينبغى ان يكون فى قبلة البيت شئ يلهى المصلى .

حضوراقد سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کعبہ معظمہ میں تشریف فرما ہوئے عثان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلید بردار کعبہ کوطلب فرما کرار شاد فرمایا ہم نے کعبہ میں د نبے کے سینگ ملاحظہ فرمائے تھے ( دنبہ کہ سیدنا اساعیل علیہ الصلاۃ والسلام کا فدیہ ہوااس کے سینگ کعبہ معظمہ کی دیوار غربی میں گئے ہوئے تھے ) ہمیں تم سے بیفر مانایا دندر ہاکہ ان کوڈھا تک دو۔اب ڈھا کوکہ نمازی کے سامنے کوئی چیز الیمی نہ جا ہیے جس سے دی فرمانایا دندر ہاکہ ان کوڈھا تک دو۔اب ڈھا کوکہ نمازی کے سامنے کوئی چیز الیمی نہ جا ہیے جس سے دل ہے۔

# فتح مكه كي بركت

ابل عرب تمام اطراف وا كناف ميں راہ اختيار ميں چثم انظار كھولے بيٹھے تھے كه اگريہ ستى مقدى يعنى حضور سيدالمرسلين صلى الله تعالىٰ عليه وسلم اپنى قوم ميں واپس تشريف لے آئے اور يہ بلد معظم اور بيت مكرم ان كے قبضه اقتدار ميں آ جائے تو جم بھى داخل اسلام ہوكر تو قف وتر دوكى قيد سے نجات پاجائيں سيت مكرم ان كے قبضه اور فتح مبين وجود ميں آئى تو ہر طرف سے لوگ دوڑتے ، بھا گے حاضر ہوكر اسلام لانے لگے در مولف) (دارج النبو ق ، ج)

اس سلیلے میں امام احمد رضا ہر ملوی نے فناوی رضوبہ میں لوگوں کے اسلام میں داخل ہونے اور اضی نماز دن کی تاکید فرمانے کے بارے میں بیدوایت پیش کی ہے۔

عن عمرو بن سلمة قال لما كانت وقعة الفتح بادر كل قوم باسلامهم و بدر ابى قومه باسلامهم فلما قدم قال جنتكم و الله من عند النبى صلى الله تعالى

سيرت مصفى جالب دحت عظيم

Marfat.com

عليه وسلم حقا فقال صلوا صلاة كذا في حين كذا و صلاة كذا في حين كذا فاذا حضرت الصلوه فليؤذن احدكم و يؤمكم اكثر كم قرانا فنظروا فلم يكن احد اكثر قرانا منى لما كنت اتلقى من الركبان فقدمونى بين ايديهم و انا ابن ست او سبع سنبن و كانت على بردة كنت اذا سجدت فقلصت عنى فقالت امراء ة من الحى الا تغطوا عنا است قارئكم فاشتروا فقطعوا لى قميصا فما فرحت بشئ فرحى بذلك القميص . رواه البخارى.

و في رواية النسائي كنت اؤمهم و انا بن ثمان سنين .

و في رواية لابي داؤد و انا ابن سبع سنين او ثمان سنين.

و في رواية لاحمد وابي داؤد فما شهدت مجمعا من جرم الاكنت امامهم الى يوم هذا.

عروبن سلمدرض الله تعالی عند سے روایت ہے کہ جب مکہ فتح ہواتو ہرایک قوم نے اسلام لانے میں جلدی کی اور میر سے والد نے اپنی قوم سے اسلام لانے میں جلدی کی پس جب وہ حضوراقدس سلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت سے واپس آئے تو انھوں نے فر مایا میں تحصارے پاس اس سیح نی اور فق کے پاس سے آیا ہوں۔ پستم لوگ نماز ایسے وقت میں پڑھا کروپس جب نماز کا وقت آجائے تو تم میں سے ایک اذان کے اور تم میں سے زیادہ قرآن پڑھا ہواتھا ری امامت کرے جب انھوں نے ویکھا تو جھ سے زیادہ قرآن پڑھا ہواتھا ری امامت کرے جب انھوں نے ویکھا تو جھ سے زیادہ قرآن پڑھا ہواتھا ری امامت کرے جب انھوں نے ویکھا تو جھ سے زیادہ قرآن خواں کی کونہ پایا کیوں کہ میں قافلہ والوں سے (جو ہمارے پاس سے گزرتے تھے ) کے ملیا کرتا تھا انھوں نے جھے کو اپنا امام بنالیا اور میں سات برس کا چھوٹا لڑکا تھا اور جھے پرایک چا در ہوتی تھی ، جب میں مجمدہ کرتا تھا تو وہ چا در جھ سے سکڑ جاتی تھی تو قبیلہ کی ایک عورت نے کہا تم ہم سے اپنے قاری اہام کے سرین

ميرت مصطفل جال دحمت 🕾

بلدويش

نہیں ڈھا تکتے پھرانھوں نے کپڑاخریدااورمیرے لیے ایک کرتا بنایا تو میں جیسااس کپڑے سے خوش ہوااور کسی چیز سے خوش نہیں ہوا۔اسے امام بخاری نے روایت کیا۔

اورنسائی کی روایت میں ہے کہ میں ان کی امامت کرتا تھا اور میں آٹھ برس کا تھا۔

اورابوداؤدكى روايت مين زياده بكرسات يا آثھ برس كالركاتھا۔

اوراحد وابوداؤ دکی ایک روایت میں زیادہ ہے کہ میں جرم قبیلہ کے کسی مجمع میں نہیں حاضر ہوا مگروہ آج بیک وہاں مجھ کو ہی امام بناتے ہیں۔

#### كعبدمين نماز

\_\_\_\_\_ حضوراقدس ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کعبہ معظمہ میں تشریف لے گئے ستونوں کے درمیان نماز ی-

جیبا کہ صحاح کی حدیثوں میں ابن عمر و بلال رضی اللہ تعالی عنہم سے ثابت ہے۔ ( فقادیٰ رضویہے ۳ ہسسہ )

## کعبہ یاک ہونے کے بعد حضور داخل ہوئے

صیح بخاری شریف میں حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنها اے ب

انه قال دخل النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم البيت فوجد فيه صورة ابراهيم و صورة مريم عليه ما الصلاة و السلام فقال صلى الله تعالىٰ عليه وسلم امالهم فقد سمعوا ان الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة . الحديث. هذا لفظه في الحج.

جلدووم

ميرت بمصطفل جالن دحمت 🦽

بخارى كتاب الانبياء ميس ب

ان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لما رأى الصور في البيت لم يدخل حتى امر بها فمحيت. الحديث.

بخار فی كتاب المغازى ميں ہے:

فاخرج صورة ابراهيم و اسماعيل عليهما الصلاة و السلام. الحديث،

ابن ہشام کی روایت میں ہے:

قال و حدثنى بعض اهل العلم ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم دخل البيت يوم الفتح فرأى فيه صور الملائكة وغيرهم فراى ابراهيم عليه الصلاة والسلام مصورا، فذكر الحديث الى ان قال ثم امر بتلك الصور كلها فطمست.

ان احادیث کا حاصل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تحالی علیہ وسلم روز فتح کمہ کعبہ معظمہ کے اندر تشریف فر ماہوئے اس میں حضرت ابراہیم وحضرت اساعیل وحضرت مریم و ملا تکہ کرام علیم الصلاۃ والسلام وغیرہم کی تصویرین نظر پڑیں کچھ بیکر دار پچھٹش دیوار، حضوراقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و ہیے ہی بلیث آئے اور فر مایا خبر دار ہو بیشک ان بنانے والوں کے کان تک بھی یہ بات پینی ہوئی تھی کہ جس تھر میں کوئی تصویر ہو اس میں ملائکہ رحمت نہیں جاتے ، پھر حکم فر مایا کہ جتنی تصویریں منقوش تھیں سب مٹاوی کئیں اور جتنی جسم تھیں سب باہر نکال دی گئیں ، انھیں میں حضرت سید نا ابراہیم طیل اللہ وحضرت سید نا اساعیل ذیجے اللہ تعالی علی استرف نہ بھی باہر لائی گئیں ، جب تک کعبہ معظم سب تصاویر سے پاک نہ ہوگیا حضور پر نورصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسے قدم اکرم سے اسے شرف نہ بخشا۔

مندامام احمد میں حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنماہے ہے۔

ميرت مصطفىٰ جانِ رحمت 🐯

حلدووم

## marfat.com

قال كان في الكعبة صور فاصر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عمر بن الخطاب ان يمحوها فبل عمر رضى الله تعالى عنه ثوبا و محاها به فدخلها صلى الله تعالى عليه وسلم و ما فيها شئ.

امام واقدى كى روايت ميس ہے:

و كان عمر قد ترك صورة ابراهيم فلما دخل صلى الله تعالى عليه وسلم رأها فقال يا عمر الم آمرك ان لا تدع فيها صورة ثم رأى صورة مريم فقال امحوا ما فيها من الصور قاتل الله قوما يصورون ما لا يخلقون.

عمر بن شيبه حضرت اسامه بن زيدرضي الله تعالى عند سے راوى:

ان النبى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم دخل الكعبة فامرئى فاتيته بماء فى دلو فحمل يبل الثوب و ينضرب به على الصور و يقول قاتل الله قوما يصورون ما لا يخلقون.

الوبكر بن الي شيبه حضرت عبدالله بن عمرض الله تعالى عنها عداوى:

ان السمسلسمين تجردوا في الازر و اخذوا الدلاء و انجروا على زمزم يغسلون الكعبة ظهرها و بطنها فلم يدعوا اثرا من المشركين الا محوه و غسلوه.

حاصل ان احادیث کابیہ ہے کہ کعبہ میں جوتصوریت تھیں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امیر المونین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھم فر مایا کہ انھیں مٹا دوعمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میگر مایا کہ انھیں مٹا دوعمر رضی اللہ تعالیٰ تعنہ اور کھر کرا تے ادر کعبہ کو چادریں اتارا تارکرا تمثال تھم اقدس میں سرگرم ہوئے زم زم شریف سے ڈول کے ڈول جرکرا تے ادر کعبہ کو اندر باہر سے دھویا جاتا ، کپڑے بھگو بھگو کرتھوریں مٹائی جاتیں یہاں تک کہ وہ شرکوں کے آثار سب دھوکر

ميرسة معطفى جالب دحت عظ

جلددوم

منادیے جب حضورا قدس سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خبر پائی کداب کوئی نشان باتی ندر ہااس وقت اندرروئق افروز ہوئے ۔ انقاق سے بعض تصاویر شل تصویر ابرا ہیم ظلیل اللہ علیہ الصلا قوالسلام کا نشان رہ گیا تھا پھر نظر فر مائی تو حضرت مریم کی تصویر بھی صاف نده کی تھی حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسامہ بن زیدر ضی اللہ تعالی عنہ ہے ایک ڈول پائی منگا کر بنفس نفیس کپڑ اتر کر کے ان کے منانے میں شرکت فر مائی اور ارشلا فر مایا اللہ کی ماران تصویر بنانے والوں ہیں۔

فتح البارى شرح صحح بخارى ميس ہے۔

في حديث اسامة انه صلى الله تعالىٰ عليه وسلم دخل الكعبة فرأى صورا فدعا بماء فجعل يمحوها .

حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں ہے ، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کعبہ میں تشریف فرما ہوئے تو اس میں تصویریں نظریزیں تو یانی منگا کراضیں مثادیا۔

( نتآ ويٰ رضوبه ج ٩ م ١٣٥ ـ ٢٣١ ـ شفاءالواله ـ )

## كفركى نشانيال مثادى تنئي

مسلم وابوداؤدور ندى حبان بن حصين سراوى :

قال لى على رضى الله تعالىٰ عنه الا ابعثك على ما بعثنى عليه رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ان لا تدع صورة الاطمستها و لا قبرا مشرفا الاسويته.

جھے سے امیر الموشین مولی علی کرم اللہ تعالی و جہدالکریم نے فر مایا کہ میں شخصیں اس کام پر تجمیجوں جس پر جھے رسول اللہ تعالی اللہ تعالی علیدوسلم نے مامور فر ما کر جھیجا کہ جوتصور یو کھواسے مٹادواور جوقبر حدشر ع

. سيرت مصطفي جان دحمت الله

جلدووم

# marfat.com Marfat.com

ے زیادہ اونچی یاؤا سے حدشرع کے برابر کردو۔ بلندی قبر میں حدشرع ایک بالشت ہے۔

امام احد بسند جید امیر الموشین علی کرم الله تعالی و جبدالکریم سے راوی رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم ایک جنازے میں مضحضور صلی الله تعالی علیہ وسلم ایک جنازے میں مضحضور صلی الله تعالی علیہ وسلم ایک جنازے میں مضحضور صلی الله تعالی علیہ وسلم ایک جنازے میں منطق

ايكم ينطلق الى المدينة فلا يدع بها وثنا الاكسره و لا قبرا الا سواه و لا صورة الاطمحها.

تم میں کون ایسا ہے جومدینے جاکر ہر بت کوتو ڑو ہے اور ہر قبر برابر کمردے اور ہر تصویر مٹادے۔ ایک صاحب نے عرض کی میں ، یارسول اللہ! فرمایا تو جاؤ ، وہ جاکر والیس آئے اور عرض کی یارسول اللہ! میں نے سب بت تو ڑو ہے اور سب قبریں برابر کردیں اور سب تصویریں مٹادیں۔

رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في مايا:

من عاد الى صنعة شئ من هذا فقد كفر بما انزل على محمد

اب جویدسب چیزیں بنائے گاوہ کفروا نکار کرے گااس چیز کے ساتھ جو محمصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پرنازل ہوئی۔ (فآوی رضویہ ج 9 ص ۱۳۵ شفاء الوالہ)

## فتح مكه كاايك خطبه

امام محى السنة بغوى حضرت ابن عمر صنى الله تعالى عنهما سے روايت كرتے ہيں:

ان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم طاف يوم الفتح على راحلته يستلم الاركان بمحجنه فلما خرج لم يجد مناخا فنزل على ايدى الرجال ثم قام فخطبهم فحمد الله واثنى عليه و قال الحمد لله الذى اذهب عنكم عيبة الجاهلية و تكبرها

ميرت يصفني جان رحمت عجيج

بلدووم

marfat.com

Marfat.com

يا ايها الناس رجلان برتقى كريم على الله و فاجر شقى هين على الله ثم تلايا ايها الناس انا حلقنكم من ذكر و انثى ثم قال اقول قولى هذا و استغفر الله لى و لكم.

حضور اقد س ملی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فتح کمہ کے دن اپنی سواری پر طواف کیا اپنے عصائے مبارک سے ارکان کعبہ کا بوسہ لیتے تھے جب باہر تشریف لائے تو سواری کو شہرانے کی جگہ نہ پائی تو لوگوں میں سواری سے اتر کئے پھر کھڑ ہے ہو کر خطبہ دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور فر مایا اللہ کے لیے حمد ہمس من من من ہے جا بلیت کا تھمنڈ اور اس کا غرور دور کیا۔ اے لوگو! لوگوں میں دوسم کے مرد میں ایک نیک متی اللہ کے بہاں عزت والا ۔ دوسر ابد کا ربد بخت اللہ کی بارگاہ میں ذکیل پھر بیآ یت پڑھی سا ایھا الحناس الآیہ الے اور اللہ سے ایک ہمتا ہوں اور اللہ سے اپنے لیے اور الآیہ من بحر سوقة الآتی کی محمارے لیے مغفرت جا ہتا ہوں۔

(الزلال الاقی من بحر سوقة الآتی کی محمارے لیے مغفرت جا ہتا ہوں۔



يرت مصفىٰ جانِ دحمت 🤧

جلدووم

ميرت مصلق جال رحمت عظ

غزوه مين

انسسا السنبسسى لا كسذب

marfat.com

و لغر نصر كم الله في مواطق كثيرة و بوى حنين (أو الصعبة كم كثرنكم نفي معنكم تبنا وضافت عليكم (الارصى بها رحبت مَ والني مدارين. بشك الله في بهت جگه تمهارى مدوى اور حنين كون جب تم اپنى كثرت پراترا محك منطقو و قمهار سه م كمه كام ندآ كى اورزيين اتنى وسع موكرتم پرتك موكنى پهرتم پيشد دے كر پهر محك \_ (التوب، ٢٥)

جلدووم

marfat.com

## غزوه منين مره

" حنین ' کمداور طائف کے درمیان ایک مقام کا نام ہے تاریخ اسلام میں اس جنگ کا دوسرا نام " غزوہ ہوازن ' بھی ہے اس لیے کہ اس لڑ ائی میں ' بنی ہوازن' سے مقابلہ تھا۔

فتح مکہ کے بعد عام طور سے تمام عرب کے لوگ اسلام کے صلقہ بگوش ہو گئے کیوں کہ ان میں اکثر وہ لوگ تھے جو اسلام کی مقانیت کا پورا پورا یقین رکھنے کے باوجود قریش کے ڈر سے مسلمان ہونے میں تو قف کرر ہے تھے اور فتح مکہ کا انتظار کرر ہے تھے۔ پھر چوں کہ عرب کے دلوں میں تعبہ کا بے حداحتر ام تھا اور ان کا اعتقاد تھا کہ تعبہ پر کمی باطل پرست کا قبضنہیں ہوسکتا اس لیے حضور سلمی اللہ تعالی علید کلم نے جب مکہ کوفتح کرلیا تو عرب کے بچے کو اسلام کی حقانیت کا پورا پورا یقین ہوگیا اور وہ سب کے سب جو ت در جو ق در قوج اسلام میں داخل ہونے لگے۔ باتی ماندہ عرب کی بھی ہمت ندر ہی کہ اب اسلام کے مقابلہ میں ہوتھیا را تھا کیس۔

لیکن مقام حنین میں '' ہوازن اور ثقیف''نام کے دو تعیلے آباد تھے جو بہت ہی جنگ جواور فنون جنگ سے واقف تھے ان لوگوں پر فنح مکہ کا الٹا اثر پڑا ، ان لوگوں پر غیرت سوار ہوگئی اور ان لوگوں نے یہ خیال قائم کرلیا کہ فنح مکہ کے بعد ہاری باری ہے اس لیے ان لوگوں نے یہ طے کرلیا کہ مسلمانوں پر جواس وقت مکہ میں جمع میں ایک زبردست حملہ کردیا جائے۔

چنانچ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن الی مدر درضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحقیقات کے لیے بھیجا جب اضوں نے وہاں سے واپس آ کر ان قبائل کی جنگی تیار یوں کا حال بیان کیا اور بتایا کہ قبیلہ ہوازن اور ثقیف نے اپنے تمام قبائل کو جمع کر لیا ہے اور قبیلہ ہوازن کا رئیس اعظم مالک بن عوف ان تمام افواج کا سپر سالا رہے۔ اور سو برس سے ذائد عمر کا بوڑھا ''درید بن الصمہ'' جوعرب کا مشہور شاعر اور مانا ہوا

ميرت مصطفى حال رحمت 🥰

‴ marfat.com

مِلد

بہادر تھا بطور مثیر کے میدان جنگ میں لایا گیا اور بہلوگ اپن عورتوں ، بچوں بلکہ جانوروں تک کو میدان جنگ میں لائے میں تا کہ کوئی سیا ہی میدان ہے بھا گئے کا خیال بھی نہ کر سکے۔

حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی شوال میں ہارہ ہزار کالشکر جمع فر مایادی ہزار تو میں بارہ ہزار کالشکر جمع فر مایادی ہزار تو مہاجرین وانصار وغیرہ کا وہ لشکر تھا جو مدینہ ہے آپ کے ساتھ آیا تھا اور دو ہزار نومسلم سے جو فتح کہ میں مسلمان ہوئے تھے۔آپ نے اس لشکر کوساتھ لے کراس شان وشوکت کے ساتھ حنین کارخ کیا کہ اسلامی افواج کی کثرت اور اس کے جاہ وجلال کود کھے کر بے افتیار بعض صحابہ کی زبان نے یہ لفظ نکل گیا کہ

آج بھلا ہم پرکون غالب آسکتاہے۔

لیکن خداوند عالم کومی بر کران کا پی فوج کی کثرت پرناز کرنا پندنہیں آیا چنا نچه اس فخر و نازش کا سے
انجام ہوا کہ پہلے ہی جملہ میں تعبیلہ ہوازن و ثقیف کے تیراندازوں نے جو تیروں کی بارش کی اور ہزاروں کی
تعداد میں تکواریں لے کرمسلمانوں پر ٹوٹ پڑے تو وہ دو ہزار نومسلم اور کفار کہ جو نشکر اسلام میں شامل ہوکر
کہ سے آئے تھے ایک دم سر پر بیرر کھ کر بھاگ نکلے ۔ان لوگوں کی بھگدڑ و کھے کر انصار و مہاجرین کے بھی
یاؤں اکھڑ گئے ۔

حضورتا جداردوعالم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جونظرا شاکردیکھا تو گنتی کے چند جال ناروں کے سواسب فرار ہو چکے تھے، تیروں کی بارش ہورہی تھی ، بارہ ہزار کا اشکر فرار ہو چکا تھا گر خدا کے رسول کے پائے استقامت میں بال برابر بھی لغزش نہیں ہوئی بلکہ آپ اکیلے ایک اشکر بلکہ عالم کا نتات کا مجموعہ بندہ ہوئے نہ صرف بہاڑی طرح ڈٹے رہے بلکہ اپنے سفید نچر پرسوار برابر آگے ہی بڑھتے رہے اور آپ کی زبان مبارک پر سالفاظ جاری تھے کہ

انسا السنبسى لا كسذب

marfat.com

میں تی ہوں بیجموث نہیں ہے، میں عبدالمطلب کا بیٹا ہوں۔

ای حالت میں آپ نے دائن طرف و کھے کر بلند آواز سے پکارا یا معشو الانصار فورا آواز آئی کہ ہم حاضر میں یارسول اللہ ۔ پھر ہا کمیں جانب رخ کر کے فرمایا یا للہ مھاجویں فورا آواز آئی کہ ہم حاضر میں یارسول اللہ!

حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ چوں کہ بہت ہی بلند آواز تھے آپ نے ان کو تھم دیا کہ انصار و مہاجرین کو پکاروانھوں نے جو یا معشو الانصار اور یا للہ بھاجوین کانعرہ مارا توایک دم تمام فوجیس پلٹ پڑیں اورلوگ اس قدرتیزی کے ساتھ دوڑ پڑے کہ جن لوگوں کے گھوڑے از دعام کی وجہ سے ندمڑ سکے انھوں نے بلکا ہونے کے لیے اپنی زر ہیں پھینک دیں اور گھوڑ وں سے کو دکود کر دوڑے اور کھار کے لشکر سے جھیٹ پڑے اور اس طرح جال بازی کے ساتھ لڑنے گئے کہ دم زدن میں جنگ کا پانسہ بلٹ گیا۔ کھار بھاگ نظے، پچھ تی ہورہ گئے گرفتار ہوگئے۔

قبیلہ تقیف کی فوجیں بردی بہادری کے ساتھ جم کر مسلمانوں سے لڑتی ۔ ہیں یہاں تک کدان کے ستر بہادرکٹ کے کی نوجیں بردی بہادری کے ساتھ جم کر مسلمانوں سے لڑتی ۔ ہیں یہاں تک کدان کے ستر بہادرکٹ کے کیکن جب ان کاعلم بردارعثان بن عبدالله قل ہوگیا تو ان کے پاؤں بھی اکھڑ گئے ۔اور فتح مبین نے حضور رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے قدموں کا بوسہ لیا اور کثیر تعداد ومقدار میں مال غنیمت ہاتھ آیا۔ (مولف)

(مدارج النبوة جلد دوم ، سیرت مصطفیٰ)

## حضور كي شجاعت واستنقامت

حضوراقد س سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شجاعت و بہادری یکتائے روز گاراور تمام انسانوں میں بے مثل و بے مثال ہے حضور کے مثل میں جامثل و بے مثال ہے حضور کے مثل کو جمت و حوصلہ نہیں دیا گیا جنگ حنین کے موقع پر حضور سرور کو نین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس کمال شجاعت و دلیری کا مظاہرہ فرمایا اسے ملاحظہ فرمائیں، امام

marfat.com

ميرت معطني جاب دحمت عظ

طددوم

احدرضار بلوی قدس سر قح برفرماتے ہیں:

روز حنین جب حسب ارادهٔ الهیتهوژی در کے لیے کفار نے غلبہ یا یا معدود بندے رکاب رسالت

میں باتی رہے اللہ الغالب کے رسول غالب پیشان جلال طاری تھی ارشا وفر ماتے تھے۔

انـــا الـنبي لا كـذب

انسسا ابسن عبسد السمسطسلسب

میں نبی ہوں کچھ چھوٹ نہیں، میں ہوں بیٹا عبدالمطلب کا۔اے احمد و بخاری وسلم اورنسائی نے

براءبن عازب رضى الله تعالى عنه يروايت كيا-

حضور قصد فر مارہے ہیں کہ تنہاان ہزاروں کے مجمع برحملہ فرمائیں مفرت عباس بن عبدالمطلب رضی الله تعالی عنہما بغله شریفه کی لگام مضبوط تھنچے ہوئے ہیں کہ بڑھ نہ جائے اور حضور فرمارہے ہیں۔

ان\_\_\_\_ال\_نبي\_\_\_ لا كسذب

انسسا ابسن عبسد السمسطسلسب

میں سیانی ہوں اللہ کا بیارا، میں ہوں عبد المطلب کی آنکھ کا تارا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے ابو بمر

بن الى شيبه وابونعيم نے براءرضى الله تعالى عند سے روایت كيا-

امیر المومنین عراقا مرو کے بیں اور حضرت عباس و مچی تھا ہے اور حضور فرمار ہے ہیں۔

قدماها انا النبع لاكذب

انسا ابسن عبسد السمسطسلسب

اے بڑھنے دومیں ہوں نی صریح حق پر میں ہوں عبد المطلب کا بسر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم -

اسابن عساكر في مصعب بن شير عن البيرضي الله تعالى عند ساروايت كيا-

marfat.comُّرُنِينَّ اللهِ

جب كافرنهايت قريب آمكة بغله طيبه سے زول اجلال فرماياس وتت بھى يهى فرماتے تھے۔

انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب، اللهم انصر نصرك.

میں ہوں نی برحق سچا، میں ہوں عبدالمطلب کا بیٹا ، الہی اپنی مدونا زل فرما۔اسے ابن الی شیبہ و ابن جریر نے براءرضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔

پھرایک مٹی فاک دست پاک میں لے کر کافروں کی طرف پھینی اور فرمایا شاھت الوجوہ گئے۔ان گر گئے چہرے۔وہ فاک ان ہزاروں کافروں پرایک ایک کی آئھ میں پینی اور سب کے منھ پھر گئے۔ان میں جو مشرف با سلام ہوئے وہ بیان فرماتے ہیں جس وقت حضور اقد س سلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے وہ کنگریاں ہماری طرف پھینی ہمیں یہ نظر آیا کہ آسان سے زمین تک تا نبے کی دیوار قائم کی گئی اور اس پر سے پہاڑ ہم پرلڑھکائے گئے سوابھا گئے کے چھین نہ آئی۔وصلی اللہ تعالی علی الحق المین سید المنصورین والدو بارک وسلم۔

ای غزوہ کے رجز میں ارشاد فرمایا

انا ابن العواتك من سليم

میں بنی سلیم سے ان چندخوا تیں کا بیٹا ہوں جن کا نام عا تکہ تھا۔ اسے سعید بن منصور نے اپی سنن میں ادر طبر انی کبیر میں سبلبة بن عاصم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا۔

ایک صدیث میں ہے کہ بعض غروات میں فرمایا:

انا النبي لا كذب ، انا ابن عبد المطلب ، انا ابن العواتك .

مين جي بول كي جيموث بين، مين بول عبد المطلب كابينا، مين بول ان في بيول كابينا جن كانام

ميرت عصفني جان دحمت عظي

بلدووم

## marfat.com

. عا تكه تھا۔

اے ابن عسا کرنے قما دہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔

( فقاوى رضوية جااب ١٥٩ بشمول الاسلام )

#### عمامه دالفرشت

روز حنین فرشتوں کے مقدی لشکر ہے مسلمانوں کی مدد کی گئی اس دن جن فرشتوں کی مدد آئی وہ عمامہ دالے تھے اس پرامام احمد رضا ہریلوی تحریر فرماتے ہیں:

ابوبكر بن الى شيبه مصنف اورا بوداؤ وطيالى وابن منيج مسانيداور يبيتى سنن ميں امير المونين مولى على رضى الله تعالىٰ عنه ہے رادى كه رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فرماتے ميں:

ان الله امدني يوم بدر و حنين بملائكة يعتمون هذه العمة ان العمامة حاجزة بين الكفر و الايمان . . . .

بیتک اللہ عزوجل نے بدر وحنین کے دن ایسے ملائکہ سے میری مدوفر مائی جواس طرز کا عمامہ باندھتے ہیں۔ بیٹک عمامہ کفروا میان میں فارق ہے۔ باندھتے ہیں۔ بیٹک عمامہ کفروا میان میں فارق ہے۔

## زهيربن مردهمي كى فرماد

جب حضور اقدس ملى الله تعالى عليه وسلم في روز حنين زنان وصيان بن موازن كواسر فرمايا اور اموال وغلام وكنير عابدين رتقيم فرماوي ابسر داران قبيله است الله وعيال واموال حضور ساسل ما تكفيكو حاضر موسة زمير بن صرد حمى رضى الله تعالى عند في عرض كى:

امنىن علينما رسول اللمه فى كرم فمانك الممرء تمرجوه و تدخم

ميرت بمعطفیٰ جانِ دحت 🛤

جلدودم

marfat.com

امنن على بيضة قدعاقهما قدر مشتت شملها في دهر ها خير

ابقت لنا الدهر هنا فاعلى حزن على قبلوبهم الغماء و الغمر

ان لم تدار کھم نعماء تنشوھا یا ارجع الناس حملما حین یختبو یارسول اللہ اہم پراحمان فرمائے ہے کرم سے حضور ہی وہ مرد کائل و جامع فواضل و کائن و شاکل ہیں جس سے ہم امید کریں اور جے وقت مصیبت کے لیے ذخیرہ بنا کیں ،احمان فرما ہے اس فائدان پر کہ تقدیر جس کے آڑے آئے اس کی جماعت تر بتر ہوگئی ،اس کے وقت کی حالتیں بدل گئیں ، یہ بدحالیاں ہمیشہ کے لیے ہم میں غم کے وہ مرشیہ خوال باتی رکھیں گی جن کے دلوں پر رنج وغیظ مستولی ہوگا اور حضور کی فعیق جنوں سے خوال باتی کی مدول نے پہلی تو ان کا کہیں ٹھکا نے ہیں اے آز مائش کے وقت تمام جہان سے ذیادہ عقل والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم

قال فلما سمع النبى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم هذا الشعر قال ما كان لى و لعبد المطلب فهو لكم و قالت قريش ما كان لنا فهو لله و لرسوله و قالت الانصار ما كان لنا فهو لله و رسوله.

بیاشعارس کرسیدارجم صلی الله تعالی علیه وسلم نے فر مایا جو پھے میرے اور بی عبد المطلب کے جصے میں آیا وہ میں نے مصی بخش دیا ، قریش نے عرض کی جو پھے ہمارا ہے وہ سب اللہ کا ہواراللہ کے رسول کا ہے ، انصار نے عرض کی جو پھے ہمارا ہے وہ سب اللہ کا ہے اور اللہ کے رسول کا ہے ۔ جل جل الموصلی اللہ تعالیٰ ہے ، انصار نے عرض کی جو پھے ہمارا ہے وہ سب اللہ کا ہے اور اللہ کے رسول کا ہے ۔ جل جل الموصلی اللہ تعالیٰ م

ميرت معلى جان دحمت الله

عليه وسلم -

(الامن والعلى)

اے طبرانی نے مجم صغیر میں روایت کیا۔

#### وفد موازن كواستعانت كي تعليم

جب وفد ہوازن خدمت حضور اقدس سید عالم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور اپنے اموال واہل وعیال کہ مسلمان غنیمت میں لائے تتھے حضور سے مائے اور طالب احسان والا ہوئے حضور اقدس صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا۔

اذا صــليتم الظهر فقولوا انا نستعين برسول الله على المومنين و المسلمين في نسالنا و ابنائنا.

جب ظہری نماز پڑھ چکوتو کھڑے ہونا اور یوں کہنا کہ ہم رسول الله ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے استعانت کرتے ہیں مونین پراپی عورتوں اور بچوں کے باب میں ۔نسائی نے اسے معنزت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت کیا۔

#### مال غنيمت كي تقسيم

حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم فر مایا کہ حنین کے تمام مال غنیمت کو معر انہ ' میں جمع کردیں اورا ہے مضبوط ومحفوظ رکھیں تا کہ فراغت کے بعد تعتیم کیا جائے۔

''بھر انہ''اوطاس کے قریب ایک جگہ کا نام ہے جو خنین اور مکہ سے ایک منزل کے فاصلہ پر ہے۔ بھر اندا یک عورت کا نام ہے اس کے نام سے بیجگہ موسوم ہوئی۔

حضورا كرم ملى الله تعالى عليه وسلم جب طائف ہے كوچ كر كے بعر انة تشريف لائے جہال حنين كى

جلدووم

سرية من كابان رمت الله marfat.com

تھنیمتیں جمع کی گئتھیں اوروہ چھ ہزار بردے، چوہیں ہزاراونٹ، چالیس ہزار سے ڈیا دہ بکریاں، اور چار ہزار او تیہ چاندی تھا (ایک اوقیہ چالیس درہم وزن کا ہوتا ہے )

ایک روایت میں ہے کہ بکریاں اتنی زیادہ تھیں کہ ان کا شار ہی نہ ہوسکتا تھا تو حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دست جود وسخا کولوگوں پر کشادہ فرمایا بالخصوص ان مولفۃ القلوب پر جن کے دلوں میں ابھی نور ایمان قو کی نہ ہوا تھا اور حضرت زید بن ثابت کولوگوں کو جمع کر کے لانے کا تھم دیا پھر بکریوں اور اونٹوں کو شار کر کے لوگوں پر تقتیم فرمایا ۔ ہر شخص کو چار اونٹ اور چالیس بکریاں اگر وہ بیادہ تھا عنایت فرمائے اور اگر سوار تھا تو بارہ اونٹ اور ایک سوہیں بکریاں مرحمت فرمائیں اور ایک گھوڑ ہے سے زیادہ کا حصہ نددیا۔

خلاصہ کلام یہ کہ حضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام اموال ونقو دکو شکر اسلام اور اہل مکہ وغیرہ پرصرف فرمایا۔ اور انھیں خوش کیا بچھوہ لوگ جو ایمان نہیں لائے تھے ایمان کے اور وہ لوگ جو ضعیف الایمان تھے حصول رضا وخوشنو دی کے سبب ان میں تقویت پیدا ہوئی۔

غرضیکہ حضور ملی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہرخاص و عام کو انعام و عطایا سے سرفر از فر مایا اور مخلوق کے طاہر و باطن کو محظوظ و معمور فر مایا خصوصاً اہل مکہ کو جومولفۃ القلوب وغیرہ میں سے ہیں حدوثار سے زیادہ نواز ا اور وہ انصار جو بارگاہ ہے کس پناہ کے مخلصوں اور مخصوصوں میں سے تھے ان کو منزہ '' مراء'' معاف اور محروم رکھا ، اہل مکہ کی ماندان پر دادودہش نے فرمائی۔

اٹل سیر کہتے ہیں کہ اس سلسلہ میں انصارا ندو بگیں ہوئے کہ وہ قریش جنمیں حسد و نفاق کی ہوا بھی بس رہی ہے اور مخلص نہیں ہیں اور دیگر وہ قبائل عرب جنموں نے راہ خدا میں کوئی محنت ومشقت نہیں اٹھائی ہے آخیس تو مالا مال کر دیا عمیا اور ہمیں محروم رکھا عمیا ہے حالاں کہ کافروں کا خون ہماری تکواروں سے ابھی

يرتومطنى جان رحت الله

خنک بھی نہیں ہواہے۔

انصارکی بیچ میگوئیال جب مع مبارک تک پنچیں تو حضور نے کمی کو بھی کر انھیں بلایا اور ایک خیمہ میں صرف انصار کو جمع کیا۔ (مولف) خیمہ میں صرف انصار کو جمع کیا۔ (مولف)

اس کے بعد کا واقعہ ام احمد رضا بریلوی قدس سرہ کی تحریر میں ملاحظہ فرمائیں:

جب بعر اند کے اموال غنیمت حضور پرنور صلی اللہ تعالی علید دسلم نے قریش ودیکر اقوام عرب کوعطا
فرمائے اور انصار کرام نے اس میں سے کوئی شی نہ پائی آئیس (اس خیال سے کہ شاید حضورا کرم صلی اللہ تعالی
علید وسلم کواب ہم پروہ نظر توجہ و کرم نہ رہی شاید اب اپٹی قوم قریش کی طرف زیادہ التفات فرما کی بمقتصائے
سنت عشاق کہ دوسروں پر لطف محبوب زائد دیکھ کر رنجیدہ وکبیدہ ہوتے ہیں) ملال گر را یہاں تک کہ بعض کی
زبان پر بعض کلمات شکایت آمیز آسے حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سنا خاطر انور پر تا کوارگر را

الم اجد كم ضلالا فهداكم الله الم اجدكم عالة فاغناكم الله.

کیا میں نے شخصیں نہ پایا گراہ پس اللہ عزوجل نے شخصیں راہ دکھائی، کیا میں نے شخصیں نہ پایا تحاج پس اللہ عزوجل نے شخصیں تو گری دی۔

اور حج بخاری و صحیح مسلم ومندامام احمد میں یوں ہے:

يا معشر الانصار الم اجد كم ضلالا فهداكم الله بى و كنتم متفرقين فالفكم الله بى و كنتم عالة فاغناكم الله بى .

اے گروہ انصار کیا میں نے نہ پایا شہیں گمراہ پس اللہ عز وجل نے شمیس میرے ذریعے سے ہدایت کی اور تمھارے آپس میں بھوٹ تھی اللہ تعالیٰ نے میرے وسیلہ ہے تم میں موافقت کر دی اور تم مختاج

بيرت مصلف بان رحمت 🙉

بندودم

Marfat.com

marfat.com

تے الدع وجل نے میرے واسطے سے شمصیں تو تکری بخشی۔

بخاری نے اسے عبداللہ بن زید بن عاصم سے اور احمد نے حضرت انس سے اور ضیاء مقدی نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت کیا۔

السار بركلي روم كرت مات ته : نعوذ بالله من غضب الله و من غضب

رسوله.

ہم اللہ کی پناہ ما تکتے ہیں اور اللہ کے غضب اور رسول اللہ کے غضب سے ۔ جل جلالہ وصلی اللہ تعالیٰ ا

حضوراقدس ملى الله تعالى عليه وسلم فرمايا: الا تجيبون.

جواب كيول نبيس دية؟

انسارئ عرض کی : الله و رسوله امن و افضیل

الله اور رسول كا احسان زائد ہے، الله ورسول كافضل برواہے۔

حضورنے فرمایاتم جواب جا ہوتو جواب دے سکتے ہو۔

انساد كرام دوئ اوربار بارع ض كرنے لكے: الله و رسوله امن و افضل

الله ورسول كا احسان زائد ب،الله ورسول كافضل براب\_

ابو بكربن الى شيبه في مصنف ميس ابوسعيد الخدري رضى الله تعالى عنه سے اسے روايت كيا-

(الامن والعلى)

اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی تسلی کے لیے اور قریش کے ساتھ دنیا وی عطایا

marfat.com

ميرستومعلى جان دحمت 🙉

وقعم کی تخصیص کا سبب بیان کرنے کے لیے فرمایا کہ قریش جاہلیت سے قریب العہد ہیں اور ان کو بہت مصبتیں پینچی ہیں میں نے چاہا کہ اس مال وعطا کے ذریعہ ان کی مصیبتوں کی تلافی کردوں اور ان کے دلوں کو ایمان واسلام کی طرف ماکل کردوں۔

اور فرمایا اے گروہ انصار کیاتم اس ہے راضی نہیں کدادرلوگ تو اونٹ و بحریاں لے کراپنے گھروں کو جائیں اور تم خدا اور رسول خدا کے ساتھ گھروں کو واپس ہو؟ خدا کی تئم جس شان کے ساتھ تم گھروں کو لوٹو گے وہ ان لوگوں سے بہتر ہے جواونٹ و بحریاں لے کرجائیں گے۔

اور فرمایا که اگر لوگ وادی اور کھائیوں میں چلیں گے تو میں انصار کی وادی اور کھاٹیوں میں چلوں گا۔ چلوں گا۔

#### عمرة بعرانه

جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ و سلم تقیم غزائم اور یہاں کے معاملات سے فارغ ہو مکے تو مدینہ طیب کی طرف مراجعت فرمانے کا عزم کیا بدھ کی رات کو جب کہ ماہ ذی قعدہ کی بارہ را تیں باتی تھیں جعر اند کے مقام میں عمرہ کا احرام با ندھا اور مکہ مکرمہ تشریف لائے اور عمرہ اواکر کے واپس لوث مکے۔ (مولف)

(مدارج اللہ ق جلدوم)

#### مالك بن عوف كے ليے حضور كافر مان

حضور علیہ الصلاق والسلام کی شان عطا و بخشش میں سے بیمی ہے کہ حضور نے مالک بن موف کیلیے اعلان فرمایا کہ اگروہ مسلمان ہو کر ہماری بارگاہ میں آجائے تو اس کی تقمیر معاف ہوجا لیکی اور اس کے اہل و عیال سے واپس ملجا کیں گے، امام احمد رضا ہریلوی تحریفر ماتے ہیں :

ميرت مصطفى جال دحت الله

جلدودم

محر بن اسحاق ، تا بعی امام السیر والمغازی نے ابو وجزہ پزید بن عبید سعدی سے روایت کی جب (غزوہ حنین میں) مشرکین بھاگ گئے ما لک بن عوف (کراس اڑائی میں سروار کفار ہواز ن تھے) بھاگ کر طائف میں پناہ گزیں ہوئے رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما یا اگر وہ ایمان لا کرحاضر ہوتو ہم اس کے اہل وعیال اسے واپس دیں بی خبر ما لک بن عوف کو پیچی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے جب کہ حضور مقام جر انہ سے نہضت فرما چکے تھے سیدا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے اہل وعیال انھیں واپس مقام جر انہ سے نہضت فرما چکے تھے سیدا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے اہل وعیال انھیں واپس وید اورسو(۱۰۰) اونٹ اپنے خزان کرم سے عطا کیے۔

فقال مالك بن عوف رضى الله تعالىٰ عنه يخاطب رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم في قصيدة

فى الناس كلهم كمشل محمد و متى تشاء يخبرك عما في غد

حضرت ما لک بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مخاطب کر کے قصیدے میں سیوض کیا:

میں نے تمام جہان کے لوگوں میں محمصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مثل نہ کوئی دیکھانہ سنا، سب سے زیادہ وفا فرمانے والے اور جب تو چاہے تھے آئندہ کل کی خربتادیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کی خبربتادیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔

سیدعالم ملی الله تعالی علیه دسلم نے آخیں ان کی توم ہوازن اور قبائل ثمالہ وسلمہ ونہم پرسر دار فر مایا۔ معانی نے کتاب الحبیس والانیس میں بطریق حرمازی ابوعبیدہ رضی الله تعالی عنہ سے روایت کی، مالک بَن عوف رضی الله تعالی عند رئیس ہوازن اسلام لا کرخدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور حضور پرنورصلی

ميرسة معننى جان دحمت 🐉

مساان رأيست و لا سنمعت بسواحد

اوفسي و اعطسي للجمزيل لمجتد

بلدووم

marfat.com
Marfat.com

الله تعالیٰ علیه دسلم کواپناوه تصیدهٔ نعتیه سنایا (جس میں ای مضمون کے شعر ذکر کیے )

فقال له خيرا و كساه حلة.

حضورا قدى صلى الله تعالى عليدوسلم في ان كحن مين كلم خير فرما يا اور أهيس خلعت بهنايا

حافظ ابن جرعسقلانی نے ان دونوں روایتوں کواصابہ میں ذکر فر مایا ہے۔

#### حضوري عطاو بخشق

حضورسید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوازن کی علیمتیں حنین میں تقسیم فرمار ہے تھے ایک محض نے کھڑے ہوکر عرض کی یارسول اللہ حضور نے مجھ سے پچھ وعدہ فرمایا تھا ارشاد ہوا۔

صدقت فاحتكم ما شئت.

تونے سے کہاا چھاجو جی میں آئے تھم لگادے۔

عرض کی ای د بے ادران کا چرانے والا غلام عطا ہو۔ سید عالم صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا مید تجھے عطا ہوا اور تونے بہت تھوڑی چیز مانکی۔

و لصاحبة موسى التي دلته على عظام يوسف كانت احلم منك حين حكمها موسى فقالت حكمي ان تردني شابة و ادخل معك الجنة.

اور بیشک موی علیہ الصلاۃ والسلام کی مصاحبہ جس نے انھیں یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کا تابوت بتایا تھا تجھ سے زیادہ دانش مندتھی جب کہ اسے موئ نے اختیار دیا تھا کہ جو چاہے ما تگ لے اس نے کہا میں تطعی طور پر یکی مائلی ہوں کہ آپ میری جوانی واپس فرمادیں اور میں آپ کے ساتھ جنت میں جاؤں۔

يول بى جواكده هندففر أنوجوان بوكى اس كاحسن وجمال والس آيا اورجنت ميس بحى معيت كا

ميرست مصلف جان دحمت المط

جلدوم

marfat.com

وعدہ کلیم کریم نے عطافر مایا۔ ابن حبان وحاکم نے متدرک میں اسے حضرت ابومویٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ حاکم نے کہا بیر حدیث صحیح الا ساد ہے۔

## تقسيم غنائم اورايك منافق كى كتناخى

غزوہ حنین میں حضور اقدس سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو غزائم تقیم فرمائے اس پر ایک وہائی ارمنافق) نے کہا کہ میں اس تقیم میں عدل نہیں یا تا کیوں کہ کسی کوزیادہ کسی کو کم عطا فرمایا ، اس پر فاروق اعظم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اجازت و یجیے کہ میں اس منافق کی گردن ماردوں ، فرمایا کہ اسے رہنے وے کہ اس کی نسل سے ایسے اوگ پیدا ہونے والے ہیں (وہابیہ کی طرف اشارہ فرمایا) اس سے فرمایا افسوس آگر میں تجھ پر عدل نہ کروں تو کون عدل کر ہے گا۔ اور فرمایا اللہ رحم فرمائے میرے بھائی موکی پر کہ اس سے ذائد ایڈ اور بیٹے گئے۔

علاء فرماتے ہیں حضور اقد س ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس دن کی عطائتی بادشاہوں کی عمر بحر کی داور ہاتے ہیں حضور اقد س صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس دن کی عطائتی بادر ماتئے والے ہجوم دادو دہش سے زائد تھی ، جنگل غنائم سے بھرے ہوئے ہیں اور حضور عطافر مارہ ہو اللہ اعرابی کرتے بھے آتے ہیں اور حضور پیچھے ہٹتے جاتے ہیں یہاں تک کہ جب سب اموال تقسیم ہو لیے ایک اعرابی نے روائے مبارک بدن اقدس پر سے تھینچ کی کہ شانہ و پشت مبارک پراس کا نشان بن گیا اس پر اتنافر مایا اے لوگوجلدی نہ کرو۔ واللہ اکتم جھے کہ کی وقت بخیل نہ یاؤگے۔

حق ہے اے مالک عرش کے نائب اکبرتم ہے اس کی جس نے حضور کو حق کے ساتھ بھیجا کہ دونوں جہاں کی فعمتیں۔ جہاں کی فعمتیں۔

فسان مسن جسودك الدنيا وضرتها و من علومك علم اللوح و القلم

Marfat.com

ميرستومسلني جالن دحمت 🙉

بیشک دنیا و آخرت حضور کی بخشش سے ایک حصہ ہیں اورلوح وقلم کے تمام علوم ما کان و ما یکون حضور کے علم سے ایک گڑا۔



جلددوم

marfat.com

# غزوة طائف

جلدووم

marfat.com

Marfat.com

يرت ومعلق جان رحمت الله



جلدودم

ميرت مصطفئ جان دحمت 🙉

marfat.com
Marfat.com

## غزوهٔ طائف مرم

حنین سے بھا گنے والی کفار کی فوجیں کچھتو اوطاس میں جا کرمفہری تھیں اور کچھ طائف کے قلعہ میں جا کر بناہ گزیں ہوگئ تھیں۔ اوطاس کی فوجیں شکست کھا کر ہتھیار ڈال دینے پر مجبور ہوگئیں اور سب کر قار ہوگئیں۔ کی طائف میں بناہ لینے والوں سے بھی جنگ ضروری تھی اس لیے جضور سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حنین اور اوطاس کے اموال غنیمت اور قیدیوں کو مقام 'جھر انہ' میں جمع کر کے طائف کارخ فر مایا۔

#### طا تف کامحاصرہ

طائف خودایک بہت ہی محفوظ شہرتھا جس کے چاروں طرف شہر پناہ کی دیوار بنی ہوئی تھی اور یہاں ایک بہت ہی مضبوط قلعہ بھی تھا۔ یہاں کارئیس اعظم عروہ بن مسعود ثقفی جوابوسفیان کا دامادتھا۔ یہاں ثقیف کا جوخاندان آبادتھا وہ عزت وشرافت میں قریش کا ہم پلہ شار کیا جاتا تھا۔ کفار کی تمام نو جیس سال بحرکا راشن کے حام ماکند میں پناہ گڑیں ہوگئی تھیں۔

اسلامی افواج نے طائف پہنچ کرشہرکا محاصرہ کرلیا گمر قلعہ کے اندر سے کفار نے اس زوروشور کے ساتھ تیروں کی بارش شروع کر دی کہ شکر اسلام اس کی تاب ندلا سکا اور مجبور آاس کو پسپا ہونا پڑا۔ اٹھارہ دن تک شہرکا محاصرہ جاری رہا گر طائف فتح نہیں ہو سکا ۔حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب جنگ کے ماہروں سے مشورہ فرمایا تو حضرت نوفل بن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عض کیا کہ یارسول اللہ!

لومڑی اپنے بھٹ میں گھس گئی ہے اگر کوشش جاری رہی تو بکڑلی جائے گی کیکن اگر چھوڑ دی جائے تو بھی اس نے کوئی اندیشنہیں ہے۔

يين كرحضور صلى الله تعالى عليه وسلم في عاصره المحاليف كاتكم وعديا-

يرت معطفى جان دحت عظ

جلدددم

marfat.com
Marfat.com

جلدووم

طائف کے محاصرہ میں بہت ہے مسلمان زخمی ہوئے اور کل بارہ اصحاب شہید ہوئے ۔ سات قریش، جارانصاراورایک شخص بی لیٹ کے۔

زخیوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاجبز ادے عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تنے یہ اللہ تعالیٰ عنہا بھی تنے یہ ایک مدت کے بعد پھران کا زخم پھٹ گیا اور اپنے والد ماجد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اسی زخم سے ان کی وفات ہوگئی۔

#### طائف میں بت فکنی

جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے طائف کا ارادہ فر مایا تو حضرت طفیل بن عمرودوی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالی عنہ کو بی میں اللہ تعالی عنہ کو بیاں عمرو بن محمد دوی کا بت تقابد کو بیان برا تھا۔ چنا نچہ حضرت طفیل بن عمرودوی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں جا کر بت خانہ کو منہدم کردیا اور بت کو جلادیا۔

حفرت طفیل بن عرود دی رضی اللہ تعالی عنہ چاردن میں اس مہم سے فارغ ہوکر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وکم عنہ وردی رضی اللہ تعالیٰ علیہ وکلم کے پاس طاکف میں پہنچ گئے ، بید والکفین سے قلعہ تو ڑنے کے آلات ، پنجنی وغیرہ بھی لائے سے چنانچہ اسلام میں سب سے پہلی مہم بنجنی ہے جو طاکف کا قلعہ تو ڑنے کے لیے لگائی گئی مگر کفار کی فوجوں نے تیراندازی کے ساتھ ساتھ گرم گرم لو ہے کی سلانمیں پھینکی شروع کرویں اس وجہ سے قلعہ تو ڑنے میں کامیا بی نہ ہوئی۔

ای طرح حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا کہ طائف کے اطراف میں جو جابجا ثقیف کے بت خانے ہیں ان سب کومنہدم کردیں چنانچہ آپ نے ان سب بتوں اور

ميرت بمصطفئ جالن دحمت عجيجة

marfat.com

بت خانوں کوتوڑ پھوڑ کرمسمار و ہر باد کر دیا اور جب لوٹ کر خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کود کھے کر بے حدخوش ہوئے اور بہت دیر تک تنہائی میں ان سے گفتگو فر ماتے رہے جس سے لوگوں کو بہت تعجب ہوا۔

طائف ہے روانگی کے وقت صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یارسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ثقیف کے کفار کے لیے ہلاکت کی دعافر مادیجی تو آپ نے دعامائگی کہ اللهم اهد ثقیفا و ات بهم.

ياالله! ثقيف كومرايت د اوران كومير عياس بهنچاد --

چنانچرآپ کی بید عامقبول ہوئی کہ قبیلہ ثقیف کا وفد مدینہ پہنچا اور پورا قبیلہ مشرف باسلام ہوگیا۔ (مولف)

#### ابومحذوره كوموذن بناياكيا

طائف کی فتح کے بعداس کا گوشہ گوشہ صدائے تو حیدہے گونج گیا وہاں پراذان دینے کے لیے حضرت ابو محد ورہ رضی اللہ تعالی عنہ کومؤذن مقرر کیا گیا ،اس پرامام احمد رضا بریلوی قدس سرہ تحریفر ماتے ہیں :

جب حضوراقد س ملی اللہ تعالی علیہ و کلم نے طائف شریف فتح فر مایا اذان ہوئی بچوں نے اس کی فقل کی ان میں ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے ان کی آواز بہت اچھی تقی حضور نے ان کو بلایا اور مر پردست مبارک رکھا اوران کوموذن مقرر فرما دیا۔ مال نے برکت کے لیے پیشانی کے ان بالول کوجن پردست اقدس رکھا گیا تھا محفوظ رکھا۔ جس وقت بال کھولے جاتے توزمین پر آجاتے تھے۔

(الملفوظ حصدوم)

سرت معمل جان رقمت 🙈

جلدووم

## marfat.com

#### ^ ہے کے متفرق واقعات

(۱) ای سال رسول الله تعالی علیه وسلم کے فرزند حضرت ابراہیم رضی الله تعالی عنه حضرت ماریہ قبطیہ رضی الله تعالی عنها کے شکم سے بیدا ہوئے ۔حضور صلی الله تعالی علیه وسلم کوان سے بے بناہ محبت تھی تقریبا ڈیڑھ سال کی عمر میں ان کی وفات ہوگئی۔

ا تفاق ہے جس دن ان کی وفات ہوئی سورج گہن ہوا چوں کہ عربوں کا عقیدہ تھا کہ عظیم الثان انسان کی موت پرسورج گہن لگتا ہے اس لیے لوگوں نے بید خیال کر لیا کہ بیسورج گہن حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا نتیجہ ہے۔ جا ہلیت کے اس عقیدہ کو دور فرمانے کے لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک خطبہ یا جس میں آپ نے ارشا وفر مایا کہ

جا نداور سورج میں کسی کی موت وحیات کی وجہ کے گر بمن نہیں لگتا بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ اپنے بندوں کوخوف دلاتا ہے اس کے بعد آپ نے نماز کسوف جماعت کے ساتھ پڑھی۔

- (۲) ای سال حضور نی کریم سلی الله تعالی علیه وسلم کی صاحبز ادی حضرت زینب رضی الله تعالی عنها نے وفات پائی ۔ یہ صاحبز ادی صاحبہ حضرت ابوالعاص بن رئیج رضی الله تعالی عنه کی متلوحہ تھیں۔ انھوں نے ایک فرز ندجن کا نام علی تھا اور ایک لڑک جن کا نام ایامہ تھا ایپ بعد چھوڑا۔ حضرت فاطمۃ الزہراء رضی الله تعالی عنها نے حضرت علی مرتضی کرم الله تعالی وجہہ کو وصیت کی تھی کہ میری وفات کے بعد آپ حضرت ایامہ رضی الله تعالی عنها سے تکاح کر لیس چنا نچے حضرت ایامہ رضی الله تعالی عنها کی وصیت برعمل کرتے ہوئے حضرت ایامہ سے تکاح کرلیا۔
- (٣) ای سال مدینه میں غله کی گرانی بهت زیادہ بڑھ گئ تو صحابہ کرام نے درخواست کی کہ یارسول الله

ميرت بمصطفى جان رحمت 🍇

جلدووم

صلی الله تعالی علیه وسلم آپ غله کا بھاؤ مقرر فرمادیں تو حضور صلی الله تعالی علیه وسلم نے غله کی قیمت پر کنٹر ول فرمانے سے انکار کر دیا اور ارشا و فرمایا کہ:

ان الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق.

الله ، ی بھاؤ مقرر فرمانے والا ہے ، وہی روزی کوتگ کرنے والا ، کشادہ کرنے والا ، روزی رسال ہے۔

بعض مورضین کے بقول ای سال معجد نبوی میں مغیر شریف رکھا گیا۔اس ہے قبل حضورصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک ستون سے فیک لگا کر خطبہ پڑھا کرتے تھے۔اور بعض مورضین کا قول ہے کہ مغیر کے یہ میں رکھا گیا۔ یہ مغیر لکڑی کا بنا ہوا تھا جوا یک انصاری عورت نے بنوا کر معجد میں رکھوایا تھا۔حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چا ہا کہ میں اس مغیر کو تیم کا ملک شام لے جاؤں مگر انھوں نے جب اس کواس کی جگہ سے ہٹایا تو اچا تک سارے شہر میں ایسا اندھیرا چھا گیا کہ دن میں تار نظر آنے لگے یہ منظر د کھے کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت شرمندہ ہوئے اور انھوں نے اس مغیر کے نیچے تین سیڑھیوں کا اضافہ کردیا جس مے معذرت خواہ ہوئے اور انھوں نے اس مغیر کے نیچے تین سیڑھیوں کا اضافہ کردیا جس سے مغیر تبوی کی تینوں پر انی سیڑھیاں او پر ہوگئیں تاکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور خلفائے واشدین جن سیڑھیوں پر کھڑ ہے ہو کہ رخطبہ پڑھتے تھے اب دوسراکوئی خطیب ان پر قدم نہ رکھے جب یہ مغیر بہت زیادہ پر انا ہوکر انتہائی کمزور ہوگیا تو خلفائے عباسیہ نے بھی اس کی مرمت کرائی۔

(۵) ای سال قبیله عبدالقیس کا دفد حاضر خدمت ہوا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیه وسلم نے ان لوگوں کوخوش آمدید کہاا وران لوگوں کے حق میں یوں دعافر مائی کہ:اے اللہ تو عبدالقیس کو بخش دے، جب بید

جلدووم

سيرت مصطفى جان رحمت ﷺ

لوگ بارگاہ رسالت میں پہنچ تو اپنی سواریوں سے کود کر دوڑ پڑے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقدس قدم کو چو منے گے اور آپ نے ان لوگوں کو منع نہیں فرمایا۔

(۲) ای سال اسلام کے بطل جلیل حضرت سیف الله خالد بن الولید اور حضرت عمرو بن العاص رضی الله تعالی علیه وسلم کو ب الله تعالی عنهما دولت اسلام سے مالا مال ہوئے جس سے حضور اقدس صلی الله تعالی علیه وسلم کو بے پناہ مسرت ہوئی۔ جب بیلوگ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو حضور صلی الله تعالی علیه وسلم نے آگے بڑھ کران کا استعبال کیا۔

ایک روایت میں ہے کہ کلید ہر دار کعبہ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عند نے بھی ای سال اسلام قبول کیا۔ (مولف) مسلم اسلام قبول کیا۔ (مولف)



غزوهٔ تبوک

جلدووم

marfat.com

Marfat.com

سيرت مصطفى جالباد قمت

(ننرور حنافا و نکالا و جافرول امورالکم و رنفسکم فی مبین الله فالکم خبرلکم لاکتم تعلموی کوچ کرو بکی جان سے جاری ول سے اور الله کی راہ یس افروائی جان سے جاری ول سے اور الله کی راہ یس افروائی جانوں سے میاری ول سے اور الله کی راہ یس افروائی جانوں سے المرجانوں سے المربانوں سے المرب

جلددوم

marfat.com

Marfat.com

## غزوهٔ تبوک مے

"تبوك" مينداورشام كورميان ايك مقام كانام بجومديند يوده منزل دورب بعض موضين كا قول بكر تبوك ايك چشمه كانام ممكن بمرضين كا قول بكر تبوك ايك چشمه كانام ممكن بهيسب با تيل موجود بول -

میغزوہ بخت قط کے دنوں میں ہوا طویل سفر، ہوا گرم، سواری کم ، کھانے پینے کی تکلیف، لشکر کی تعداد بہت زیادہ، اس لیے اس غزوہ میں مسلمانوں کو بڑی تنگی اور تنگ دئتی کا سامنا کرنا پڑا بہی وجہ ہے کہ اس غزوہ کو'' جیش العسر ق'' ( تنگدتی کا لشکر ) بھی کہتے ہیں اور چوں کہ منافقوں کو اس غزوہ میں بڑی شرمندگی اور شرمساری اٹھانی پڑی تھی اس وجہ سے اس کا ایک نام'' غزوہ کا فضحہ'' (رسوا کرنے والا غزوہ) بھی ہے۔ اس پر تمام مور خیین کا اتفاق ہے کہ اس غزوہ کے لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ رجب و جعمرات کے دن روانہ ہوئے۔

#### غزوه تبوك كاسبب

عرب کا غسانی خاندان جوقیصردم کے زیراثر ملک شام پرحکومت کرتا تھا چوں کہ وہ عیسائی تھااس لیے قیصردوم نے اس کواپنا آلہ کاربنا کر مدینہ پرفوج کٹی کاعزم کرلیا۔ چنانچہ ملک شام کے جوسودا گرروغن نے قیصردوم کی حکومت نے ملک شام میں بہت بوی فوج فردی کہ قیصردوم کی حکومت نے ملک شام میں بہت بوی فوج محمد کردی ہے ادراس فوج میں ردمیوں کے علاوہ قبائل کخم وجذام اورغسان کے تمام عرب بھی شامل ہیں۔

ان خروں کا تمام عرب میں ہرطرف جہ جا تھا اور دومیوں کی اسلام دشمنی کو کی ڈھکی چھپی چیز نہیں تھی اس لیے ان خبروں کو غلط بجھ کرنظرانداز کر دینے کی بھی کوئی وجہنہیں تھی اس لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ

ميرمت مسلخل جان دحست 🦓

بلددوم

marfat.com

وسلم نے بھی فوج کی تیاری کا حکم دے دیا۔

اس وقت حجاز مقدس میں شدید قط تھا اور بے پناہ شدت کی گرمی پڑ رہی تھی ان وجوہ سے لوگوں کو گھر سے نکلنا شاق گزرر ہاتھا۔ مدینہ کے منافقین جن کے نفاق کا بھا نڈ ایجوٹ چکا تھا وہ خود بھی فوج میں شامل ہونے سے جی جراتے تھے اور دوسروں کو بھی منع کرتے تھے لیکن اس کے باوجو ڈمیں بڑار کا لشکر جمع ہوگیا۔

گران تمام مجاہرین کے لیے سواریوں اور سامان جنگ کا انتظام کرنا ایک بڑا ہی کھن مرحلہ تھا کیوں کہ کا تنظام کرنا ایک بڑا ہی کھن مرحلہ تھا کیوں کہ لوگ قبط کی وجہ سے انتہائی مفلوک الحال اور پریشان تھے اس لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ تمام تبائل عرب سے فوجیس اور مالی امداد طلب فرمائی۔ اس طرح اسلام میں کمی کار خیر کے لیے چندہ کرنے کی سنت قائم ہوئی۔

#### فوج کی تیاری

رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كااب تك يهطر يقد تفاكه غردات كے معالمه ميں بہت زيادہ راز دارى كے ساتھ تيارى فرماتے تھے۔ يہاں تك كه عساكر اسلاميه كوعين وقت بي بھى شدمعلوم ہوتا تھا كه كہال اور كس طرف جانا ہے؟ مگر جنگ تبوك كے موقع پرسب كچھا نظام اعلانيہ طور پركيا اور يہ بھى بتاديا كه تبوك چلنا ہے اور قيصر روم كى فوجوں سے جہادكرنا ہے تاكہ لوگ زيادہ سے زيادہ تيارى كرليس -

حفرات صحابرام نے دل کھول کر چندہ دیا مگر پھر بھی پوری فوج کے لیے سوار یوں کا انتظام نہ ہوسکا چنا نجہ بہت سے جال بازمسلمان ای بناء پراس جہاد میں شریک نہ ہوسکے کدان کے پاس سنرکا سامان نہیں تھا۔ بدلوگ در باررسالت میں سواری طلب کرنے کے لیے حاضر ہوئے مگر جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس سواری نہیں ہے تو بدلوگ اپنی بے سروسامانی پراس طرح بلبلا کر

ميرت معنفل جان دحت 🦚

جلدووم

marfat.com

#### رویے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوان کی آہ وزاری اور بے قراری پررخم آگیا۔

## تبوك كورواعجي

بہر حال حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمیں ہزار کا اشکر ساتھ لے کر تبوک کے لیے روانہ ہوئے اور مدینہ کا نظم ونتی چلانے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کواپنا خلیفہ بنایا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نظم ونتی جل حسرت وافسوں کے ساتھ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا آپ جھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کر جہاد کے لیے تشریف لے جارہے ہیں تو ارشا دفر مایا کہ:

الا ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسىٰ الا انه ليس نبي بعدي .

کیاتم اس پرداضی نہیں ہو کہ تم کو مجھ سے وہ نبت ہے جو حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موی اللہ علیہ السلام کے ساتھ تھی مگریہ کہ میرے بعد کوئی نی نہیں ہے۔

یعن جس طرح حضرت موی علیہ السلام کوہ طور پر جاتے وقت حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنی امت سونپ کر جہاد امت بنی اسرائیل کی دیکھ بھال کے لیے اپنا خلیفہ بنا کر مجمع تصای طرح میں تم کو اپنی امت سونپ کر جہاد کے لیے جار ہاہوں۔

مدینہ سے چل کر مقام'' ثنیة الوداع'' میں آپ نے قیام فرمایا پھر فوج کا جائزہ لیا اور فوج کا مقدمہ، میسرہ وغیرہ مرتب فرمایا پھروہاں سے کوچ کیا۔

راستے میں قوم عادو ثمود کی وہ بستیاں ملیں جو قبرالہی کے عذابوں سے الٹ بلیٹ کردی گئی تھیں آپ نے تھم دیا کہ بیدہ چھ بہیں ہیں جہاں خدا کا عذاب نازل ہو چکا ہے اس لیے کو کُ شخص یہاں قیام نہ کرے بلکہ نہایت تیزی کے ساتھ سب لوگ یہاں سے سفر کر کے ان عذاب کی وادیوں سے جلد باہر نکل جا کیں اور کوئی یہاں کا پانی نہ بینے اور نہ کی کام میں لائے۔

ميرت بمعلخل جالن دحمت عظظ

جلدووم

marfat.com

اس غزوہ میں پانی کی قلت، شدیدگری ، سوار یوں کی کی سے مجاہدین نے بے حد تکلیف اٹھائی گر منزل مقصود رہنے کر ہی دم لیا۔

#### تبوك كاچشمه

جب حضور سلی اللہ تعالی علیہ وسلم جوک کے قریب میں پنچے تو ارشاد فرمایا کہ انشاء اللہ تعالیٰ کل تم لوگ جوک کے چشمہ پر پہنچو گے اور سورج بلند ہونے کے بعد پہنچو ہے لیکن کو فرقض وہاں پنچے تو پانی کو ہاتھ نہ لگائے ۔رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب وہاں پنچے تو جوتے کے سنے کے برابراس میں ایک پانی کی دھار بہہر ہی تھی۔ آپ نے اس میں سے تعور اسا پانی منگا کر ہاتھ منھ وھو یا اور اس پانی میں کلی فرمائی پھر تھم فرمایا کہ اس پانی کو چشمہ میں انڈیل دولوگوں نے جب اس پانی کو چشمہ میں ڈالا تو چشمہ سے زور دار پانی کی

## روى كشكرة رسميا

حضورا قدس ملی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تبوک میں پہنچ کر نشکر کو پڑاؤ کا تھم دیا مگر دور دور تک روی لئے کا کوئی پی نہیں چلا۔ واقعہ بیہ ہوا کہ جب رومیوں کے جاسوسوں نے قیمر کو خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ دسلم تمیں ہزار کا نشکر لے کر تبوک میں آرہے ہیں تو رومیوں کے دلوں پر ہیبت چھاگئی کہ وہ جنگ سے بہت ہار گئے اور اپنے گھروں سے باہر ندنکل سکے۔

رسول التُصلى الله تعالى عليه وسلم في بيس دن تبوك بيس قيام فرمايا اوراطراف وجوانب بيس افواح الله على الله الله كا حال الله كا حال دكھا كر اور كفار كے دلول براسلام كا رعب بھاكر مدينه والى تشريف لائے اور تبوك بيس كوكى جنگ نبيس موكى \_

ميرت معطفل جان دحت 🙈

جلدودم

#### مخلف کرنے والے

اس غزوہ میں جولوگ غیر حاضر رہان میں اکثر منافقین تھے جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم توک سے مدینہ والیس آئے اور مجد نبوی میں اجلال فر مایا تو منافقین تسمیں کھا کھا کر اپنا اپنا عذر بیان کرنے گئے ۔حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی سے مواخذہ نہیں فر مایا لیکن تین مخلص صحابیوں حضرت کعب بن مالک و ہلال بن امیہ ومرارہ بن الربیع رضی اللہ تعالی عنہم کا پچپاس دنوں تک آپ نے بائیکا نفر مادیا پھر ان متنوں کی توبہ قبول ہوئی اور ان لوگوں کے بارے میں قرآن کی آیت نازل ہوئی۔

ان کےعلاوہ تین اور صحافی ہیں جنھوں نے غزوہ تبوک سے تخلف کیا۔ایک حصرت ابوذ رغفاری، دوسرے ابوغیثمہ رضی اللہ تعالی عنہما بید ونوں بعد میں تبوک پہنچ گئے ۔اور تیسرے صحابی حضرت ابولہا بہ بن منذر ہیں۔

جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جوک کی جانب تشریف لے جارہ ہے تھ تو ابولبابہ نے تخلف کیا اور خلفین کی جماعت میں قرار پائے جب انھوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر جوکر سلام کیا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے اپنارخ انور پھیرلیا۔ اس پر حضرت ابولبابہ ڈرے اور خود کوم جد نبوی کے ستون سے باندھ لیا اور کہا ہے میری جگہ ہے میں اس وقت تک جدانہ جول گاجب تک کے تقالی یا تو مجھے دنیا سے دخصت کردے یا میری تو بقول فرمائے۔

حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنها نے فرمایا کہ وہ دس اشخاص تے جضوں نے نبی کر یم صلی الله تعالی علیہ وسلم سے جوک میں تخلف کیا جب حضورا کرم صلی الله تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو ان میں سے سات نے مجد شریف کے ستونوں سے اپنے آپ کو با عدد یا حضورا کرم صلی الله تعالی علیہ وسلم ان محابہ کے آگے ہے گزر مے جب حضورا کرم صلی الله تعالی علیہ وسلم مجد میں واضل ہوئے تو فرمایا یہ کون ہیں؟ صحابہ

برستومعنى جان دحت كا

پر حضورا کرم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی کو بھیجا تا کہ انھیں کھول دیں اور معافی کی بشارت دے دیں۔

مہاجرین میں سے ابوامیہ برادرام الموشین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نام بھی متحلفین کے زمرے میں ہے۔ جن کوحضور اکرم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدہ ام سلمہ کی معذرت خواہی سے معذور رکھا ادران کی غلطی سے درگز رفر مایا۔ (مولف) (دران کی غلطی سے درگز رفر مایا۔ (مولف)

#### حضرت ابولبابه كي توبه

جو تخلص مسلمان غزوہ تبوک میں شریک نہ ہوئے اس سے تخلف کیا ان پر خدا ورسول کا عماب نازل ہوا جس کے سبب سے ان کا بائیکاٹ و مقاطعہ کیا گیا پھر پچھوٹوں کے بعد ان حضرات کی توبہ قبول ہوئی ان میں سے حضرت ابولبا بہاور حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہما کی توبہ کے بار سے میں امام احمد رضا بریلوی قدس سر ہتح بر فرماتے ہیں:

جب ابولباب وغیرہ بعض محابر منی اللہ تعالی عنہم نے غزوہ تیوک میں ہمراہ رکاب سعادت ماضر نہ ہوئے تھا ہے آپ کو مجد اقدس کے ستونوں سے باعدہ ویا کہ جب تک حضور والاصلوات اللہ تعالی وسلامہ علیہ نہ کو کیس کے آب تا تری

خذمن اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلوتك

ميرت معطني جان دومت 🕏

جلدوم

#### marfat.com

سكن لهم .

اے نبی لے لوان تو بہ کرنے والوں کے مالوں سے صدقہ کہتم پاک کروانھیں اورتم ستھرا کر دو اضیں گاہوں ہے۔ اس صدقے کے سبب اور دعائے رحمت کروان کے حق میں کہ تمھاری دعاان کے دلوں کا چین ہے۔

الم احدرضار بلوى الكهمقام پراور فرماتے مين :

جب حضرت ابولبابرضی الله تعالی عنه کی توب قبول ہوئی انھوں نے خدمت اقد س حضور سید عالم صلی الله تعالی علیه وسلم میں حاضر ہو کر عرض کی :

يا رسول الله انبي اهمجردار قومي التي اصبت بها الذنب و انخلع من مالي صدقة الى الله و الى رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم.

یارسول الله میں اپن قوم کامحلہ جس میں مجھ سے خطا سرز دہوئی چھوڑ تا ہوں اور اپنے مال سے الله و رسول کے نام پر تقید ق کر کے باہر آتا ہوں۔ جل جلالہ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔

حضور برنورصلی الله تعالی علیه وسلم فرمایا اے ابولبابہ تهائی مال کافی ہے انھوں فے ثلث مال الله ورسول کے لیے صدقہ کردیا عز جلالہ وصلی الله تعالی علیه وسلم ۔

طرانی نے کبیر میں اور ابونیم نے ابولہا بدر منی اللہ تعالی عندسے بیحدیث روایت کی۔

## حفرت كعب بن ما لك كى توبه

صیح بخاری وصیح مسلم میں حضرت کعب بن مالک انصاری رضی الله تعالی عندے ہے جب ان کی توبہ قبول ہوئی انھوں نے مولائے دو جہال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی :

ميرت ومعقل جان رحمت 😸

يا رسول الله ان من توبتي ان انتخلع من مالي صدقة الى الله و الى رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم.

یا رسول الله میری توب کی تمامی میہ ہے کہ میں اپنے سارے مال سے نکل جاؤں الله اور الله کے رسول کے لیے صدقہ کر کے ۔ جل جلالہ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ۔

ارشادالارىشرح محى بخارى بين به : اى صدقة خالصة لله و لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. فالى بمعنى اللام .

العنی اس مدیث میں اللہ ورسول کی طرف مدقد کرنے کے معنی اللہ ورسول کے لیے تقدق ہیں۔

تو حاصل یہ ہے کہ اپنا سارا مال خاص خداورسول کے نام پرتقدق کردوں۔ تبارک وتعالی وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔

(الامن والعلی)

حضور اقد سلی الله تعالی علیه وسلم نے جنگ جوک کے لیے جب چندے کا اعلان فرمایا تو حضرت ابو برصد بی وحضرت عمر فاروق اور حضرت عثان غی رضی الله تعالی عنهم نے بصد خلوص وعقیدت اپنا ابنا مال لاکر بارگاہ رسالت میں حاضر کیااور اپنی اپنی نیاز مندیوں کا شبوت دیاء اس مضمون کو امام احمد رضا بر بلوی اس طرح بیان فرماتے ہیں:

#### حضرت عثمان كي سخاوت

بعث النبى صلى الله تعالى عليه وسلم الى عثمان يستعينه في جيش العسرة فبعث اليه عثمان بعشرة آلاف دينار.

لین جب حضورا قدس ملی الله تعالی علیه وسلم نے غزوہ تبوک کے لیے تشکر اسلام کو تیاری کا حکم ویا

بری مسئل بان رانت یک marfat.com مسلمانوں پر بہت حالت تنگی وعمرت تھی اس ہاب ہیں حضوراقد س سلی اللہ تعاتی علیہ وسلم نے امیر المومنین عثان غی رضی اللہ تعالی عنہ ہے استعانت فرمائی ، ان سے مدو چاہی ۔ ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دس ہزارا اشرفیاں حاضر کیس حضور پرنور حلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اسے عثان اللہ تیری چھپی اور ظاہر خطا ئیس ہزار اشرفیاں حاضر کیس حضور پرنور حلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اسے عثان اللہ تیری چھپی اور ظاہر خطا ئیس کو اور آئے ہوسی کی مففرت فرما ہے اس کے بعد عثان کو کچھ پرواہ نہیں کو کی معلی کے مفرک کرے۔ ابن عدی و دار قطنی و ابو قعیم نے فضائل الصحابة رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے اسے روایت کیا۔ (الامن والعلی)

## تبوک کے دن عثمان نے جنت خریدی

الع مريره رض الله تعالى عنفر ما تفين اشترى عشمان بن عفان من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الجنة مرتين يوم رومة و يوم جيش العسرة .

عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو بار نمی صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جنت خرید لی بیررومہ کے دن اور تشکر کی بھک دی کے روز۔

حاکم وابن عدى وابن عسا كرنے ابو ہريرہ رضى الله تعالى عندے اسے روايت كيا۔ (الامن والعلى)

## الوبكروعمركا چنده

امیرالموثنین عمررضی الله تعالی عند فرماتے ہیں کہ حضورا قدس سلی الله تعالی علیه وسلم نے ہمیں صدقہ دینے کا تھم فرمایا اتفاق سے ان دنوں میں کافی مالدارتھا میں نے اپنے جی میں کہا اگر بھی میں ابو بحر سے سبقت لے جاؤں گا تو وہ دن آج ہے میں اپنا آ دھا مال حاضر لایا۔رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا

بيرسة مصطفیٰ جان دحمت الله

جلدووم

marfat.com

ما ابقيت لا هلك.

تمنے اپنے کھروالوں کے لیے کیا باتی رکھا۔

يس فرض كى ابقيت لهم.

ان کے لیے بھی باقی جھوڑ آیا ہوں۔

فرمايا ما ابقيت لهم.

آخر کتناباتی جھوڑآئے ہو

عرض کی مثله

اتنابى اور

صديق اكبرا پناسارا مال تمام و كمال لے كر حاضر بوئے سيد عالم ملى الله تعالى عليه وسلم نے فرما يا ابا بكر ما ابقيت الاهلك .

اے ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا باتی رکھا

عرض كى ابقيت لهم الله و رسوله .

میں نے گھروالوں کے لیے اللہ ورسول کو ہاتی رکھاہے۔ جل جلالہ وسلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

میں نے کہا میں ابو بکر ہے بھی سبقت ندلے جاؤں گا۔

داری، ابو داؤد، تر ندی، شاشی، ابن ابی عاصم اور ابن شامین نے کتاب النة میں، حاکم نے متدرک میں، ابوقیم نے حلیہ میں، بیعتی نے سنن میں، ضیاء مقدی نے مخارہ میں امیر الموسین عمر فاروق اعظم

جلددوم

#### marfat.com

رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اسے روایت کیا۔ تر مذی نے کہا ہی حدیث حسن صحیح ہے۔ (الامن والعلی)

یمی مضمون دوسرے مقام پراس طرح ہے۔

سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بارصدقہ کا حکم فرمایا ، امیر المونین عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں خوش ہوا کہ اگر صدیق اللہ تعالی عنہ پرسبقت لے جاؤں گا تو اس بار کہ مال ببت ہا اوران کے بیاس کم ، فاروق اپنے تمام مال کا نصف حاضر لائے ارشاد ہوا عیال کے لیے کیا جھوڑ ا ،عرض کی اتنا ہی ،صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تمام و کمال اپنا سارا مال حاضر لائے ارشاد ہوا عیال کے لیے کیا جھوڑ ا عرض کی اللہ اوراس کا رسول ہ جل وعلاو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔

حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم دونوں میں اتنا ہی فرق ہے جتنا تم دونوں کے کلاموں میں فرق ہے۔ کلاموں میں فرق ہے۔

## فمودكے كنوئيں

صحاح میں ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ہمراہ رکاب اقدس حضور سرور عالم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم (تبوک کو جاتے ہوئے ) زمین شمود پر اترے دہاں کے کنوؤں سے پانی مجرا، اس سے آئے گوند ھے حضورانور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم فر مایا کہ پانی مجھینک دیں اور آٹا اونٹوں کو کھلا دیں، جاہ ناقہ سے پانی کیسے لیں۔

(فقاویٰ رضوبیج اول ، ص ۲۱ سے النور والنور ق)

## متعه كي ممانعت پرايك روايت

حازی کتاب الناسخ والمنسوخ میں حضرت جابر بن عبد الله انصاری رضی الله تعالی عنهما سے راوی غزوہ تبوک میں ہم نے کچھ ورتوں سے متعد کیا۔

ميرت مصطفى جان رثمت ويجي

جئد ووم

## marfat.com

فجاء رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فنظر اليهن و قال من هولاء النسوة .

رسول الدُّصلى الله تعالى عليه وللم تشريف لا ئے تھيں ويكھافر ما يابيعور تيس كون ميں؟

قلنا يا رسول الله تمتعنا منهن.

ہم نے عرض کی یارسول اللہ ان سے ہم نے متعد کیا ہے۔

قال فغضب رسول الله حتى احمرت و جنتاه و تمعروجهه و قام فينا خطيبا فحمد الله و اثنى عليه ثم نهى عن المتعة .

مین کرحضورا قدس ملی الله تعالی علیه وسلم نے غضب فرمایا یہاں تک که دونوں دخسار مبارک سرخ ہو گئے اور چبرۂ انور کا رنگ بدل گیا،خطبہ فرمایا الله تعالیٰ کی حمد وثنا کی پھر متعد کا حرام ہونا بیان فرمایا صلی الله تعالی علیہ دسلم

#### غزوهٔ تبوک میں نمازیں

غزوهٔ تبوک میں حضور اقد س ملی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نمازوں سے متعلق امام احمد رضا بریلوی قدس سر تحریر فرماتے ہیں:

بطریق لیث بن سعد ابواطفیل مروی ہے:

ان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم كان في غزوة تبوك اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر حتى يجمعها الى العصر فيصليهما جميعا و اذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر و العصر جميعا ثم سار و كان اذا ارتحل قبل المغرب اخر

بلدوم

المغرب حتى يصليها مع العشاو اذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب . رواه احمد و ابو داؤد و الترمذي و ابن حبان و الحاكم و الدار قطني و البيهقي .

تر مذی نے زیادہ کیا۔

اذا ارتحل بعد زيغ الشمس عجل العصر الى الظهر و صلى الظهر و العصر يعا.

یعن حضوراقد س سلی اللہ تعالی علیہ وسلم غزوہ ہوک میں جب سورج ڈھلنے سے پہلے کوج فرماتے تو ظہر میں دیر کرتے بہال تک کہ اسے عصر سے ملاتے تو دونوں کو ساتھ پڑھتے اور جب دو پہر کے بعد کوج فرماتے تو عصر میں تجیل کرتے اور ظہر وعصر ساتھ پڑھتے پھر چلتے اور جب مغرب سے پہلے کوج کرتے مغرب میں تاخیر فرماتے بہال تک کہ عشا کے ساتھ پڑھتے اور مغرب کے بعد کوج فرماتے تو عشا میں تجیل کرتے اے مغرب کے ساتھ پڑھتے۔

روایت النالزیرے عن معاذ إن النبی صلی الله تعالی علیه وسلم جمع فی غزوة تبوک بین الظهر و العصر و بین المغرب و العشا ، رواه قرة بن خالد و سفیان الثوری و مالک عن ابی الزبیر المکی.

حضورا قدس ملی الله تعالی علیه وسلم نے غزوہ تبوک میں ظہر وعصرا ورمغرب وعشا کو جمع فر مایا۔اے قرہ بن خالد دسفیان توری اور مالک نے ابوالز بیر کمی ہے روایت کیا۔

بخارى تعليقاً اورييق موصولاً ابن عباس رضى الله تعالى عنهما على ظهر سير و يجمع الله تعالى عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر و العصر اذا كان على ظهر سير و يجمع

ميرت مصلى جان وحت الله

بين المغرب و العشاء ، و هو عند مسلم و آخرين بذكر غزوة تبوك .

ابن ماد بطريق ابراجيم بن اساعيل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما سے رادى:

انه اخسرهم أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان يجمع بين المغرب و العشا في السفر من غير أن يعجله شئ و لا يطلبه عدو و لا يخاف شيئا.

ابن عباس رضی الله تعالی عنبما ہے روایت ہے کہ بیٹک رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم بغیر عجلت سفرادر بغیرطلب دشمن یا کسی خوف کے مغرب وعشا کوجمع فرماتے تھے۔

امام ما لک وشافعی ومسلم وابوداؤ دوتر ندی ونسائی وابن ماجداورطحاوی مطولاً و مخضراً معاذبن جبل رضی الند تعالی عنه سے راوی:

قال جمع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في غزوة تبوك بين الظهر و العصر و بين السفر و العشاء قال فقلت ما حمله على ذلك قال فقال اواد ان لا يحرج امته.

رسول الله سلى الله تعالى عليه وسلم في غزوة جوك مين ظهر وعصر اورمغرب وعشاجع فرهائيس-راوى في كها مين في كها كه حضور في اليها كيول كيا فرايا تاكدان كى امت مين كوئى حرج مين نه پاه حائے -

امام ما لك بطريق مسلم فضائل مين راوي :

يرسة مصفل جان دممت 🐯

جلددوم

martat.com

خرجنا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عام غزوة تبوك فكان يجمع الصلاة فصلى الظهر و العصر جميعا و المغرب و العشاء جميعا حتى الما كان يوما احر الصلاة ثم خرج بعد ذلك فصلى الطهر و العصر جميعا ثم دخل ثم خرج بعد ذلك فصلى المغرب و العشاء جميعا.

رسول الشعلی الشتعالی علیه وسلم کے ساتھ ہم غزوہ تبوک کے سال نظیقو حضور اقد س سلی اللہ تعالی علیه وسلم نماز وں کو جمع فرماتے تھے تو ظہر وعصر ایک ساتھ اور مغرب وعشا ایک ساتھ ادا فرمائی پھرتشریف لانے کے بعد تو نماز موخر فرمائی پھرتشریف لاکر ظہر وعصر ایک ساتھ پڑھیں پھرتشریف لے گئے اور تشریف لانے کے بعد مغرب وعشا ایک ساتھ ادا فرمائیں۔

امام ما لك مرسلاً ومندأ بطريق داؤوبن الحصين حضرت ابو مريره رضي الله تعالى عند يراوى:

ان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم كان يجمع بين الظهر و العصر في سفره الى تبوك .

رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سنر تبوك ميس ظهر وعصر كوجمع فرماتے تھے۔ بنارا بو ہر مریدہ رضی الله تعالی عند نے راوی

عن النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم كان يجمع بين الصلاتين في السفر.

حضوراقد س ملی الله تعالی علیه وسلم حالت سفر میں دونماز دن کوجمع فرماتے ہے۔ یعنی ہرنماز اپنے وقت پر ہوتی مثلاً ظہر کو آخرت وقت میں پڑھتے اور عمر کوشروع وقت میں ،ای طرح مغرب کوتا خیرے ادر عشا کوادل وقت میں ادا فرماتے ۔ یہ جمع صوری ہے جمع حقیقی نہیں ، جمع صوری سفر وحضر ہر جگہ جائز ہے جمع حقیقی عشا کوادل وقت میں ادا فرماتے ۔ یہ جمع صوری ہے جمع حقیقی نہیں ، جمع صوری سفر وحضر ہر جگہ جائز ہیں۔ (قیاد کر داف ہے سواکہیں جائز نہیں۔ (مولف)

ميرت مصلفي جان رحمت 🥌

## على كوحضوركى نيابت حاصل موتى

متعددا حادیث میں مروی ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کوتشریف لے جاتے وقت امیر الموشین نے عرض کی جاتے وقت امیر الموشین نے عرض کی یارسول اللہ مجھے حضور عورتوں اور بچوں میں چھوڑے جاتے ہیں فرمایا:

اما ترضي ان تكون مني منزلة هارون من موسىٰ غير انه لا نبي بعدي .

یعن کیاتم اس پر راضی نہیں کہتم یہاں میری نیابت میں ایے رہوجیے موی علیہ الصلاۃ والسلام جب اپنے رب سے کلام کے لیے حاضر ہوئے ہارون علیہ الصلاۃ والسلام کواپی نیابت میں جھوڑ گئے تھے ہاں یہ فرق ہے کہ ہارون نبی تھے میں جب سے نبی ہوا دوسرے کے لیے نبوت نہیں۔

(جزاء الله بابائه ختم النوة)

#### م من وقوع پذیر ہونے والے واقعات

م بہت سے واقعات عجیبہ سے لبریز ہے لیکن جو واقعات بہت ہی اہم ہیں جن کومور خین نے بہت ہی بسط و تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے ان واقعات میں سے چند سے ہیں۔

#### آيت تخيير وايلاء

تخیر اورایلاء۔ بیشریت کے دواصطلاحی الفاظ ہیں۔ شوہراپی ہوی کواپی طرف سے بدافتیار دے دے کہ وہ چاہے تو طلاق لے لے اور چاہے تو اپنے شوہر ہی کے نکاح میں رہ جائے اس کوتخیر کہتے ہیں۔

ادرایلاءیہ بے کمتو ہر بیتم کھالے کہ میں اپنی ہوی سے محبت نہیں کرول گا۔

جلدوم

سيرت مصطفل جان دحمت الله

marfat.com

حضوراقد سلی الله تعالی علیه وسلم نے ایک مرتبدا پی از واج مطهرات سے ناراض ہو کرایک مهینه کا ایلا فر مایا یعنی آپ نے یعنی کروں گا بھراس کا ایلا فر مایا یعنی آپ نے یعنی کھالی کہ بیس ایک ماہ تک اپنی از واج مقدسہ سے صحبت نہیں کروں گا بھراس کے بعد آپ نے آپی تمام مقدس ہویوں کو طلاق حاصل کرنے کا اختیار بھی سونپ دیا مگر کسی نے بھی طلاق لینا پندنہیں کیا۔

#### عاملون كاتقرر

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرے مہینے میں زکا ۃ وصد قات کی وصولی کے لیے عالموں اور محصلوں کومختلف قبائل میں روانہ فرمایا۔ ان امراء و عالمین کی فہرست میں مندرج ذیل حضرات خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہیں۔

|     | اسائجصلين                             | مس قبيل كى طرف |
|-----|---------------------------------------|----------------|
| (1) | حفزت عيينه بن حصن رضى الله تعالى عنه  | بنتميم         |
| (r) | حفرت يزيد بن حصين رضى الله تعالى عنه  | اسلم وغفار     |
| (r) | حضرت عبادبن بشررعنى الله نتعالى عنه   | سليم ومزينه    |
| (r) | حضرت دافع بن مكيث رضى الله تعالى عنه  | بييه.          |
| (a) | حضرت عمروبن العاص رضى الله تعالى عنه  | بىفزارە        |
| (r) | حفرت ضحاك بن سفيان رضى الله تعالى عنه | نى كلاب        |
| (4) | حفرت بشربن سفيان رضى الله تعالى عنه   | بى كعب         |
| (A) | حضرت ابن اللبتيه رضى الله تعالى عنه   | ين ذيمان       |

ميرت معلى جان دحت الله

جلدووم

marfat.com

| جنعاء | حفرت مهاجربن البياميد مضى الله تعالى عنه | (9) |
|-------|------------------------------------------|-----|
|-------|------------------------------------------|-----|

- (۱۰) خفرت زیاد بن لبیدانصاری رضی الله تعالی عنه محفرموت
- (۱۱) حضرت عدى بن حاتم رضى الله تعالى عنه قبيله طي وبني اسد
  - (۱۲) حضرت ما لك بن نويره رضى الله تعالى عنه بني حظله
- (۱۳) حفرت زبرقان رضی الله تعالی عنه بنی سعد (نصف)
- (۱۴) حضرت قیس بن عاصم رضی الله تعالیٰ عنه بنی سعد (نصف)
  - (۱۵) حفرت علاء بن الحضر مي رضي الله تعالى عنه بحرين
  - الله تعلى رضى الله تعالى عنه نجران خبران

میحضور شہنشاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امراء و عاملین ہیں جن کوآپ نے زکا قوصد قات اور جزید وصول کرنے کے لیے مقرر فر مایا تھا۔

#### بنيتميم كاوفد

محرم و میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بشر بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بی خزاعہ کے صدقات وصول کر کے جمع کیا کہ نا گہاں ان پر بنی تمیم نے ملہ کردیا وہ اپنی جان بچا انھوں نے صدقات وصول کر کے جمع کیا کہ نا گہاں ان پر بنی تمیم نے حملہ کردیا وہ اپنی جان بچا کر کسی طرح مدید منورہ آگئے اور سارا ما جرابیان کیا ۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بن تمیم کی سرکو بی کے حضرت عیبینہ بن حصن فزاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچاس سواروں کے ساتھ جمیجا انھوں نے بن تمیم کی سرکو بی کے حضرت عیبینہ بن حصن فزاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچاس مواروں کے ساتھ جمیجا انھوں نے بن تمیم پران کے صحرامیں حملہ کر کے ان کے گیارہ مرووں ، اکیس عور توں ، اور تمیں لڑکوں کو گرفتار کر کیا اور ان سب قید یوں کو مدینہ لائے۔

يرسة مصطفي جان رحمت 🙉

جلدودم

## martat.com

اس کے بعد بی تمیم کا ایک وفد مدینہ آیا جس میں اس قبیلے کے بڑے بڑے سروار تھان کا رئیس اعظم اقرع بن حابس ،ان کا خطیب عطار داور شاعر زبر قان بن بدر بھی اس وفد میں ساتھ آئے تھے۔ان لوگوں کی حضور اقد س سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے گفتگو ہوئی اور بیلوگ حضور سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مطبع و فرماں بردار ہوگئے اور کلمہ بڑھ کرمسلمان ہوگئے پھران لوگوں کی درخواست پرحضور سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے قیدیوں کور ہافرمادیا۔اور بیلوگ ایٹے قبیلے میں واپس چلے گئے۔

#### متجدضرار

منافقوں نے اسلام کی تئے کئی اور مسلمانوں میں بھوٹ ڈالنے کے لیے مبجد قباء کے مقابلہ میں ایک مبحد تغیر کی تھی جو در حقیقت منافقین کی سازشوں اور ان کی دسید کاریوں کا ایک زبردست اڈہ تھا۔ ابو عامر داہب جو انصار میں سے عیسائی ہوگیا تھا جس کا نام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابو عامر فاس رکھا تھا۔ اس نے منافقین سے کہا کہ تم لوگ خفیہ طریقے پر جنگ کی تیاریاں کرتے رہو میں قیصر روم کے پاس جا کروہاں سے فوجیں لا تا ہوں تا کہ اس ملک سے اسلام کا نام ونشان مثادوں۔ چنانچوای مبحد میں بیٹے بیٹے جا کروہاں سے فوجیں لا تا ہوں تا کہ اس ملک سے اسلام کا نام ونشان مثادوں۔ چنانچوای مجد میں بیٹے بیٹے کراسلام کے خلاف منافقین کمیٹیاں کوتے تھے اور اسلام و بانی اسلام سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خاتمہ کردیئے گئے تھے۔

جب آقائے ٹا مدارصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنگ جوک سے واپس تشریف لائے تو منافقین کی چال بازیوں اور ان کی مکاریوں ، دغا بازیوں کے بارے بیں سور ہوتو ہی بہت ہی آ بیتیں نازل ہو گئیں اور منافقین کے نفاق اور ان کی اسلام دشنی کے تمام رموز واسر اربے نقاب ہو کر نظروں کے سامنے آگئے ، نزول وتی کے بعد حضور اقدیں سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت مالک بن ذخشم وحضرت معن بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو محمد یا کہ اس میں آگ گادیں۔

## مديق اكبراميرالج

غزوہ تبوک ہے واپسی کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ذوالقعدہ وہ میں تین سو مسلمانوں کا ایک قافلہ مدینہ منورہ ہے جج کے لیے مکہ مرمہ جھیجا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ''امیر الحج'' اور حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کو ' نقیب اسلام' 'اور حضرت سعد بن ابی وقاص وحضرت جابر بن عبد اللہ وحضرت ابو ہر برہ وضی اللہ تعالیٰ عنہم کو معلم بنا دیا اور اپنی طرف ہے تر بانی کے لیے ہیں اونٹ بھیجے۔

حضرت ابو برصد بی رضی اللہ تعالی عند نے حرم کعبداور عرفات و منی میں خطبہ پڑھا اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عند کھڑ ہے ہوئے اور سور ہ برات کی چالیس آیتیں پڑھ کرسنا کیں اور اعلان کردیا کہ اب کوئی مشرک خانہ کعبہ میں واخل نہ ہو سے گانہ کوئی برہنہ بدن اور نزگا ہوکر طواف کر سے گا اور چار مہینے کے بعد کفار ومشرکین کے لیے امان ختم کر دی جائے گی حضرت ابو ہریرہ اور دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ حنہم نے اس اعلان کی اس قدر زور زور سے مناوی کی کہ ان لوگوں کا گلا بیٹھ گیا۔ اس اعلان کے بعد کفار ومشرکین فوج کی فوج ،گروہ درگروہ آکر مسلمان ہونے گئے۔

#### ٩ ١ ه ك واقعات متفرقه

- (۱) اس سال بورے ملک میں جمر طرف امن وامان کی فضا پیدا ہوگئ اور زکا قاکاتھ تازل ہوا، زکوۃ کی وصول کے لیے عاملین اور محصلین کا تقر رہوا۔
  - (٢) جوغيرسلم تو من اسلامي سلطنت كزيرساير بين ان كي لي جزير كالحم نازل بوا-
- (٣) سود کی حرمت نازل ہوئی اور اس کے ایک سال بعد الدواع کے موقع پراپنے خطبوں میں جمت الوداع کے موقع پراپنے خطبوں میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کا خوب خوب اعلان فر مایا۔

بيرت مصفل جان دحت الله

Pheery

marfat.com

- (٣) حبشے بادشاہ جن کا نام''اصحمہ'' تھا (رضی اللدتعالیٰ عنہ) جن کے زیرسایہ سلمان مہاجرین نے چندسال حبشہ میں پناہ کی تھی ان کی وفات ہوگئ جضور صلی اللہ تعالیٰ علیه وسلم نے مدینہ میں ان کی نماز جناز ہ پڑھی اوران کے لیے مغفرت کی دعاما تگی۔
- ای سال منافقوں کا سردارعبداللہ بن الی مرگیا۔اس کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درخواست بران کی دل جوئی کے واسطے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس منافق کے واسطے کفن کے لیے اپنا پیر بمن عطا فرمایا اور اس کی لاش کو اینے زانوئے اقدس برر کھ کر اس کے کفن میں لعاب دہن ڈالا۔ چوں کہ ابھی تک منافق برنماز جنازہ کی ممانعت نازل نہیں ہوئی تھی اس لیے حضرت عمرضی الله تعالی عند کے بار بارمنع کرنے کے باوجودحضور علیہ الصلاق والسلام نے اس کے جنازہ کی نماز پڑھائی۔اس کے بعد بی بیآیت نازل ہوگئ۔

و لا تصل على احد منهم مات ابدا و لا تقم على قبره انهم كفروا بالله و رسوله و ماتوهم فاسقون.

(اے رسول) ان (منافقوں) میں ہے جومریں بھی آپ ان پرنماز جنازہ نہ پڑھئے اور ان کی قبر کے پاس آپ کھڑے بھی نہوں یقینا ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے اور کفر کی حالت میں بیلوگ مرے ہیں۔

اس آیت کے نزول نے بعد پھر بھی آپ نے کسی منافق کی نماز جناز وہیں پڑھائی نہاس کی قبر کے ماِس کھڑے ہوئے۔

- مريدوليد بن عقبه بن الي معيط قبيله بن المصطلق كاطرف
  - مربيقطبه بن عامر قبيلة فتعم كي طرف \_

marfat.com

- (٨) مريضاك بن سفيان الكلالي قبيله بنوكلاب كي طرف \_
  - (۹) سرىيىلىقىدىن مېذر ـ مېشەكى طرف ـ
  - (۱۰) سرىيسىدناعلى رضى الله تعالى عنه فلس كى طرف -
    - (۱۱) سريه عكاشه بن مصن -حباب كي طرف-
    - (۱۲) كعب بن زبيركامشرف باسلام بوتا-
      - (۱۳) وفودکی آمد
  - (۱۴) سریه فالدبن ولید تبوک ہے اکیدر کی طرف۔
- (۱۵) سرور عالم ملی الله تعالی علیه وسلم کا گرای نامة بوک سے برقل کی طرف۔
  - (۱۲) حضرت عبدالله ذواليجادين كي وفات
  - (۱۷) کعب بن مالک اوران کے دوساتھیوں کا تصداور قبول توب
    - (١٨) تصة اللعان\_
    - (١٩) قبيل تعيف كاشرف بداسلام بونا-
  - (۲۰) شابان تیرکی طرف سے بارگاہ رسالت می خطوط و پیغامت۔
    - (r) سزائےرجم کانفاذ۔
    - (۲۲) حضرت ام کلثوم کی وفات۔

( مدارج المنوة ووم ، سيرت الرسول ، سيرت مصطفل )



يلعدم

(مولف)

وفودالعرب

marfat.com

جلدووم

Marfat.com

يرت معلى جان دحت الله

بلددم

إفار جاء نعر الله والنم و وأبت الناسى برخلوى في وبن الله افوات . جب الله كى مدداور فتح آئے اورلوگول كوتم ديموكدالله كدين مين فوج فوج واقل بوہتے ہيں۔ (الصر ١٠١١)

بيرت مصطفیٰ جان رحمت عليه

marfat.com
Marfat.com

## وقود العرب

حضوراقد س ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تبلغ اسلام کے لیے تمام اطراف واکناف میں مبلغین اسلام اور عاملین و مجاہدین کو بھیجا کرتے تھے۔ ان میں سے بعض قبائل تو مبلغین کے سامنے ہی دعوت اسلام قبول کر کے مسلمان ہوجاتے تھے گربعض قبائل اس بات کے خواہش مند ہوتے تھے کہ براہ راست خود بارگاہ رسالت میں حاضر ہوکر اپنے اسلام کا اعلان کریں۔ چنانچہ کچھ لوگ اپنے اپنے قبیلوں کے نمائندہ بن کر مہنہ منورہ آتے تھے اور خود بائی اسلام ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان فیض تر جمان سے دعوت اسلام کا پیغام سن کر اپنے اسلام کا اعلان کرتے تھے اور پھر اپنے اپنے قبیلوں میں واپس جاکر پورے قبیلہ والوں کو مشرف براسلام کرتے تھے اور پھر اپنے اپنے تھیلوں میں واپس جاکر پورے قبیلہ والوں کو مشرف براسلام کرتے تھے ان بی قبائل کے نمائندوں کو ہم ' وفود العرب' کے عنوان سے بیان کرتے ہیں۔

اس قتم کے وفو داور نمائندگان قبائل مختلف زمانوں میں مدیند منورہ آتے رہے مگر فتح مکہ کے بعد
ناگہاں سارے عرب کے خیالات میں ایک عظیم تغیر پیدا ہوگیا اور سب لوگ اسلام کی طرف مائل ہونے
لگے کیوں کہ اسلام کی تھا نیت واضح اور ظاہر ہوجانے کے باوجود بہت سے قبائل محض قریش کے دباؤ اور ابل
مکہ کے ڈرسے اسلام قبول نہیں کر سکتے تھے فتح مکہ نے اس رکاوٹ کو بھی دور کر دیا اور اب دعوت اسلام اور
قرآن کے مقدس پیغام نے گھر گھر پہنچ کرائی تھا نیت اور اعجازی تصرفات سے سب کے قلوب پر سکہ بھا
دیا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ کی لوگ جو ایک لی مہد کے لیے اسلام کا نام سنزا اور مسلمانوں کی صورت دیکھنا گوارا
نہیں کر سکتے تھے آج پر وافوں کی طرح شمع نبوت پر نثار ہونے گے اور جو ق در جو ق بلکہ فوج در فوج حضور
مسلمی اللہ تعالیٰ علیہ سلم کی خدمت میں دورودر از کے سفر طے کرتے ہوئے وفود کی شکل میں آنے گے اور ب

بيرست مصفى جان دحست 🍇

اس قتم کے دفود کی تعداد میں مصنفین سیرت کا بہت زیادہ اختلاف ہے۔ حضرت شخ عبد الحق کی محدث دہائی ہے۔ اور علامة سطلانی وحافظ ابن تم نے محدث دہائی ہے۔ اور علامة تسطلانی وحافظ ابن تم نے اس قتم کے چودہ وفندوں کا تذکرہ کیا ہے۔

مشہور وفو دیہ ہیں۔

وند ثقیف و وند کنده و وفد بنی اشعر و وفد بنی اسد و وفد بنی فزاره و وفد بنی مره و وفد بنی البکاء و وفد بنی البکاء و وفد بنی بلال و وفد وند بنی عبس و وفد بنی بلال و وفد وند بنی عبس و وفد بنی بلال و وفد وفد بنی عبس و وفد وفد عبد القیس و وفد دارم و وفد غاید و وفد نجران اور وفد عبد القیس و

#### استقبال وفو د

حضور سید عالم صلی الند تعالی علیه و ملم قبائل ہے آنے والے دفدوں کے استقبال اوران کی ملاقات کا خاص طور پر اہتمام فر ماتے تھے۔ چنا نچہ ہروفد کے آنے پر آپ نہایت ہی عمدہ پوشاک زیب تن فر ماکر کا شائہ اقد می سے نکلتے اور اپنے خصوصی اصحاب کو بھی حکم دیتے تھے کہ بہترین لباس پہن کر آئیں پھران مہمانوں کو اقد می سے نکلتے اور اپنے خصوصی اصحاب کو بھی حکم دیتے تھے کہ بہترین لباس پہن کر آئیں پھران مہمانوں کو اقد سے سے مکانوں میں تفہراتے اور ان لوگوں کی مہمان نوازی اور خاطر مدارات کا خاص طور پر خیال فرماتے تھے اور ان مہمانوں سے ملاقات کے لیے مجد نبوی میں ایک ستون سے میک لگا کرنشت فرماتے پھر فرماتے تھے ہرایک و فد سے نبایت ہی خوش روئی اور خندہ پیشانی کے ساتھ گفتگو فرماتے اور ان کی حاج توں اور حالتوں کو پوری توجہ کے ساتھ سنتے اور پھران کو ضروری عقا کہ واحکام اسلام کی تعلیم و تلقین بھی فرماتے اور ہروفد کو ان کے درجات و مراتب کے لاظ سے پچھنہ پچھ نفتہ یا سامان بھی تحاکف اور انعامات کے طور پرعطافر ماتے۔

## وفدعبدالقيس كيآمه

ميرت مصطفى حالنارحمت ويبيج

^\_ ه میں عبدالقیس کا دفعہ بارگاہ سیدالمرسلین صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہوا،اس وفعہ میں م

marfat.com

میں آ دی تھے اور ان کا سردار و محض تھا جس کووہ'' اٹنے'' کہتے تھے۔اس دفد کے آنے سے ایک دن پہلے کہ صفور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ شرق کی طرف سے پچھ سوار تمھارے پاس آ رہے ہیں جوا پی خوشی ورغبت سے اسلام میں داخل ہول گے اور ان کے سردار کی سے بیدنشانیاں ہیں اور فر مایا:

اللهم اغفر لعبد القيس.

اے خداعبدالقیس والوں کی بخشش فرما۔

جب بیلوگ حضورا کرم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہارگاہ میں حاضر ہوئے تو فرمایا من المقوم کس قبیلہ سے ہو، یا فرمایا من العوقد کس کی طرف سے آئے ہو؟ انھوں نے کہا ہم ربعہ ہیں لینی ربیعہ بن معد بن عدتان کی اولا دواحفاد میں سے ہیں۔ اس قبیلہ کا جداعلی قریش سے اور حضور کے اجداد میں سے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا۔

مرحبا بالقوم و الوفد .

ا بے لوگو! اے قاصدو! تمھارا آنا تنصیں مبارک ہو، اور تم کشادہ و فراخ جگہ میں آئے ۔ اور فرمایا کہ میقوم خوار ورسوااور پشیمال نہ ہو۔

اس کے بعد عبدالقیس کے وفد نے حضورا کرم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے عرض کیا یارسول اللہ ہمیں مفصل واضح ابیا تھم فرمایئے جوحق و باطل کے درمیان فارق ہو، جس میں کوئی اشتباہ والتباس باتی ندر ہمائی قوم کو جا کر بتا کیں جے ہم اپنے بیچھے چھوڑ آئے ہیں، یا جو ہمارے سامنے آئے اسے بتا کیں تاکہ ہم اپنی قوم کو جا کر بتا کیں جے ہم اپنے بیچھے چھوڑ آئے ہیں، یا جو ہمارے سامنے آئے اسے بتا کیں تاکہ ہم اور وہ اس پڑھل کر کے جنت میں وافل ہوں۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منے ان کو ایمان نماز، روزہ، ذکو قاور غنیمت میں سے ادائے مس کا تھم دیا۔

پھرانھوں نے اپن تو م کے لیے ان برتنوں کا حکم پوچھا جن میں وہ پیتے اور نبیذ وغیرہ ڈالتے تھے۔

marfat.com

مقصودید کہ جس وقت شراب طلال تھی اور جن برتنوں میں اسے رکھتے اور استعمال کرتے تھے اب جب کہ شراب حرام ہوگئ ہے کیاان برتنوں کو وہ کسی اور استعمال میں لا سکتے ہیں اور ان سے کوئی اور کام لے سکتے ہیں یا ان برتنوں سے شراب پینے کی مشاہبت کی بنا پر پر ہیز واجتناب کریں؟

اس پرحضورا کرم ملی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کوایسے چار برتنوں کے استعال ہے منع فرمایا جو شراب کے استعال کے لیے خاص ہیں۔

ایک : طنم الین سرمناجس میں شراب ونبیذ بناتے ہیں۔

دوسرا : برتن دبا، لینی خشک کدوجس کورنگ کر کے مراحی نمایناتے ہیں۔

تيسرا : برتن نقير، سيايك درخت كى جرموتى ب جي كمو كملاكر كے برتن بناتے بيں اوراس ميں فينيذ والتے بيں۔

ہوتھا: برتن مزدنت، جوزنت سے رنگ کر بتاتے ہیں ، زنت اور قیراس رنگ کو کہتے ہیں جو کشتی وغیرہ پر لگایاجا تا ہے۔

حضورا کرم صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا ان امور واحکام کو یا در کھنا اور اپنی قوم کو اور اس کو جوتم سے مطے اور وہ یہاں ند آسکے اس کی خبر ویتا۔

ادران کا سردار جے اش عبد النیس کہتے ہیں وہ اپنی سواری کو لے کر جائے قیام چا گیا جہاں اس نے عسل کرے عدہ دیا کیزہ کیڑے بہنے ادر حلم و دقار کے ساتھ آ ہت آ ہت چل کر مجد نبوی شریف جم آیا یہاں دوگانہ پڑھا اور دعا ما تکی اس کے بعد وہ حضور کی مجلس مبارک میں حاضر ہوا، حضورا کرم سلی اللہ تعالی علیہ دسلم نے اس کے اس وضع وا داب کو پہند کیا اور تحسین فرمائی اور ارشا وفرمایا۔

ان فيك لخصلتين يحبهما الله الحلم و الاناة .

ميرت مصطفى جان دحت الك

جلدودم

## marfat.com

بلاشبدد وخوبيال تم مين اليي بين جوخدا كومجوب بين ايك علم دوسرا وقار

ار باب سیر بیان کرتے ہیں کہ بیدوفد جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوااور جمال با کمال کود یکھا تو سوار ہوں پر سے زمین پراتر پڑے اور حضور اکرم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست اقد س اور پائے اقد س کو بوسد دے کر محبت وشوق کا اظہار کیا۔ حضور اکرم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے اس جذبہ شوق کو جائز و برقر ارد کھااور اس سے انھیں منع نہ فرمایا۔

یہ وفد مدینہ طیبہ میں دی ون رہا اور قرآن واحکام شرعیہ کوسیکھا، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان میں سے ہرا کیک کوتخا کف و بے اور اٹنج کوسب سے زیادہ عنایت فرمایا، پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو جانے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ (مولف) (مدارج النبو ۃ جلد دوم، سیرت مصطفیٰ)

## وفد عبد القيس كي واركني

وفد عبد القیس کی بارگاہ رسالت میں باریابی کے وقت اس کی عقیدت و وارفگی سے متعلق امام احمد رضا بریادی قدس سر چریفر ماتے ہیں :

وفدعبد القيس رضى الله تعالى عنهم چول بخدمت اقد س حضور پرنورسيد عالم صلى الله تعالى عليه وسلم رسيد عالم سلم الله تعالى عليه وسلم الله تعالى عليه وسلم القاد بها بانه خود رااز پشت سوار يها الكند ندودوال دوال بحضور رسيده بوسه بردست و پائے اقدس داد ندسيد المرسين صلى الله تعالى عليه وسلم الكارند فرموده -

امام بخارى درادب مفردوامام ابوداؤدورسنن ويهي از زارع بن عامر رضى الله تعالى عنددوايت كنند-فجعلنا نتبادر فنتقبل يد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم و رجله

marfat.com

ميرت ومعنى جان دحت 🧟

وفدعبدالقیس جب حضورانور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں پنچے اور دور ہی ہے حضوراقد س سیدالحجو بین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جمال جہاں آرا پرنظر پڑی تو ان لوگوں نے ہے تا باندا پے کوسواریوں سے گرادیا اور دوڑ دوڑ کر حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ اور پائے اقدس پر بوسہ دینے لگے۔ حضور سیدالم سلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے اس فعل سے انکار نہ فرمایا بلکہ اسے جائز و برقر اردکھا۔

امام بخاری وغیرہ نے روایت کی ہے کہ زارع بن عامرضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ ہم حضور اقد سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست اقد س و پائے مبارک کے چو منے اور بوسد دینے میں ایک دوسرے پر سبقت کرنے گئے۔ (مولف)

( فآویٰ رضویہ ج م م ۲۲)

#### وفدتقيف

جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنگ حنین کے بعد طائف سے واپس تشریف لائے اور جعرانہ سے عمرہ وادا کرنے کے بعد مدینہ تشریف لے جارہ میں قبیلہ تشیف کے سرداراعظم ''عروہ بن مسعود ثقفی'' بارگاہ رسالت میں حاضر ہوکر برضا ورغبت وامن اسلام میں آگئے ، یہ بہت ہی شانداراور باوفاآ دی تھے ، انھوں نے مسلمان ہونے کے بعد عرض کیا کہ یا رسول اللہ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ جھے اجازت عطافر ما کیں کہ میں اپنی قوم میں جاکر اسلام کی تبلیغ کروں ، آپ نے اجازت وے وی اور بیدو ہیں اجازت وے وی اور بیدو ہیں سے لوٹ کرا سے قبیلہ میں گے اور اپنے مکان کی جھت پر چڑھ کرا سے مسلمان ہونے کا اعلان کیا اور اپنے قبیلہ والوں کو اسلام کی دعوت دی۔

اس علانیددوت اسلام کوئ کر قبیلہ ثقیف کے لوگ غیظ وغضب میں مجر کراس قدرطیش میں آگئے کہ چاروں طرف سے ان پر تیروں کی بارش کرنے گئے یہاں تک کدان کوایک تیرلگا اور پہشہید ہوگئے۔ قبیلہ ثقیف کے لوگوں نے ان کوتل تو کردیالیکن مجریہ وچا کہ تمام قبائل عرب اسلام قبول کر چکے

ميرت بمعطفى جان دحست عظيم

ייינית

ہیں اب ہم بھلا اسلام کے خلاف کب تک اور کتنے لوگوں سے اڑتے رہیں گے؟ پھر مسلمانوں کے انتقام اور ایک لمبی جنگ کے انجام کوسوچ کر دن میں تار بے نظر آنے نگے۔اس لیے ان لوگوں نے اپنے ایک معزز رئیس عبدیالیل بن عمر وکو چندم تازمر داروں کے ساتھ مدینہ طیب بھیجا۔

اس وفد نے مدینہ بی کو بارگاہ اقدس میں عرض کیا کہ ہم اس شرط پراسلام قبول کرتے ہیں کہ تین کہ سال تک ہمارے بت ''کوتو ڑانہ جائے۔حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس شرط کو قبول کرنے سال تک ہمارے بت ''کوتو ڑانہ جائے۔حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس شرط کو قبول کرنے سے صاف انکار فرمادیا اور ارشاد فرمایا کہ اسلام کسی حال میں بھی بت پری کو ایک لمجے کے لیے بھی ہرداشت نہیں کرسکتا لہٰذا بت تو ضرور تو ڑا جائے گا یہ اور بات ہے کہ تم لوگ اس کو اپنے ہاتھ سے نہ تو ڑو بلکہ میں مسلم الہٰذا بت تو ضرور تو ڑا جائے گا یہ اور بات ہے کہ تم لوگ اس کو اپنے ہاتھ سے نہ تو ڑو بلکہ میں مسلم اللہٰذا بت ابوسفیان اور حضرت مغیرہ بن شعبہ (رضی اللہٰ تعالیٰ عنہما) کو بھیج دوں گا وہ اس بت کوتو ڑو الیس گے۔

چنانچہ بیلوگ مسلمان ہو گئے اور حصرت عثان بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواس قوم کے ایک معزز اور ممتاز فرو تھے اس قبیلے کا امیر مقرر فرمادیا۔ اور ان لوگوں کے ساتھ حضرت ابوسفیان اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو طاکف بھیجا اور ان دونوں حضرات نے ان کے بت' لات' کو تو ڑ بھوڑ کرریزہ ریزہ کرڈالا۔ (مولف) (مدارج النبوۃ جلد دوم ،سیرت مصطفیٰ)

## وفد ثقيف كي بيعت

امام احدرضا بریلوی قدس سرہ وفد تقیف کی حاضری اور اس کی بیعت کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں:

جب وفد ثقیف حاضر بارگاه اقدی ہوئے اور دست انور پر بینتیں کیں ، ان میں ایک صاحب کو بید (جذام کا) عارضہ تھا ، حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے فرما بھیجا :

ارجع فقد بايعناك .

1

سيرت ومصلفي جان وحمت 🍇

واپس جاوتحماری بیعت ہوگئی، یعتی زبانی کافی ہے،مصافحہ نہ ہونا مانع بیعت تہیں۔اے ابن ماجہ نے روایت کیا۔ (فقاد کی رضوبہ ج عم ۲۳۹ \_ الحق المجتلی )



نيرت معطل جان دحت 🐞

# ججة الوداع

آخریں نج غم امت میں پریٹاں ہوکر تیرہ بخوں کی شفاعت کو سدھارے کیو

طعدم

marfat.com

Marfat.com

איבי ליילוינים

(لبر) (كىدن لكم وبنكم و انسن علبكم نعنى و رضبت لكم اللاملال وبنا. آج ميس نة تحارك لية تحاراه ين كال كرديا اورتم پرائي فعت پورى كردى اورتمعارك لياسلام كودين پندكيا.

يرت معطى جان رحت الله

## ججة الوداع

المرمة بها تا كہ لوگوں كو جمام دا تعات ميں سب سے زيادہ شافة الوادرا بهم ترين دا قد ' وجة الوداع'' ہے جج كل فرضيت جھنے يا نويں سال ميں بوئى ہے ۔ نويں سال ميں دعوت اسلام تعليم احكام ، دين اسلام كى بنيادوں كے استحكام ميں مشغوليت كى وجہ سے تشريف نہ لے جاسكے ۔ حضرت ابو بكر صديق رضى اللہ تعالى عنہ كو كمه كرمہ بھيجا تا كہ لوگوں كو جج اداكرائيں ۔

اور المحمد هیں حضورا کرم ملی اللہ تعالی علیہ وسلم خود تج کے لیے متوجہ ہوئے اس جج کو ججۃ الاسلام اور ججۃ الوداع بھی کہتے ہیں۔اس بنا پر کہ اس میں لوگوں کو جج کے مسائل واحکام سکھائے اور سفر آخرت کے ساتھ رخصت فرمایا۔ جبیبا کہ فرمایا جھ سے اپنے مناسک جج معلوم کر لوممکن ہے کہ آئندہ سال میں جج نہ کروں اور زندہ نہ رہوں۔ یہ آپ کا آخری جج تھا اور ہجرت کے بعد یہی آپ کا پہلا جج تھا۔

ذی قعدہ ہا۔ ھیں آپ نے جج کے لیے روا تکی کا اعلان فرمایا پینجر بحلی کی طرح سارے عرب میں پھیل گئی اور تمام عرب شرف ہمر کا بی کے لیے امنڈ پڑا۔

حضوراقد سلی الله تعالی علیه وسلم نے آخر ذی تعدہ میں جعرات کے دن مدینه میں علی الله وسل مراکز ماکر تمبیداور جا درزیب تن فرمایا اور نماز ظهر مجد نبوی میں اوا فرما کر مدینه منورہ سے روانه ہوئ اورائی تمام از واج مطہرات کو بھی ساتھ چلنے کا تھم دیا۔ مدینه منورہ سے چیمیل دورائل مدینه کی میقات ' ذوالحلیفه' پ پینج کر رات بھر قیام فرمایا پھر احرام کے لیے عسل فرمایا اور حضرت بی بی عائشہ رضی الله تعالی عنها نے اپنج کر رات بھر قیام فرمایا پھر احرام کے لیے عسل فرمایا اور حضرت بی بی عائشہ رضی الله تعالی عنها نے اپنج کے باتھ سے جم اطهر پرخوشبولگائی بھر آپ نے دور کت نماز ادا فرمائی اورا پی اوشی ' قصوا' 'پرسوار ہوکر احرام باند ہوگئے۔

ميرت بمصطفى جالن دحمت الكلي

جلدووم

حفرت جابرومنی اللہ تعالی عند کا بیان ہے کہ میں نے نظراف کر دیکھا تو آگے پیچے، دائیں بائیں صدنگاہ تک آ دمیوں کا جنگل نظر آتا تھا۔ بیعتی کی روایت ہے کہ ایک لا کھ چودہ ہزار اور دوسری روایتوں میں ہے ایک لا کھ چوہیں ہزار مسلمان جمۃ الوداع میں آپ کے ساتھ تھے۔

چوقی ذی الحجہ کوآپ مکہ مرمہ میں داخل ہوئے آپ کے خاندان بنی ہاشم کے لڑکوں نے تشریف آوری کی خبر کی تو خوتی سے دوڑ پڑے اور آپ نے نہایت ہی محبت و پیار کے ساتھ کسی کو آ مے کسی کو پیچھے اپنی اوٹنی پر بٹھالیا۔

بخرک نماز آپ نے مقام'' ذی طوی' میں ادا فر مائی اور خسل فر مایا پھر آپ مکہ مرمہ میں داخل ہوئے ادر چاشت کے دفت یعنی جب آفآب بلند ہو چکا تھا تو آپ مجدحرام میں داخل ہوئے جب کعبہ معظمہ پرنگاہ نبوت پڑی تو آپ نے بیدعا پر میں۔

اللهم انت السلام و منك السلام حينا ربنا بالسلام اللهم زدهذا البيت تشريفا و تعظيما و تكريما و تشريفا و تعظيما.

اے اللہ تو سلامتی دینے والا ہے اور تیری ہی طرف سے سلامتی ہے اے رب ہمیں سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ اے اللہ اس گھر کا ج اور عرو ساتھ زندہ رکھ اے اللہ اس گھر کی عظمت و شرف اور عزت و بیت کو زیادہ کر۔ اور جو اس گھر کا ج اور عمرہ کرے تو اس کی بزرگی اور شرف وعظمت کو زیادہ کر۔

جب جراسود کے سامنے آپ تشریف لے مگے تو جراسود پر ہاتھ رکھ کراس کو بوسد دیا پھر فان کعب کا طواف فر مایا، شروع کے تین چھروں میں آپ نے "دول" کیا اور باتی چار چکروں میں معمولی چال سے چلے ہر چکر میں جب جراسود کے سامنے کینچتے تو اپنی چیڑی سے جراسود کی طرف اشارہ کرکے

ميرت مصلف جان دحت على

جلدوم

# marfat.com Marfat.com

چری کو چوم لیتے تھے۔ جمراسود کا استلام بھی آپ نے چیڑی کے ذریعہ سے کیا، بھی ہاتھ سے بھوکر ہاتھ کو چوم لیا، بھی لب مبارک کو جمراسود پر رکھ کر بوسد دیا۔اور یہ بھی ٹابت ہے کہ بھی رکن یمانی کا بھی آپ نے استلام کیا۔

جب طواف سے فارغ ہوئے تو مقام ابراہیم کے پاس تشریف لائے اور وہاں دور کعت نماز اداکی ماز سے فارغ ہوکر پھر حجر اسود کا استلام فر مایا اور اس کے سامنے دروازہ سے صفاکی جانب روانہ ہوئے قریب بہنچ تو اس آیت کی تلاوت فر مائی :

ان الصفا و المروة من شعائر الله .

بینک صفااور مروہ اللہ کے دین کے نشانوں میں سے ہیں۔

پھرصفا اور مروہ کی سعی فرمائی اور چوں کہ آپ کے ساتھ قربانی کے جانور تھے اس لیے عمرہ ادا کرنے کے بعد آپ نے احرام نہیں اتارا۔

آ تھویں ذی الحجہ جمعرات کے دن آ ب منی تشریف لے گئے اور پانچ نماز ،ظهر ،عصر ،مغرب ،عشا اور فجر منیٰ میں ادافر ماکرنویں ذی الحجہ جمعہ کے دن آپ عرفات میں تشریف لے گئے۔

زمات جابلیت میں چون کر قریش اپنے کوسارے عرب میں افضل داعلیٰ شار کرتے تھاس لیے وہ عرفات کی بجائے "مزدلفہ" میں قیام کرتے تھے اور دوسرے تمام عرب" عرفات" میں تفہرتے تھے اسلای مساوات نے قریش کے لیے اس تخصیص کو گوار آئیس کیا اور اللہ عزوجل نے سے تھم دیا کہ

ثم افيضوا من حيث افاض الناس

(اے قریش)تم مجی وہیں (عرفات) میں بلٹ کرآؤجہاں سے سب لوگ بلٹ کرآتے ہیں۔

يرستومستني جالن دحبت الخط

بلددح

حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عرفات پہنچ کر ایک کمبل کے خیمہ میں قیام فر مایا جب سورج ڈھل گیا تو آپ نے اپنی اڈٹن ' قصوا'' پرسوار ہو کر خطبہ پڑھا۔ اس خطبہ میں آپ نے بہت ضروری احکام اسلام کا اعلان فر مایا اور زمانۃ جا ہلیت کی تمام برائیوں اور بیہودہ رسموں کو آپ نے مٹاتے ہوئے اعلان فر مایا کہ:

الاكل شي من امر الجاهلية تحت قدمي موضوع.

س لوجا ہلیت کے تمام دستور میرے دونوں قدموں کے نیچے یا مال ہیں۔

ای طرح زمان جا ہلیت کے خاندانی تفاخر اور رنگ وٹسل کی برتری اور تو میت میں ج او نج وغیرہ تصورات جا ہلیت کے بتول کو پاش پاش کرتے ہوئے اور مساوات اسلامی کاعلم بلند فرماتے ہوئے تا جدار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسپنے اس تاریخی خطبہ میں ارشاد فرمایا کہ :

ايها الناس الا ان ربكم واحد وان اباكم واحد لافضل لعربي على عجمي و لا حمر على اسود و لا لاسود على على احمر الا بالتقوى .

اے لوگو! بینک تمحارارب ایک ہے، اور بینک تمحاراباپ (آدم علیہ السلام) ایک ہے تن لو کمی عرفی کو کی فضیلت نیس مرتقوی کے کمی عربی کر تقوی کا لے کو کمی عرب کے ۔
سب ہے ۔

ای طرح تمام دنیای امن وامان قائم فرمانے کے لیے امن وسلامتی کے شہنشاہ تا جداردوعالم سلی التدتعالی علیہ وسلام نے بیضدائی فرمان جاری فرمایا کہ :

ان دماء كم و اموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا يوم تلقون ربكم .

> برد من بان رب پر marfat.com

جندودم

تمهارا خون اورتمها را مال تم پرتا قیامت ای طرح حرام ہے جس طرح تمها رابیدن جمها رابیمبینه،

تمعارايشرمحرم --

ا پا خطبة تم فرماتے ہوئے آپ نے سامعین سے فرمایا کہ:

و انتم مسئولون عنى فما انتم قائلون .

تم سے خدا کے یہاں میری نبت پوچھاجائے گاتو تم لوگ کیا جواب دو گے؟

تمام سامعین نے کہا ہم لوگ خدا ہے کہدویں گے کہ آپ نے خدا کا پیغام پہنچادیا اور رسالت کا

حق اداكرديايين كرآب في آسان كي طرف انكلى اللها أي اورتين بارفر ماياكه

اللهم اشهد

الله! تو گواه رمنا۔

عین ای حالت میں جب کہ خطبہ میں آپ اپنا فرض رسالت ادا فرمار ہے تھے بیآیت نازل

ہوئی کہ:

اليوم اكملت لكم دينكم و اتممت عليم نعمتى و رضيت لكم الاسلام

دينا.

آج میں نے تمھارے لیے تمھارے دین کو کمل کردیا اور اپنی نعمت تمام کردی اور تمھارے لیے دین اسلام کو پیند کرلیا۔

شهنشاه كونين كاتخت شابى

یہ جرت انگیز وعبرت خیز واقعہ بھی یا در کھنے کے قابل ہے کہ جس وَقت شہنشاہ کو نین خدا کے نائب

ىيرىت مىمىنى جان دىمىت 🕸

marfat.com

ا کرم اور خلیفہ اعظم ہونے کی حیثیت سے فرمان ربانی کا اعلان فرمار ہے تھے آپ کا تخت شہنشا ہی بعنی اوْ ثَنَی کا کباوہ اور عرق گیرشا بدوس روپسی سے زیادہ قیمت کا نہ تھا نہ اس اوْ ٹنی پر کوئی شاندار کباوہ تھا نہ کوئی ہودج نہ کوئی محمل نہ کوئی چتر اور نہ کوئی تاج۔

كيا تاريخ عالم مين كى اور بادشاه نے بھى اليى سادگى كانمونه پيش كيا ہے؟

اس کا جواب مہی اور فقط میں ہے کہ "شہیں"

یدوہ زہدانہ شہنشاہی ہے جومرف شہنشاہ دوعالم ملی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہنشاہیت کا طرہ اشیاز 
ہے۔خطبہ کے بعد آپ نے ظہر وعمر ایک اذان اور دوا قامتوں سے ادافر مائی مجرموتف میں تشریف لے 
گئے اور جبل رحمت کے بنچ غروب آفاب تک دعاؤں میں معروف رہے ۔غروب آفاب کے بعد عرفات 
سے ایک لاکھ سے زائد تجاج کے از دحام میں "مزدلف" پنچے ۔ یہاں پہلے مغرب مجرعشا ایک اذان دو 
اقامتوں سے ادافر مائی مشرح رام کے پاس رات بحرامت کے لیے دعائیں ما تکتے رہے اور سورج تکلفے 
پہلے مزدلفہ سے منی کے لیے روانہ ہو گئے اور" وادی محر" کے راست سے منی میں آپ" جرہ" کے پاس 
تشریف لائے اور کنگریاں ماری مجرآپ نے باواز بلند فرمایا کہ:

لتاخذوا مناسككم فاني لا ادري لعلى لا احج بعد حجتي هذه .

ج کے سائل کے دوس نیس جانا کر شایداس کے بعد س دوسراج نیکروں گا۔

منی می بھی آپ نے ایک طویل خطبہ دیا جس می عرفات کے خطبہ کی طرح بہت ہے مسائل و
احکام کا اعلان فر مایا پھر قربان گاہ می تشریف لے گئے آپ کے ساتھ قربانی کے ایک سواوٹ شے پھواوٹوں
کوآپ نے اپ دست مبارک ہے ذرح فر مایا اور باتی حصرت علی رضی اللہ تعالی عند کوسون ویا اور گوشت،
پوست، جمول و تکیل سب کو فیرات کر دیے کا تھم ویا اور فر مایا کہ قصاب کی سرووری اس میں ہے ناوا کی

يرت معنظ مان رفت الله معالم مان رفت الله

# مائے بلاالک سےدی جائے۔

#### مونے مبارک

قربانی کے بعد حضرت معمر بن عبدالله رضی الله تعالی عند سے آپ نے سرکے بال اتر وائے اور کچھ حصرت ابوطلح انصاری رضی الله تعالی عند کوعطافر مایا اور باتی موئے مبارک کومسلمانوں میں تقسیم کر دینے کا تھم صادر فرمایا۔

اس کے بعد آپ کر تشریف لائے اور طواف زیارت فرمایا۔

# ساقی کوژ چاه زم زم پر

پھرچاہ زم نم کے پاس تشریف لائے خاندان عبدالمطلب کے لوگ حاجیوں کو زم زم بلارہے تھے

آپ نے ارشاد فرمایا کہ جمعے بیخوف نہ ہوتا کہ جمھ کو ایسا کرتے دکھ کر دوسرے لوگ بھی تمھارے ہاتھ سے

ڈول چمین کرخودا پنے ہاتھ سے پانی مجر کر پینے لگیں گے تو میں خودا پنے ہاتھ سے پانی مجر کر بیتا ۔ حضرت
عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے زمزم شریف چیش کیا اور آپ نے قبلہ رخ کھڑے ہوکر زم زم شریف نوش
فرمایا۔

پرمنی واپس تشریف لے مے اور بارہ ذی الحجہ تک منی میں مقیم رہ اور ہرروز سورج فرطنے کے بعد فرطنے کے بعد فرطنے کے بعد مطنے کے بعد جمروں کو کنگری مارتے رہے۔ تیرہ ذی الحجہ منگل کے ذن آپ نے سورج فرطنے کے بعد منی ہے دوانہ ہوکر ''مصب '' میں رات بحر قیام فرما یا اور صبح کو نماز فجر کعبہ کی مجد میں اوا فرما کی اور طواف کعبہ کر کے انصار ومہا جرین کے ساتھ مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوگے۔ (مولف) مطواف کعبہ کر کے انصار ومہا جرین کے ساتھ مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوگئے۔ (مدارج اللہ ق جلد دوم، سیرت مصطفیٰ)

يرت ومعلق جان دحت الله

جلدووم

marfat.com

#### جريل كابيام اور بشارت مغفرت

ججة الوداع كموقع پر جريل عليه الصلاة والسلام في مرده ديا كه الله تعالى في عرفات اورمشر حرام والوس كى مغفرت فرمادى ب، امام احدر ضاير يلوى قدس مرة تحريفر ماتے بيس:

انس رضی الله تعالی عند سے مروی ہے:

قال وقف النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بعرفات و قد كادت الشمس ان تغرب فقال يا بلال انصت لى الناس فقام بلال فقال انصتوا لرسول صلى الله تعالى عليه وسلم فانصت الناس فقال يا معشر الناس اتانى جبريل انفا قراء نى من ربى السلام وقال ان الله عزوجل غفر لاهل عرفات و اهل المشعر و ضمن عنهم التبعات فقام عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه فقال يا رسول الله هذا لنا خاصة قال هذا لكم و لمن اتى من بعد كم الى يوم القيمة فقال عمر بن الخطاب كثر خير الله و طاب.

یعنی حضور اقدس رحمت عالم صلی الله تعالی علیه وسلم نے عرفات میں وقوف فرمایا یہاں تک کہ

آفا ب ڈو بن پرآیا اس وقت ارشاد ہوا اے بلال لوگوں کو میرے لیے خاموش کرو، بلال رضی الله تعالی عنه

نے کھڑے ہو کر پکارا کہ رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم کے لیے خاموش ہولوگ ساکت ہوئے حضور پر نور

صلوات الله تعالی وسلا معلیہ نے فرمایا اے لوگو اابھی چریل نے حاضر ہوکر میرے رب کا سلام و پیام پہنچایا

کہ اللہ عزوج ل نے عرفات و مشحر الحرام والوں کی مغفرت فرمائی اور ان کے باہمی حقوق کا خود ضامی ہوگیا

امیر المونین عررضی الله تعالی عنہ نے کھڑے ہوکر عرض کی یا رسول الله کیا یہ دولت خاص ہمارے لیے ہے

زمایا تمصارے لیے اور جو تمصارے بعد قیامت تک تمیں محسب کے لیے ،عررضی الله تعالی عنہ نے کہا الله

فرمایا تمصارے کے اور جو تمصارے بعد قیامت تک تمیں محسب کے لیے ،عررضی الله تعالی عنہ نے کہا الله

زوجل کی خیر کیرو پاکیزہ ہے۔

(فاویل رضویہ نے ۹ میں ۱۵ میں ۱۸ میں ۱۵ میں ۱۹ میں ۱۹ میں ۱۵ میں ۱۵ میں ۱۵ میں ۱۵ میں ۱۵ میں ۱۹ میں ۱

سيرت مصطفي حان رحر .- يه

# جية الوداع كى تاريخ

جة الوداع كى تاريخ يركلام كرتے موت امام احدرضا بريلوى فرمات بين :

جیۃ الوداع شریف کھلی بہار کے موسم میں تھا، فقیر نے حساب کیا ۹ رذی الحجہ الے ہجر بیدوز جمعہ کوچھٹی مارچ میں الحجہ کے اللہ میں تھا، فقیر نے حساب سے دسویں مارچ تھی کوچھٹی مارچ میں مارچ تھی جیسا کہ ہم نے اپنے ایک رسالہ تعلق ' و تحقیق سال عیسوی'' میں ثابت کیا ہے ) ولہذا علاء اسے ماہتح یل حمل میں بتاتے ہیں۔

امام ابن جمرنے فتح الباری کتاب بدء الخلق میں، پھرامام قسطلانی نے ارشاد الساری میں نقل کیا کہ میار شاداقدس ( یعنی خطبہ حجة الوداع) تحویل حمل کے مہینے میں تھا۔

حيث قال زعم يوسف بن عبد الملك في كتابه تفضيل الازمنة ، ان هذه المقالة صدرت من النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم في شهر مارس و هو آذار و هو برمهات بالقبطية و فيه يستوى اليل و النهار عند حلول الشمس برج الحمل .

اقول : مرادیہ بہادر خانی ، دوزیجوں سے نصف النہار حقیق کم معظمہ دہم ذی الحجہ اللہ حاجم سے زی الغ میکی سلطانی اورزی جاجد بہادر خانی ، دوزیجوں سے نصف النہار حقیق کم معظمہ دہم ذی الحجہ وسلمیہ روزشنہ کی تقویم نکالی ، دونوں سے حوت کے اکیسویں ورج میں آئی اول سے حوت کے بیس و قیقے بچاس خانے - بلا سے حوت کے بیس درج چھتیں وقیقے بچاس خانے - بلا شبراس تقویم کا موسم ان ملکوں خصوصاً کم معظمہ اور اس کے قریب العرض شہروں میں نہایت معتدل موسم ہوتا ہے ندرات کو برف ، ندرن کولوہ ، نہ برسات کی کھیال ۔

ميرت بمصطفى جالب دحمت ﷺ

فرمايا:

#### ججة الوداع كاخطبه

صحیح بخاری میں خطبہ جمة الوداع ہے كہ حضور اقدس صلى الله تعالى عليه وسلم في دہم ذى الحجكوار شاد

الزمان قد استدار كهيئتة يوم خلق الله السموات و الارض.

و فيه قوله صلى الله تعالى عليه وسلم اى شهر هذا قلنا الله و رسوله اعلم، قال اليس ذو الحبجة ، قال فاى يوم هذا قلنا الله و رسوله اعلم قال اليس يوم النحر

ز مانداین حالت میں گھومتا ہے جب سے اللہ تعالی نے آسان وزمین کی تخلیق فرمائی ہے۔

ای میں حضورا قدس ملی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بیکون سام ہینہ ہے ہم نے عرض کی اللہ و رسول زیادہ جانتے میں فرمایا کیا بید و الحجیثیں ہے؟ حضور نے فرمایا بیکونسا دن ہے؟ ہم نے عرض کی اللہ و رسول زیادہ جانیں فرمایا کیا بیقر بانی کا دن نہیں ہے؟

یعی حضور نے اس انداز سے تخاطب اس لیے فر مایا تاکہ یوم نحرکی عظمت کا حال اوگوں کو معلوم ہو جائے کہ جس طرح اس دن کی حرمت ہے اس طرح میر سے بعد بھی تم لوگ اس کا احر ام کرو گے۔ اور یہ کہ حضور نے اس دن فر مایا کہ کیا میں نے خدا کا پیغام تم تک نہیں پہنچایا؟

رفتا وی رضویہ ۱۸ معرف (۵۳۱)

#### جحة الوداع كى قربانيان

جة الوداع كمبارك موقع يرجن جانورول كوقربان كيا كياان كر كوشت يوست وغيره كوحضور

جلددوم

ميرت مصطفئ جان دحمت ولخط

marfat.com

اقدس صلی الله تعالی علیه وسلم نے تعتیم کردینے کا تھم فرمایا اس مضمون پر امام احمد رضا بریلوی نے متعدد روایات پیش کی ہیں۔

بخارى مين امير المونين موالى على كرم الله تعالى وجهدالكريم ع ب

امرنی رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم ان اتصدق بجلال البدن التی نحرت و بجلودها.

حضرت علی رضی الله تعالی عند فرماتے ہیں که رسول الله سلی الله تعالی علیه وسلم نے مجھے تھم فرمایا کہ قربانی کے اونٹوں کی جھولیں اور ان کی کھالیں صدقہ کردوں۔

حضرت على رضى الله تعالى عند روايت ب

امرني فقسمت لحومها ثم امرني فقسمت جلالها و جلودها.

حضرت على رضى الشاتعالى عند فرمات بين كه مجھے حضور اقدى صلى الله تعالى عليه وسلم في حكم فرمايا تو مين في في مايا تو مين في منظم من اين منظم في مايا تو ان كي مجمولين اور چرخ تسيم كرو يے - (مولف)

(ان ال الله على الله الله الله تعالى عليه وسلم امره ان يقوم على بلنه و ان يقسم بدنه كلها لحومها و جلودها و جلالها.

سد عالم ملی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معزت علی کرم اللہ تعالی وجبہ الکریم کو حکم فرمایا کہ ووقر بانی کے جانوروں کے پاس کھڑے دہیں اور ان کے تمام کوشت، پوست، اور جمول کوشیم کرویں۔ (مولف)

(روايت على) اهدى النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم مائة بدنة فامرني بلحومها فقسمتها ثم امرني بجلالها فقسمتها ثم بجلودها فقسمتها.

م ت معلق جان دمت 🤧

سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سواونٹ کی قربانی فرمائی ۔حضرت علی رضی اللہ تعالی عنه کہتے ہیں کہ حضور نے مجھے الن کے گوشت، پوست اور ان کی جھول کوتشیم کرنے کا حکم فرمایا تو میں نے ان سب کوتشیم کر دیا۔

صحیحملم شریف میں ہے:

امرنى رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ان اقوم على بدنه و ان اتصدق لحومها و جلودها و اجلتها.

حفزت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنفر ماتے ہیں کہ آقائے نامدار سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جھے تھم فرمایا کہ جانوروں کے پاس کھڑار ہوں اوران کے گوشت و پوست اور جھول کوصد قد کردوں۔ (مولف) (فاوی رضویہ ج۸م، ۵۳۳)

حضورا قدس ملی الله تعالی علیه وسلم نے ججۃ الوداع شریف میں سواونٹ ہدی بھیجے۔ان پرجمولیں محصورا قدس بعد نحرتصد تن کی گئیں۔ (فاوی رضویین ۸جم ۵۳۲)

ایک مقام پرامام احمدرضا بریلوی اس طرح فرماتے ہیں:

جة الوداع شريف مين حضورا قدس سلى الله تعالى عليه وسلم في سو يسواون يول اى تحرفر مات -١٣ بدست انوراور ٢٢ بدست امير المومين حيدر -

#### عرفه کی دعا

صدیث میں ہے نبی سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب میں بہتر وہ چیز جو آج کے ون میں فرماتے ہیں سب میں بہتر وہ چیز جو آج کے ون میں فرماتے ہیں ہے اور مجھ سے پہلے انبیاء نے کہی ہے :

ميرت صطفى جان رحمت ع

بددوم

# marfat.com

لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك و له الحمد يحيى و يميت و هو حسى لا يسموت بيسده السخيسر و همو عملسي كل شئ قديسر.

( فآويل رضويه ج ٢ ٠ ٢ - ١ انوارالبشارة )

عصیمیں میں ہے:

عن انس ان انجشة حدا بالنساء في حجة الوداع فاسرعت الابل فقال صبى الله تعالى عليه وسلم يا انجشة رفقا بالقوارير.

حضرت انس رضی اللہ تعالی عند ہے مروی ہے کہ انجشہ رضی اللہ تعالی عند نے جمۃ الوداع شریف میں حدی پڑھی تو اونٹ گرمائے ، بہت تیز چل نکلے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے انجشہ! شیشیوں کے ساتھ فری کرو۔

لیعنی شیشیوں سے مرادعورتیں ہیں لیعنی اونٹ استے تیز نہ کرد کہ تکلیف ہوگی یا عورتوں کا مجمع ہے خوش الحانی حدسے نہ گزارو۔ (مولف) (قادی رضویہ ج ۹ ہسر ۱۷۳)

# منی میں سائبان بنانے کی گزارش

جاء الاثر عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وحدث باسناده الى عائشة رضى الله تعالى عنها قالت قلت يا رسول الله الا نتخد لك بمنى شيئا تستظل فيه فقال يا عائشة انها مناخ لمن سبق.

مثلاً موتف عرفات ومنی میں کو کی شخص ایک حجرہ بنائے کہ جس سال یہ حج کو جائے دوسراوہاں وقوف نہ کر سکے اس کی ہرگز اجازت نہیں اس سلسلے میں )حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے منقول

ميرت بمصطفئ جان دحمت 🚓

جلدووم

## marfat.com

ہے کہ حفرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی یا رسول اللہ ہم منی میں آپ کے لیے کوئی برائبان بنادیں جس میں آپ آ رام فرمائیں تو حضور سیدعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کدا ہے عائشہ یہ تواس کے اونٹ بٹھانے کی جگہ ہے جو پہلے آئے ۔ یعنی یہ پہلے آنے والے کاحق ہے۔ (مولف) (فاونی رضویین ۲، میں ۲۳۳۲)

#### منی میں نمازیں

صفت جمۃ الوداع میں صدیث طویل سیدنا جا بر بن عبدالله رضی اللہ تعالیٰ عنبماضیح وغیرہ میں ملاحظہ ہوفر ماتے ہیں ۔

فلما كان يوم التروية توجهوا الى منى فاهلوا بالحج و ركب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فصلى بها الظهر و العصر و المغرب و العشاء و الفجر.

جب آخویں ذی الحجہ کی ہوئی محابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جج کااحرام باند ھ کرمنی کو چلے اور حضور پرنورصلی اللہ تعالیٰ علیہ دسلم سوار ہوئے تو منی میں ظہر وعصر ومغرب وعشاو فجر پانچوں نمازیں پروھیں۔ ( فقاد کی رضویہ ج ۲،م ۳۲۵۔ ماجز البھرین )

#### مزولفه ميس نمازس

ججة الوداع میں حضور اقدس صلی الله تعالی علیه وسلم کی نماز اور دونمازوں کو ایک ساتھ ادا فرمانے کے بارے میں امام احمد رضا بریلوی تحریفرماتے ہیں :

صحیح بخاری وصحیح مسلم دسنن الی داؤ دوسنن نسائی ومصنف طحاوی میں بطریق عدیده والفاظ مجمله و مفصله مختصره ومطوله مروی۔

ميرت معطفي جان رحمت الله

جلدودم

# marfat.com

#### بخارى كے لفظ مفرت عبدالله رضى الله تعالى عندسے مير بيں:

قال ما رأيت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها الا صلاتين جمع بين المغرب و العشاء و صلى الفجر قبل ميقاتها.

مسلم وابوبكرين الى شيبه اور ابوكريب عبد الله رضى الله تعالى عند سے راوى:

قال ما رأيت رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم صلى صلاة الالميقاتها الا صلاة المغرب و العشاء بجمع و صلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها.

عثان بن الى شيبه واسحاق بن ابراجيم دونو ساعمش سراوى م

قال قبل وقتها بغلس.

یعنی حضرت حاضر سفر وحضر و مصاحب و ملازم جلوت و خلوت سید البشر صلی الله تعالی علیه و سلم سیدنا عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عند که سابقین اولین فی الاسلام و ملاز بین خاص حضور سید الا نام علیه افضل الصلا ق و السلام سے تھے بوجہ کمال قرب بارگاہ اہل بیت رسالت سے سمجھے جاتے اور سفر و حضر میں خدمت والا منزلت بستر محسری و مسواک و مطہرہ و اری و کفش برواری محبوب باری صلی الله تعالی علیه و سلم سے معزز و ممتازر ہے ارشاد فرماتے ہیں، میں نے بھی ندد یکھا کہ حضور پرنور سید عالم صلی الله تعالی علیه و سلم نے بھی کوئی ممتازر ہے ارشاد فرماتے ہیں، میں برجھی ہوگردونمازی کہ ایک ان میں سے نماز مغرب ہے جے مزدلفہ میں عشاکے وقت بی می ماروز کے معمولی وقت سے پیشتر تار کی میں پڑھی۔

سنن الى داؤد من ہے:

حدثنا قتيبة نا عبد الله بن نافع عن ابي مودود عن سليمان بن ابي يحيى عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما قال ما جمع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بين

سيرت ومصلفل جان دحمت والثاثة

جلدد وم

#### marfat.com

المغرب و العشاقط في السفر الامرة .

یعن حفرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فریاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی سمی سفر میں مغرب وعشا ملاکر نہ پڑھی سواایک بار کے۔

نظاہر ہے کہ وہ بار وہی سفر ججۃ الوداع ہے کہ شب تم ذی المجہ مزدلفہ میں جمع فرمائی جس پر سب کا اتفاق ہے۔ (فادی رضویہے ۲، می ۳۹۱\_۳۹۲\_ عاجز البحرین )

سنن نسائى كتاب المناسك باب الجمع بين الظهر والعصر بعرفة ميس بـ

اخبرنا اسمعيل بن مسعود عن خالد عن شعبة عن سليمن عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضى الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يصلى الصلاة لوقتها الا بجمع و عرفات.

لینی عبداللہ بن مسعود رضی البتد تعالیٰ عنه فرماتے ہیں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہرنماز اس کے وقت بی میں پڑھتے مگر مز دلفہ وعرفات میں۔

سنن سال كتاب المناسك، باب جمع الصلاتين بالمزوافة ميس ب

احسرنا القاسم بن زكريا ثنا مصعب بن المقدام عن داؤد عن الاعمش عن عسمارة عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم جمع بين المغرب و العشا بجمع .

بیشک بی سلی الله تعالی علیه وسلم مزدلفه مین مغرب وعشا کوجمع فرماتے تھے۔
(مولف)
(فآدی رضویہ ج۲،ص ۲۰۹۱ میں ۲۰۲۰ ماجز المحرین)

يرستومصطفى جان رحمت عظ

جلددوم

# marfat.com Marfat.com

## مج كالك خطبه

حضور سرورکو نین صلی الله تعالی علیه وسلم نے جمة الوداع کے موقع پر جوعظیم وجلیل تاریخی خطبه ارشاد فرمایا اس کی ایک جھلک سے ہے، امام احمد رضا بریلوی قدس سرہ تحریر فرماتے ہیں :

بيبى جاررضى الله تعالى عند براوى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم جمة الوداع من بارموي وي المحيكو خطية رماياس مين ارشاد كيا-

يا ايها الناس ان ربكم واحدو ان اباكم واحد.

اے لوگوں تھا را رب ایک اور تمھارا باپ ایک لیمنی آ دم علیہ الصلاۃ والسلام اس وقت انھیں اپنا باپ نافر مایا حالاں کہ عالم صورت میں بیشک وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے باپ بیں اگر چہ عالم معنی میں حضوراقد س صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آ دم و عالم سب کے باپ ہیں۔

ولبذار خل امام ابن الحاج كى ميس ب-

سيدنا آدم عايد الصلاة والسلام جب حضورا قدس صلى الله تعالى عليدوسكم كويادكرت يول كت -

یا ابنی صورة و ابائی معنی .

اے ظاہر میں میرے بیٹے اور حقیقت میں میرے باپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وعلیہ وعلی الانبیاء و ( فقاویٰ افریقہ، ۲۱۔۲۳)

ایک اور خطبیس اس طرح مردی ہے جس کی روایت حضرت جابر بن عبداللدرضی الله تعالی عنبما ہے آئی ہے اضوں نے فرمایا کے جمیس رسول اللہ صلی الله تعالی علیه وسلم نے ایام تشریق کے درمیانی دن میں خطبۃ البوداع ویا اور فرمایا:

ميرت معلق جان دحمت 🤧

يا ايها الناس ان ربكم واحد و ان اباكم واحد الا لا فضل لعربي على عجمى و لا لعجمى على على عجمى و لا لعجمى على عربى و لا لاحمر على اسود و لا لاسود على احمر إلا بالتقوى ان اكرمكم عند الله اتقاكم الا هل بلغت قالوا بلى يا رسول الله قال فليبلغ الشاهد الغائب.

ا بوگوا بیشک تمهارارب ایک ہاور بے شک تمهارا باپ ایک ہے، سنتے ہوع بی کو مجمی پر نفسیات نہیں اور نے مجمی کوع بی پر ، ندسرخ کوکا لے پر اور ندکا لے کوسرخ پر نفسیات ہے مگر تقوی ہے۔ بیشک اللہ کے زوی یک تم میں سب سے زیادہ تقی ہے سنتے ہوکیا میں نے رب کا اللہ کے زوی یک تم میں سب سے زیادہ تقی ہے سنتے ہوکیا میں نے رب کا پیغام پہنچا ویا صحاب نے عرض کی ہاں کیوں نہیں یارسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا اب جو حاضر ہیں وہ عاشین کو پیغام پہنچا ویا م پہنچا ویا ویا کہ کا م پر کھا ہے کہ کو بیا م پہنچا ویا م پہنچا ویا م پہنچا ویا م پہنچا ویا م پر کھا ویا میا کھا ویا میا م پر کھا ویا م پر کھا ویا م پر کھا ویا میا م پر کھا ویا میا میا میا میا میا میا

(الزلال الأنتي من بحرسبقة الآلق)

#### ازواج مطهرات سيفرمان اقدس

حضوراتدس ملى الله تعالى عليه وسلم مع بمراه ركاب اقدس جمة الوداع مين امهات الموثين رضى الله تعالى عليه وسلم على الله تعالى عليه وسلم على الله تعالى عنهن بهي تقيس اس كه بعدان سے فرمايا۔

هذه ثم ظهور الحصر.

جو حج ضروری تھاوہ تو یہ ہولیا آ کے چٹائیوں کی نشست۔

اسے امام احمد نے حضرت ابو ہر مرہ وضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔

( نآوي افريقه ۹۵ )

يرت مصطفى جان دفت المثل

marfat.com

Marfat.com

جلددوم

#### الم ه کے متفرق واقعات

وسوی سال کے واقعات میں سے حضرت خالد بن ولیدرضی اللہ تعالی عند کا ایک جماعت کے ساتھ بن الحارث بن کعب کی جانب بھیجنا ہے۔ حضورا کرم صلی اللہ تعالی عنیہ وسلم نے حضرت خالد کوئیسے تعرف فرمائی کہ بین مرتبہ ان کو دعوت اسلام و بنااگر وہ قبول کرلیں تو ان میں رہنا اور آنھیں قر آن وسنت کی تعلیم دینا اوراگر وہ قبول نہ کریں تو مقابلہ کرنا، چنا نچے حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پنچے اور دعوت اسلام دی وہ اوراگر وہ قبول نہ کریں تو مقابلہ کرنا، چنا نچے حضرت خالد نے وہاں اقامت فرمائی اور قر آن کریم اوراحکام مشرعیہ آئھیں بتا ہے۔ اس کے بعد حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عربی بھیجا اور کیفیت احوال ظاہر کی تھم ہوا کہ ان کی ایک جماعت کوساتھ لے کرآ جاؤ۔ حضرت خالد بن ولیدرضی اللہ تعالیٰ عندان کی ایک جماعت کے ساتھ مدینہ طیب آگئے۔ بارگاہ رسالت میں بھی تی کرسلام عرض کیا۔ اور بلند آ واز سے کہا اشھہ مدان لا الملہ الا الملہ و انک دسول اللہ حضورا کرم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی تی اسلم کی وحدا نیت اورا پی رسالت کی گوائی و بتا ہوں۔ اور پھر ان میں سے ایک شخص کو جس کا نام قبیس بن تعالیٰ کی وحدا نیت اورا پی رسالت کی گوائی و بتا ہوں۔ اور پھر ان میں سے ایک شخص کو جس کا نام قبیس بن تعالیٰ کی وحدا نیت اورا پی رسالت کی گوائی و بتا ہوں۔ اور پھر ان میں سے ایک شخص کو جس کا نام قبیس بن تعالیٰ کی وحدا نیت اورا پی رسالت کی گوائی و بتا ہوں۔ اور پھر ان میں سے ایک شخص کو جس کا نام قبیس بن تعالیٰ کی وحدا نیت اورا پی رسالت کی گوائی و بتا ہوں۔ اور پھر ان میں سے ایک شخص کو جس کا نام قبیس بن تعالی نام وحل کی اجازت دی۔

# نجران کے نصاری سے مباہلہ

ای سال نجران کے نفر انیوں سے مبللہ ہونا طے پایا گر حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب ان کے مبللہ کا قصہ بیان فرمایا تو ان میں جوصا حب مشورہ تھا اس سے پوچھنے گئے کہ تیری رائے اس بارے میں کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ اسے نفر انیوائشم ہے فداکی تم خوب جانے ہو کہ محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نبی برحق ہیں ان کے ساتھ مبللہ نہ کروجس نے بھی کسی نبی کے ساتھ مبللہ کیا ہے وہ ضرور ہلاک ہوا ہے اور جب کہ تم یہ جا ہے ہو کہ ہم اینے دین پر قائم و خابت رہیں تو ان سے مصالحت کر کے اپنے شہروں ک

ميرت مصطفى جان دحمت عظ

طرف لوٺ ڇلو ۔

دوسرے دن صبح کو جب وہ حضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو حضور کوخوہ
مہاہلہ کے لیے آمادہ و تیار پایا اور حسین بن علی کو اپنی آغوش میں اور حسن مجتبیٰ کو اپنے دست مبارک میں
لیے ہوئے اور سیدہ فاطمۃ الزہراء حضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عقب میں اور حضرت علی مرتضی
سیدہ فاطمۃ زہراء رضی اللہ تعالی عنبما کے عقب میں موجود تھے حضور نے ان سے فرمایا جب میں دعا
کروں تو تم سب آمین کہنا۔ سجان اللہ کیا وقت اور کیا سماں ہوگا کیا شان شاہد کی ہے اور کیا مرتبہ مشہود کا

گردہ نساری نے جب ان پنجتن پاک کود یکھا اور کلمات دعا وآمین سے تو لرز نے اور کا پہنے گئے ابوالحارث بن علقہ جوان میں وانشمند تھا کہنے لگا اے لوگو! میں ایسی پاکیزہ صور توں کود کیور ہا ہوں کہ اگر وہ خدا سے چاہیں کہ پہاڑا پی جگہ سے ٹل جائے توان کی دعا سے وہ ٹل جائے ۔ خبر داران سے مبللہ نہ کرناور نہ اب ہلاک ہوجا و گے اور کوئی نصر انی روئے زمین پر باتی نہ رہے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایاتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے آگر میدلوگ مبللہ کرتے تو بندر اور خزیر کی مانندان کی صور تیں منے ہوجا تیں اور بیدادی ان پر آگ برساتی اور تمام اہل نجران کو نی وبن سے اکھاڑ کی مانندان کی صور تیں منے ہوجا تیں اور بیدادی ان پر آگ برساتی اور تمام اہل نجران کو نی وبن سے اکھاڑ تھی بہاں تک کہ وہ جانور جودر ختوں پر بیٹھے ہوتے وہ سب ہلاک ہوجا تے اور ایک سال نہ گر رتا کہ تمام سے نصار کی ہلاک ہوجا تے اور ایک سال نہ گر رتا کہ تمام صور الدی سلی اللہ تعالی علیہ وہا ہے صور الدی صلی اللہ تعالی علیہ وہا ہے صور الدی صلی اللہ تعالی علیہ وہا ہے صور الدی سلی اللہ تعالی علیہ وہا ہے معاہدہ پر نصار کی نے حضور الدی صلی اللہ تعالی علیہ وہا ہے معاہدہ پر نصار کی ہاکہ دوجاتے کے معاہدہ پر نصار کی نے حضور الدی صلی اللہ تعالی علیہ وہا ہے معاہدہ پر نصار کی ہائے۔ کی

تغتيم ملكت بإذان

ای سال یمن کے حاکم باذان نے وفات یائی جباس کی وفات کی خرحضورا کرم ملی اللہ تعالی

ميرت مصطفى جان دحمت المثير

جلووم

marfat.com

علیہ وسلم کے مع مبارک میں پیچی تو اس مملکت کوتقتیم فر مایا کچھ حصے اس کے بیٹے شہر بن با ذان کو دیا کچھ حصہ ابومویٰ اشعری کو ، کچھ حصہ یعلی بن امیہ کو ، اور کچھ حصہ معاذ بن جبل رضی اللّٰد تعالیٰ عنہم کو مرحمت فر مایا۔ یہ باذان اصل میں کسر کی کی جانب ہے جا کم تھا کچروہ مسلمان ہوگیا۔

اس کے بعد حضرت خالد بن ولیدرضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جمۃ الوداع سے پہلے الے ہے کہ اہ رہے اللہ ولی میں عبد المدان کی جانب جو کہ نجران کا قبیلہ ہے بھیجادہ اسلام لائے۔

اس کے بعد حضرت مرتضٰی کرم اللہ تعالیٰ وجہدالکریم کو یمن کی طرف ماہ رمضان مبارک اللہ علیہ وجہدالکریم کو یمن کی طرف ماہ رمضان مبارک اللہ علیہ و

میں تین سوسواروں کے ساتھر بھیجا۔ میں تین سوسواروں کے ساتھر بھیجا۔

# جيش جرمر بن عبدالله بل

ای سال حضورا کرم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت جریر بن عبداللہ بحلی رضی اللہ تعالی عنہ کوذی الکلاع بن کور بن حبیب بن ما لک بن حسان بن تع کی جانب بھیجا جوطا نف کے بادشا ہوں میں سے ایک بادشاہ تھا خلق کثیرا سے خدا جان کر پوجتی تھی ادراس کی پیروی کرتی تھی ۔حضرت جریر کی دعوت پروہ لوگ مسلمان ہوگئے ذی الکلاع کے اٹھارہ ہزار غلام تھے اسلام قبول کرنے کے بعد اٹھوں نے سب کوآزاد کردیا اور تخت و تاج کو تھوکر ماردی۔

# انسانی شکل میں جریل کی آ مہ

ای سال حضرت جریل امین علیه الصلاۃ والسلام خوبصورت انسان، خوب سیاہ بالوں والے، بہت سفید لباس، نہایت حسین وجمیل شکل میں حضورا کرم صلی اللہ تعالی علیه وسلم کی مجلس شریف میں نمودار ہوئے اس طرح کہ تمام حاضرین مجلس حیرت و تعجب میں رہ گئے۔ اور انھوں نے اسلام، ایمان، احسان قیامت اور اس کی نشانیوں کے بارے میں سوال کیا اور حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب کا جواب

سيرت بمصطفیٰ جان رحمت ﷺ

عنایت فر مایا۔ اس کے بعد وہ مجلس شریف ہے چلے گئے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا جاؤا ہے تا اس کر وصحابہ باہر نکلے اور بہت تلاش کیا مگر نہ پایا حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا ہے جبریل تھے جو تصحیر تمصارے دین کی ہا تیں سکھانے آئے تھے۔ اس حدیث کو حدیث جبریل کہتے ہیں اور حدیث کی اکثر کر تا ہوں میں ہے حدیث موجود ہے۔ (مولف)

(مدارج النبوة جلد دوم)



# جھوٹے مدعیان نبوت

جئدووم

marfat.com

Marfat.com

ميرت مصطفى جان رحمت المج

ۇنا ممائم (لىنبىق لا نىي بعىرى مىں خاتم الىميىن ہوں مىر ب بعدكوكى نى نېيىں۔

جلدوم

(الحديث)

یرت سنی بان رمت کی marfat.com

Marfat.com

# جمو فے مرعیان نبوت

ارباب سیر بیان کرتے ہیں کہ جب رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم ججة الوداع سے واپس تشریف لائے تو بعض اشقیاء و جہال کو دعوائے نبوت کا خبط سایا چنانچے مسیلمہ بن ثمامہ، اسود بن کعب عنسی، طلحہ بن خویلد اسدی ، اورا یک عورت جس کا نام سجاح بنت الحارث بن سوید تمیمیه تفانان سب نے دعوائے نبوت کیا۔

#### مسيلمه كذاب

ان بدبختوں میں مسلمہ بہت مشہور تقی تھا اے مسلمہ کذاب کہا جاتا ہے اور بیخود کورخمٰن الیمامہ کہاواتا تھا اس کے کہوہ کہتا تھا کہ جو شخص مجھ پرومی لاتا ہے اس کا نام رحمٰن ہے اور ظاہر بیہ ہے کہ وہ خود کو جابلوں سے رحمٰن کہلواتا تھا وہ نادان تھے کیوں کہ بیانام حضرت رب العزت جل جلالہ کے ساتھ مخصوص ہے۔

مید ملعون بہت بوڑھا انتہائی مکاراور حیلہ جوتھا یہ بنی حنیفہ کے وفد کے ساتھ مدینہ منورہ آیا تھا جب اس کی قوم مجلس شریف میں آئی تھی اور مسلمان ہوئی تو اس نے تخلف کیا اور کہا کہ اگر مجر (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) مجھے اپنے بعد خلیف بنادیں تو میں مسلمان ہوجاؤں اوران کی متابعت کرلوں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی تیام گاہ پرتشریف لے مجے اوراس کے سر پر کھڑے ہوئے اس وقت حضور کے دست اقد س علیہ وسلم اس کی تیام گاہ پرتشریف لے مجھے سے اس شاخ کو بھی مائے تو میں تھے نہ دوں۔ بجر اس کے جو مسلمانوں کے بارے میں تھا جو حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دکھایا گیا تھا۔

مسلمانوں کے بارے میں تھا جوحضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دکھایا گیا تھا۔

بيرت مصطفى جالب دحمت 🥶

جلدووم

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے دونوں دست مبارک میں دوسو نے کے دونوں دست مبارک میں دوسو نے کے نگن ہیں اس سے آپ ممکنین ہوئے چھڑ تھم ہوا کہ آپ ان پر چھو تک مارا تو وہ دونوں نا پید ہوگئے ۔حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس خواب کی تعبیر سے لی کہ دوکذاب ہوں گے۔ ایک بیامہ کا اور دوسر اصنعا کا لیعنی ایک تو یہی مسیلہ کذاب تھا اور دوسر ااسو عنسی ۔

ایک روایت میں آیا ہے کہ بیلعون دائر ۂ اسلام میں آگیا تھا جب وہ اپنے علاقہ میں واپس گیا تو مرتد ہو گیا اور نبوت کا دعویٰ کر دیا اور شراب وزنا کو حلال کر کے نماز کی فرضیت کو ساقط کیا ،مفسدوں کی ایک جماعت اس کا مطبع و منقاد ہوگئ اس نے ایک خط حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں جیجا اس میں لکھا۔

من مسيلمة رسول الله الى محمد رسول الله ، اما بعد فان الارض لنا نصف و لقريش نصف و لكن قريش يعتدون .

آدهی زمین مسلم کے لیے ہاور آدهی قریش کے لیے ہے لیکن قریش زیادتی کرتے ہیں۔ جب بے خط حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو جواب میں تحریر فرمایا۔

من رسول الله إلى مسيلمة الكذاب ، اما بعد فان الارض لله يورثها من يشاء من عباده و العاقبة للمتقين .

رسول النصلى الله تعالى عليه وسلم كى جانب سے مسلم كذاب كے نام، اما بعد، جان كے كه بلاشبه زمين الله كى ہے وہ جے جاہے گاوہ اس كاوارث ہوگا اور عاقبت پر بيز گاروں كے ليے ہے۔

اس کے بعد مسیلم کذاب کفر پراصرار کرتار ہا قرآن کریم کے مقابل مکروہ بندیانات با عد متار ہاجو عقلائے عالم کے نزد کیک مضحکہ خیز بنیں عجیب وغریب شعبدے اور کارتا ہے دکھا تار ہااور جو کچھ بھی وہ دکھا تا

سيرت بمصطفئ جالن دحمت عظف

جلدووم

## marfat.com

خوارق و مجزات کے برعکس اور اس کے مدعا کے برخلاف ہوتا۔ چنانچہ وہ اگر کسی کے لیے درازی عمر کی دعا کرتا تو وہ اسی وقت مرجاتا اور اگر کسی کے لیے آتھوں میں روشیٰ کے لیے دعا کرتا تو وہ اسی وقت اندھا ہوجاتا۔ جب اس نے بیسنا کہ حضورا کرم سلی القد تعالیٰ علیہ وسلم کلی فرما کر اس پانی کو کنو کس میں ڈالتے ہیں جس سے وہ پانی زیادہ اور شیریں ہوجاتا ہے جب بھی اس نے بھی ایسا کیا تو کنو کس کا پانی زمین میں اترجاتا اور وہ کنواں کھار ااور کر واہوجاتا۔ لوگ ایک بچاس کے پاس لائے اس نے اپنا ہا تھا اس کے مربر بچھرا تو وہ کنواہ ہو ہوگیا۔ ایک بچے کے حلق میں اس نے انگلی ٹھونی تو اس کی زبان بھٹ گئی ایک مرتبہ کی باغ میں اس نے اپنا ہیا وہ مندھ ہویا اور اس کا پانی وہاں چھڑکا وہاں بھر بھی گھاس نیا گی۔

وستورخداوندی یہی ہے کہ جھوٹے کے ہاتھ پرخوارق مدعا کے موافق ظاہر ہیں ہوتے ،ایک شخص اس کے پاس گیااس نے کہا کہ میرے دواڑ کے ہیں ان کی خیر و برکت کی دعا کے لیے ہاتھ اٹھااس نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی جب وہ شخص گھر پہنچا تو اس کے ایک اڑ کے کوتو بھیڑ ہے نے بھاڑ ڈالا اور دوسرا کنو کس میں گرکر مرگیا تھا۔

ان لوگوں پر تعجب ہے کہ اس ملعون کے ایسے کرتو توں کے مشاہدے کے باوجوداس کے پیچھے لگ گئے اور اس کے پیچھے لگ کے اور اس محاعت میں غرض کے بندے تھے اور دنیا دی اغراض کے ماتحت اس کے پیچھے لگ گئے تھے چنا نچے جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس جہان سے تشریف لے مسلم قال کا دوبار چک گیا اور ایک لاکھے ذائد جہال اس کے گر دجمع ہوگئے۔

حضرت مدیق اکبروشی اللہ تعالی عند نے اپنے زمانہ خلافت کے آخر میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عند کو چومیں ہزار مسلمانوں کے لئکر کے ساتھ بھیجا ،ان کے مقابلہ میں مسلمہ کے جالس ہزار جنگی آوی میدان میں آئے فریقین میں خوب شدت کی جنگ ہوئی اگر چہ شروع میں مسلمانوں کے قدم ذکر گاگئے تے گرآخر میں بحکم الاسلام یعلو و لا یعلی (اسلام غالب رہتا ہے مخلوب نہیں) دشمنوں کو

يرت مصطفى جالبارحمت 🥸

بلددوم

نگست ہوئی اوروہ بھاگ محیے مسلمانوں کی ایک جماعت نے ان کا تعاقب کیا اوروہ وحثی جس نے حضرت حمزہ بن عبدالمطلب کو جنگ احد میں قبل کیا تھا مسیلمہ کے قریب پنچے اور وہی نیزہ جس سے وحثی نے حضرت حمزہ کوشہید کیا تھا اس پر پھینکا اور اسے جہنم رسید کیا اس وقت حضرت وحثی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا:

انا قاتل خير الناس في الكفر و انا قاتل شر الناس في الاسلام .

میں نے حالت کفر میں بہترین شخص کوئل کیا یعنی حفرت حمزہ کواور حالت اسلام میں بدترین شخص کو قتل کیا یعنی مسیلمہ کذاب کو۔

#### اسودعنسي مدعى نبوت

دوسرامد گی نبوت اسودعنسی ہے جوعنس بن قد حج ہے منسوب تھااس کا نام عیلہ تھااوراہے ذوالخمار بھی کہتے تھے خمار کے معنی دو پٹد کے ہیں چونکہ بیا پے منھ پر دو پٹیڈ الاکرتا تھا اور بعض اس کو ذوالحمار (عاء کیساتھ ) بتاتے ہیں اور اس کی وجہ تسمید بیہ بتاتے ہیں کہوہ کہتا تھا کہ جوشخص مجھ پر ظاہر ہوتا ہے وہ گدھے پر سوار ہوتا ہے۔

ارباب سیر کہتے ہیں کہ وہ ایک کا بمن تھا اور اس سے بجیب وغریب باتیں فلا بر بہوتی تھیں وہ لوگوں کے دلوں کو اپنی چرب زبانی سے گرویدہ کر لیتا تھا اور اس کے ساتھ دو ہمزاد شیطان تے جس طرح کا ہنوں کے ساتھ ہوتے ہیں اور ان کوزمانہ کی خبریں لاکر ہتاتے ہیں۔

اس ملعون کا پورا قصداوراس کا انجام یہ ہے کہ باذان جوابنائے فارس سے تھااور کسر کی کی جانب سے یک باذان کو صنعاء سے یمن کا حاکم تھااس نے آخر میں تو فیق اسلام پائی اور حضورا کرم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے باذان کو صنعاء کی حکومت پر یمن میں برقر ارد کھا جب اس نے وفات پائی تو اس کی مملکت کو تقسیم فر مائے پچھاس کے بیٹے شہر بن باذان کو دیا ، پچھ حضرت ابوموی اشعری کو اور پچھ حضرت معاذین جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہم کومرحت

ميرست مصطفیٰ جالن دحمت ﷺ

جلدودم

# marfat.com

فر مایا۔ پھر اسودعنسی نے خروج کیا اور نبوت کا مدی بنا اور اپنے کشکر کے ساتھ اہل صنعا پر غالب آیا اور وہ مملکت اپنے قبضہ تصرف میں لے آیا۔ شہر بن باذان کو قبل کر دیا اور مرز بانہ کی خواست گار ک کی جوشہر بن باذان کی بیوی تھی فروہ بن مسیک جورسول الله تسلی الله تعالی علیہ وسلم کی جانب ہے ، ہاں کے عاش شے اور قبیلہ مراد سے تعلق رکھتے تھے انھوں نے حضورا کرم سلی الله تعالی علیہ وسلم کو ایک خط کھا جس میں تمام حالات وواقعات بیان کیے ۔ حضرت معاذ بن جبل و حضرت ابوموی اشعری رضی الله تعالی عنہ اجواس نواح میں تھے باہمی اتفاق رائے سے حضر موت چلے گئے ۔ جب بینجر بارگاہ رسالت میں پہنچی تو اس جماعت کو حضورا کرم سلی الله تعالی علیہ وسلم نے کھھا کہ متفقہ طور سے جس طرح بھی ممکن ہوا سودعنسی کے شروف اور کے دفع کرنے کی کوشش کریں اور مادی فساد کا استیصال کریں۔

حضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تھم پرتمام فرمال برداران نبوت جمع ہو گئے اور مرزبانہ کو بیغا م بھیجا کہ اسود عنسی فی خصص ہے جس نے تیرے باپ اور تیرے شوہر کوئل کیا ہے اس کے ساتھ تیری زندگی کیے گزرے گی ؟ مرزبانہ نے کہلوایا کہ میرے نزدیک بیٹے خص دشمن ترین مخلوق خدا ہے۔ اس پر سلمانوں کی جماعت نے دوبارہ بیغام بھیجا کہ جس طرح تمھاری بجھ میں آئے اور جیسے بھی ممکن ہواس ملعون کو ہلاک کرنے کی تدبیر کرو۔ چنانچہ مرزبانہ نے فیروز دیلی (جومرزبانہ کے چیا کا بیٹا اور نجاشی کا بھانجا تھا اور وہ دسویں سال میں آگر مسلمان ہوگیا تھا) اور ایک اور شخص کو جس کا نام داویہ تھا آبادہ کیا کہ رات کے وقت دیوار میں نقب لگا کر اسود کی خواب گاہ میں داخل ہوکرائے آل کردیں۔ جب وہ مقررہ رات آئی تو مرزبانہ نوارو کو فالص شراب بہت زیادہ پلادی یہاں تک کہ وہ مدہوش ہوکر سوگیا۔ وہ اپنو دروازہ پر ایک ہزار پر ایک ہزار کروئن سے جدا کر دیا اسے ذرح کرنے کے دوران میں اس کے منص سے گائے کے ڈکارنے کی مانندیوں سرکوئن سے جدا کر دیا اسے ذرح کرنے کے دوران میں اس کے منص سے گائے کے ڈکارنے کی مانندیوں شدید آوازی نگلی بہرے دارد کی گارنے کی مانندیوں کی طرف دوڑے مرزبانہ گھرے نگل کران کے شدید آوازی نگلی بہرے دارد دیا دوران میں اس کے منص سے گائے کے ڈکارنے کی مانندیوں کیل کران کے شدید آوازی نگلی بہرے دارد دارد کی کے دوران میں اس کے منص سے گائے کے ڈکارنے کی مانندیوں شدید آوازی نگلی بہرے دارد دارد سے نہوں کی خوار کی کوئار سے نگل کران کے منص سے گائے کے ڈکارنے کی مانندیوں سے میں کر بانہ گھرے نگل کران کے منہ ہو تی آوازی نگل کران کے منہ ہو کی آوازی نگل کران کے سے دوران میں اس کی منص سے گائے کے ڈکارنے کی ماندیوں سال میں کر ان کے دوران میں اس کی منص سے گائے کے ڈکارنے کی ماندیوں سے میں کر بانہ گھرے نگل کران کے دوران میں اس کی منص سے گائے کے ڈکارنے کی ماندیوں کیا کے دوران میں اس کی منص سے گائے کے ڈکارنے کی ماندیوں کی کر ان کے دوران میں اس کی طرف دوڑ سے مرزبانہ گھر سے نگل کران کے دوران میں اس کی خوار سے نگل کران کے دوران میں اس کو نگل کران کے دوران میں اس کی منص سے گائے کے ڈکارنے کی ماندیوں کی میں کر باندیوں کیا کو دوران میں کر باندیوں کی کر کی کو دوران میں کر باندیوں کی کوئی کر باندیوں کی کر باندیوں کر باندیوں

marfat.com

Marfat.com

ميرت بمصطفى جالنارحمت عجيج

ساہنے آگی اور کہا خاموش رہو کیوں کہ تمھارے نبی پروتی آئی ہوئی ہے۔

حضورا کرم ملی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عمال نے بیخبر بارگاہ رسالت میں بھیجی مگر بیخبر حضور کی رحلت فرمانے کے بعد مدینہ منورہ میں بینچی لیکن رحلت فرمانے سے ایک دن پہلے ہی حضورا کرم ملی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بذریعہ وحی اس واقعہ کی کیفیت معلوم ہوگئ تھی اور فرما دیا تھا کہ آج رات اسوعنس مارا گیا ہے اور ایک مردمبارک نے اس کی اہل کی مدد سے اسے آل کیا ہے اس کا نام فیروز ہے اور فرمایا فیسروز فیروز کا میاب ہوا۔

#### طلحه بن خو بلد مدعی نبوت

طلیحہ بن خویلد قبیلہ بی اسد سے تھا اس نے رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال اقدس کے بعد خروت کیا اور عروح پایا ۔عینیہ بن حصین فرازی جو قبیلہ فرازہ سے تھا اسلام سے مخرف ہو کر مرتد ہو گیا اور طلیحہ کا گرویدہ بن گیا ۔طلیحہ کا گرویدہ بن گیا۔طلیحہ کا گرویدہ بن گیا۔

پہلا استدراج اس سے جوصا در ہوا اور جس کے سبب لوگ گمراہ ہوئے وہ بیتھا کہ ایک روزیا پی توم کے ساتھ سنر میں تھا ان کے ساتھ پانی نہ تھا لوگ پیا ہے ہو گھے تو اس نے کہا:

اركبوا اعلالا و راى اميالا تجدوا ابلالا.

سوار ہوگھوڑ دں پراور چندمیل سفر کروتو پانی کو پالو گے۔

یدا نفاق تھا کہ توم نے ایسا کیا اور پانی پالیا۔اس وجہ سے بدوی لوگ فتنہ میں پڑھکے جب بی خبر حضرت الدین ولیدرضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت ابد بحرصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت ابد بحرصدیق رف اللہ تعالی عنہ کو امیر تشکر مقرر فر مایا اور طلیحہ کی جانب بھیجا۔حضرت خالدروانہ ہو کر قبیلہ طے پہنچے اور دو پہاڑوں کوہ سلمہ اور کوہ اجاد کے درمیان لشکر کو مشہرایا۔وہ قبائل جوگردونواح میں اسلام پر ٹابت و قائم تنے ان کے ساتھ آگر شائل

ميرت مصلفل جان دحمت 🦓

جلدووم

marfat.com

ہو گئے اورسب نے مل کروشمنوں سے جنگ کی لِشکر فراز ہ نے راہ فرار دکھائی،عینیہ بن حصین فرازی کواس کا کذب معلوم ہواتو وہ بھی فراز ہ کے ساتھ بھاگ گیا۔اس کے بعد طلیحہ داپس آیا اورمسلمان ہو گیا اورنہا دند کی جنگ میں انھوں نے شہادت حاصل کی۔(رضی اللہ تعالیٰ عنہ)

#### سجاح بنت الحارث مرعيه نبوت

چوتی مدعیہ نبوت سجاح بنت الحارث بن موید بن بربوع کی ایک عورت تھی جو بن تغلب بس نبوت کا دعویٰ کرتی تھی ادرایک جماعت اس کی گرویدہ ہوگئ ادراس کا زبانہ و مسکن مسلمہ کذاب کے قریب تھا۔ مسلمہ کا ایک گروہ اس کے موافق بن گیا تھا مسلمہ ڈرتا تھا کہ اگر اس سے معترض ہوا تو مبادادہ قبائل جو اس کے گروونواح میں ہیں اوراس سے منفق ہیں تمام بمامہ پرغالب نہ آ جا کیں اس بناء پرسجاح کے پاس تخفے اور ہدایاروانہ کیے اوراس سے ملاقات کی استدعاء کی اور کہلوایا کہ پچھٹی با تیں ہیں جوآ سے سائے بک جا کمیں گی۔ سجاح نے تھم دیا کہ فیمہ لگایا جائے چنا نچہ فیمہ لگایا گیا اور طرح طرح کے عطریات ، خوشہو جات ، فرش و فروش اور برتوں سے فیمہ سجایا گیا بھر مسلمہ اس جگہ پہنچا اور دونوں فیمہ میں داخل ہو کے اور ہر باب میں باہمی گفتگو ہوئی اور مسلمہ نے اپنی اس جگہ پہنچا اور دونوں فیمہ میں داخل ہو کے اور ہر کہ ہم میں منا کوت کی نسبت بیدا ہو جائے۔ جو پھے مسلمہ نے کہا سجاح نے یقین جانا اور اس کی نبوت کو برقر اور کھا اور تین روز دونوں ایک ساتھ فیمہ کے اندر رہے اور تعجب نہیں کہ ان تین دنوں میں ایک برقر اور مے نے ناکیا ہو۔

عقد منا کت کے بعد سجاح اپن قوم میں چلی گئی اور مسلمہ اپن ٹولی میں جا ملا۔ سجاح کی قوم نے پہنے تیم اقصہ کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ اس کی نبوت کی حقیقت مجھ پر ظاہر ہوئی اور میں اس کے نکاح میں واخل ہوگئی لوگوں نے پوچھامہر کیا قرار پایا ہے؟ اس نے کہامہر کے فیمن کی فرصت ندمی ، لوگوں نے کہا بغیر مہر کے تو

نکاح نہیں ہوتا جاؤ مہر معین کرو۔اس پر جاح ہ مسیامہ کے پاس آئی اور مبر طلب کیا۔اس نے کہا بمامہ کا نصف نلد تجھے سو نہا ہوگا اوراس پر مزید میہ کہ ہے۔ نہا ہوگا اوراس پر مزید میہ کہ ہے۔ نہا تا تا کہ نماز تیری امت پر تخفیف کرتا ہوں۔اورا کیہ جماعت کو ندکورو نلد حاصل کرنے کے لیے کہا۔ بیلوگ انھیں معاملات میں مصروف تھے کہ حضرت خالد بن ولیدر ضی المدت کا نام غذا کے کیا۔ بیلوگ اور جاح کے عالموں کوان کے مل سے معزول کیا۔

اس سليلے ميں دوروايتيں ہيں۔

ا یک به که حفزت امیر معاویه دختی الله تعالی عنه کے زماندامارت میں وہ مع اپنی امت مسلمان ہوگئی اوران کا اسلام نیک ومتبول ہوا۔

اوردوسری روایت یہ ہے کہ مسلمہ جس جزیرہ میں رہتا تھا وہاں وہ چھپ گی اور وہیں ہلاک ہوگئ اور پھرکسی نے اس کا نام ونشان تک نہ سا۔ (مولف)

#### كذاب ودجال

پھھ جھوٹے مدعیان نبوت نے زباندر سالت میں اور پکھ کذاب نے بعد میں نبوت کا وعویٰ کیا ہر زبانہ میں ابل حق نے دعیان نبوت اور زبانہ میں ابل حق نے ان کی سرکو بی فربائی ،حضوراقد س سلی اللہ تعالی علیه وسلم نے جھوٹے مدعیان نبوت اور دجال کذاب کے بارے میں جو پیشین گوئیاں فربائی ہیں ان میں سے چندروایات یہ ہیں امام احمد رضا برینوی کے حوالے سے ملاحظ فربائیں:

بعد طلوع آفتاب عالم تاب خاتمیت صلوات الله تعالی وسلامه علیه وعلی آله الکرام جو کی مے لیے ادعائے نبوت کرے د جال کذاب مستحق لعنت وعذاب ہے۔

Marfat.com

برية معلى جان دلت 🛎 marfat.com

انه سیکون فی امتی کذابون ثلثون کلهم یزعم انه نبی و انا خاتم النبیبن لا نبی بعدی. لفظ البخاری دجالون کذابون قریبا من ثلثین .

عنقریب اس امت میں قریب تمیں کے وجال کذاب نکلیں گے ہرا کیا دعا کرے گا کہ وہ نبی ہے حالاں کہ میں خاتم انتہین ہوں میرے بعد کوئی نبی ٹہیں ۔ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

امام احمد وطبر انی وضیاء حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه سے رادی رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم فرماتے ہیں

فى امتى كـذابون و دجـالون سبعة و عشرون منهم اربعة نسوة و انى خاتم النبيين لا نبى بعدى .

میری امت دعوت میں (کیمومن و کافرسب کوشامل ہے) ستائیس د جال کذاب ہوں گےان میں چارعورتیں ہیں حالاں کہ میں خاتم الانبیاء ہوں میرے بعد کوئی نی نہیں مسلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابن عسا کر علاء بن زیاد سے مرسلا رادی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

لاتقوم الساعة حتى يخرج ثلثون دجالون كذابون كلهم يزعم انه نبي .

قيامت قائم نه دوگى يهان تك كتمين دجال كذاب مدى نبوت تكلين \_

ابویعلی مندمیں بسند حسن حضرت عبدالله بن زبیر رضی الله تعالی عنهما سے راوی رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم فرماتے ہیں۔ تعالی علیه وسلم فرماتے ہیں۔

لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلثون كذابون منهم مسيلمة و العنسى و المختاد. تيامت ندآئ كري جب تك كتيس كذاب تكليس ان من عصيلم اورا سوعنس ومخار تقفي سي-

marfat.com

بفضلہ تعالی سے تینوں خبیث کتے کہ شیران اسلام کے ہاتھ سے مارے گئے۔اسود مردود خود زمانة اقدس اورمسیلہ ملعون زمانة خلافت صدیقی اور مختار بدکار حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہم کے عبد خلافت میں۔

مسیلمہ خبیث کے قاتل وحثی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جنھوں نے زیانۂ کفر میں سیدنا حزہ رضی اللہ تعالی عنہ کوشہید کیا وہ فریایا کرتے۔

قتلت خير الناس و شر الناس.

میں نے بہتر شخص کو شہید کیا (لینی حضرت جز ہ کو ) پھرسب سے بدتر کو مارا (لیعن مسلمہ کذاب کو )

(جزاء الله عدوہ باباء و ختم اللوة )

#### جيش اسامه

اس نظر کا دوسرانام "سربیاسام" بھی ہے بیسب سے آخری فوج ہے جس کے روانہ کرنے کا رسول اللہ سلی اللہ تعالیٰ علیہ رسول اللہ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تھم دیا۔ ۲۲ مرصفر اللہ ہدوہ شنبہ کے دن حضورا قدس سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رومیوں سے جنگ کی تیاری کا تھم دیا اور دوسر بے دن حضرت اسامہ بن ڈیدر منی اللہ تعالیٰ عنما کو بلا کر فرمایا کہ میں نے تم کو اس فوج کا امیر نظر مقرر کیا تم اپنے باپ کی شہادت گاہ مقام" آئی "میں جاؤ اور نہایت تیزی کے ساتھ سنر کر کے ان کفار پراچا کے تملہ کرووتا کہ وہ لوگ جنگ کی تیاری نہ کر کیس باو جود میکہ مزاج اقد س ناساز تھا مگرای حالت میں آپ نے خودا۔ پنے دست مبارک سے جمعنڈ ابا نمه حااور بینشان اسلام حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دے کر ارشا وفر مایا:

اغز بنسم الله و في سبيل الله فقاتل من كفر بالله .

الله كے نام سے اور الله كى راہ مى جہاد كرواوركا فرول كے ساتھ جنگ كرو۔

حضرت اسامدوضی اللہ تعالی عند نے حضرت بریدہ بن الخصیب رضی اللہ تعالی عند وعلمبر دار بنایا اور مدینہ سے نکل کرایک کوس دور مقام ' جرف' میں پڑاؤ کیا تا کہ وہاں پورائشکر جمع ہوجائے ۔حضور اقد س سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انصار ومہاجرین کے تمام معززین کو بھی اس نشکر میں شامل ہوجائے کا تھم دے دیا۔ بعض لوگوں پر بیشان گزرا کہ ایسائشکر جس میں انصار ومہا جرین کے اکابر وعمائد موجود ہیں ایک نوعمر لڑکا جس کی عربیس برس سے زائد ہیں کس طرح امیر لشکر بنادیا گیا؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس اعتراض کی جس کی عربیس برس سے زائد ہیں کس طرح امیر لشکر بنادیا گیا؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس اعتراض کی خرملی تو آپ کے قلب نازک پر صدمہ گزرا اور آپ نے علالت کے باوجود سرمیں پٹی ہا ندھے ہوئے ایک چاور اور ڈھر منہر پرایک خطبہ دیا جس میں ارشا وفر مایا کہ۔

اگرتم لوگوں نے اسامہ کی سپر سالاری پر طعنہ ذنی کی ہے تو تم لوگوں نے اس سے قبل اس کے باپ کے سپر سالار ہونے کے سپر سالار ہونے کے سپر سالار ہونے کے بید سالار ہونے کے لائق تھا اور اس کے بعد اس کا بیٹا (اسامہ بن زید) بھی سپر سالار ہونے کے قابل ہے اور یہ میر سے کو لائق تھا اور اس کے بعد اس کا بیٹا (اسامہ بن زید) بھی سپر سالار ہونے کے قابل ہے اور یہ میر سے تھا فزد یک میر ہے جو ب ترین اصحاب میں سے تھا لہذا اسامہ کے بارے میں تم لوگ میری نیک وصیت کو قبول کروکہ وہ تھا رے بہترین لوگوں میں سے ہے۔

حضورا قدس ملی الله تعالی علیه وسلم به خطبه دے کرمکان میں تشریف لے میے اور آپ کی علالت میں کچھاور بھی اضافہ ہوگیا۔

حضرت اسامدرضی اللہ تعالی عنظم نبوی کی تکیل کرتے ہوئے مقام جرف میں بہنی کئے تھے اور وہاں اللہ میں اللہ علیہ کہ ایک عظیم لشکر تیار ہوگیا۔ • ارر تیج الاول اللہ حکو جہاد میں جانے والے خواص حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے رخصت ہونے کے لیے آئے اور رخصت ہوکر مقام

marfat.com

Marfat.com

ميرت معطنى جالن دحمت عظ

جرف میں پہنچ گئے اس کے دوسرے دن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی علالت نے اور زیادہ شدت اختیار کر کی حفرت اسامہ بھی آپ کی مزاج پری اور دخصت ہونے کے لیے خدمت اقدس سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے آپ نے حضرت اسامہ کو دیکھا مگر ضعف کی وجہ سے کچھ بول نہ سکے بار بار وست مبارک کو آسان کی طرف اٹھاتے تھے اور ان کے بدن پر اپنا مقدس ہاتھ پھیرتے تھے ۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اس سے میں نے یہ مجھا کہ حضور میرے لیے دعا فرمارہ ہیں اس کے بعد حضرت اسامہ رخصت ہوکر اپنی فوج میں تشریف لے مکئے اور ۱۲ ارزیج الاول الیہ ھوکوج کرنے کا اعلان بھی فرمادیا۔ اب سوار ہونے کے لیے تیاری کر بی رہے تھے کہ ان کی والدہ حضرت امامہ وحضرت اسامہ وحضرت ابو ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نزع کی حالت میں ہیں سے ہوٹ رہا خبرس کر حضرت اسامہ وحضرت عمر وحضرت ابو عبیدہ وغیرہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نزع کی حالت میں ہیں سے ہوٹ رہا خبرس کر حضرت اسامہ وحضرت عمر وحضرت ابو عبیدہ وغیرہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم فور آبی مدینہ آئے تو یہ ویک کہ آپ سکرات کے عالم میں ہیں اور اس دو وہر یا سہر کے وقت آپ کا وصال ہوگیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون .

یہ خبرس کر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اشکر مدیدہ واپس چلا آیا مگر جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ما افروز ہو محاتو آپ نے بعض لوگوں کی مخالفت کے باوجود رخج الآخر کی آخری تاریخوں میں اس اشکر کوروانہ فرمایا اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ مقام ''ابی'' میں تشریف لے گئے اور دوہاں بہت ہی خوں ریز جنگ کے بعد لشکر اسلام فتح یاب ہوا اور آپ نے آپ بیا باپ کے قاتل اور دوسر سے کفار کو تل کیا اور بے شار مال غنیمت لے کر چالیس دن کے بعد مدینہ واپس بیت تشریف لائے۔ (مولف)



# وفات اقترس عليه

marfat.com

(نُهُ مِن و لِنْعِ مِنُوهُ ۔ بینک شمعیں انتقال فرما نا ہے اوران کو بھی مرنا ہے -(الزمر ۔ ۲۰)

جلدوام

marfat.com

# وفات اقدس فلفس المره

حضور رحمة للعالمين صلى الله تعالى عليه وسلم كااس عالم مين تشريف لا ناصرف اس لي تهاكر آپ خدا كر آخرى اور قعلى بيغام يعنى دين اسلام كا حكام اس كے بندوں تك ببنچادي اور فداكى جمت تمام فرمادي اس كام كوآپ نے كوں كرا نجام ديا؟ اور اس ميں آپ كوتنى كاميا بى حاصل ہوئى؟ اس كااجمالى جواب بيب كر جب بيد نياعالم وجود ميں آئى بزاروں انبياءور سل عليم السلام اس عظيم الشان كام كوانجام دينے كے لياس عالم ميں تشريف لائے مرتمام انبياءوم سلين كے بلينى كارناموں كواگر جمع كرليا جائے تو وہ حضور مرور عالم صلى الله تعالى عليه وسلم كے بلينى شاہكاروں كے مقابلہ ميں اليے بى نظر آئيں گے جيے آئی باكہ حراكے مقابلہ ميں ايك فره يا ايك صحراكے مقابلہ ميں ايك فره يا ايك سمندر كے مقابلہ ميں ايك قطره۔

آپ کی بہلیغ نے عالم میں ایسا انقلاب برپا کردیا کہ کا کنات ہتی کی برپستی کو معراج کمال کی مربلندی عطافر ماکر ذلت کی سرز مین کوعزت کا آسان بنادیا اور دین صنیف کے اس مقدس اور نورانی کل کو جس کی تقمیر کے لیے حضرت آ دم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء ورسل معمار بنا کر بھیج جاتے رہے آپ نے خاتم انبیین کی شان سے اس قصر ہدایت کو اس طرح کمل فرمادیا کہ حضرت حق جل جل المدے اس پر المیوم اکھلت لکم دینکم کی مہر لگادی۔

جبدین اسلام کمل ہوچکا اور دنیا میں آپ کے تشریف لانے کا مقصد بورا ہو چکا تو التد تعالیٰ کے وعدہ محکم انک میت و انهم میتون کے بورا ہونے کا وقت آگیا۔

حضوركواني وفات كاعلم

حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بہت پہلے ہے اپنی و فات کاعلم حاصل ہو گیا تھا اور آپ نے مختلف مواقع پرلوگوں کو اس کی خبر بھی دے دی تھی ۔ چنانچہ ججۃ الوداع کے موقع پر آپ نے لوگوں کو یہ فرما کر

برسته مفطغي جان رممت عظي

جندووم

marfat.com

رخصت فرمایا تفاکه۔

شایداس کے بعد میں تھارے ساتھ حج نہ کرسکوں گا۔

ای طرح ''غدیغم'' کے خطبہ میں ای انداز ہے کچھای قتم کے الفاظ آپ کی زبان اقدی سے ادا ہوئے تھے آگر چدان دونوں خطبات میں لفظ لعل (ثاید) فرما کرذرا پردہ ڈالتے ہوئے اپنی وفات کی خبر دی مگر ججۃ الوداع سے واپس آکر آپ نے جوخطبات ارشاد فرمائے اس میں لمسعسل کالفظ آپ نے نہیں فرمایا بلکہ صاف صاف اور یقین کے ساتھ اپنی وفات کی خبر سے لوگوں کو آگاہ فرما دیا۔

چنا نچہ بخاری شریف میں حضرت عقبہ بن عامرضی القد تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک ون حضور سلی القد تعالیٰ علیہ وسلی القد تعالیٰ علیہ وسلی القد تعالیٰ علیہ وسلی القد تعالیٰ علیہ وسلی علیہ وسلی علیہ وسلی علیہ وسلی علیہ وسلی القراد ہوئے اور ارشاد فر مایا کہ میں تمھا را پیش روتم سے میت پر نماز پڑھی جاتی ہے، پھر بلیٹ کرمنبر پر رونق افروز ہوئے اور ارشاد فر مایا کہ میں تمھا را پیش روتم سے بہلے وفات پانے والا ہوں اور تمھا را گواہ ہوں اور میں خداکی قسم اپنے حوض کو اس وقت د کھ را ہوں۔

اس مدیث میں انبی فوط لکم فرمایا یعن میں اہم لوگوں سے پہلے ہی وفات پاکرجار ہاہوں تا کہ وہاں جاکرتم لوگوں کے لیے حوض کو ثر وغیرہ کا انتظام کروں۔

یة تصدمرض وفات شروع ہونے سے پہلے کا ہے لیکن اس قصد کو بیان فرمانے کے وقت آب کواس کا لیقینی علم حاصل ہو چکا تھا کہ بیس کب اور کس وقت و نیا سے جانے والا ہوں اور مرض وفات شروع ہونے کے بعد تو اپنی صاحبز ادی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو صاف صاف لفظوں میں بغیر "شاید" کا لفظ فرماتے ہوئے اپنی وفات کی خبردے دی۔

چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ اپنے مرض وفات میں آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بلایا اور چیکے چیکے ان سے پچھٹر مایا تو وہ رو پڑیں پھر بلایا اور چیکے چیکے بچھٹر مایا تو وہ بنس پڑیں،

سيرت بمصطفى جان دحمت عظير

جلدووم

جب از واج مطہرات نے اس کے بارے میں حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے دریافت کیا تو انھوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ و کا ہت آ ہت آ ہت آ ہت آ ہت ہو ہے سے فرمایا کہ میں اس بیاری میں و فات پاجا وَں گا تو میں رو پڑی پھر چیکے چیکے مجھ سے فرمایا کہ میرے بعد میرے گھر والوں میں سب سے پہلے تم و فات یا کرمیرے بیچھے آ و گی تو میں بنس پڑی۔

بہر حال حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کواپی وفات سے پہلے اپی وفات کے وقت کاعلم حاصل ہو چکا تھا کیوں ہونہ کہ جب دوسر لے لوگوں کی وفات کے اوقات سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کواللہ عزوجل نے آگاہ فرما دیا تھا تو اگر خداوند علام الغیوب کے بتادیئے سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کواپی وفات کے وقت کا قبل از وقت علم ہوگیا تو اس میں کون سا استبعاد ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کوعلم ماکان و ماکیون عطافر مایا لینی جو پچھ ہو چکا اور جو پچھ ہور ہا ہے اور جو پچھ ہونے والا ہے سب کاعلم عطافر ماکر آپ کو دنیا سے اٹھایا۔

### علالت كى ابتداء

مرض کی ابتداء کب ہوئی؟ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کتنے دنوں تک علیل رہے؟ اس میں موزهین کا اختلاف ہے بہر حال ۲۰ یا۲۲ رصفر اللہ هو کوحضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنت البقیق میں جو عام مسلمانوں کا قبرستان ہے آدمی رات میں تشریف لے گئے وہاں سے واپس تشریف لائے تو مزات اقدس ناساز ہوگیا میرحضرت میموندرضی اللہ تعالی عنہاکی ہاری کا دن تھا۔

دوشنبہ کے دن آپ کی علالت بہت شدید ہوگئ آپ کی خواہش پرتمام از واج مطبرات نے اجازت دئے دی کہ آپ مطبرات نے اجازت دئے دی کہ آپ حضرت ہی بیا گئی مطبرات نے بہاں قیام فرما کیں۔ چنانچہ حضرت عباس وحضرت بی بی عاکشہ تعالی عنہا نے جمرا عباس وحضرت بی بی عاکشہ صفح الله تعالی عنہا ہے جمرا مبارکہ میں بہنچا دیا۔ جب تک طاقت رہی آپ خود مجد نبوی میں نمازیں پڑھاتے رہے، جب کمزوری بہت مبارکہ میں بہنچا دیا۔ جب تک طاقت رہی آپ خود مجد نبوی میں نمازیں پڑھاتے رہے، جب کمزوری بہت نے دیا دو محمدیاتی رضی اللہ تعالی عند میرے مسلی پرامامت کریں جنانچہ

ميرت بمصطفى جالبارحمت 🥸

سترہ نمازیں حضرت ابو بمرصدیق نے پڑھا کیں۔

ایک دن ظهر کی نماز کے دفت کچھافا قد محسوں ہوا تو آپ نے حکم دیا کہ سات پانی کی مشکیں میرے اوپر ڈالی جا کیں جب آپ شال فرما چکے تو حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنبما آپ کا مقدس باز وقضام کرآپ کو سمجد میں لائے ،حضرت ابو بمرصد بین رضی اللہ تعالی عنه نماز پڑھائی۔ آپ کود کھر کیا کر چھچے ہنے گے گر آپ نے اشارہ سے ان کوروکا اور ان کے پہلو میں بیٹھ کر نماز پڑھائی۔ آپ کود کھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے مقتدی لوگ ارکان نماز ادا کرتے رہے ، نماز کے بعد آپ نے خطرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے مقتدی لوگ ارکان نماز ادا کرتے رہے ، نماز کے بعد آپ نے ایک خطرت بھی دیا جس میں بہت می وصیتیں اور احکام اسلام بیان فرما کر انصار کے فضائل اور ان کے حقوق کے بارے میں پہر کھکھات ارشاو فرمائے اور سور و واقع مراور ایک آیت بھی تلاوت فرمائی۔

گھر میں سات دینارر کھے ہوئے تھے آپ نے حفرت بی بی عائشہر منی اللہ تعالی عنہا سے فر مایا کہ تم ان دیناروں کولا وُ تا کہ میں ان دیناروں کو خدا کی راہ میں خرج کردوں۔ چنانچہ حفرت علی رمنی اللہ تعالی عنہ کے ذریعہ آپ نے ان دیناروں کو تعلیم کر دیا اور اپنے گھر میں ایک ذرہ بحر بھی سونایا جا ندی نہیں چھوڑا۔

آپ کے مرض میں کی بیٹی ہوتی رہتی تنی فاص وفات کے دن یعنی دوشنہ کے روز طبیعت انھی تنی جرہ مجد ہے مصل ہی تھا آپ نے پردہ اٹھا کر دیکھا تو لوگ نماز فجر پڑھ رہے تنے ہدد کھ کرخوشی سے آپ نس پڑے لوگوں نے سمجھا کہ آپ مجد میں آنا چاہتے ہیں مارے خوشی کے تمام لوگ بے قابوہو مجے مگر آنا چاہتے ہیں مارے خوشی کے تمام لوگ بے قابوہو مجے مگر آپ نے اشارہ سے ردکا اور جحرہ میں داخل ہوکر پردہ ڈال دیا ہے سب سے آخری موقع تھا کہ محابہ کرام نے جمال نبوت کی زیارت کی حضرت انس رضی اللہ تعالی محنے کا بیان ہے کہ آپ کارخ انور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ مویا قرآن کا کوئی ورق ہے لیعن سفید ہوگیا تھا۔

اس کے بعد بار بارغثی کا دورہ پڑنے لگا حفرت فاطمہ زہرارضی اللہ تعالی عنها کی زبان سے شدت غم میں سیلفظ نکل گیا و اکسوب اباہ ہائے رے میرے باپ کی بے چینی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے

سيرت مصطفى جان رحمت وي

جلدووم

marfat.com

#### فرمایا کداے بی تھاراباب آج کے بعد بھی بے چین نہ ہوگا۔

اس كے بعد بار بارآپ بيفرماتے رہے كہ مع المذين انعم الله عليهم يعنى ان لوكول كے ماتھ جن پر خدا كا انعام ہواور كى بيفرماتے كہ اللهم فى الرفيق الاعلىٰ خداوندا برے رفيق يس،اور لا الدالا اللہ بھى پڑھتے تقے اور فرماتے تھے كہ بيئك موت كے ليے ختيال ہيں۔

حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ تندرتی کی حالت میں آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ پنج بیروں کو اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ خواہ وفات کو قبول کرلیں یا حیات دنیا کو، جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک پرید کلمات جاری ہوئے تو میں نے سمجھ لیا کہ آپ نے آخرت کو قبول فرمالیا۔

وفات ہے تھوڑی دیر پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی عبدالرحمٰن بن الی بکررضی اللہ تعالی عنہ تازہ مسواک ہاتھ میں لیے حاضر ہوئے آپ نے ان کی طرف نظر جما کردیکھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سمجھا کہ مسواک کی خواہش ہے انھوں نے فورا ہی مسواک لے کراپ دانتوں سے زم کی اور دست اقدس میں دے دی آپ نے مسواک فرمائی ، سہ پہر کا وقت تھا کہ سینۂ اقدس میں سانس کی گھر اہٹ جھوں ہونے لگی استے میں لب مبارک ملے تو لوگوں نے بیالفاظ سے کہ

الصلواة و ما ملكت ايمانكم.

نمازاورلوندى،غلامونكاخيال ركعو-

پاس میں پانی کی ایک میں اس میں بار بار ہاتھ ڈالتے اور چبرہ الدس پر ملتے اور کلمہ پڑھے،
عادر مبارک کو بھی منھ پر ڈالتے بھی ہٹا دیتے ،حضرت بی بی عائش رضی اللہ تعالی عنہا الدس کو اپنے سینے سے
الگائے بیٹھی ہوئی تھیں اسنے میں آپ نے ہاتھ اٹھا کر انگل سے اشار ہ فرما یا اور تمن مرتبہ یہ فرما یا کہ

بل الرفيق الاعلى .

ميرت مصطفى جان دحمت ولي

جندووم

marfat.com

#### (اب کوئی نبیس) بلکه وه بردار فیق جایئے۔

یکی الفاظ زبان اقدس پر تھے کہ ناگہاں مقدس ہاتھ لنگ گئے اور آنکھیں جیست کی طرف دیکھتے ہوئے کھلی کی کھی رہیں اور آپ کی قدمی روح عالم قدس میں پہنچ گئی۔ (انا لله و انا اليه داجعون)

اللهم صل و سلم و بارك على سيدنا محمد و آله و اصحابه اجمعين .

تاریخ وفات میں مورخین کا بڑاا ختلاف ہے لیکن اس پرتمام علماء سیرت کا اتفاق ہے کہ دوشنبہ کا دن اور رہتے الاول السر ھدوشنبہ کے دن دن اور رہتے الاول السر ھدوشنبہ کے دن تیسرے پہرآپ نے وصال فرمایا۔

#### وفات كااثر

حضورا قدس ملی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات سے حضرات صحابہ کرام اور اہل بیت کرام کو کہنا ہوا صدمہ پنچااور اہل مدینہ کا کیا حال ہوگیا؟ اس کی تصور کتی کے لیے ہزاروں صفحات بھی متحمل نہیں ہو سکتے ، وہ شمع نبوت کے پروانے جو چند دنوں تک جمال نبوت کا دیدار نہ کرتے تو ان کے دل بے قرار اور ان کی آنکھیں اشک بار ہو جاتی تھیں ۔ ظاہر ہے کہ ان عاشقان رسول پر جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وائی فراق کا کتاروح فرسااور کس قدر جانکاہ صدمہ عظیمہ ہوا ہوگا۔

جلیل القدر صحابہ کرام بلامبالغہ ہوتی وحواس کھو بیٹھے ،ان کی عقلیں کم ہوگئیں ، آوازیں بند ہوگئیں اور کیا کر یں بند ہوگئیں اور دو اس قدر خبوط الحواس ہو گئے کہ ان کے لیے بیسو چنا بھی مشکل ہوگیا کہ کیا کہیں اور کیا کریں ؟ حضرت عثمان غنان غنی رضی اللہ تعالی عند پر ایبا سکتہ طاری ہوگیا کہ وہ اوھراوھر بھا کے پھرتے تھے گرکسی سے نہ پچھے کہتے تھے ، نہ کسی کی کچھ سنتے تھے ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عند رنج و طال میں نڈ ھال ہوکر اس طرح بیٹے رہے کہ ان میں اللہ تعالی عنہ کے قلب ان میں اللہ تعالی عنہ کے قلب ان میں اللہ تعالی عنہ کے قلب

سيرت مصطفى جان دحمت عظ

جلدوم

### marfat.com

برايبادهچكالگا كدوه اس صدمه كوبرداشت نه كريح اوران كامارث فيل بوگيا-

حصرت عمرض الله تعالی عنداس قدر ہوش وحواس کھو بیٹھے کہ انھوں نے کوار کھینچ کی اور بھی کوار کے است کریدینہ کی گلیوں میں ادھرادھر آتے جاتے تھے ادریہ کہتے کچرتے تھے کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ رسول المدنسی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات ہوگئ تو میں اس تکوار ہے اس کی گردن اڑا دوں گا۔

مواہب لدئي ملرى منتول بكر حضور سلى القد تعالى عدد ولات كونت الله تعالى عدد ولا من وفات كونت الله تعالى الديون الد

بخاری شریف وفیرہ میں ہے کہ حطرت ابو یکر صدیق مِن اللہ تعالٰ عندائے گوؤے بہور ہونہ و کئے ہے۔ کے سے آئے اور کمی سے کوئی بات نہ کی شری سید مع حصرت عائشہ منی اللہ تعالٰ عنہا کے جمرے یہ ہے سے اور حضور صلی اللہ تعالٰ علیہ و کم کے دخ انور سے جاور ہٹا کرآپ پر چھے اور آپ کی دونوں تا تھوں کے ورمیان نہایت گرم جڑی کے ماتھ ایک بوسر دیا اور کہا کہ آپ ایک حیات اور وہ ت وونوں جانوں ہی

يرة متحلجاندوت الله

پاکیرہ رہے۔ بیرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں ہرگر خدا وند تعالی آپ پر دوموتوں کو جمع نہیں فرمائےگا۔
آپ کی جوموت کھی ہوئی تھی آپ اس موت کے ساتھ وفات پا چکے اس کے بعد حضرت ابو بکر صدین رضی
اللہ تعالی عنہ مجد میں تشریف لائے تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کے سامنے تقریر کر رہے
تقے۔ آپ نے فرمایا کہ اے عمر بیٹھ جاؤ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ تو حضرت ابو
بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انھیں چھوڑ دیا اور خودلوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے خطب دینا شروع کر دیا۔
بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انھیں چھوڑ دیا اور خودلوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے خطب دینا شروع کر دیا۔
اما بعد ، جو خص تم میں سے محمصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا (وہ جان لے ) کے محمصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا (وہ جان لے ) کے محملی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وفدا زندہ ہے وہ بھی نہیں مرے گا۔

پر حضرت ابو برصدیق رضی الله تعالی عند نے سورة آل عمران کی بیآیت تلاوت فرمائی۔

وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم و من ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا و سيجزى الله الشاكرين.

اور محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) تو ایک رسول ہیں ان سے پہلے بہت سے رسول ہو چکے تو کیا اگر وہ انقال فرما جا کیں یا شہید ہو جا کیں تو تم اللہ کا پھر جاؤ کے اور جوالے پاؤں پھرے گا اللہ کا پھر نقصان نہ کرے گا اور عقریب اللہ شکرا واکرنے والوں کو ثواب دے گا۔

حضرت عبدالله بن عباس رض الله تعالى عنها فرمات بين كه حضرت الويرصد يق رضى الله تعالى عنه في يست الدوت كي ومعلوم بوتا تقاكه كوياك في اس آيت كوجانيا بى ندتها ال سن كر برخض اس آيت كوير هف لگا۔

حضرت عمر رضى الله تعالى عنه كابيان ہے كہ ميں في جب حضرت الويكر صديق رضى الله تعالى عنه كا ربان سے سورة آل عمران كى بي آيت في تو جمع معلوم بو كميا كه واقعى نبى صلى الله تعالى عليه وسلم كا وصال ہو كميا كه واقعى نبى صلى الله تعالى عليه وسلم كا وصال ہو كميا كه وقع و معلوم على حضور كرجوا علان كرتے بھرتے معلوم و كميا كہ حضور كرجوا علان كرتے بھرتے معلوم و معلوم و كميا كه حضور كرجوا علان كرتے بھرتے معلوم و كميا كو حضور كار جوا علان كرتے بھرتے معلوم و كميا كہ حضور كرجوا علان كرتے بھرتے معلوم و كميا

ميرت مصطفى جان دحت علظ

جلدووم

### marfat.com

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال نہیں ہوااس سے رجوع کیا۔اوران کے صاحبز ادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنبما فرماتے ہیں کہ گویا ہم پر ایک پروہ پڑا ہوا تھا کہ اس آیت کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں عما حضرت ابو بمرصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبہ نے اس پردہ کواٹھادیا۔

# تجميز وتكفين

چوں کہ حضوراقد س ملی القد تعالی علیہ وسلم نے وصیت فر مادی تھی کہ میری تجہیز و تکفین میرے اہل بیت اور اہل خاندان کریں اس لیے یہ خدمت آپ کے خاندان ہی کے لوگوں نے انجام دی۔ چنانچہ حضرت فضل بن عہاس وحضرت علی وحضرت علی وحضرت عباس وحضرت اسامہ بن زیدرضی القد تعالی عنہم نے مل جل کر آپ کوٹسل دیا ، اور ناف مبارک اور پیکوں پرجو پائی کے قطرات اور تری جمع تھی حضرت علی رضی الله تعالی عنہ نے جوش محبت اور فرط عقیدت سے اس کوزبان سے چاٹ کر پی لیا۔

عنسل کے بعد تین سوتی کپڑوں کا جو''سحول'' گاؤں کے بنے ہوئے تھے کفن بنایا گیا ان میں قیص وعمامہ ندتھا۔

# جنازے کی نماز

جنازہ تیارہوا تو لوگ نماز جنازہ کے لیے ٹوٹ پڑے پہلے مردوں نے، پھرعورتوں نے، پھر بچوں نے نماز جنازہ پڑھی، جنازہ مبارکہ جمرۂ مقدسہ کے اندرہی تھا باری باری سے تھوڑے تھوڑے لوگ اندر جاتے تھے اور نماز پڑھ کر چلے آتے تھے لیکن کوئی امام نہ تھا۔

## قبرانور

حضرت الوطلحة انصاري رضى الله تعالى عندني قبرشريف تيارى جوبغلى تمي جسم اطهركو حضرت على و

marfat.com

Marfat.com

ميرت مصفق جان دحت المط

حفرت فضل بن عباس، حضرت عباس وحفزت فتم بن عباس رضى الله تعالى عنهم في قبر منور ميس ا تارا ـ

لیکن ابوداؤ دکی روایتوں ہے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت اسامہ وحضرت عبد الرحمٰن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنبما بھی قبر میں اترے تھے۔

صحابہ کرام میں بیاختلاف رونما ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہاں وفن کیا جائے؟ کچھالوگوں نے کہا کہ مجد نبوی میں آپ کا مدفن ہونا چاہیئے ۔اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بیسنا ہے کہ ہرنجی اپنی وفات کے بعدای جگہ وفن کیا جاتا ہے جس جگہ اس کی وفات ہوئی ہو۔

حفزت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمات بین کهاس حدیث کوئ کرلوگول نے حضورصلی الله تعالی علیه و کی الله تعالی علیه و کی الله تعالی اورای جگه ( حجرة عائشین ) آپ کی قبر تیار کی اور آپ ای میں مدفون موسید تاریخ الله و قبلد دوم سیرت مصطفی ) موسید - (مولف)

#### وصال اقدس كى تارىخ وتفصيل

امام احدرضا بریلوی سے سوال ہوا کہ وفات شریف حضور پرنور ملی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تاریخ کیا ہے؟ آپ نے نرمایا:

تول مشہور ومعتمد جمہور دواز دہم رہے الاول شریف ہے۔

ابن سعد نے طبقات میں بطریق عمرین علی مرتضی رضی الله تعالی عنبما امیر المونین مع لی علی کرم الله تعالی و جہدالکریم سے روایت کی

قال مات رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يوم الاثنين لاثنتى عشرة مضت من ربيع الاول .

marfat com

یعنی حضور اقدس صلی الله تعالی علیه وسلم کی وفات شریف روز دوشنبه بار مویس تاریخ ریخ الاول شریف کوموئی

شرح مواہب علامہ زرقانی آخر مقصداول میں ہے

الذي عند ابن اسخق و الجمهور انه صلى الله تعالى عليه وسلم مات الاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الاول.

اسی میں آغاز مقصد دہم میں ہے

قول الجمهوريه توفى ثاني عشرة ربيع الاول

لیمی حضوراقدس سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال اقدس ۱۲ رائع الا ول شریف کو جوا۔ (مولف) خیس فی احوال انفس نفیس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ہے:

توفى صلى الله تعالى عليه وسلم يوم الاثنين نصف النهار لاثنتى عشره ليلة خلت من ربيع الاول سنة احدى عشرة من الهجرة ضحى في مثل الوقت الذي دخل فيه المدينة.

اس میں امام ابوحاتم رازی وامام رزین عبدری و کتاب الوفا امام ابن جوزی سے ب

مرض في صفر لعشر بقين منه و توفي صلى الله تعالى عليه وسلم لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الاول يوم الاثنين .

marfat.com

Marfat.com

ميرت معلى جان دحت الله

حضور انور صلی الله تعالی علیه وسلم ۲۰ رصفر کو مرض میں مبتلا ہوئے اور ۱۲ ارر کیے الاول روز دوشنبہ کو وفات ہوئی۔

کامل ابن اثیر جزری میں ہے:

كان موته صلى الله تعالى عليه وسلم يوم الاثنين لثنتي عشرة خلت من ربيع الاول.

۱۱ر ج الاول روز دوشنبه حضور ملی الله تعالی علیه وسلم کی وفات ہوئی۔ (مولف) مجمع بحار الانوار میں ہے:

وصل بالحق في نصف نهاره لاثني عشر من ربيع الاول ، و قيل لمستهلة و قيل لليلتين خلتا منه الاول اكثر من الاخرين .

۱۲ رہیج الاول نصف النمار کے وقت حضور واصل بحق ہوئے۔ اور کہا کیا ہے جاپا ندرات کو اور کہا میا کددوسری شب کی آخر پہر کو۔

اسعاف الراغبين فاصل محرمبان مي ب

توفى صلى الله تعالى عليه وسلم فى بيت عائشة يوم الالنين قبيل الزوال لليلتين مضنا من ربيع الاول وقيل ليلة مضت منه وقيل لاثنتى عشرة ليلة مضت منه و عليه الجمهور.

رئیج الا دل کی دوسری شب روز دوشنج جرو اکثر میں زوال سے پہلے حضور انور ملی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ ایک قول میں ہے کہ پہلی شب کو اور دوسرے قول میں ہے کہ بار ہویں رہی الا ول

marfat.com برية معنى بالإدمنة الم

(مولف)

شريف كواوراى پرجمهورين-

اور تحقیق یہ ہے کہ هیقة بحسب رویت مکہ معظمہ رہے الاول شریف کی تیرہویں تھی مدینظیہ میں رویت نہ ہوئی لہٰذاان کے حساب سے بارہویں تھہری، وہی روات نے اپنے حساب کی بناء پرروایت کی اور مشہور ومقبول جمہور ہوئی ۔ بیرحاصل تحقیق امام ماورزی وامام عماد الدین بن کثیر وامام بدر الدین بن جماعہ وغیرہم اکا برمحد ثین ومحققین ہے اس کے سوادوقول، ایک کیم رہے الاول شریف ۔ اسے موکی بن عقبہ ولیث و خوارزی اورابن زبیر نے بیان کیا ہے۔

اوردوسرادوم ربیج الاول شریف کودورانضیان کذاب ابوخنف وکلبی کا قول ہے بیدونوں اتوال محض باطل و نامعتبر بلکے سراسرمحال ونامتصور ہیں۔

تفصیل مقام وتوضیح مرام بہ ہے کہ وفات اقدس ماہ رہیج الاول شریف روز دوشنبہ میں واقع ہوئی اس قدر تابت وسیحکم ویقینی ہے جس میں اصلاَ جائے نزاع نہیں۔

فتح البارى شرح صحح بخارى وموابب لدنيه وشرح زرقاني مس ب

ثم ان وفاته صلى الله تعالى عليه وسلم في يوم الاثنين) كما ثبت في الصحيحين عن انس رضى الله تعالى عنه .

حاصل یہ ہے کہ وفات اقد س صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ماہ ربیج الاول روز ووشنبہ کو ہوئی ۔ جیسا کہ صحیحین میں حضرت انس سے ثابت ہے۔

ادھریہ بلاشبہ ثابت کہ اس رئیج الاول سے پہلے جوذی الحجہ تھا اس کی پہلی روز پنج شنبھی کہ جمتہ الوداع شریف بالا جماع روز جمعہ ہے۔

اور جب ذي الحبه عليه ه ك ٢٩ رروز بع شنبة عي توريج الاول المه هديم اركسي طرح روز دو

ميرت مستنى جان دحست عظ

شنبنیں آتی کہ اگر ذی الحجی محرم صفر تینوں مبینے ۳۰ رکے لیے جا کیں تو غرہ رہے الاول روز چہار شنبہ ہوتا ہے اور پیری چھٹی اور تیر ہویں اور اگر تینوں ۲۹ کے لیس تو غرہ روز یک شنبہ پڑتا ہے اور پیری دوسری اور نویں اور اگر تینوں ۲۹ کے لیس تو غرہ روز یک شنبہ پڑتا ہے اور پیری ساتویں چودھویں اور اگر ایک کامل دوناقص مائیے تو پہلی پیری ہوتی ہے پھر پیری آٹھویں اور پندر ہویں غرض بار ہویں کی حساب اگر ایک کامل دوناقص مائیے تو پہلی پیری ہوتی ہے پھر پیری آٹھویں اور پندر ہویں غرض بار ہویں کی حساب ہے نہیں آتی اور ان چار کے سوایا نچویں کوئی صورت نہیں ، تول جمہور پریداشکال پہلے امام ہیلی کے خیال میں آیا اور اے راحل مجھر کر انھوں نے تول کیم اور امام ابن حجر عسقلانی نے دوم کی طرف عدول فرمایا۔

گرامام بدربن جماع نے قول جمہوری بیتاویل کی کہ اشت عشو ہ حلت ہے بارہ دن گزرنا مراد ہے نہ کہ صرف بارہ را تیں اور بیظا ہر کہ بارہ دن گزرنا تیر ہویں بی تابیخ پر صادق آئے گا اور دوشنبی مراد ہے نہ کہ صرف بارہ را تیں اور بیظا ہر کہ بارہ دن گزرنا تیر ہویں کما علمت اور امام مارزی وامام ابن کیر نے تیر ہویں ہے تیکلف صحح ہے جب کہ پہلے تینوں مبینے کامل ہوں کما علمت اور امام مارزی وامام ابن کیر نے یوں تو جید فرمائی کہ کہ معظمہ میں ہلال ذی الحجہ کی رویت شام چارشنبہ کو ہوئی بنے شنبہ کاغرہ اور جعد کاعرفہ گر مدید طیب میں رویت دوسرے دن ہوئی تو ذی الحجہ کی کہلی جمعہ کی تفہری اور تینوں مبینے ذی الحجہ محرم صفر ۱۳۰،۳۰۰ کے ہوئے تو غرہ رئے الاول بنے شنبہ اور بارہویں دوشنبہ آئی۔ ذکر ہا المحافظ فی الفتح.

اتول: مدينطيبه مكمعظمه سے اگر چهطول ميس غربي اورعرض ميں شالى ب-

اما الشانى فظاهر معروف لكل من حج و زار و اما الاول فثابت مثبت كالثانى في الزيجات و الاطالس من قديم الاعصار

مر ٹانی ہر جج وزیارت کرنے والے کے لیے ظاہر ومشہور ہے اور اول زیجات اور قدیم زمانے کے اللہ میں ٹانی کی طرح ٹابت ومقررہے۔

اوران دونوں اختلافوں کواختلاف رویت میں دخل بین ہے کہ اختلاف طول سے بعد نیرین کم

برستومعنى جان دحست عظظ

جلدودم

marfat.com

میں ہوتا ہے اور اختلاف عرض نے قرکے ارتقاع مدار کے انتصاب اور بالائے افتی اس کی بقامیں تفاوت

پرنتا ہے اور کشرت بعد وزیادت انتصاب مدار وارتفاع قرطول مکٹ سب معین رویت ہیں اور ان کی کئی

رویت مگر بلدین کریمین کے طول وعرض میں چنداں تفاوت کیڑئییں اور جو پچھے ہے یعنی طول میں دور رہے

اورعرض میں تین در ہے وہ مائن فید میں ہرگز بینہ چا ہے گا کہ مکہ معظمہ میں تو رویت ہوا ور مدینہ طیب میں نہ ہو

اورعرض میں تین در ہے وہ مائن فید میں ہرگز بینہ چا ہے گا کہ محظمہ میں تو رویت ہوا ور مدینہ طیب میں نہ ہو

بلکدا گرمقت میں ہوگا تو اس کے عکس کا کہ مقام جس قدر غربی تر ہوا مکان رویت پیشتر ہوگا کہ دور ہ معدل میں

مواضع غربیہ پر نیز مین کا گز رمواضع شرقیہ کے بعد ہوتا ہے اور حرکت قرتو الی بروج برغرب سے شرق کو ہے تو

جب موضع شرتی میں فصل قرین صدر ویت پر ہوغربی میں اور زیادہ ہوگا کہ وہاں تک پہنچنے میں قرر نے قدر سے

اور حرکت شرق کو کی اور شمس سے اس کا فاصلہ بڑھ گیا۔ یوں ہی جب عرض مرکی قرشائی ہوجیسا کہ یہاں تھا تو

عرض بلد کا شائی تر ہونا موجب زیادت تعدیل الغروب زائد ہوکر باعث زیادت بعد معدل وطول مکٹ قر

ہوگا مگر ہے ہے کہ موانع رویت صدانضباط سے خارج ہیں تو دفع استحالہ وتوجیہ مقالہ کے لیے احتمال کا فی اور

ہوگا مگر ہے ہے کہ موانع رویت صدانضباط سے خارج ہیں تو دفع استحالہ وتوجیہ مقالہ کے لیے احتمال کا فی اور

قواعد پر نظر سے جیے تو واقعی وہ دن مدینے میں رویت سے مقد مات یہ تھے۔

قواعد پر نظر سے جیے تو واقعی وہ دن مدینہ میں رویت سے مقد مات یہ تھے۔

شرعی شمس کے وقت افتی کر میم مدینہ مدورہ میں موامرہ دویت کے مقد مات یہ تھے۔

| تقويم شمس        | باج سے 1 |
|------------------|----------|
| تقويم مرنى قر    | انحد     |
| موض مرني قرشا كي | در د درب |
| تعد إلى الغروب   | ط ق      |
| قرمعترل          | 136      |
| بمعدمعدل         | طعلولم   |
| ببدسوا           | 5 02     |

ميرت بمصطفى جان رحمت عظيم

جلدودم

پر ظاہر کہ جب بعد معدل و بعد سوا دونوں دی درجے ہے کم ہیں تو بیہ حالت حالت رویت نہیں قریب تر یب ای حالت کے کم معظمہ میں تھی گرازانجا کہ وہ نو درجے بیآ ٹھ درجے سے زائد سے رویت پر علم استحالہ بھی نہ تھا حضور پر نورسید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکات بے نہایات کے حضور یہ کیا بات تھی کہ الیہ کہ معظمہ میں شام چار شنبہ کو کہ الیہ کہ معظمہ میں شام چار شنبہ کو رویت واقع ہوگی افق مدینہ طیب میں حسب عادت معہودہ نہ ہوئی پھر روز رویت ایا محمل ثور وجوز اخصوصاً ان بلاد گرم سیر میں گرد وغرار ہونا کوئی تا متوقع بات نہیں ہے تھیں کلام علاء ہے گر امام عسقلانی نے ان تو جیہوں پر قناعت نہ کی کہلی پر مخالفت محاورہ سے اعتراض پایا کہ اہل ذبان جب بید لفظ ہو لیتے ہیں بارہ را تیں ہی گرز رنام راد لیتے ہیں نہ کہ بارہ دن کہ بیتے ہوئی پر صادق ہوا وراول ودوم دونوں میں بیاستہا وہ تا ہا

فى المواهب عن الفتح هذا الجواب بعيد من حيث انه يلزم منه توالى اربعة اشهر كوامل .

مواہب میں فتح منقول ہے کہ بیجواب اس حیثیت سے بعید ہے کداس سے لازم آئے گا کہ یارمبینے متوار تمیں کے ہوں۔

اتول: اگرندرت مقصودتو الزام مفقود كدونع استحاله كواحتال كافى خودام عسقلانى في جوتول اعتيار فرماياس پرتين ميني متوالى ناتص آتے بيں بدكيا ناورنيس اور اگر امتاع مرادتو ظاہر الفساد تين سے زياده متواتر ٢٩ كے مينينيس ہوتے -٣٠ ركے جارتك آتے بيں بال پائج نيس ہوتے -

تخدش مید علامة قطب الدین شرازی وزی الغ بیکی میں ہے:

واللفظ له الل شرع ماه بائے این تاریخ از رویت ہلال گیرندوآن ہرگز ازی روز زیادہ نباشد واز

سرية مثل بان روت مثل بان روت المسلم marfat.com

بست وندروز كمترن وتا چهار ماه متوالى ي آيدوزياده نے وتاسه ماه متوالى بست وندآيدوزياده نے۔

اہل شرع اس تاریخ کے مہینوں کورویت ہلال سے شارکرتے ہیں اوروہ مہینے تمیں دن سے زیادہ اور انتیس دن سے زیادہ اور تمین انتیس دن سے کم نہیں ہوتے ، چار مہیئے تک لگا تارتمیں تمیں کے آتے ہیں اس سے زیادہ نہیں آتے۔

( مولف )

ثم اتول وبالله التوفیق: تول جہور ہے تول ججوری طرف عدول نامقبول ہونے کے لیے ای تدر

بس تھا کہ اس کے لیے تو جیہ و جیہ موجود ہے نہ کہ جب وہ اقوال ججورہ دلائل قاطعہ ہے باطل ہوں کہ اب تو

ان کی طرف کوئی راہ نہیں او پر واضح ہوا کہ ان دونوں حضرات کا خشاہے عدول تمسک بالحساب ہے کہ پیرکا

ون تینی تھا اور وہ بارہویں پر منطبق نہیں آتا پہلی دوسری پر آسکتا ہے مگر حساب بی شاہد عدل ہے کہ اس سال

ربح الا ول شریف کی پہلی یا دوسری پیرکی ہوتا باطل ومحال ہے فقیراس پردو ججت قاطعہ رکھتا ہے۔ دلیل اول

غرہ وسطیہ کہ علائے زین مجماب اوسط لیتے ہیں نیرین کے اجما گی وسطی سے اخذ کرتے ہیں اور بداہۃ واضح

کر ویت ہلال اجماع ترین سے ایک مدت معتد بہا کے بعدوا تع ہوتی ہے تو غرو ہلا لیہ بھی غرہ وسطیہ مقدم نہ آھے گا و انسما غایمة المتساوی اوراجماع ورویت میں کہمی اتنافسل بھی نہیں ہوتا کہ تمرؤیز ہودو

ہری طرکر جائے لہذا تقدم وسطیہ کی نہایت ایک دودن ہے وہ س کیل ذلک ظاہر میں لہ استفال

ہری طرکر جائے لہذا تقدم وسطیہ کی نہایت ایک دودن ہے وہ س کیل ذلک ظاہر میں ادا دستمنیا استفال

ہری طرف الالیہ یک شنبہ یا دوشنہ کیوں کر متعور کہ اگر ہیں شنبہ متاخر ہے تو ہلا لیہ کا وسطیہ پر تقدم لازم آتا ہواور

تو غرہ ہلالیہ یک شنبہ یا دوشنہ کیوں کر متعور کہ اگر ہیں شنبہ متاخر ہے تو ہلالیہ کا وسطیہ پر تقدم لازم آتا ہواور

دلیل دوم: فقیرنے شام دوشنبہ ۲۹ رصفر وسطے الے کے لیے افق کریم مدینہ طلبہ میں نیرین کی تقویمات انتخراج کیں اور حساب صحیح معتمد نے شہادت دی کہ اس ونت تک فصل قمرین حدرویت معتادہ پر نہ تھا آفتاب جوزا کے ۲ درجے سترہ دقیقے باون ثانیے پر تھا اور چاندکی تقویم مرئی جوزا کے پندرہ درجے

سيرت مصفى جان دحمت عظ

سائس دقیقے اکتیں تاہیے ۔فاصله صرف ۹ درج ۹ دقیقے ۳۹ تانے تھا۔اور حسب تول متعارف اہل عمل رویت کے لیے کم سے کم دس درج سے زیادہ فاصلہ چاہیے ۔

عاشية شرح چمينى للعلامة عبدالعلى البرجندي مي ب

المذكور في الكتب المشهورة انه ينبغي ان يكون البعد بين تقويمي النيرين المدذكور في الكتب المشهورة انه ينبغي ان يكون البعد بين تقويمي النيرين اكثر من عشرة اجزاء و قيل ينبغي ان يكون ما بين مغاربيهما عشرة اجزاء او اكثر حتى يكون القمر فوق الارض بعد غروب الشمس مقدار ثلثي ساعة او اكثر و المشهور في هذا الزمان بين اهل العمل انه ينبغي ان يتحقق الشرطان حتى تمكن الروية و يسمون البعد الاول بعد السواء و البعد الثاني بعد المعدل.

کتب مشہورہ میں بیان کیا گیا ہے کہ نیرین کی دونوں تقویم کے درمیان دی اجزاء یا اس سے
زیادہ دوری ہونی چاہیئے ، بعض لوگ ہے کہتے ہیں کہ دونوں نیرین کے مغارب کے درمیان دی اجزاء یا اس
سے زیادہ بعد ہونا چاہیئے یہاں تک کہ غروب آفتاب کے بعد چاند پون گھنشہ یا اس سے زیادہ مدت تک زمین کے اوپر رہا اور اس زمانے میں اہل عمل کے درمیان مشہور سے ہے کہ دوشر طوں کا وجود ہونا چاہیئے تا کہ رویت
ہال ممکن ہو۔ اور بعد اول کو بعد سوا اور بعد ٹانی کو بعد معدل کہتے ہیں۔

(مولف)

شرح زیج سلطانی میں ہے:

باید که بعد معدل ده درجه باشدیازیاده و بعد میان دو تقویم ایثان از ده زیا**ده باشد تا برووشرط وجود** تخییر د ہلال مرئی نه شود و متعارف دریں زبان ایں ست ۔

دس درجہ یا اس سے زیادہ بعد معدل ہون جا بینے اور ان دونوں تقویم کے درمیان وس درجہ سے
زیادہ دوری ہونی جا ہیئے جب تک دونوں شرط نہ پائی جائے تو رویت ہلال نہ ہوگی ، اس زمانے میں مشہورو
متعارف یم ہے۔

سيرت مصطفى جالب دحمت 🤧

جلددوم

martat.com
Marfat.com

#### جزئیات موامرہ کی جدول ہیہ۔

| وشم                 | وقت غروب شرعى بعدلضف النهاروسط زيجى |
|---------------------|-------------------------------------|
| <u>چ</u> وبرن       | تقويم حيتى شمس بوتت مذكور           |
| رج بوے اس           | تقويم عيتى قربوقت مذكور             |
| چ سم                | عرض حقيقي قرمشهالي                  |
| مىقى نا             | اختلاف منظر قمرطولي جدولي           |
| الإقبرح             | اختلاف منظر قرع منى جدول            |
| ت مه الرلا          | تتويم مرئي قمر                      |
| جے مح لب            | عرض مرئی قرشانی                     |
| م ر. ۰ ۰ ۰ ۰ ۰      | تعديل الغروب                        |
| تى سولدلا           | ترمدل                               |
| מנה כת א            | مطالع نظير وزرات                    |
| " حب لوو<br>رسو لوو | مطابع نظر حزر القرالعدل             |
| نامسه لم            | بعيرمدل                             |
| में पे प्र          | ابنيسوا                             |
| عيرمتوقع            | حجر دویت ہلال                       |
|                     |                                     |

جب شب سے شنبہ تک نیر ہی گا میر مال تھا کہ وقوع رویت ہلال ایک مخفی غیر متوقع احمال تھا تو اس سے دوایک رات پہلے کا وقوع بواجہ محال تھا جب اس رات قرصرف نو در ہے آ نما ب سے شرقی ہوا تھا تو شام ایک شنبہ کو قطعا کی در ہے اس سے غربی تھا اور غروب شس سے کوئی پاؤ گھنے پہلے دُو با اور شام شنبہ کو تو عمر کا اعلی مستحب وقت تھا جب چا ند تجل شین مغرب ہو چکا بھر رات کو رویت ہلال کیاز مین چرکر ہوئی ۔ غرض دلائل ساطعہ سے شابت ہے کہ اس ماہ مبارک کی پہلی یا دوسری دوشنبہ کی ہرگز نہ تھی اور روز وفات اقد س بھینا دوشنبہ ہے تو وہ دونوں تول قطعاً باطل ہیں اور حق وصواب وہی تول جمہور بمعنی ندکور ہے لیعنی واقع میں تیر ہویں اور بوجہ مسطور تعبیر میں بار ہویں کہ جماب شمی خم جزیران سے ہے روی نوسو

تینالیس روی اسکندرانی ہشتم ( یعنی اس وقت جوشار رائج تھا اس کے حساب سے ۸۸ جون اور اصلی حساب سے ۸۸ جون اور اصلی حساب سے ۱۲ جون اور اصلی حساب سے ۱۲ رخی زی بہا در خانی ہے بستم جون آتی ہے گریداس کی خلطی ہے جیسا کہ ہم نے اپنے رسالہ تحقیقات سال سیحی میں واضح کیا ہے ) جون ۱۳۲۴ جیسو بیس عیسوی تھی۔

(نطق الهلال بارخ ولا دالحبيب والوصال)

# وفات اقدس رغم كرنامنع ہے

اسلام کی کوئی یادگارتم کی یادگارنہیں کیوں کہ شریعت اسلامیہ بین خم منانا جائز ودرست نہیں بعض لوگ محرم میں شہادت حسین کاغم مناتے ہیں حالاں کہ وہ اسلام کی سربلندی کی خوثی ومسرت کا مہینہ ہے اس مضمون کوختھرانداز میں امام احمد رضا بر بلوی قدس سرہ ایک مقام پرتحریر فرماتے ہیں:

حضور اقدس صلوات الله تعالى وسلامه عليه وعلى آله كاماه ولادت وماه وفات وبى ماه مبارك رئيع الاول شريف ہے بھرعلائے امت و حاميان سنت نے اسے ماتم وفات نه تھرايا بلكه موسم شادى ولادت اقدس بنايا۔

#### ونت رحلت يهود برلعنت

صححین میں ام المونین عائش صدیقه رضی الله تعالی عنبا سے ب

لما اشتكى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ذكر بعض نسائه كنيسة يقال لها ما رية و كانت ام سلمة و ام حبيبة اتنا ارض الحبشة فذكرتا من حسنها و تصاوير فيها فرفع راسه فقال اولنك اذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور اولئك شرار خلق الله.

حضوراقد س ملی الله تعالی علیه وسلم کے مرض میں بعض از داج مطہرات نے ایک گرجا کا ذکر کیا جس کا نام ماریہ تھا اور حضرت ام الموشین ام سلمہ وام الموشین ام حبیبہ ملک حبشہ میں ہوآئی تھیں ان دونوں بیبیوں نے ماریہ کی خوبصورتی اوراس کی تصویروں کا ذکر کیا حضوراقد س ملی الله تعالی علیه وسلم نے سرا نھا کر بیبیوں نے ماریہ کی خوبصورتی اوراس کی تصویروں کا ذکر کیا حضوراقد س ملی الله تعالی علیه وسلم نے سرا نھا کر اس میں تبر کا اس کی قرم پر مسجد بنا کر اس میں تبر کا اس کی قرم پر مسجد بنا کر اس میں تبر کا اس کی قسویر لگاتے ہیں یہ لوگ برترین خلق ہیں۔

(فاوی رضویہ جو ہم ۲۷۱۔ شفاء الوالہ)

احد بخارى مسلم نسائى ام المونين صديقدرضى التدتعالى عنها سے رادى

ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود و النصاري اتخذوا قبور انبيائهم مساجد قالت و لولا ذلك لا برز قبره غير انه خشى ان يتخذ مسجدا.

انھیں کی دوسری روایت میں ہے:

عنه صلى الله تعالى عليه وسلم اولنك شرار الخلق عند الله عزوجل يوم القيامة.

رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في اپنى وفات اقدى كرم مين فرمايا يبود ونصارى برالله كى العنت موافعول في الله عليه و كوكل مجده بناليا و اور فرمايا ايما كرف و الله الله عزوجل كزديك موزقيا مت بدترين طلق مين ام المونين في فرمايا بينه موتا تو مزارا طهر كھول ديا جا تا مگرانديشه مواكه كبيل مجده في محد في ملك بين الما الله من في مكا كيا -

مسلم ا پی صحح اور عبد الرزاق مصنف اور داری سنن میں ام المومنین وعبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنهم سے داوی :

قالا لما نزلت برسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم طفق يطرح خميصة له

على وجهه فاذا اغتم كشفها عن وجهه فقال و هو كذلك لعنة الله على اليهود و النصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد يحذر مثل ما صنعوا.

نزع روح اقدس کے دفت رسول الله سلی الله تعالیٰ علیه دسلم عادرروئے انور پرڈال لیتے جب ناگوار ہوتی منھ کھول دیتے اس حالت میں فرمایا یہودونصاریٰ پراللہ کی لعنت انھوں نے اپنے انہیاء کی قبریں مساجد کرلیں۔ ڈراتے تھے کہ ہمارے مزار پرانوار کے ساتھ ایسانہ ہو۔

بزارمنديس امير المونين على كرم الله تعالى وجهدالكريم سعداوى:

قال لى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فى مرضه الذى مات فيه الذن للناس على فاذنت للناس عليه فقال لعن الله قوما اتخذوا قبور انبيائهم مسجدا ثم اغمى عليه فلما افاق قال يا على ائذن للناس فاذنت لهم فقال لعن الله قوما اتخذوا قبور انبيائهم مسجدا ثلثا فى مرض موته .

رسول الله صلى الله تعالی علیه و ملم نے وفات انور کے مرض میں بچھ سے فرمایا لوگوں کو ہمارے حضور ماضر ہونے کا اذن دومیں نے اذن دیا جب لوگ حاضر ہوئے فرمایا الله کی لعنت ہے اس قوم پرجس نے اخن دیا جب افاقہ ہوا این انبیاء کی قبریں جائے بجدہ کھر الیس کے محضور صلی الله تعالی علیه و کلم پڑشی طاری ہوئی جب افاقہ ہوا میں الله کی لعنت ہے اس قوم پرجس نے اپنیاء کی قبریں جائے بیاء کی قبریں جائے ہوا۔

ابودا دُرطیالی وامام احمد مند اورطبرانی کبیر میں بسند جیداور ابونعیم معرفة الصحابه اور ضیاع محکاره میں اسامہ بن زیدرضی اللہ تعالیٰ عنهما ہے راوی :

ان رسول الله صلى الله تعام عليه وسلم قال في مرضه الذي مات فيه ادخلوا

على اصحابي فدخلوا عليه و هو متقنع ببرد معافرى فكشف القناع ثم قال لعن الله اليهود و النصارئ اتخذوا قبور انبيائهم مساجد.

رسول النصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مرض وفات شریف میں فر مایا میرے اصحاب کومیرے حضور لاؤ حاضر ہوئے حضور نے روئے انور سے کپڑ اہٹا کر فر مایا یہود ونصار کی پراللہ کی لعنت انھوں نے اپنا انہیاء کی قبرین کی سجدہ قرار دے لیں۔

صیح مسلم میں جندب اور مجم طبرانی میں کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے ؟

قال سمعت النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قبل ان يموت بخمس و هو يقول الا ان كان من قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم مساجد الا فلا تتخذوا القبور مساجد انى انهاكم عن ذلك .

میں نے حضوراقد س ملی اللہ تعالی علیہ و کم کی وفات پاک سے پانچ روز پہلے حضور کو فرماتے سا خبر دارتم سے اسکا اپنے انبیاء واولیاء کی قبروں کو کل مجدہ قرار دیتے تھے خبر دارتم ایسانہ کرنا ضرور میں شھیں اس مے منع فرما تا ہوں۔ (فاولی رضویہ ج ۹ ص ۲ ۸۸ ۔ زیدۃ الزیمیة )

# بتول زبراء كااظهارغم

انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے جب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کومرض سے گرانی ہوئی بے چینی نے غلبہ کیا حضرت بتول زہراء نے کہا" ہائے میرے باپ کی بے چینی '' بسید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا آج کے بعد تیرے باپ پر مجمی کی تشم کی بے چینی نہیں۔ جب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انقال فرمایا حضرت بتول زہراء نے کہا۔

اے میرے باپ اللہ کے بلانے برتشریف لے مجے ،اے باپ میرے وہ کے فردوں کے باغ میں

ميرت ومعطني جالب رحمت 🕾

جلدووم

## marfat.com

جن کا ٹھکانہ، اے باپ میرے ہم ان کے انتقال کی مصیبت جریل سے بیان کرتے ہیں۔

جب سیدعالم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوفن کر چکے حضرت بتول زبراء نے فرمایا اے انس تمھارے ولوں نے کیوں کر گوارا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم اطبر کو خاک میں بنباں کرو۔

یہ صدیث بخاری نے روایت کی حضرت بتول زہراء نے بیکلمات نصیحہ وفریا و کے ساتھ کے نہان میں کو کی غلطی یا بے تحقیق وصف بیان فر مایا نہ کو کی کلمہ شکایت رب العزت و ناراضی قضائے الٰہی پر دال تھا البذا اس میں کو کی وجہ مما نعت نہیں۔

( فتا و کی رضویہ ج ۹ بس ۲۵)

### سات مثك يانی ڈالنے کی تا كيد

صحیح بخاری شریف میں حضرت عائش رضی الله تعالی عنها ہے ہے۔

انه صلى الله تعالىٰ عليه وسلم لما دخل بيتي و اشتد وجعه قال اهريقوا على من سبع قرب لم تحلل او كيتهن لعلى اعهد الى الناس.

حضورا قدس ملی اللہ تعالی علیہ وسلم جب میرے گھر میں تشریف لائے اور مرض شدید تھا فرمایا کہ مجھ پرسر بستہ سات مشک پانی ڈالوتا کہ میں لوگوں کو وصیت کروں۔ (سات کے عدو میں زہراور سحر کے ضرر کو دفع کرنے کی ایک خاص تا ٹیر ہے۔ (مولف)

(قاوی کرنے کی ایک خاص تا ٹیر ہے۔ (مولف)

### جنازهٔ اقدس کا کوئی امام نه تعا

ابن سعدطبقات مين امير الموشين على كرم الله تعالى وجبه الكريم سهراوى:

قال لما وضع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على السرير قال لا يقوم عليمه احد هو امامكم حيا و ميتا فكان يدخل الناس وسلا وسلا فيصلون عليه صفا صفا

سيرت بمصطنى جان رحمت وليج

جلددوخ

# marfat.com

ليس لهم امام و يكبرون و على قائم بحيال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول السلام عليك ايها النبى و رحمة الله و بركاته اللهم انا نشهد ان قد بلغ ما انزل اليه و نصح لامته وجاهد في سبيل الله حتى اعز الله دينه و تمت كلمته اللهم فاجعلنا ممن تبع ما انزل اليه و ثبتنا بعده و اجمع بيننا و بينه فيقول الناس آمين حتى صلى عليه الرجال ثم النساء ثم الصبيان.

یعی حضور پر نورسید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوشس دے کرسر برمنبر پرلٹایا حضرت مولی کرم اللہ تعالی وجہ نے فر مایا حضور اقد س صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آگے کوئی امام بن کرنہ کھڑا ہو کہ وہ تمصار ب امام بیں اپنی زندگی و نیاوی بیں اور بعد وصال بھی ، پس لوگ گروہ درگروہ آتے اور پرے کے پرے حضور پر صلاۃ کرتے کوئی ان کا امام نہ تھا علی کرم اللہ تعالی وجبہ الکریم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے عرض کرتے تھے سلام حضور پراہ نبی اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں البی بم گواہی ویے تیں کرحضور نے پہنچا دیا جو پچھان کی طرف اتارا گیا اور ہر بات میں اپنی امت کی بھلائی کی اور راہ خدامیں جہاد فرمایا یہاں تک کہ اللہ عزوج ل نے اپنے دین کو تالب کیا اور اللہ کا قول پور ابوا۔ الہی تو ہم کوان پر اتاری بوئی مولی علی یہ دعا کرتے اور حاضرین آمین کہتے یہاں تک کہ ان پر مردوں پھر عور توں پھر لاکوں نے صلاۃ ک ۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم

# ابوبكروعرنے سلام عرض كيا

اور مین ظاہراس مدیث کا ہے جوابن سعدو مین فی فی مرابراہیم تی مدنی سے روایت کی

لما كفن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وضع على سريره دخل ابوبكر

ميرت معنى جان دحمت 😝

و عمر فقالا السلام عليك يا ايها النبى و رحمته و بركاته و معهما نفر من المهاجرين و الانصار قدر ما يسع البيت فسلموا كما سلم ابو بكر و عمر و همافى الصف الاول حيال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم انا اشهد ان قد بلغ ما انزل عليه و نصح لامته و جاهد فى سبيل الله حتى اعز الله دينه و تمت كلماته فاومن به وحده لا شريك له فاجعلنا يا الهنا ممن يتبع القول الذى انزل معه و اجمع بيننا و بينه حتى نعرفه و تعرفه بنا فانه كان بالمومنين رؤفا رحيما لا ينبغى بالايمان بدلا و لا نشترى به شمنا ابدا فيقول الناس آمين آمين ثم يخرجون و يدخل عليه آخرون حتى صلوا عليه الرجال ثم النساء ثم الصبيان.

لین جب حضورا قد سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوئف دے کرسریرمبارک پر آ رام دیا صدیق وفاروق رضی اللہ تعالی عنہ انے عاضر ہوکر عرض کی سلام حضور پراے نبی اوراللہ کی مہر اوراس کی افزونیاں اور دونوں حضرات کے ساتھ ایک گروہ مہاجرین اورانصار کا تھا جس قد راس ججرہ پاک میں ساجا تا۔ان سب نے بھی بوں ہی سلام عرض کیا اورصدیت و فاروق پہلی صف میں رسول اللہ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے کھڑے یہ دعا کرتے کہ اللہ علی گواہی دیتا ہوں کہ جو پچھ تو نے اپنے نبی پر اتاراحضور نے امت کو پہنچایا اوراس کی یہ خواہی میں رہ اور راہ خدا میں جہاد فرمایا یہاں تک کہ اللہ تعالی نے اپنے وین کو قلید ویا اوراللہ کی باتیں پوری ہوئیں میں ایک اللہ پر ایمان لاتا ہوں اس کا کوئی شریک نہیں تو اے معبود ہارے ہمیں ان کی کتاب پوری ہوئیں میں کر جوان کے ساتھ از کی اور ہمیں ان سے ملاکہ ہم آئیں بہا نہیں بہا نہیں اور ق ہمار کی پچپان آئیں کہ کہ مردوں پھر عورتوں پھر بچوں تھے۔ ہم نہ ایمان کی چیز سے بدلنا چاہیں نہ اس کے موقوں پھر بچوں تھے۔ ہم نہ ایمان کی چیز سے بدلنا چاہیں نہ اس کے موقوں پھر بچوں تھے۔ ہم نہ ایمان کی چیز سے بدلنا چاہیں نہ اس کے موقوں پھر بچوں تے اور آتے یہاں تک کہ مردوں پھر عورتوں پھر بے والی خوس بھر بھر بی کے مورتوں پھر مورتوں پھر بھر بھر بی اس کے حضور پر صلا ق کی ۔

ميرت معلى جان دحمت عظي

جلدودم

# جريل وميكائيل فيصلاة كي

بزارو حاکم وابن سعد وابن منع و بیبق اورطبرانی معجم اوسط میں حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه ہے راوی حضورا قدس صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا:

اذا غسلتمونى و كفنتمونى فضعونى على سريرى ثم اخرجوا عنى فان اول من يصلى على جبريل ثم ميكائيل ثم اسرافيل ثم ملك الموت مع جنوده من الملائكة . باجمعهم ثم ادخلوا على فوجا بعد فوج فصلوا على و سلموا تسليما.

جب میرے شل و کفن مبارک سے فارغ ہو مجھے نعش مبارک پرر کھ کر باہر چلے جاؤ۔سب میں پہلے جبر میں مجھے پر میکا کیل پھر اسرافیل پھر ملک الموت اپنے سارے لشکروں کے ساتھ۔ پھر گروہ گروہ میرے پاس حاضر ہو کر مجھ پر درود وسلام عرض کرتے جاؤ۔

اس مدیث ہے بھی ظاہر ہے کہ حضور اقد س سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود اپنے جناز و اقدس کی نبست اس قدر تعلیم فرمائی کہ گروہ گروہ کروہ حاضر ہوکر در دردوسلام پڑھتے جانا۔

شرح موطاامام ما لك للعلامة الزرقاني مين بعدذ كرحديث ندكورامير الموتنين على --

ظاهر هذا ان المراد بالصلاة عليه صلى الله تعالى عليه وسلم ما ذهب اليه جماعة ان من خصائصه انه لم يصل عليه اصلاً و انما كان الناس يدخلون فيدعون و يفرقون

اس کا ظاہر سے کہ حضور اقد س ملی اللہ تعالی علیہ وسلم پر صلاق سے مرادیہ ہے جس کی طرف ایک جماعت گئی ہے کہ حضور اقد س ملی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میخ صوصیت میں سے ہے کہ حضور پر نماز نہیں پڑھی گئی ہاں لوگ آگر دعا کرتے اور چلے جاتے۔ (مولف) (فآوی رضویہ جسم جسم جسم جسم النہی الحاجز)

ميرت مصطفى جان رحمت عظ

جلدووم

marfat.com

### جنازهٔ اقدس پرامامت نه هونے کی حکمت

حضوراقدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جناز ہُ اقدی کا کوئی امام نہ تھا اس کی حکمت کی طرف اشار ہ کرتے ہوئے امام احمد رضا ہریلوی فرماتے ہیں:

نفش مبارک کا مقابر کی طرف نہ لے جانا، جہاں روح اقدی نے رفیق اعلیٰ کی طرف عروج فرمایا، خاص اس جگہ دفن ہونا ، نبلا نے میں قیص مقدی بدن اقدی سے نہ جدا کیا جانا، سب صحابہ کے شرف ہونے کے لیے جناز وَ مبارک کا پونے دودن رکھا رہنا، جناز وَ اقدی پرکسی کی امامت روا نہ ونا (حضور اقدی صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہیں) خصوصاً جب کہ مدیث میں وارد ہے کہ بیصورت حسب وصیت اقدی واقع ہوئی۔

نماز جنازه مسلمان كاحق مسلمان پر بےرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فرمات بين:

حق المسلم على المسلم خمس رد السلام و عيادة المريض و اتباع الجنازة و اجابة الدعوة و تشميت العاطس.

ایک مسلمان پردوسرے مسلمان کے پانچ حقوق میں۔سلام کا جواب دینا، مریض کی عیادت کرنا، جنازہ کا اتباع کرنا، دعوت قبول کرنا اور چھیکئے والے کا جواب دینا۔۔اسے بخاری ومسلم نے الو ہریرہ درضی اللہ تعالیٰ عندے دوایت کیا۔

(مولف)

عام مونین کاحق ایبا ہونا آسان کہ حضار ہے بعض نے اداکر دیا ادا ہو کیا گرمولائے نعمت ہروہ جبال محدرسول التنصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کاحق عظیم کہ بعد حضرت حق عزوجل اعظم حقوق ہے۔ اگر تمام حضار پرلا زمین ہوکیا مستجد۔معبد اعظم مقاصد مہمہ ہے ہرمسلمان حاضر کا بالذات اس شرف اجل واعظم ہے مشرف بونا ہے۔

ميرت مسلخل جان رحمت 🤧

جلدودم

متعدداحادیث میں ہے کدرسول الندسلی الندتعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ مقبول کو بعدوفات

پہلاتخذ جو بارگاہ عزت سے ملتا ہے ہیہ ہے کہ جینے لوگ اس کے جنازہ کی نماز پڑھتے ہیں الندعز وجل سب کی
مغفرت فرمادیتا ہے نہ کہ نبی کا جنازہ نہ کہ سیدالا نبیاء علیہ وعلیہم افضل الصلاۃ والثناء کا۔اس کے فضل کی مقدار
کون قیاس کر سکتا ہے، شریعت محمد بیعلی صاحبہا افضل الصلاۃ والتحیۃ مسلمان کے لیے خیرمحض ونفع خاص لے کر کون قیاس کرسکتا ہے، شریعت محمد بیعلی صاحبہا افضل الصلاۃ والتحیۃ مسلمان کے لیے خیرمحض ونفع خاص لے کر کم میں اپنے فضل عظیم ہے محموم کرناتو حکمت شرعیدای کی مقتضی تھی کہ یہاں اجازت عامدوی جائے ۔ ججر وَ اقد س میں جگہ کتنی اور حضارتیں ہزار جیسا کہ حدیث میں آیا ہے۔اب اگریہ تھم ہوتا کہ عامدوی جائے ۔ جبر واقع ہونا مظنون بلکہ اول بارجو پڑھ لیس پڑھ لیس پڑھ لیس ایک میں تمام جنائز ایک ہی بارکی اجازت سلے گی تو ہرا کی سے چاہتا کہ میں ہی پڑھ لوں ۔ لہذا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم عظیم وجود تحمیم مقتضی ہوا کہ اپنے معاملہ میں خود فوج

یجی سرجلیل جنازہ اقدس پر امامت نہ ہونے کی بھی ایک حکمت نفیسہ ہے۔ تا کہ تمام حضار بالذات بلاواسط حضوراقدس صلی اللّٰد تعالیٰ علیہ وسلم سے شرف یاب ہوں۔

امام اجل سیلی میال امات ندمونے کی دجفرماتے ہیں:

اخبر الله انه و ملانكته يصلون عليه صلى الله تعالى عليه وسلم و امر كل واحد من المومنين ان يصلى عليه فوجب على كل واحد ان يباشر الصلوة عليه منه اليه و الصلاة عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بعد موته من هذا القبيل.

یعنی الله عزوجل نے خبر دی کہ وہ اور اس کے سب فرشتے محبوب صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم پر درود بھیجے ہیں اور ہر مسلمان پر حکم فرمایا کہ ان پر درود بھیجے صلی الله تعالیٰ علیہ وآلہ و بارک وسلم نو ہر مخص پر واجب ہوا کہ

ميرت مصطفى جان دحمت عظ

جندووم

مجوب صلى الله تعالى عليه وسلم پرايسه درود بيهيم كه بلاواسط ديكر ساس شخص كى طرف سے محبوب صلى الله تعالى عليه و سلم كى بارگاه يس بنج الملهم صل و سلم و بارك عليه و على آله و صحبه و امته احسم عين آمين اور محبوب صلى الله تعالى عليه وسلم پر بعدوصال شريف صلاة بحى اى تبيل سے ہے يعن تو اس كا بھى بوراطت احد بونا چا بيئ ۔

( قادى رضويہ جم م ٢٧ - النى الحاجز )

# صدیق کے بعد کسی نے نمازنہ پڑھی

جناز ہُ اقد س پر امامت نہ ہونے کی ایک اور وجد کی طرف اشار ہ کرتے ہوئے امام احمد رضا بر بلوی قدس سرہ ایک مقام پر تحریر فرماتے ہیں:

مبوط الم مش الا تحد مرحى مي بي بي ان ابها بكر رضى الله تعالى عنه كان مشغولا بتسوية الامور و تسكين الفتنة فكانوا يصلون عليه قبل حضوره و كان الحق له لانه هو الخليفة فلما فرغ صلى عليه ثم لم يصل عليه بعده عليه .

ماصل یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبررضی اللہ تعالی عنہ سکین فتن وانظام امت میں مشغول ہے، جب تک ان کے دست حق پرست پر بیعت نہ ہوئی تھی لوگ فوج فوج آتے اور جنازہ انور پر نماز پڑھے جاتے ، جب بیعت ہول ولی شرعی صدیق ہوئے انھوں نے جنازہ مقدسہ پر نماز پڑھی پھر کی نے نہ پڑھی کہ بعد صلاة ولی پھراعادہ نماز جنازہ کا اختیار نہیں۔

کہ بعد صلاة ولی پھراعادہ نماز جنازہ کا اختیار نہیں۔

(فآدی رضویہ جم ہے کے سے معربے کا معربے کا معربے کا معربے کا معربے کہ ہے کہ کا معربے کی ہم کے کہ بعد صلاة ولی کی رضویہ کے کہ بعد صلاة ولی کی رضویہ کی معربے کا معربے کی رضویہ کی معربے کی رضویہ کے کہ بعد صلاة ولی کی رضویہ کی معربے کی رضویہ کی معربے کی رضویہ کی معربے کی رضویہ کی رضویہ کی رضویہ کی بھر کی رضویہ کی بھر کی رضویہ کی رضویہ کی بھر کی کی رضویہ کی رضویہ کی رضویہ کی رضویہ کی بھر کی کی رضویہ کی کر رضویہ کی رضویہ کی کہ رضویہ کی رضویہ

اس ليامام احدرضا بريلوى كرارنماز جنازه كى عدم شروعيت واضح كرت بوي فرمات مين:

ماشینورالایمناح کے لفظ سراج وغیّنه وامدادے بول ہے۔

و الا يصلى على قبره الشريف الى يوم القيمة لبقائه صلى الله تعالى عليه وسلم كما دفن طريا بل هو حى يرزق و يتنعم بسائر الملاذ و العبادات و كذا سائر

ميرت ومصطفل جان دحمت 🕸

جلدوم

## marfat.com

الانبياء عليهم الصلاة و السلام و قد اجتمعت الامة على تركها.

اس نمازی کرار جائز ہوتی تو مزاراقد س پرقیامت تک نماز پڑھی جاتی کہ حضور ہمیشہ و سے ہی تر و تازہ ہیں جوت وقت وفن مبارک تھے بلکہ وہ زندہ ہیں روزی دیئے جاتے ہیں اور تمام لذتوں اور عبادتوں کے تازوقع میں ہیں اورا سے بی باتی انبیا علیم الصلاق والشاء حالاں کہ تمام امت نے اس نماز کے ترک پراجماع کیا۔

( فقاد کی رضویہ جسم ۲۲ الھادی الحاجب)

# ني كاتر كه صدقد ب

رسول الله سلى الله تعالى عليه وسلم فرمات بين لا نورث ما تركناه صدقة .

#### حضوركي وصيت

المام اجل فقيه محدث الوالليث سموقدى شبيد الغافلين مي فرمات بين:

جب سورة إذا جاء نصو الله حضوراقد س المائد تعالی علید ملم کے مرض وصال شریف میں نازل ہوئی حضور فور آبر آ مدہوئے بی شنبہ کا دن تھا منبر برجلوس فرمایا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو تھم دیا کہ مدینہ میں ندا کر دولوگو! رسول اللہ تعالی علیہ وسلم کی وصیت سننے چلویہ آ واز سنتے ہی سب چھوٹے بڑے جی ہوئے وی کھلے چھوٹ دیے یہاں تک کہ کواریاں پر دوں سے نکل آ کی حدید کہ سمجد شریف حاضرین پر تک ہوئی اور حضور اقدس ملی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمار ہے ہیں اپنے بچھلوں کے لیے مجدوشریف حاضرین پر تھی ہوئی اور حضور اقدس ملی اللہ تعالی علیہ وسلم منبر پر قیام فرما کرحمد مجدوشری کے دوایتے بچھلوں کے لیے مجدوشور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منبر پر قیام فرما کرحمد مجدوشور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منبر پر قیام فرما کرحمد مجدوشور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منبر پر قیام فرما کرحمد

marfat.com

ميرستيمستنى جالن دحمت عطط

وثنائے البی بجالائے انبیا علیم الصلاۃ والسلام پر درو جھیجی پھرارشا د ہوا۔

انا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم العربي الحرمي المكي لا نبي بعدى .

میں محمد بن عبداللہ بن عبدالمطلب بن ہاشم عربی صاحب حرم محترم و مکہ معظمہ ہوں میرے بعد کوئی بی نہیں۔

الله ، الله الله الله الله الله الله وه دن تقاكه مدید طیب می حضور پر نورسلی الله تعالی علیه و سلم کی تشریف آوری کی دهوم به زین و آسان می خیر مقدم کی صدائی گونج ربی میں خوشی و شاد مانی ہے کہ درود بوار سے ٹیکی پر آتی ہے مدین و آسان میں خیر مقدم کی صدائی گور بی جیس کھلی جاتی میں دل میں کہ سینوں میں نہیں ماتے ، سینوں پر جامع تاکہ جاموں میں قبائے گل رنگ نور ہے کہ جھما جھم برس رہا ہے فرش سے عرش تک نور کا دیس کی با برآئی میں کہ درکار میں گاتی ہوئی با برآئی میں کہ

مـــن لـــنيــــات الــوداع مـــا دعـــا لــلـــه داع طسلع السدر عسلينسا

بی نجار کی لڑکیاں کو ہے کو ہے محونفہ سرائی ہیں کہ

نسحسن جسوار مسن بسنسي الشجسار

يسيا حبسذا مسحدمسد مسن جسسار

ایک دن آج کہ اس مجوب کی رخصت ہے جلس آخری وصیت کی ہے جمع تو آج بھی وہی ہے جہوں کے بیٹی وہ ہی وہی ہے بی وہ ہی ہے بی وہ ہی ہے بی سے بردو نشینوں تک سب کا جموم ہے ندائے بلال سنتے ہی چھوٹ نے بوے سینوں سے دل کی طرح بے تابانہ نظے ہیں شہر مجرنے مکانوں کے وروازے کھلے چھوڑ دیے ہیں ول کھلائے چہرے مرجعائے دن کی روشی وہ می پڑمی کہ آفاب جہاں تاب کی وواع نزدیک ہے آسان پڑمردہ زین انسردہ جدهردیکھوسائے کا عالم اتنااز دھام اور ہُوکا مقام، آخری نگاہیں اس مجوب کے روئے

marfat.com مرية المناوروب

جلددوم

حق نما تک کس حسرت و یاس کے ساتھ جاتی اور ضعف و نامیدی سے ملکان ہوکر، بے خودانہ قدموں پڑ کر گ جاتی ہیں فرط ادب سے دل بند مگر دل کے دھوئیں سے میصد المند :

كنت السواد لنساظرى فعمى عليك النساظر من شاء بعدك فليمت فعمليك كنت احساذر

الله کامحبوب، امت کارائ کس پیار کی نظرے اپنی پالی ہوئی بکریوں کو دیکھتا اور مجت بھرے دل سے انھیں حافظ تھتی کے سپر دکرر ہا ہے شان رحمت کوان کی جدائی کاغم بھی ہے اور فوج فوج امنڈتے ہوئے آنے کی خوشی بھی کرمخت ٹھکانے لگی جس خدمت کو ملک العرش نے بھیجا تھا باحس الوجوہ انجا م کو بہنی ۔

نوح کی ساڑ سے نوسو برس وہ تخت مشقت اور صرف پچاس شخصوں کو ہدایت، یہاں ہیں تمیں بی
سال میں بحمد اللہ یہ روز افزوں کثر ت، کنیز وغلام جوق جوق آرہے ہیں جگہ بار بار نک ہوتی جاتی ہو دفعہ
دفعہ ارشاد ہوتا ہے آنے والوں کو جگہ دو، آنے والوں کو جگہ دو، اس عام دعوت پر جب یہ جمع ہولیا ہے سلطان
عالم نے منبرا کرم پر قیام کیا ہے۔ بعد حمد وصلاق اپنے نسب ونام دقوم ومقام وفضائل عظام کا بیان ارشاد ہوا
ہے۔

# حنورنے ای وفات کی خردی

الم احدوضار لوى قدى مروفرمات ين

حضوراقدى ملى الله تعالى عليه وسلم كومعلوم تها كه حضوركا وصال اقدى مدينه طيبه يمس موكاتو انسار كرام رضى الله تعالى عنهم سے فرمایا:

المحيا محياكم و الممات مماتكم.

اماری زندگی دہاں ہے جہال تمماری زندگی ہادر جاراانقال دہاں ہے جہال تمماری موت-

ميرت معننى جان دمت 🥸

بيحديث مسلم في ابو مرمره رضى الله تعالى عند يروايت كي

جب حضور اقد س ملى الله تعالى عليه وسلم في معاذ بن جبل رضى الله تعالى عنه كويمن كى طرف بهيجا تو ان سے ارشاد فرمايا:

یا معاذ انک عسی ان لا تلقانی بعد عامی هذا و لعلک ان تمر بمسجدی هذا وقبری.

اے معاذ قریب ہے کہ تو مجھ ہے اس سال کے بعد ( دنیا میں ) نہ ملے گا اور امید ہے کہ تو میری اس مجداور میر مزار پاک پرگزرے۔ بیعدیث امام انتھانی اپنی مندیس روایت کی۔ (الدولة المکیة )

#### حديث قرطاس

ایام مرخ بنائے واقعات میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ جب جعرات کے دن حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر فرض نے شدت کی تو چاہا کہ ایک خط یا عہد نامتر محریز مائیس حضرت عبد الرحل بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فر مایا کہ کاغذ وقلم اور دوات لاؤ کہ میں ابو بکر کے لیے تکھوادوں تا کہ اس میں اختلاف نہ ہو۔ جب عبد الرحمٰن نے ارادہ کیا کہ جاکر لائیس تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا حق تعالیٰ منع فرما تا ہے کہ مونین حضرت ابو بکر کے بارے میں اختلاف کریں۔ اہل سنت و جماعت کی حضرت ابو بکر صدیق رضی التہ تعالیٰ عنہ کی خلاف کی حیارے بیں دلیل ہے۔

ابل بمورجة بين كداكريه بات موتى كدروز غديرامير المومنين على مرتعنى كرم الشرتعالى وجهدالكريم كو مقرر فرماديا موتا اور خليفه هناديا موتاتو آخرونت مين ايبان فرمات \_

ان دا تعات میں ہے مشہور دا تعدیہ ہے جو کتب محاح میں ندکور ومسطور ہے کر حضور اکرم ملی اللہ تحال دان دان دان دارم فل کے دنت جب کہ محابہ کرام جمر ہشریف میں مجتم تصفر مایا دوات و کا غذلاؤ،

marfat.com معن جان رمت الله المعالم

ایک روایت میں ہے کہ خامہ لے آؤ، تا کتم مارے لیے میں ایک وصیت لکھ دول کہ میرے بعد ہرگز گراہ نہ ہو۔ اس پر صحابہ نے اختلاف کیا کس نے کہا جو تھم ہے اس پر عمل کیا جائے اور دوات و کا غذلا یا جائے تا کہ حضورا کرم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس پر جو چا ہیں لکھوا نمیں اور کسی نے کہا منا سب نہیں ہے کہ ایسی حالت میں آپ کو لکھوانے کی زحمت دی جائے کیوں کہ حضورا کرم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وقت تنگ ہے۔ حضرت میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس جا نب سے کہ درد والم حضورا کرم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر غالب ہے اور قر آن کر بم ہمارے درمیان موجود ہے اور وی ہم کو کافی ہے۔

بعض روایتوں میں اتنازیادہ بھی آیا ہے کہ حضورا کرم سلی اند تعالیٰ علیہ وہلم شدت مرض میں ایک یا تیں فرمار ہے ہیں مطلب یہ کہ متافقین وغیرہ کو اس بات میں باتیں بنانے کا موقع ال جائے گا اور وو کہیں گے اور خیال کریں گے کہ آپ نے یہ باتیں بنہ یان میں فرمائی ہیں جس طرح کہ اور لوگ بیاری کی تختی میں کہا کرتے ہیں ایک جماعت حضرت عمر کی موافقت میں تھی اور ایک جماعت مخالفت میں، یبال تک کہ اختلاف یور می گیا اور آ وازیں بلندہ و گئیں اس پر حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و کلم نے فرمایا میرے باس سے مسلم جاؤ کیوں کہ جھڑ ااور رسول خدا کے حضور میں آ وازیں اونجی کرنا رسول خدا کے حضور میں مناسب میں ہے۔ اس کے باوجود تین ومیتیں فرما کھیں۔

ایک یدکه شرکون کوبرزیره عرب سے نکال بابر کردو۔

ووسرى يركد جوجاعتين اوروفو وتمارے ياس آئي ان كوسلا ورائعام ويا كروجيا كدي ويتا و

بول\_

اورتیری ومیت کوراوی بحول میایاس کے اظہار مسمعلمت ندریمی جیسا کرانا ، فرات

يں۔

### حضرت صديق كوامامت كاحكم فرمانا

ان میں ہے ایک واقعہ حضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تھم فرمانا ہے کہ حضرت ابو بحرصدیق لوگوں کو نماز پڑھا کیں۔ ارباب سیربیان کرتے ہیں کہ حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کو مدت مرض میں تین دن نماز پڑھائی۔ اس کے بعد تھم فرمایا کہ ابو بکر ہے کہیں کہ نماز پڑھا کیں۔ اور بعض سترہ نمازیں پڑھانا بیان کرتے ہیں اور جب عشاکی اذان کہی گئی تو حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکرے کہیں کہ لوگوں کے ساتھ نماز پڑھیں اوران کی امامت کریں۔

ز ہری ہے مردی ہے کہ حضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عبداللہ بن ربیعہ سے فر مایا کہ جاؤاور
کہوکہ لوگوں کو نماز پڑھا کیں ،عبداللہ بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ باہر آئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ
تعالی عنہ انھیں ملے ان ہے کہا کہ لوگوں کو نماز پڑھا کیں اور حضرت عمر نے نماز پڑھائی چوں کہ حضرت
فارد ق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جمیر الصوت تقے حضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب حضرت عمر کی آواز
من تو فر مایا کیا ہے عمر کی آواز ہے ،عرض کیا گیا یا رسول اللہ ہاں ،فر مایا اللہ تعالی منع فر ما تا ہے مسلمانوں کو جا بیے
کہ ابو بکر ہے کہیں کہ نماز پڑھا کیں۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے مروی ہے وہ بیان کرتی ہیں کہ جب رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی اللہ تعالی علیہ وسلم علی ماز کا وقت تھا مجد میں اوگ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کیا اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کیا اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کیا لوگوں نے نماز پڑھ ل ہے؟ عرض کیا گیا نہیں یا رسول اللہ ! لوگ آپ کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں فرمایا برتن میں میرے لیے پانی لاؤ پانی آیا اور حضور نے پانی کوخود پر بہایا اور الله کے کا ارادہ فرمایا کین بے ہوت ہوگار میں بعد ہوت آیا فرمایا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ؟ میں نے عرض کیا لوگ آپ کے انتظار میں ہوگار میں کا تعالی میں انتظار میں انتظار میں انتظار میں ہوگار میں انتظار میں انتظار میں ہوگار ہوگار میں انتظار میں ہوگار میں ہوگار ہوگار ہوگار ہوگار میں انتظار میں ہوگار ہوگار

ميرت مصلف جان دحت الكاثي

بی می ہوئے ہیں، فرمایا میرے لیے برتن میں پانی الا وَ، آپ نے شمل فرمایا اور بے ہوئی ہو گئے تمین مرتبہ ایسا ہی ہوا کہ اضطفال کیا اور بے ہوئی ہو گئے تمیری مرتبہ کی کو حضرت ابو برصد ہیں کے پاس بھیجا کہ وہ او کو اللہ کو نماز پر حائیں۔ اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالی عند آئے کہ حضورا کرم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نماز پر حائیں کہ ان کی عاوت تھی کہ اذان و نے بعد دراقد س پر آتے ادر نماز و مسجد میں سحابہ کے آجانے کی اطلاع ویل کرتے تھے۔ پھر حضورا کرم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بحر صدی ہیں ہو کے اور کہ اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے والدر قیق القلب ہیں جسورہ آئی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے والدر قیق القلب ہیں جب وہ آپ کے مصلے پر کھڑے ہوں گو تو لوگوں کو تر آن نہ سنا سکیں گرو حائیں۔ پر حمائیں۔ پھر حضرت عائش نے حضورا کرم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے عرض کرو پر حمائیں۔ بھر حضورا کرم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے عرض کرو تیں جب وہ آپ کے مصلے پر کھڑے ہوں گو تو لوگوں کو تر آن نہ سنا سکیں گران ہوں کے تو لوگوں کو تر آن نہ سنا سکیں گران ہوں کہ تو تو لوگوں کو تر آن نہ سنا سکیں گران ہوں کرو تو لوگوں کو تر آن نہ سنا سکیں گران ہوں کے تو لوگوں کو تر آن نہ سنا سکیں گران ہوں کہ تھوں اگران ہوں کو تو لوگوں کو تر آن نہ سنا سکیں گران ہوں کہ تھوں والدر جمائی ہوں وہ مطلب سے کرتم زبان سے کہ تی ہوا ورد ل میں پھواورد ل میں پورٹو ان میں پھواورد ل میں پھواورد ل میں پورٹو ان میں پھواورد ان میں پھواورد ل

يرت معتق بالدون ال

کے ذریعہ حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے انقالات اورافعال پرمطلع ہور ہے تھے ،بعض روایتوں میں آیا ہے کہ حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ تعالیٰ عندامام تھے اور حضورا کرم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مقتدی،علما فرماتے بیں کہ حضرت صدیق اکبرکی امامت میں روایتیں متعدد ہیں۔
(مدارج النبو قر جلد دوم مترجم)

# نیابت دوشم ہے

الم احدرضا بریلوی قدس سره سے سوال ہوا کہ:

ر سول مقبول صلی الله تعالی علیه وسلم نے وقت رحلت یا کسی اور وقت اپنے بعد اپنا جانشیں کس کومقرر

كباج

آپ نے ارشادفر مایا:

جانشینی و نیابت دوسم ہے۔

اول: جزئی مقید که امام کمی خاص کام یا خاص مقام پر عارضی طور پرکمی خاص وقت کے لیے دوسرے کو اپنا نا ئب کرے جیسے بادشاہ کالڑائی میں کمی کوسردار بنا کر بھیجنا یا کمی ضلع کی حکومت و یتا یا تخصیل خراج پر مامور کرنا ، یا کہیں جاتے ہوئے انتظام شہر سپر دکر جانا اس قتم کا استخلاف مرت حضور پر نورسید یوم النثور صلی اللہ تعالی علید وآلد وعترین واز واجہ وصحابتہ الجمعین وبارک وسلم سے بار باواقع ہوا۔ جیسے:

بعض غزوات ميں امير المونين صديق اكبر\_

بعض میں حضرت اسامہ بن زید۔

غزوهٔ ذات السلاسل میں حضرت عمروین العاص رضی الله تعالی عنهم کوسپه سالا ربنا کر بهیجا۔ ...

تخصيل زكاة پرامير المونين فاردق اعظم وحضرت خالدين وليد وغيرها رضي الله تعالى عنهم كو

سيرت مصطفى جالن رحمت ويجي

لمدووم

#### marfat.com

مقررفر مایا۔

میریھی یقیناً حضور اقدس صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کی نیابت تھی که اخذ صدقات اصل کا محضور والا صلوات الله تعالیٰ علیه وعلیٰ آله واصحابه کا ہے۔

الله تعالى فرماتا ب:

حذ من اموالهم صدقة تطهرهم و تزكيهم بها وصل عليهم ان صلوتك سكن لهم.

ان كاموال مصدقه كرانهي طيب وطاهر بنائي اوران كے ليے دعائے فيركريں۔
بيشك تمھارى دعاان كے ليے وجسكون ہے۔

تعلیم قرآن ودین کے لیے قراء کرام، شہدا ڈعظام کومقرر فرمایا۔

حضرت عمّاب بن اسيد كومكه معظمه ـ

حضرت معاذبن جبل كوولايت جند

حضرت ابومویٰ کوز بیدوعدن

حضرت الوسفيان والدامير معاويه باحضرت عمر بن حزم كوشهر نجران

حفرت زياد بن لبيدكوحفرموت

وحفرت خالد بن سعيداموي كوصنعااور

حضرت عمروبن العاص كوعمان كاناظم صوبه مقرركيا

باذان بن سباسان لياني مغل كوصوبدداري يمن يرمقررركها-

اميرالومنين مولى على كرم الله تعالى وجهه كوملك يمن كاعهده وقضا بخشا\_

ميرست مصلخل جالن دحست المطف

يلدووم

marfat.com

٨ هين هنرت عمّاب كو -

بعض وقائع ميں امير المونيين فاروق اعظم \_

بعض میں حضرت معقل بن بیاراور

<sup>بعض</sup> میں حضرت عقبہ کو حکم قضادیا۔

غزوة تبوك وتشريف لے جاتے وقت امير المونين على مرتفىٰ كوالى بيت كرام-

اورغز وهُ بدر مين حضرت ابولبابه-

اور تیره غزوات واسفار کونهضت (تشریف لے جانا) فرماتے وقت حضرت عبدالله بن ام مکتوم کو مدید طیب کا امیرودالی فرمایا -

جن غزوات واسفار میں حضرت عبدالله بن ام مکتوم رضی الله تعالی عند کومدینه طیب کا امیر ووالی بنایا گیاوه میه بین -

دوم: كل مطلق كرحيات مستخلف سے جمع نہيں ہوسكتى \_ يعنى امام كا اسبے بعد كسى كے ليے امامت كرئى كى وصيت فرمانا \_ اس كى نص صرتح على الاعلان بتقريح تام حضور اعلى صلى الله تعالى عليه وسلم نے كسى

ميرت بمصطفل جالزارحمت عيج

جلدووح

marfat.com

کے واسطے نہ فر مائی ورنہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ضرور چیش کرتے اور قریش وانصار میں در بار <sub>ہ</sub> خلافت مباحث مشورے نہ ہوتے۔

امیرالمومنین امام الانتجعین اسدالله الغالب علی مرتضی کرم الله تعالی و جهه الکریم ہے با سانید سیحی تویہ ٹابت کہ جب ان سے عرض کی گئی۔

استخلف علينا.

ہم پر کسی کوخلیفہ کردیجے۔

فرمایا:

لا و لكن اترككم كما ترككم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اخرجه احمد و البزار و الدار قطني .

میں کسی کوخلیفہ نہ کروں گا بلکہ یوں ہی چھوڑ دوں گا جیسے رسول الله سلی الله تعالیٰ علیہ وسلم چھوڑ گئے تھے۔اسے احمد و ہزار اور دار قطنی نے روایت کیا۔ ہزار کی روایت بسند سیح ہے مولیٰ علی کرم الله تعالیٰ وجہہ الکریم نے فرمایا:

ما استخلف رسول الله فاستخلف عليكم .

رسول الله صلى الله تعالى عليه وكلم في كسى كوخليفه نه كيا كه ميس كرول \_

# حضور نے اپنا جاتشین ہیں بنایا

دارقطنی کی روایت میں فرمایا:

دخلُّنا على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقلنا يا رسول الله استحلف

ميرت بمعطفي جان رحمت 🕾

علينا قال لا ان يعلم الله فيكم خيرا يول عليكم خيركم ، قال على رضى الله تعالىٰ عنه فعلم الله فينا خيرا فولى علينا ابا بكر .

ہم نے خدمت اقد س حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہو کرعرض کی یارسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم پر کسی کو خلیفہ فرماد ہجیے ارشاد ہوا، نہ، اگر اللہ تعالیٰ تم میں بھلائی جانے گا تو جوتم میں سب سے بہتر ہے اسے تم پر والی فرماد ہے گا۔ حضرت مولیٰ علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم بنے فرمایا رب العزت جل وعلانے ہم میں بھلائی جانی ہیں ابو بکر کو ہماراوالی فرمایا۔

امام اسحاق بن را بهوید دارقطنی ابن عسا کروغیر بم بطرین عدیده داسانید کثیره راوی ـ

دو شخصوں نے امیر المومنین مولی علی کرم اللہ تعالی وجہدالکریم سے ان کے زمانہ خلافت میں دربارہ خلافت استفسار کیا۔

أ عهد عهده اليك النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ام راي رايته .

کیا یہ کوئی عہد وقر ارداد حضورا قدس ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے ہے یا آپ کی رائے ہے؟ فرمایا:

بل راى رأيته.

بلكة بمارى رائے ہے۔

اما ان یکون عهد من النبی صلی الله تعالیٰ علیه وسلم عهده الی فی ذلک فلا و الله لنن کنت اول من صدق به فلا اکون اول من کذب علیه و لو کان عندی منه عهد فی ذلک ما ترکت اخا بنی تمیم بن مرة یثوبان علی منبره و لقاتلتهما و لو لم اجد

ميرت مصلفي جان رحمت الكا

جلدووم

الابردتى هذه و لكن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لم يقتل قتلا و لم يمت فحاء ـة مكث في مرضه اياما و ليالى يأتيه الموذن يوذنه بالصلاة فيامر ابا بكر ليصلى بالناس و هو يسرى مكانى و لقد ارادت امراء ة من نسائه تصرفه عن ابى بكر فابى و غضب و قال انتن صواحب يوسف مروا ابا بكر فليصل بالناس فلما قبض رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نظرنا في امورنا فاخترنا لدنيا نا من رضيه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لديننا و كانت الصلاة عظم الاسلام و قوم الدين فبايعنا ابا بكر رضى الله تعالى عنه و كان بذلك اصلاً لم يختلف منا اثنان.

ر ہایہ کداس باب میں میرے لیے حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کوئی عہد وقر ار دا دفر مایا ہو، موغدا کی تم ایانہیں ۔ اگرسب سے میلے میں نے حضور کی تقدیق کی تو میں سب سے میلے حضور پر افتر ا كرنے والا نہ ہوں گا۔اوراگراس باب میں حضور والاصلی اللہ تعالی علیہ وسلم كی طرف سے ميرے ياس كوئى عبد ہوتا تو میں ابو بکر وعمر کومنبر اطهر حضور اقدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جست کردنے نہ دیتا اور میثک میں این ہاتھ سے ان کے ساتھ قال کرتا اگر چائی اس جا در کے سواکوئی ساتھی نہ پاتا۔ بات میہوئی کدرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم معاذ الله يجول نه موئ نه يكا كيك انقال فرمايا بلكه كي دن رات حضور كومرض ميس گزرے،مؤذن آتانماز کی اطلاع دیتا جضورا بو بکرکوا مت کا حکم فرماتے حالاں کہ میں کہیں غائب نہ تھا۔ اورخدا کی تم از واج مطبرات سے ایک بی بی نے اس معاملہ کوابو بمر سے پھیرنا جا ہاحضور الدس سلی الله تعالیٰ ، عليه وسلم نے نه مانا اور غضب كيا اور فرماياتم وي يوسف واليال ہوا بو بكر كو حكم دوكه امات كرے پس جب كه حضور پرنورصلی الله تعالی علیه وسلم فے انتقال فرمایا ہم نے اسپنے کا موں میں نظر کی تو اپنی و نیا یعن خلافت کے لیے اسے پند کرلیا جے رسول اللہ ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہارے دین یعنی نماز کے لیے پند فرمایا تھا کہ نمازتواسلام کی بزرگ اوردین کی دری تھی۔ لہذاہم نے ابو بحرر منی اللہ تعالی عندے بیعت کی اوروہ اس کے

برت معنى جان دمت عظ

marfat.com

لائق تعيم ميس كى في اس بار ييس اس كاخلاف ندكيا-

يرسب كجمارشادكر كمولى على كرم الله تعالى وجبدالاتى في مايا

فاديست الى ابى بكر حقه و عرفت له طاعته و غزوت معه في جنوده و كنت آخذا اذا اعطاني و اغزوا اذا اغزاني و اضرب بين يديه الحدود بسوطي .

پس میں نے ابو بحرکوان کا حق دیا اوران کی طاعت لازم جانی اوران کے ساتھ ہوکران کے لئے اور بی میں جہاد کیا اور جب وہ مجھے بیت المال سے پچھوسیتے میں لے لیتا اور جب مجھے لا ان پر بیجتے میں جا تا اور ان کے سامنے تازیانے سے صدا گاتا۔

پھر بعینہ یہی مضمون امیر الموشین فاروق اعظم وامیر الموشین عثان غنی کی نسبت ارشاوفر مایار منی اللہ تو، لی عنبم اجمعین \_

#### حضور کےخواب

ہاں البت (حضورا قدس ملی اللہ تعالی علیہ وسلم نے) ارشادات جلیلہ داضحہ بار ہافر مائے مثلاً ایک بارارشاد ہوا : ہیں نے خواب دیکھا کہ ہیں ایک کوئیں پر ہوں اس پر ایک ڈول ہے، ہیں اس سے پائی مجر تا رہا جب تک اللہ نے چاہ، مجر ابو بکر نے ڈول لیا دوایک بار کھینچا مجروہ ڈول ایک بل ہوگیا جے چرسہ (بڑا دول) کہتے ہیں، اے عمر نے لیا تو ہیں نے کس ردار زیروست کواس کام میں اس کے مثل ندو یکھا، یہاں تک کہ تمام اوگوں کو سراب کردیا کہ یائی لی لی کرائی فرودگاہ کووالی ہوئے۔

ا مام بخاری وسلم نے اسے ابو ہریرہ وابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت کیا۔ ایک بار حضور اقد س ملی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا:

بيرت مصلخل جالز دحمت 🕾

جلدووم

# marfat.com

آج کی رات ایک مردصالح (یعنی خود حضور پرنور صلی الله تعالی علیه وسلم) نے خواب دیکھا کہ ابو بکر، رسول الله تعالی علیه وسلم مے متعلق بیں اور عمر، ابو بکر سے اور عثمان، عمر سے۔

جابر بن عبدالله انصاری رضی الله تعالی عنها فرماتے ہیں، جب ہم خدمت اقدس حضور والاصلی الله تعالی علیه و کہ میں تذکرہ کیا کہ وہ مردصالح تو حضورا قدس صلی الله تعالی علیه و کم ہیں اور بعض کا بعض سے تعلق وہ اس امر کا والی ہونا جس کے ساتھ حضور پر نورصلی الله تعالیٰ علیه و کم مبعوث ہوئے ہیں۔

ابوداؤ دوحاكم في اسے جاہر بن عبدالله رضى الله تعالى عنهما سے روايت كيا۔

### الوبكر وعمركي معيت

امير المومنين مولى على كرم الله تعالى وجهفر مات بي

میں نے بار ہا بکثرت حضوراقد س لی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوفر ماتے سنا کہ، ہوا میں اور ابو بکر دعمر ، کیا میں نے اور ابو بکر وعمر نے ، چلا میں اور ابو بکر وعمر۔امام بخاری وسلم نے اسے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا۔

#### حضوركے بعد ابوبكر

انس رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں: مجھے بنی مصطلق نے خدمت حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں بھیجا کہ حضور سے دریافت کروں، حضور کے بعد ہم اپنے اموال زکا ہ کس کے پاس بھیجیں؟ فرمایا ابو بکر کے پاس، عرض کی اگر انھیں کوئی حادثہ پیش آئے تو کے دیں؟ فرمایا عمر کو، عرض کی: جب ان کا مجمی واقعہ وتو فرمایا عمان کو۔

اے حاکم نے متدرک میں انس رضی اللہ تعالی عندے روایت کیا اور کہا کہ میچے ہے۔

ميرست معطني جان دحمت 🕸

جلددوم

marfat.com

ایک بی بی خدمت اقدس میں حاضر ہو کیں اور پھے سوال کیا، حضور اقد س سلی اللہ تعالیٰ علیه وسلم نے فرمان ہو، افعول نے عرض کیا آؤل اور حضور کونہ پاؤل، فرمایا جمعے نہ پائے تو ابو بحرکے پاس آنا۔

امام بخاری وسلم نے اسے جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ روایت کیا۔

یوں ہی ایک مرد سے ارشاد فرمانا مردی کہ میں نہ ہوں تو ابو بکر کے پاس آنا ،عرض کی جب آھیں نہ پاؤں؟ فرمایا تو عمر کے پاس ،عرض کی جب وہ بھی نہلیں فرمایاعثان کے پاس۔

ابونيم نے اسے حليد ميں اور طبرانى نے كہل بن الى حمد رضى الله تعالى عند سے روايت كيا۔

ایک شخص ہے بچھاونٹ قرضوں پرخریدے بدواہی جاتا تھا کہ مولی علی کرم اللہ تعالی وجہلے حال پوچھااس نے بیان کیا فر مایا حضوراقدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں پھر حاضر ہودہ پھر حاضر ہواا ورعرض کیا اگر حضور کو پچھ حادثہ بیش آ جائے تو میری قیت کون ادا کرے گا؟ فر مایا ابو بکر ، پھر دریافت کیا اور جو ابو بکر کو پچھ حادثہ در چیش ہو اور جو ابو بکر کو پچھ حادثہ در چیش ہو فر مایا۔

و يحك اذا مات عمر فان استطعت ان تموت فمت.

ہائے نادان جب عمر مرجائے تو اگر مرسکے تو مرجانا۔ طبر انی نے کیر میں اسے عصمہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عند سے روایت کیا۔

#### ابوبكركي امامت

ان ہی ارشادات جلیلہ سے ہے حضور پرنورصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایام مرض وفات اقدی میں صدیق اکبررضی اللہ تعالیٰ عندکواپی جگہ امامت مسلمین پر قائم کرنا اور دوسرے کی امامت پر راضی ند ہوتا،

ميرت معلق جان دحمت عظ

جلدددم

فضب فرمانا جس ے امیر الموشین مولی علی کرم الله تعالی و جبه الکریم نے استنا وفر مایا که:

رضيه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لديننا افلا نرضاه لدنيانا.

رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے انھيں جن ليا ہمارے دين كى پيشوائى كو كيا انھيں ہم پسند نه كريں اپني دنيا كى امامت كو۔

# ابوبكركي اقتذا كاتكم

اورنہایت روش وصریح قریب نص وتصریح وہ ارشاد اقدی ہے کہ امام احمد و ترندی نے بافاد ہ تحسین وابن ماجہ وابن حبان و حاکم نے بافاد ہ تھیج اور ابوالمحاس رویانی نے حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنمااور ترندی و حاکم نے حضرت عبداللہ بن مسعود درضی اللہ تعالی عنہ اور طبر انی نے حضرت ابودرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے دوایت کیا کہ حضور پرنورسید ہوم النثور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا:

انى لا ادرى ما بقائى فيكم فاقتدوا بالذين من بعدى ابى بكر ، و فى لفظ اقتدوا بالذين من بعدى من اصحابى ابا بكر و عمر.

میں نہیں جانتا میرار ہناتم تیں کب تک ہولہٰ داشتھیں فرما تا ہوں کہ میرے ان دوصحابیوں کی بیروی کروجومیرے بعد ہوں گے ۔ابو کروعمر رضی الند تعالی عنہما۔

#### حدیث قرطاس اور ابو بکر کے لیے اشارہ

ایک بارآ خرحیات اقدس میں عین صریح عکم بھی فرمادینا جا ہاتھا پھر خدااورمسلمانوں پر چھوڑ کر حاجت نہ مجی۔

الم احمد وامام بخارى وامام مسلم ام الموثنين صديقة مجبوب سيد الرسلين صلى الله تعالى عليه وعليهم وعليها

ميرت معنى جان دحت ولي

وسلم سے راوی کہ دہ ارشاد فرماتی ہیں:

قال لى رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه ادعى لى اباك و اخاك حتى اكتب كتابا فانى اخاف ان يتمنى متمن و يقول قائل انا اولى و يابى الله و المومنون الا ابا بكر.

حضوراقدس سیدعالم ملی اللہ تعالی علیہ وسلم جس مرض میں انقال فرمانے کو ہیں اس میں مجھ سے فرمایا اپنے باپ اور بھائی کو بلالے کہ میں ایک نوشتہ تحریر فرمادوں مجھے خوف ہے کہ کوئی تمنا کرنے والا تمنا کرے اور کہنے والا کہ اٹھے کہ میں زیادہ مستحق ہوں اور اللہ نہ مانے گا اور مسلمان نہ مانیں کے مگر ابو بکر کو۔

امام احمد کے لفظ مید ہیں کے فرمایا:

ادعى لى عبد الرحمن بن ابي بكر اكتب لابنى بكر كتابا لا يختلف عليه احد . ثم قال دعيه معاذ الله ان يختلف المومنون في ابي بكر.

عبدالرحمٰن بن ابی بکر کو بلالا وَ، کہ میں ابو بکر کے لیے نوشتہ لکھ دوں کہ ان پر کوئی اختلاف نہ کرے پھر فر مایا رہنے دوخدا کی بناہ کہ مسلمان اختلاف کریں ابو بکر کے بارے میں۔

(غاية التحقيق في المهة العلى والصديق)



يرت بمصلف جان رحمت 🕾

# روضة انوركى زيارت

من زار قبری وجبت له شفاعتی ان پر درود جن سے نوید ان بشر کی ہے

يلدور marfat.com

Marfat.com

برسة معلق جان رحمت عظ

من زار نبری رجیس که رنداحنی جسنے میرے دوخت کریم کی زیارت کی اس پرمیری شفاعت واجب ہوگئ (الحدیث)

جلددوم

# marfat.com هنابالارمت المنطق المنطق

# روضة انوركي زيارت

حضور انور صلى الله تعالى عليه وسلم كروضة مقدسه كى زيارت سنت موكده قريب واجب ب،الله تعالى في حرف الله عليه واجب الله تعالى في من ارشاد فرمايا:

و لو انهم اذ ظلموا انفسهم جاؤك فاستغفروا الله و استغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رخيما.

اورا گریدلوگ جس وقت کداپی جانوں پرظلم کرتے ہیں آپ کے پاس آ جاتے اور خدا ہے بخشش مانگتے اور رسول ان کے لیے بخشش کی ٰدعا فر ماتے تو بیلوگ خدا کو بہت زیادہ بخشنے والامبر بان پاتے۔

اس آیت میں گنبگاروں کے گناہوں کی بخشش کے لیے ارحم الراحمین نے تین شرطیس لگائی ہیں۔

اول : درباررسول مین حاضری \_

دوم: استغفار

سوم : رسول کی دعائے مغفرت<sub>۔</sub>

اور یہ محم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری دنیاوی حیات ہی تک محدود نہیں بلکہ روضة الدس میں حاضری بھی یقینا در بارر سول ہی میں حاضری ہے ای لیے علائے عظام نے تصریح فرمادی ہے کہ حضور علیہ الصلا قاداللام کے در بار کا یہ فیض آپ کی دفات اقدس سے منقطع نہیں ہوا ہے اس لیے جو گنہ کا رقبر انور علی سالم ما خدا ہے استغفار کر سے اور چوں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو اپنی قبر انور میں اپنی امت کے لیے استغفار فرماتے ہی رہتے ہیں لہٰذا اس گنہ گار کے لیے مغفرت کی تینوں شرطیں یائی گئیں اس لیے انشاء اللہ تعالیٰ اس کی ضرور مغفرت ہوجائے گی۔

سيرت مصلف جان دحمت 🦝

جلدووم

#### marfat.com

جلددوم

یک وجہ ہے کہ چاروں نداہب کے علائے کرام نے مناسک جج وزیارت کی کتابوں میں بیتحریر فرمایا ہے کہ جو خص بھی روضۂ منورہ پر حاضری دے اس کے لیے متحب ہے کہ اس آیت کو پڑھے اور پھر خدا سے این مغفرت کی دعامائے۔

ہٰدکورہ بالا آیات کر بیمہ کے علاوہ بہت می حدیثیں بھی روضیّہ منورہ کی زیارت کے فضائل میں دارد ہوئی ہیں ،مثلاً۔

من زار قبري وجبت له شفاعتي .

جو خص میری قبرشریف کی زیارت کرے میری شفاعت اس کے لیے واجب اور لازم ہے۔

من جاء ني زائرا لا تعمله حاجة الا زيارتي كان حقا على ان اكون له شفيعا يوم القيامة .

جو تحف میری زیارت کے لیے آئے اور اسے میری زیارت کے علاوہ کوئی حاجت نہ ہوتو ہم پر واجب ہے کہ قیامت کے دن ہم اس کے شفیع ہوجا کیں۔

من زارني الى المدينة كنت له شفيعا و شهيدا.

جو خف مدینہ میں ہماری زیارت کرے ہم اس کے لیے شفیع اور گواہ مول گے۔

ای لیے صحابہ کرام کے مقدس زمائے سے لے کرآج تک تمام و نیا کے مسلمان قبر منور کی زیارت کرتے اور آپ کی مقدس جناب میں توسل اور استفا شرکتے رہے ہیں اور انشاء اللہ تعالی قیامت تک بیہ مبارک سلسلہ جاری رہے گا۔

چنانچد حفرت امير المونين على مرتضى رضى الله تعالى عند ، روايت ب كدوفات اقدى كتين

ميرت بصفخ جال دحمت 😸

دن بعدایک اعرابی مسلمان ہوکرآیااور قبرانور پر گر کرلیٹ گیا پھر پچھٹٹی اپنے سر پرڈال کریوں عرض کرنے لگا کہ

یارسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم آپ نے جو پھے فرمایا ہم اس پرایمان لائے ہیں ، الله تعالی نے آپ پرقر آن نازل فرمایا جس میں اس نے ارشاد فرمایا و لمو انهم اذ ظلموا انفسهم الآیة تو پارسول الله (صلی الله تعالی علیه وسلم) میں نے اپنی جان پر (گناہ کرکے) ظلم کیا ہے اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں تا کہ آپ میر حق میں معفرت کی وعافر ما کیں۔ اعرابی کی اس فریاد کے جواب میں قبر انور سے آواز آئی کہ اے اعرابی تو بخش دیا گیا۔

سیدالمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار کی زیارت علمائے دین کے نزدیک بالا تفاق تولاً و فعلاً بہترین سنن اور موکدترین مستحبات میں سے ہے۔

قاضی عیاض رحمة الله تعالی علیه فرماتے جیں که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم کی قبر شریف کی زیارت ایک متفق علیه سنت اور مرغوب فضیلت ہے۔ بعض علمائے مالکیه اس کے وجوب کے قائل جیں اور دوسروں نے اس قول کی تاویل سنت واجبہ سے کی ہے، کویا سنت واجبہ سے مرادموکدہ غایت تاکید ہے۔

اکٹر علما ،فرماتے ہیں کہ بعدادائے جج فریضہ زیارت کر ٹاسنت ہے، قاضی حسین جوائمہ شافعیہ کے مشاہیر میں سے ہیں فرماتے ہیں کہ جب فریضہ کج سے فارغ : وجائے تو ملتزم کے پاس وقوف کرے اور دعا کر کے مدینہ منورہ آکرسید کا ننات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت سے شرف ہو۔ قاضی ابوالطیب کہتے ہیں کہ جج وعمرہ کے بعد مستحب ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کا تصد کرے۔

حسن بن زیادام اعظم ابوصنیف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حاجیوں کے لیے سب سے یہ کے کہ معظمہ سے ابتدا کریں اور جج کے ارکان بجالا کر اس کے بعد مدینه منور و آئیں اور حضور صلی

marfat.com

سرت مصطفی جان رحمت 🤧

الله تعالیٰ علیه وسلم کی زیارت کریں۔

امام اعظم ابوصنیف کے نزدیک زیارت بہترین مستحنات اور موکدترین مستحبات ورجہ واجبات کے قریب ہے۔ چاروں نداہب کے علاء نے جج کومقدم کرنے کی تصریح فرمادی ہے اور بعض نے کہا ہے کہا گر گر کے کرات میں مدینہ شریف پڑے تو بہتریہ ہے کہ ابتدا مدینہ کرے اس کے بعد جج کومتوجہ ہو۔ اور بعض بزرگان دین نے تو یبال تک کہا ہے کہا گر جج کا راستہ مدینہ کی جانب سے نہ ہولیکن دیار محبوب ان سے قریب ہوتو مدینہ کی حاضر کومقدم کرنا لوازم وقت میں شار کیا جائے۔ اور بعض تا بعین کو مکہ کے عاز مین کے لیے مدینہ منورہ کی زیارت کومقدم قرارد سے پرکوئی اختلاف نہیں ہے۔

#### أيك شبه كاازاله

قبرشریف کی زیارت کے لیے سفر اختیار کرنا اور اس سعادت عظمی کے حصول کے لیے کجاوے کنا جائز ومتحب ہے، دلائل کے عام ہوے کی وجہ سے قرب اور بعد دونوں ایک ہی تھم میں ہیں۔

كيكن صديث ب : لا تشدوا الرحال الا الى ثلثة مساجد.

تین مجدول کے علاوہ کسی کی طرف سفر کے لیے کچاوے مت کسو۔

اس حدیث سے مرادان تین مجدول کے علاوہ کی اور مجد کے لیے سفر کرنے کی مما نعت ہے۔

مرجیسا کہ نحو کا قاعدہ ہے کہ مشتنیٰ منہ کو مشتنیٰ کی جنس سے ہونا چاہیئے ۔ تو مطلق سفر کی مما نعت
جوان مساجد کے علاوہ ہولازم نہیں آتی اور ان تین مساجد کے علاوہ سفر کرنا کس طرح منع ہوسکتا ہے۔

حالاں کہ بالا تفاق سفر حج وسفر جہاداور دار کفر سے ہجرت کرنا نیز تجارت اور تمام مصالح و نیویہ کے لیے سفر
کرنا جائز ہے۔

بيرت مصطفى جالن رحمت عظي

جلدووم

بعض نے کہا ہے کہ اس فرمان سے حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کامقصودیہ ہے کہ قربت مقصودہ مساجد کے قصد میں تین ہیں۔

مجدحرام و مجدالنبي اور مجداتصیٰ

ان کے علاوہ الی مسجدین نہیں ہیں باوجود یکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کا قصد آپ
کی مبجد شریفہ کے قصد کو سترم ہے اور آپ کی قربت کی وجہ سے ہے اور اس مقام کی برکت سے مقصد وہاں
کے موجودین کی تعظیم ہے۔ جس طرح ہے آپ کی حالت حیات میں آپ کے شرف صحبت حاصل کرنے کی
غرض سے سفر کرتے تھے نہ کہ محض مقام کی وجہ ہے۔

بعض نے کہا ہے کہ تین مجدول کے علاوہ جوسٹر کرنے کی ممانعت کی گئی ہے وہ با متبار تعظیم و فضیلت اور ثواب دو چندہونے کی غرض سے ہے جیسا کہ ان مساجد کی حاضری میں ہے۔ ورنہ اس اعتقاد کے بغیر کوئی ممانعت اور کر اہت نہیں ہے۔ لیکن جو مساجد متبر کہ شہروں سے قریب ہوں ان کی سواریا پیادہ پا زیارت کرنا جائز ہے جس طرح سے کہ مجد قبا کو بعض علاء نے کہا ہے۔ اور جمہور علاء کہتے ہیں کہ ان تین مسجدوں کے علاوہ زیارت کی نذر ما ننا جائز نہیں ہے اور بعض نے مطلقاً جائز رکھا ہے۔

بعض نے کہاہے کہ اگر سفر بے شدر حال (بغیر کجاوے کے ) ہے تو جائز ہے ور نہیں۔

حفرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے اس شخص کے متعلق پوچھا گیا جس نے مجد قباتک پیدل جانے کی مدینے میں نذر مانی تھی ، فرمایا کہ اس پر اس کا پورا کرنالازم ہے۔ ظاہراً آپ نے بیتھم اس کے فضائل کی وجہ سے دیا ہے۔

چنانچہ دار دہوا ہے کہ اس میں نماز پڑھناعمرہ کے برابر ہے۔اور اس میں دور کعت پڑھ لینا مجد اقصلی میں ہزار دکعت پڑھنے سے افضل ہے۔

ميرت وصطفى جان دحمت 🤧

جنددوم

# marfat.com

حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس معجد کی طرف سوار و پیادہ سفر کرنا اور عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمانا کہ اگریہ معجد کسی سمت سے اطراف زمین کے ہوتی تو افسوس ہے ان اونٹوں پر جواس کی طلب میں ہلاک نہ ہوتے۔

ان فضائل کا خیال کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہمانے میں مجھا کہ گویا یہ مجد مجمد محمد میں ہے۔ بھی مقصود برکت کے اعتبارے مساجد ثلثہ کے تھم میں ہے اس لیے انھوں نے نذر کو پورا کرنے کا تھم فر مایا۔

اورسفر وشدرحال کے اختیار کرنے کے سلسلے میں مساجد ثلثہ کے مذکورہ تھم میں اس مجد کا ذکر نہ کرنا اکتفا کرنے کی وجہ سے تھا کیوں کہ مدینہ منورہ سے قریب ہونے کی وجہ سے دوسری جگہ اس کی فضیلت کا ذکر کیا جا چکا تھا۔

جب کوئی آ دمی حضور سید الرسلین صلی الله تعالی علیه وسلم کی زیارت کی نذر مان لیے تو اس کے پورا کرنے میں کسی کو اختلاف نہیں ہے لیکن غیر نبی کی زیارت کی نذر میں اختلاف ہے۔سلف صالحین کا سید کا ئنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی غرض سے سفر کرنا کثرت سے ثابت ہے۔

#### حضرت بلال كاسفرز بإرت

امیر المومین عمر رضی الله تعالی عند کی خلافت کے زبانہ میں بلال موذن کا شام سے مدیدہ آنے کا تصم میں الله تعالی عند نے تصدیم الله تعالی عند نے تصدیم والیت کرتے ہیں کہ بلال رضی الله تعالی عند نے حضور سرور کو نین صلی الله تعالی علیدوسلم کو خواب میں ویکھا آپ نے فر مایا کدا ہے بلال بیکیا ظلم ہے کہ محمی ماری زیارت کو نبیس آتے ، اسی وقت بلال رضی الله تعالی عندا پنی سواری کے ذریعہ مدید کے قصد سے روانہ موگئے ، جب قبر شریف پر پہنچ تو اشک بار ہو کر عاجزی کے ساتھ روئے نیاز خاک پر رکھا، حسن اور حسین رضی الله تعالی عنہ ان کو گود میں لے کر سروچ شم کو چو ما تعوز ای زبانہ گر را تھا کہ الله تعالی عنہ انہ کر درا تھا کہ

ميرت مطغئ جان دحمت عظير

خلاووم

حضرت فاطمہ زہراء رضی اللہ تعالی عنہا بھی دار بقا کوتشریف لے جا چی تھیں۔ لوگوں نے بلال رضی اللہ تعالی عنہا فرما میں تو بلال کواذان عنہ اذان سننے کی خواہش کی سب نے مشورہ کیا حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہا فرما میں تو بلال کواذان کہنے ہے گریز نہ ہوگا۔ ور نہ حضرت بلال نے رسول خداصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کسی کے لیے اذان نہیں کبی ہے یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کے بعد بلال سے چاہا تھا کہ ابو بکر کے لیے اذان پکارا کری تو بلال نے کہد ویا تھا اے ابو بکر کے فرمایا کہ کہ جھے خرید ااور داہ خدا میں آزاد کر دیا، یہ سب آپ نے اپنے لیے کیا تھا یا خدا کے لیے کیا تھا، بلال نے کہا مجھ کواب بھی خدا ہی کے لیے چھوڑ دوتا کہ میں خود مختار رہوں۔ بھی میں نے خدا کے لیے کیا تھا، بلال نے کہا مجھ کواب بھی خدا ہی کے بعد کی دوسرے کے لیے اذان کہوں۔ اس میں اتی طافت نہیں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کی دوسرے کے لیے اذان کہوں۔ اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ شام کو چلے گئے شے اور وہاں سے ذیارت کرنے کو مدید منورہ تشریف کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ شام کو چلے گئے شے اور وہاں سے ذیارت کرنے کو مدید منورہ تشریف

الغرض جب امام حن وامام حسين رضى الله تعالى عنيه ان سے فرما يا كه اذان كہيئے تو بال رضى الله تعالى عنه مجد كى جيت پرجس جگه حضور صلى الله تعالى عليه وسلم كن مانه مي كھڑ ہے ہوتے سے چڑ ہے ، جب الله اكبر الله اكبر كہا تو لوگوں ميں شور چ گيا گويا تمام شہر مدينة حركت ميں آگيا جب اشهد ان لا الله اكبر الله اكبر كہا تو لوگوں ميں شور چ گيا گويا تمام شهر مدينة حركت ميں آگيا جب اشهد ان جب اشهد ان محمد رسول الله فرمايا ايك دوسرى قيامت قائم بوگى كوئى عورت ومردخوردوكلاں مدينة ميں اليانة تعالى عليه وسم كى مدينة على الله قرمايا الله فرمايا ايك دوسرى قيامت قائم بوگى كوئى عورت ومردخوردوكلاں مدينة ميں اليانة تعالى عليه وسم كى مدينة كل الله قرمايا كي مدينة الن كويورانة كرسكا ورا تر آك - دن تازه بوگيا، كتي بين كه اختمالى بوغى كى وجہ سے اذان كويورانة كرسكا ورا تر آك -

كعب احبار كاسفرذيارت

كتبح بين كه جب امير المومنين عمر رضى الله تعالى عنه نے ملك شام لتح كيا اور بيت المقدس كے

ميرت ومستغل جالإدحمت عظي

باشندوں سے معلع کی ادر کعب احبار آ کرمشرف بداسلام ہوئے تو عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عند کوان کے اسلام سے بائتہا مسرت ہوئی۔ واپسی کے وقت ان سے فرمایا کدا ہے کعب اگر چا ہوتو ہمار سے ساتھ مدینہ پیلوا ور سرورا نبیا ، سلی النہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کرلو، کعب احبار نے کہا بہت خوب! اسے امیرالموشین میں ایسا ہی کروں گا مدینہ منورہ میں آنے کے بعد سب سے پہلاکام جوامیر الموشین نے کیاوہ پیفیر خداصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پرسلام تھا۔

#### ابن عمر كاسلام

عبدانرزاق نے تھیج سندوں ہے روایت کی ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنبماجب سفرے واپس تے تے تو پسے قبر شریف پر پہنچتے اور کہتے :

لسلام عنيك با رسول الله، السلام عليك يا ابا يكر ، السلام عليك يا

÷

یکٹن نے ابن عمرضی اندتی فی عنبا کے غلام ناخ سے دریافت کیا کہ کیا تھ ہے ہے ویکھا تھا کہ ان عرف ہے ان عمراضی اندور کھا تھا کہ ان عرف ہر اندور کھا کہ وہ قبر ان میں نے ویکھا اور سوبارسے ڈاکھ ویکھا کہ وہ قبر انریف کے بار کھڑے تھے۔ انریف کے بار کھڑے تھے۔

ندوه على ليي ، السلام على الي بكو ، السلام على الي .

مند، معظم بوطیندش ان عرد خی اعتقالی تنم سدوایت جانمون نے قر الما کا منصیب کے آئے می اندی مندی میں اندی میں اندی میں کا اندی کے کیا کہ مندی میں اندی کا میں میں کا اندی میں اندی و رحمة الله وہو کاته .

(مواف )

(يرتمنى بذب هرب)

بریاسومادرگ ه marfat.com

#### خواب میں جمال جہاں آراء کا دیدار

حضور اقدس ملی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خصائص میں سے یہ ہے کہ جس نے حضور کوخواب میں دیکھا بلا شبہ اس نے حق اور بےشک وشبہ آپ ہی کودیکھا اس لیے کہ شیطان آپ کی صورت میں مثمثل نہیں ہوسکتا اور نہ اسے اس کی قدرت دی گئی ہے کہ وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہم شکل بن کر فریب و دعو کہ دے سکے۔

ایک روایت میں آیاہے کہ

من راني فقد راي الحق

جس نے مجھے دیکھااس نے حق ہی ویکھا۔

حفرت جابر رضی الله تعالی عنه کی روایت میں آیا ہے کبہ

من راني في المنام فقد راني

لعنی جس نے مجھے خواب میں دیکھا یقنینا اس نے مجھے ہی دیکھا۔

مطلب یہ ہے کہ اگر چی تعالی نے شیطان کو قدرت دی ہے کہ وہ جوصورت چا ہے اختیار کرے لیکن اے حضورا کرم سلی القد تعالی علیہ وسلم کی صورت میار کہ بیل آنے کی قدرت نہیں دی گئی اس لیے کہ حضورا نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مظہر ہدایت ہیں۔ اور شیطان مظہر مثلالت و کمرای ، اور ہدایت و سنلالت ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ یہاں تک کہ شیطان بعسورت پروردگار عالم آسکنا ہے اوردھو کہ وفریب دے سکنا ہے کوں کرح تن ہوائی علیہ وسلم کی ذات مبارک ہوئی کے لیکل اشتبا نہیں ہے۔ دونوں کے لیکل اشتبا نہیں ہے۔

ميرت يمسطنى جالزدمت 🚓

بعض علاء کہتے ہیں کہ یہ فضیلت تمام انبیا علیہم الصلاۃ والسلام کے لیے عام ہے اور شیطان کی
نی کی صورت اختیار نہیں کرسکتا ،لیکن صاحب مواہب لدنیاس فضیلت کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے
خصائص کے بیان میں لائے ہیں۔ اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کود کھنے میں کی خاص شکل و
صورت میں دیکھنے کی شرط نہیں ہے جو خص جس صورت میں بھی دیدار سے بہرہ ورہویقینا اس نے آپ ہی کا
دیدار کیا۔

اور بعض نے راہ شک اختیار کرتے ہوئے بیکہا ہے کہ بیاس تقدیر پرہے کہ اس نے بصورت فاص دیکھا ہو،مطلب بیہ ہے کہ اس نے اس شکل وصورت میں دیکھا جو واقعۃ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صورت مبارکدرہی ہے۔

اوربعض نے اس سے زیادہ تھ افتیار کرتے ہوئے کہا ہے کہ آپ کوای فاص صورت میں دیکھا ہے جوصورت مبار کہ دنیا سے رطت کے وقت تھی حتی کہ وہ آپ کی داڑھی شریف میں سفید بالوں کی گنتی کا بھی شار کھوظ رکھتے تھے یعنی آپ کی داڑھی شریف میں بیس سے زیادہ سفید بال نہ تھے ۔ اور کہتے ہیں کہ ابن سیرین جو کہ خواب کی تعبیر میں ماہر تھان کے پاس اگر کوئی شخص آکر کہتا کہ میں نے خواب میں حضورصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے تو وہ اس سے پوچھتے بتاؤ کس صورت میں تم نے دیکھا ہے، اگر وہ ولی صورت نہ بتا تا جیسی کے حضورصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صورت تھی تو ابن سیرین کہتے کہتو نے حضورصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نیارت نہیں کی ہے، علاء بیان کرتے ہیں کہ اس صدیث کی سندھیجے ہے۔

سی شخص نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہا ہے کہا کہ میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و سکی اللہ تعالیٰ علیہ و کی علیہ و کی اس نے کہا میں نے سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم شکل و کی اے ،اس پر ابن عباس نے رضی اللہ تعالیٰ عنہانے فرما یا کہ تونے رسول اللہ تعالیٰ عنہا نے فرما یا کہ تونے رسول اللہ تعالیٰ علیہ و سکم کو درست و کی اللہ علیہ و کی علیہ و کی علیہ و کی اللہ تعالیٰ علیہ و کام کو درست و کی اللہ علیہ و کی اللہ تعالیٰ علیہ و کی ماص صورت اور جانی پیچانی

ىيرت مطفىٰ جان دحمت 🕏

جلدووم

#### marfat.com

صفات کے ساتھ آپ کی حقیقت کا اوراک ہے اوراس کے سواہیں ویکھنا مثال کا ادراک ہے۔لیکن درست بات یہی ہے جس پرتمام محدثین متفق ہیں کہ جس صورت میں بھی ویکھے حقیقۂ حضور ہی کا دیکھناہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لیکن آپ کی خاص صورت میں ویکھنا اتم واکمل ہے۔ اور صورتوں میں تفاوت ، آئینہ خیال کا تفاوت ہے جس کا آئینۂ خیال نوراسلام سے جتنا صاف تر اور منور ہوگا اس کی رویت اتن ہی درست اور کامل تر ہوگ۔

ملم شریف کی حدیث میں ہے:

من رأني في المنام فسيراني في اليقظة.

جس نے مجھے خواب میں دیکھا تووہ بہت جلد مجھے بیداری میں دیکھے گا۔

اس مدیث کی چندوجوہ ہے تو جیہیں کی گئی ہیں

ایک، یہ کہ وہ آخرت میں دیکھے گا، حالاں کہ علاء بیان کرتے ہیں کہ آخرت میں ساری امت ہی دیدار مصطفیٰ ہے بہرہ ور ہوگی ،خواب میں رویت کی شخصیص کیا ہے۔ علاء کہتے ہیں کہ ایسی رویت کے لیے خاص قتم کی رویت اور مخصوص قتم کی قربت ہوگی میکن ہے بعض گنہگاران امت بعض اوقات میں جمال جہاں آراء کی رویت سے اپنے گنا ہوں کی بدیختی سے محروم رہیں، بخلاف ایسی رویت کے کہ وہ اس محروی اورنا کا می سے محفوظ ہوجا کمیں۔

دوسری، وجدید کہ بیداری میں دیکھنے سے مرادخواب میں دیکھنے کی تاویل اور اسکی صحت ہے اور بید حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل زمانہ کے ساتھ مخصوص ہے، گویا کہ انھیں بشارت دی گئی ہے کہ اہل زمانہ میں جو بھی خواب میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھنے سے مشرف ہوگیا امید ہے کہ وہ شرف صحبت سے میمی مشرف ہوگا۔ یہ مین اظہریں۔

ميرت مصطفى جان دحمت الله

جلددوم

# marfat.com

جیسا کہ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ ایک مختص ُحضورصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا میرا باپ بہت بوڑ ھاہے وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہونے کی طاقت نہیں رکھتا لیکن وہ خواب میں حضور کے دیدار سے مشرف ہوگیا ہے تو آپ نے فر مایا:

#### من راني في المنام فسيراني في اليقظة

ادریہ میمکن ہے کہ بعض مستعد ومقربان بارگاہ اور سالکان راہ کے لیے بشارت ہو کہ وہ گاہ بگاہ اس نعمت سے ممکنار ہوجا کیں۔ گرعلائے اس نعمت سے مشرف ہوکر بیداری میں دیدار کرنے کے مرتبہ وسعادت سے ہمکنار ہوجا کیں۔ گرعلائے کرام حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دنیا سے رحلت فرما جانے کے بعد بیداری میں رویت ہونے کے خلاف ہیں۔

صاحب مواہب لدنیا ہے تی نے سے نقل کرتے ہیں کہ انھوں نے فر مایا ہم میں ہے کوئی ایک بھی خواہ وہ صحابہ کرام میں ہے ہو، یاان کے بعد والوں میں سے بیداری میں شرف دیدارے مشرف نہ ہوا۔

اوریہ بات تو بخو بی تحقیق سے ثابت ہے کہ سید تنا فاطمۃ الز ہرارضی اللہ تعالی عنہا حضورا کرم صلی اللہ تعالی عنہا حضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحلت پر انتہائی ثم واندوہ میں رہیں حتی کہ بقول میچے اسی ثم نہائی میں کھل کھل کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحلت کے چھ ماہ بعد دنیا سے رخصت فرما گئیں۔ حالاں کہ آپ کا گھر قبرانور کے جوار میں تعالی علیہ وسلم کی رحلت کے چھ ماہ بعد دنیا سے رخصت فرما گئیں۔ حالاں کہ آپ کا گھر قبرانور کے جوار میں تعالی میں حضور کے دیدار کی روایت نقل میں تھا۔ گراس ساری مدت فراق میں کی ایک نے بھی ان سے بیداری میں حضور کے دیدار کی روایت نقل نہیں گی۔۔

نیز مواہب لدنیہ میں ابن الی تمیرہ کی عبارت نقل کی ہے انھوں نے کہا کہ ملف وخلف کی ایک ایک جماعت نے ذکر کیا ہے جواس صدیث ' من دانمی فی المنام النع '' کی تصدیق کرتی ہے کہ ہم نے حضور صلی الند تعالیٰ علیہ دکم کو خواب میں دیکھااس کے بعد بیداری میں دیدارے مشرف ہوئے۔اورانھوں نے

سيرت مصطفي جالن دحمت وهج

m arefat

marfat.com

صفور سے اپنی پریشانیوں اورمشکلات سے نجات پانے کا ذریعہ معلوم کیا ،حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انھیں اس سے دوخلاصی کی راہیں ہدایت فرما تھیں۔

اگرانسان کراہات اولیاء پراعتقاوندر کھے تواس سے بحث ہی نہیں ہو کتی ،اس لیے کہاس سے جو بھی کہا جائے گاوہ اس کی تکذیب کرے گااورا گروہ اعتقادر کھتا ہا ورتقد لین کرتا ہے تواس سے کہنا چاہیے کہ بیداری میں دیدار سے مشرف ہونا بھی اٹھیں کرامتوں کے زمرہ میں سے ہے۔اس لیے کہاولیائے کرام کے بیداری میں دیدار سے مشرف ہونا بھی اٹھیں کرامتوں کے زمرہ میں سے ہوں یا عالم مفلی سے مشخف کے لیے ایسے ایسے خرق عادات اور عجیب و غریب واقعات خواہ دوعالم علوی سے ہوں یا عالم مفلی سے مشخف ہوتے ہیں جن پر کی اور انسان کی دسترس ناممکن ہے۔ ہاں وہ ارباب قلوب جو ہمیشہ مراقبہ و توجہ میں قائم رہتے ہیں اور نفسائی کدور توں سے پاک وصاف اور دنیا وائل دنیا سے مطلقاً کنارہ کش اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جمال پر انوار کے عاشق ومشاق رہتے ہیں اور ان میں سے ہرا یک دلی اس کے ساتھ کرتا عیال اور مال ومنال سے جدا ہوجا تا ہے بھروہ نبی کر یم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وکم کا دیداراس شان کے ساتھ کرتا ہے جس طرح کہ حضور سید تا غوث الاعظم شخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عالم شہور میں اپنی آئھوں سے نبی کر یم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صورت متمثلہ کی زیارت کی ۔اور ان کو اتنا اختیار تھا کہ وہ ہر جہاں جسمانی علائق سے مبر اہوتے ہیں حالت ذوق میں کلام کرتے ہیں۔

حضرت شیخ ابوالعباس مری سے مردی ہے کہ انھوں نے کہا کہ اگر مجھ سے ایک لحظ کے لیے جمال جہاں آ راء سیدعا لم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پوشیدہ ہوجائے تو ہیں اپنے آپ کومسلمان میں شار نہ کروں ۔ یہ بھی حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سنن و آ داب اور سلوک و مناجج میں دوای مشاہدہ وحضور پرمحول ہے ۔ دوای مراقبہ بحضور غلبہ شوق و مجت ، رویت بچشم خیال اور مثال کا تصور کرنا یہ اہل طلب اور اصحاب سلوک کا ایک مرتبہ ہے جس سے وہ متمتع اور محظوظ ہوتے ہیں ۔ جیسا کہ خواب میں جائز ہے کہ حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و کا شہتک نہ رہے ۔ علیہ و کا شہتک نہ رہے۔ علیہ و کمام کا جو ہر شریف متصور و تمثل ہوجائے اور اس میں شیطان کے متصور و تمثل ہونے کا شبتک نہ رہے۔

سيرت مصطفى جان رحمت 🐯

یہ بات بیداری میں بھی حاصل ہوتی ہے جیسا کہ سونے والا نیند میں دیکھتا ہے۔ جاگنے والا بیداری میں دیکھتا ہے۔

ظاصہ محث سے کہ حضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بعد از رحلت و کھنا مثالی ہے جیسا کہ نیند میں و یکھا جاتا ہے اس طرح بیداری میں بھی مشرف ہوا جا سکتا ہے۔ اور وہ وجود مبارک جو لدینہ منورہ میں اپنی قبرشریف میں آسودہ ہے وہی متمثل ہوتا ہے اور ایک آن میں متعدد مقامات میں جلوہ افروز ہوتا ہے جو عوام کوخواب میں اورخواص کو بیداری میں ویدارے مشرف فرماتا ہے۔

صاحب مواہب لدنیے خود فرماتے ہیں کہ جو شخص اولیائے کرام کی کرامتوں کی تصدیق کرتا ہے اور یہ کہ اولیائے کرام اس قابل ہیں کہ ان پرزمین و آسان کی ہر چیز بے شک وشبہ منکشف ہوجائے تو بید بدار بھی ای تبیل ہے ہے۔

امام غزالی رحمة الله تعالی علیه فرماتے ہیں کہ عوام میں سے ہروہ شخص جو پچھ خواب میں ویکھتا ہے اسے خواص حالت بیداری میں پاتے ہیں ، اور عوام جو پچھ محنت ومشقت سے حاصل کرتے ہیں اولیائے کرام ان کواللہ تعالیٰ کی موہب وعطا ہے پاتے ہیں۔

نثبيه

اگر چرحضوراکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار سے مشرف ہونا تق و ثابت ہے لیکن علاء فرہاتے ہیں کہ خواب میں جو کچھاز قبیل احکام سے اس پڑھل نہ کرے، یہ اس بناء پڑئیں کہ رویت میں کوئی شک یاتر دد ہے بلکہ اس لیے کہ خواب میں لیعنی نیند کی حالت میں صنبط و حفظ ناپید ہے، جیسا کہ علاء فرماتے ہیں:

اورادکام سنے سے مرادا بیے شری احکام ہیں جودین وشریعت کے خالف ہول (ان بر مل نہیں کیا

marfat.com ميرت مثل جان روت

جائے گا) ورند بعض وہ علوم جواس قبیل سے نہیں ہیں ان کے مانے اوران پڑل کرنے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ کیوں کہ بکثرت محدثین کرام نے احادیث کر میمہ کی تھیجے حضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے ک ہے اور عرض کیا ہے کہ فلال حدیث آپ سے روایت کی گئی؟ اس پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں رویت سے بھی بعض مشائخ نے استفادہ علوم کیا ہے۔

انہیں ۔ اور بیداری میں رویت سے بھی بعض مشائخ نے استفادہ علوم کیا ہے۔

(مولف)

زیارت اوراس کے لیے سفر

روضة منوره کی زیارت،اس کے ثواب وفوائداوراس کے لیے سفر کرنے سے متعلق امام احمد رضا بریلوی تحریر فرماتے ہیں:

علاء فرماتے ہیں زیارت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اعظم قربات وافضل طاعات ہے ہہت برآ رند وَ مقاصد وحاجات، قریب بدرجهٔ موکدہ واجبات، بلکہ بعض نے وجوب کی تصریح فرمائی فی نقیر کہتا ہے دلیل ای کومقتضی۔

علا ومختلف ہیں کہ پہلے ج کرے یا زیارت، لہاب میں ہے ج نفل میں مختار ہے اور فرض ہوتو پہلے جج ، مگر مدین طیب راہ میں آئے تو تقدیم زیارت لازم ۔ لین بے زیارت گزرجانا گتاخی، اور فقیر کو علامہ بک کا بیارشاد بہت بھایا کہ پہلے ج کرے تاکہ پاک کی زیارت یاک ہوکر للے ۔ ع

پاک شو اول و پس دیده بران پاک انداز

اورسفرمدینه طیبه خاص بقصد زیارت شریفه مواور بیشک بیام شرعاً محمود، اور زیارت الدس اعظم مقصود، اور حدیث میس لا تسعمله الا زیارتی موجود، لینی اے کوئی کام ندمومیری زیارت کے سوا۔ اسے طبرانی نے روایت کیا۔

ميرت بمصطفئ جالب دحمت وليجيج

جلدووم

marfat.com

دوسری صدیث میں ہے زارنی متعمداً

بالقصدميرى زيارت كرے۔ائے تقیلى نے روایت كيا۔

تیر کا حدیث میں ہے زارنسی بالسمدینة محتسبا ثواب کی نیت سے میری زیارت کے اللہ میں ماضر ہو۔اسے این الی الدنیا اور پہنی نے روایت کیا۔

وی مسجدی چوگ صدینی فی مسجدی

میراتصد کرے میری معجد میں آئے۔

ا سے شیخ محقق نے جذب القلوب میں ذکر کیا ہے۔

( بخارى شريف كى حديث برسول الله ملى الله تعالى عليه وسلم في ارشاوفر ما يا لا تشدوا الرح الا الى ثلثة مساجد المسجد الحرام و مسجد الرسول و المسجد الاقصى .

کبادے نہ باندھے جاکیں مگرتین ہی مجدول یعنی مجدحرام دمجدر سول دمجداتصی کی طرف۔

ی حدیث کا سیدها ساده مطلب جس کوتما مشراح حدیث نے سمجھا ہے، یہی ہے کہ تمام دنیا میں تین ہی مجدوں پراجروثو اب تین ہم حبد رسول، مجدر اتھی ایسی مساجد ہیں جن کوتمام دنیا کی مجدوں پراجروثو اب کے معاملہ میں ایک خاص نفسیلت حاصل ہے ۔ البنداان تین مجدوں کی طرف کجاوے باندھ کر دور دور سے سفر کر کے جانا چاہیے کیکن ان تین مجدوں کے سواچوں کہ دنیا بحر کی تمام سجد میں اجروثو اب کے معاملہ میں برابر جیں اس لیے ان تین مجدوں کے سواکی دومری مجد کی طرف کجاوے باندھ کر دور دور دے سفر کرنے کی برابر جیں اس لیے ان تین مجدوں کے سواکی دومری مجد کی طرف نبیت کرنے یا نہ کرنے ہے کوئی تعلق نہیں کوئی ضرور سے نہیں ۔ اس حدیث کو مشاہد ہم مقابر کی طرف نبیت کرنے یا نہ کرنے ہے کوئی تعلق نہیں ہے۔ (مولف)

يبرت مسطقي جالنا دحمت 🥵

جلدوه

## marfat.com

#### امام احدرضا بریلوی فرماتے ہیں:

اقول: علاوه برین وه تمام احادیث جن مین زیارت قبر شریف کی ترغیب و تاکیداوراس کرک پروعید و تهد بده ار مدعا کے گواه وشهید، طرف بات بیب که شارع صلی الله تعالی علیه وسلم جس امر کی طرف بتاکید بلائے اوراس کرک پروعید فرمائے اس کا قصد تا جا کر قرار پائے؟ رسول الله تعالی علیه وسلم فرمائے میں انسما الاعمال بالنیات یہ جمیب کارثواب ہے جس کی نیت موجب عذاب ہے۔ و لا حول و لا قوة إلا بالله العلی العظیم .

رئی صدیث، لا تشدو االوحال ائددین فقری فرمانی کدوبال ان تینول مجدول کے سوا اور مجد کے لیے بالقصد سفر کرنے سے مانع نہیں ۔اور قاطع نزاع یہ ہے کہ بعینہ یہی صدیث بروایت حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عندامام احمد رحمة اللہ تعالیٰ علیہ فے اپنی مندیس سندھن یوں روایت کی:

لا ينبغى للمسعى ان تشد رحاله الى مسجد تبتغى فيه الصلوة غير المسجد الحرام و الاقصى و مسجدى هذا.

ناقد کومز اوارنبیں کہ اس کے کجاوے کسی مجد کی طرف بغرض نماز کسے جا کیں سوامسجد حرام ومبحد اتعلیٰ اور میری اس مبحد کے۔

توخود حضورا قدى صلى الله تعالى عليه وسلم كارشاد يضوركى مرادوا ضح موكى -

الم ابن البهام فرماتے ہیں میرے نزدیک افضل سے کے کسفر خاص بقصد زیارت والا کرے بہاں تک کداس کے ساتھ مجد شریف کا بھی ارادہ نہ ہوکداس میں حضور اقدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم زیادہ ہے جب حاضر ہوگا حاضری مجدخود ہوجائے گی یاس کی نیت دوسرے سفر پردکھے۔

سيرت مصطفى جالن رحمت 🥸

#### روضهٔ انورکی زیارت باعث شفاعت ہے

صدیت میں ہے رسول اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے میری قبری زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہوگئی۔اسے ابن خزیمہ وغیرہ نے اپنی صبح میں روایت کیا۔

مدیث: جومیری زیارت کوآیا کداسے سوازیارت کے پھھکام ندتھا جھے پرحق ہوگیا کدروز قیامت اس کاشفیع ہوں۔ بیصدیث سیح ہے۔

حدیث: جویدینه میں بہنیت تواب میری زیارت کرنے آئے میں ان کاشفتے وگواہ ہوں۔

اسے ابن الی نیاوغیرہ نے روایت کیا۔

حدیث: جویرے انتقال کے بعد میری زیارت کرے کو یا اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی اور میں روز قیامت اینے زائر کا کواہ یاشفیع ہوں گا۔ اسے عقیلی وغیرہ نے روایت کیا۔

حدیث: جومیری قبر کی یا فر مایا میری زیارت کرے میں اس کا شافع و شاہد ہوں۔اسے ابو واؤ والطیالی وغیرہ نے روایت کیا۔

#### مج اورزيارت

حدیث: جو مکہ جاکر ج کرے پھر میرے تصدیے میری مجدیس حاضر ہواس کے لیے دوج مرور لکھے جائیں۔

فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: هج مبرور کی جز اسوائے جنت کے پی نہیں۔اسے ما لک وغیرہ نے روایت کیا۔

حدیث: جس نے ج کیااورمیری زیارت کونہ آیااس نے جھ پر جفا کی ۔اے ابن حبان ودار قطنی وغیر ما

سيرت مصطفي جالبارحمت عط

جلدددم

# marfat.com

#### نے روایت کیا۔

## زيارت كے فوائد

مديد: جوبالقصدميري زيارت كوحاضر موروز قيامت مير عمايدامان يس مو

مدید: جو ججة الاسلام بجالائے اور میری قبر کی زیارت سے مشرف ہواور ایک جہاد کرے اور بیت المقدی میں نماز پڑھے اللہ تعالی اس سے فرائض کا حساب نہ لے۔اسے ابوالفتح الازدی نے روایت کیا۔

مدید: جوامتی میری مقدرت رکھتا ہو پھر میری زیارت نہ کرے اس کے لیے کوئی عذر نہیں۔اے ابن النجار نے روایت کیا۔

# خواب مين زيارت اقدس

امام احمد رضا بریلوی سے سوال ہوا کہ

جتاب رسالت ماب الله تعالى عليه وسلم كى شكل مبارك مين شيطان متمثل نبين بوتا في النساجي متمثل موتاب ينبين؟ اگر موتا جاتو شناخت كياب

آپ نے فرمایا:

رسول الله ملى الله تعالى عليه وسلم متواتر حديث مين فرمات ين

من رأني فقد رأى الحق فان الشيطان لا يتمثل بي .

جس نے مجھےد کھاحق دیکھا کہ شیطان میری وضع نہیں بنا سکتا۔

سيرت بمسطفي جانب رحمت ويطي

ينددوم

marfat.com

اے احمد و بخاری وسلم نے ابوقادہ سے اور ترندی نے انس سے اور ابوداؤ دنے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنبم سے روایت کیا۔

نفس کاکی دوسری شکل میں متشکل ہوکر دھوکہ وینامسموع نہیں۔ واقع میں بھی اگرائے ممثل کی قدرت ہی نددی گئی جب تو جواب ہے کہ شیطان ہے معنی عام مراد ہو جونف امارہ کو بھی شامل ، یا حدیث بحکم دلالۃ النص اے مشتل، و الا لنزم ان یہ کھون المدلیل اخص من الممدعی بہر حال نفس کا بھی شکل اقدس میں متمثل ہونا ہر گرممکن نہیں۔ اور وجراس کی وہی مباینت کلیہ ہے ۔ حق عز وجل حقیقت جامعہ ہے۔ وقدس میں مشاء و یضل من یشاء اور حضور انوراطہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خالص ہوایت ہیں اور نفس و شیطان کفن اصلال قوان کا صورت کر یہ میں تمثل باطل ومحال۔ و المحمد لله ذی المجلال.

اور حضور اقد س ملی الله تعالی علیه و کلم کے لیے کسی شناخت کی کیا حاجت، وہ خودا پی آپ شناخت ہیں۔ ہیں۔

أنآب أمد دليل أفآب

(فأوى رضوبية ااص ١٤)

زیارت اقدس ہی ہے متعلق ایک دوسرے سوال کے جواب میں امام احمدرضا بریلوی فرماتے

ي

خواب میں زیارت حضور اقدس صلی الله تعالی علیه وسلم ضرور حق ہے اور اس میں شیطان کی مداخلت نہیں، خود حضور اقدس صلی الله تعالی علیه وسلم محاح احادیث میں فرماتے ہیں:

من راني فقد رأى الحق فان الشيطان لا يتمثل بي .

جس نے خواب میں مجھے دیکھا تو میچ ویکھا کہ شیطان میری صورت نہیں بن سکتا۔

ميرت مصلغ بالزدحت 🤼

يلددوم

marfat.com

بایں ہمدا گرخواب میں کوئی محض ارشاداقدس سے ایسی بات سے جو حضوراقدس سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت ثابتہ کے خلاف ہے وہ ہر گزنہ مانی جائے گی۔اوراس خواب دیکھنے والے کے سننے کی خطاعجمی جائے گی۔

#### زيارت روضة انوركا ادب

اختیارشرح مخاروفاوی عالمگیریدوغیر بامین حاضری روضة اقدس کی نسبت فرماتے ہیں:

يقف كما يقف في الصلاة.

حضورروضة انورمين نماز كي طرح كفرامو-

مُكمتومط ومسلكمتقط على إشم توجه) اى بالقلب و القالب مع رعايته غاية الادب فقام اتجاه الوجه الشريف خاضعا خاشعا مع الذلة و الانكسار و الهيبة و الافتقار واضعا يمينه على شماله اى تادبا فى حال اجلاله.

لینی پھر نہایت ادب کی رعایت کے ساتھ روضۂ اقدس کی طرف دل اور بدن دونوں سے منھ کر کے چہرۂ انور کے مقابل خضوع دخشوع وذلت واکلسار اور حضوری کی ہیبت اور حضور کی طرف تھا جی کے ساتھ سید ھاہاتھ ہائیں پرحضور کے ادب وتعظیم کے لیے بائد ھے ہوئے کھڑ اہو۔

marfat.com

ميرت مصلفي جان رحمت الك

صحح مدیث میں ہے محلبہ کرام رضی الله تعالی عنبم حضور کے سامنے ایسے بیٹھتے

كان رؤسهم الطير.

گویاان کے سروں پر پرندے ہیں، یعنی ہے حس وحرکت کہ پرندے ککڑی سمجھ کرسر پر آ میٹھیں۔

شفاء شريف ش م كان مالك اذا ذكر النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يتغير لونه و ينحنى حتى يصعب ذلك على جلسائه .

سیدنا مام مالک رضی اللہ تعالی عند کے سامنے جب حضور اقد س سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر پاک
آتان کا رنگ بدل جاتا اور جھک جاتے یہاں تک کہ حاضران مجلب کوان کی وہ حالت دشوارگزرتی۔
( قتاد کی رضو یہ ج ۹ جس ۲۳۵)

#### مزاركريم كايوسه

روضۂ اقدس کی زیارت اور مزار انور کے بوسہ سے متعلق امام احمد رضا ہریلوی ایک سوال کے جواب میں فرماتے میں:

عالم مدینه علا مسیدنورالدین عمودی قدس الله مره خلاصة الوفاشريف ميس جدار مزارانور كمس وتقبیل وطواف سے ممانعت كا توال نقل كر كرفرماتے ہيں:

كتاب العلل و السوالات بعبد الله بن احمد بن حنبل م ب

سالت ابى عن الرجل يمس منبر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم يتبرك و يمسه و يقبله و يفعل بالقبر مثل ذلك رجاء ثواب الله تعالى فقال لا باس به .

لین احد بن ضبل کے صاحبز ادے فرماتے ہیں میں نے باپ سے پوچھا کوئی فخص رَسول الله صلی

ميرت مصطفى جان رحمت ويبي

يلدوم

# marfat.com

الله تعالی علیه وسلم کے منبر کو چھوے اور بوسددے اور تو اب الہی کی امید پر ایسا ہی قبر شریف کے ساتھ کرے فر مایا اس میں کوئی حرج نہیں -

امام اجل تقی الملة والدین علی بن عبد الکافی سبکی قدس سره الملکی شفاء السقام پھر سیدنور الدین خلاصة الوفاء میں بروایت یجی بن الحن عن عمر بن خالدعن الی نبات عن کثیر بن یزیدعن المطلب بن عبد الله بن حظب ذکر فرماتے ہیں۔

کہ مروان نے ایک صاحب کو ویکھا کہ مزار اعطر سید اطبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے لیٹے ہوئے میں قبر شریف پر اپنا منھ رکھے ہیں مروان نے ان کی گردن پکڑ کر کہا جانتے ہو سیتم کیا کر رہے ہوانھوں نے اس کی طرف منھ کیا اور فر مایا:

نعم انى لم آت الحجر انما جئت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

ال على سنك وكل ك پاس نه يا على تورسول الله على الله تعالى عليه وسلم كرحضور حاضر بوابول 
عمل نے رسول الله على الله تعالى عليه وسلم كوفر ماتے سنا ، لا تبكوا على الدين اذا وليه اهله ولكن ابكوا على الدين اذا وليه غير اهله .

دین پرندروجب اس کاوالی اس کا اہل ہو ہاں دین پرروجب نا اہل اس کا والی ہو۔ سیدقدس سروفر ماتے ہیں: رواہ احسم د بسند حسن امام احدنے بیصدیث بسند حسن روایت فرمائی۔

نيز فرات بن : روى ابن عساكر بسند جيد عن ابى الدرداء رضى الله تعالى عنه ان بـ لا لا راى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم و هو يقول ما هذه الجفوة يا بلال اما ان لك ان تـزور نـى فانتبه حزينا خائفا فركب راحلته و قصد المدينة فاتى قبر رسول الله

ميرت مصطفى جان دحمت 🥸

صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فجعل يبكي عنده و يمرغ وجهه عليه .

یعن ابن عساکر نے سند سیح ابودردا ورضی اللہ تعالی عند سے روایت کیا کہ بلال رضی اللہ تعالی عند شام کو چلے گئے تھے ایک رات خواب میں دیکھا کہ حضوراقد س صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سے فرماتے ہیں یہ کیا جفا ہے کیا وہ وقت نہ آیا کہ تو ہماری زیارت کو حاضر ہو بلال رضی اللہ تعالی عنہ ممکنین اور ڈرتے ہوئے جاگے اور بقصد زیارت اقد س سوار ہوئے مزار انور پر حاضر ہوکررونا شروع کیا اور اپنا منے قبرشریف پر ملتے ہے۔

امام حافظ عبدالغني وغيره اكابر فرماتے ہيں:

ليس الاعتماد في السفر للزيارة على مجرد منامه بل على فعله ذلك و الصحابة متوفرون و لم تخف عليهم القصة .

یعن زیارت اقدس کے لیے شدالرحال کرنے میں ہم فقط خواب پراعتا ذہیں کرتے بلکه اس پر کہ بلال رضی اللہ تعالی عندنے بیکیا اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم بکثرت موجود تقے اور انھیں معلوم ہوا اور کسی نے اس پرا نکار نہ فرمایا۔

عالم مدينة رات ين : ذكر الخطيب بن حملة ان بلالا رضى الله تعالى عنه وضع خديه على القبر الشريف و ان ابن عمر رضى الله تعالى عنهما كان يضع يده اليمين عليه ثم قال و لا شك ان الاستغراق فى المحبة يحمل على الاذن فى ذلك و القصد به التعظيم و الناس تختلف مراتبهم كما فى الحيواة فمنهم من لا يملك نفسه بل يبادر اليه و منهم من فيه اناة فيتاخر اه .

و نقل عن ابن ابي الصيف و المحب الطبري جواز تقبيل قبور الصالحين و عن

ميرت مصفق جان دحمت المخذ

جلدوم

marfat.com

اسم عيل التيمى قال كان ابن المنكدر يصيبه الصمات فكان يقوم فيضع خده على قبر النبى صلى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فعوقب في ذلك فقال انه يستشفى بقبر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم.

یعی خطیب بن حملہ نے ذکر کیا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبرانور پراپنے دونوں رخسارے رکھے اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابنا داہنا ہاتھ اس پرر کھتے ، پھر کہا شک نہیں کہ محبت میں استغراق اس میں اذن پر ہاعث ہوتا ہے اور اس سے مقصود تعظیم ہے اور لوگوں کے مرتبے مختلف ہیں جیسے زندگی میں ، تو کوئی ہے اختیارانداس کی طرف سبقت کرتا ہے اور کسی میں تحل ہے وہ پیچھے دہتا ہے۔

۔ اور ابن ابی الصیف اور امام محب الطمری سے نقل کیا کہ مزارات اولیاء کو بوسد دینا جائز ہے۔ اور آساعیل تبی سے نقل کیا کہ مزارات اولیاء کو بوسد دینا جائز ہے۔ اور آساعیل تبی سے نقل کیا کہ ابن المنکد رتا بعی کوا کیٹ مرض لاحق ہوتا کہ کلام دشوار ہوجا تا وہ کھڑے ہوتا اور اپنار خسارہ قبرانور سیدا طبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پررکھتے کسی نے اس پراعتراض کیا فرمایا میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مزاراقدس سے شفا حاصل کرتا ہوں۔

علامہ ﷺ عبدالقادر فا کہی کی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کتاب متطاب حسن التوسل فی زیارۃ افضل الرسل میں فرماتے ہیں:

تمريخ الوجه و الخدو اللحية بتراب الحضرة الشريفة و اعتابها في زمن الخلوج المأمون فيها توهم عامى محذورا شرعيا بسببه امر محبوب حسن لطلابها و امر لا بأس به فيما يظهر لكن لمن كان له في ذلك قصد صالح و حمله عليه فرط الشوق و الحب الطافح.

لینی خلوت میں جہاں اس کا اندیشہ نہ ہو کہ کسی جاہل کا وہم اس کے سبب کسی نا جا کز شرگ کی طرف

جائے گا ایسے وقت بارگاہ اقدس کی مٹی اور آستانے پر اپنا منھ اور دخسارہ اور داڑھی رگڑ نامستحب وستحن ہے جس میں کو کی حرج معلوم نہیں مگر اس کے لیے جس کی نبیت اچھی ہوا ور افراط شوق اور غلب محبت اسے اس پر باعث ہو۔

#### روضهٔ انور میں فتدیلیں

عالم مدینه طیبه امام اجل سید ابوالحن علی نور الدین بن عبد الند سمبودی مدنی قدس سره معاصرامام اجل جل مدینه طیبه امام اجل سید ابوالحن علی نور الدین بن عبد الند سمبوطی رحمهما الند تعالی نے (کدونوں حضرات کی وفات شریف اور می الله می می میل کا ب ستطاب خلاصة الوفاء با خبار وارالمصطفی صلی الند تعالی علیه وسلم تصنیف ۱۹۳۸ ه کے باب رابع کی شانزدگانه فصلوں میں فصل ۱۱، روضة اقدس کے تزک واحت می وشیشه آلات وسامان روشتی کے بیان میں وضع فرمائی ۔ ای فصل روضة انور میں فرماتے میں :

اما معاليق الحجرة الشريفة التى تعلق حولها من قناديل الذهب و الفضة و نحوهما و لم اعلم على ابتداء حدوثها الا ان ابن النجار قال في سقف المسجد الذي بين القبلة و الحجرة على راس الزوار اذوقفوا معلق نيف و اربعون قنديلا كبارا و صغارا من الفضة المنقوشة و الساذجة و فيها اثنان من بلور و واحد من ذهب و قمر من فضة مغموس في الذهب و هذه تنفذ من البلد ان من الملوك و ارباب الحشمة .

و عسل من ذكر مستمر بذلك لم تزل هذه القناديل في زيادة و من احسن ما رأيت من معاليق الحجرة قنديل من فولاد كبيرا حسن التكوين معرما مكعنا بذهب يضئ اذا اسرج فيه و عليه مكتوب ان الناصر محمد بن قلادون علقه بيدها هناك.

ميرت مصطفى جان رحمت وليج

ماصل یہ کہ دوضتہ انور کا سامان دوشق ، سونے کی قدیلیں اور چاندی کی ادران کے مثل اور قیتی چیزوں کی کہ دوضتہ مطبرہ کے گرد آویزاں کی جاتی ہیں۔ ججھے معلوم نہ ہوا کہ ان کی ابتدا کب سے ہاں امام حافظ الحدیث محمد بن محمد بن النجار متوفی ایم آیا ہے نے اپنی کتاب ''الدرۃ الشمینۃ فی اخبار المدینۃ'' میں فر مایا کہ سقف مجد کریم کے استے محمز سے میں کہ دیوار قبلہ سے جرہ مقدسہ تک ہے۔ جب زائرین مواجہ اقدس حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں کھڑ ہے ہوں ، ان کے سروں پر چالیس سے زائد قذیلیس آویز ال جیں ، بردی بردی اور چھوٹی چاندی کی فقشی اور سادی اور ان میں دو بلورکی ہیں ایک سونے کی ، اور ایک چاندی کا چاند ہے سونے میں مغرق ہے ، اور بیشہروں شہروں سے سلاطین وامراء حاضر کیا کرتے ہیں۔ انتخا۔

یہاں بیمعلوم ہوا کدروشی خاص روضة منورہ کے لیے ہی ہا دربید کمتنی کثیر وشائدار ہے اور بیا کہ صد ہاسال سے ہے اوربیا کہ عثانی سلطنت سے بھی بہت پہلے سے ہے۔

علامہ قطب الدین کی حنفی معاصرا ما ابن تجرکی رحم بما الله تعالیٰ کتاب الاعلام باعلام بیت الله الحرام میں الله الحرام میں اس واقعہ کا ذکر فرماتے ہیں۔ جب سلطان مراد خال بن سلطان سلیم خال بن سلیمان خال رحم الرحمٰن نے ۱۸۸۰ ہے میں باب عالی سے سونے کی تین قندیلیں بیش بہا جوابرات سے مرصع محمد جا ویش خال کے ہاتھ حاضر کی ہیں کہ وہ کعبہ معظمہ کے اندرآ ویزاں کی جا تیں۔

اورا یک جمره مزاراطهریس چبرهٔ انور کے مقابل صلی الله تعالی علیه وسلم

marfat.com

ميرت ومعلى جالن دحت عظير

جب مکه معظمہ میں آئے حضرت شریف مکہ سیدی حسن بن الی نمی حنی اور ناظر حرم محتر مقاضی مدینہ منورہ شیخ الاسلام سید العلماء سیدی حسین حمین اور قاضی مکہ معظمہ مولا نامسلح الدین لطفی بگ زادہ مع جملہ اعیان واکا برحرم محترم میں حاضر ہوئے۔

فرات ين و كافة العلماء و الفقهاء و الموالى.

یعنی کم معظمہ کے تمام علاء وفقہاء ومردار، گردکعہ معظمہ جع ہوئے، پھر آستانہ عالیہ کی طرف سے حضرت شریف ودیر عظماء کو ضلعت پہنائے گئے ۔ کعبہ معظمہ کا دردازہ کھولا گیا، سیدنا الشریف نے ضلعت پہنائے گئے ۔ کعبہ معظمہ کا دردازہ کھولا گیا، سیدنا الشریف نے لیے پہنا اور طواف کعبہ معظمہ کیا، ادھروہ طواف میں ہیں ادھر دیمیں موذ نال قبر زمزم پر سلطنت وشریف کے لیے باداز بلندد عاکر رہا ہے ادر تمام حاضر دعاد آبین میں مشغول ہیں۔ بعد فراغ طواف ورکعتین طواف حصرت برائے کی سید معظمہ کے اندر حاضر ہوئے ادر اپنے دست مبارک سے قدیلیں آویز ال کیس ۔ سب حاضرین جملے علاء و فقہاء و امراء و عظماء نے فاتحہ پڑھی ادردعائیں کیں ادر جلہ شم ہوا۔

علامهمدوح فرماتے بیں و کان یوما شویفا مشہودا ووقتا مباد کا متیمنا مسعودا.

وه دن بزرگ اورتمام اعیان مکه کی حاضری کا تعاادر وه وقت مبارک اور فرخنده باسعادت تحا۔

پر مجد جاویش باتی قدیلیں لے کرسر کا راعظم مدین طبیب حاضر ہوئے۔

طامرفرات بي و اجتمعت له اكابر المدينة الشريفة و اعيانها و علمانها و صلحانها.

ان کے پاس مدینظیبہ کے اکا برونگا کدوعلما وصلحا وسب جمع ہوئے۔

و عمل موكب شريف في الحرم الشريف النبوي .

marfat.com

#### حرم كريم بيس محفل عظيم منعقد كي كي-

و فتحت الحجرة الشريفة النبوية على ساكنها افضل الصلاة و السلام.

حجرة طابره مزار پرانوار حضرت سيدابرار صلى الله تعالى عليه وسلم كھول ديا گيا۔

و علق ذلك القنديل تجاه وجهه النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم.

اور وہ سونے کی قدیل جواہر بے بہا سے مرصع روئے انورسید اطبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مواجہاقدس میں آویزال کی گئے۔

و قرء ت الفواتح و حصل الدعاء .

حاضرین نے فاتحہ پڑھی اور دعا کی۔ اور مجلس بخیروخوب ختم ہوئی۔

# سلطان مرادخال نے سب سے پہلے سونے کی قدیل لگائی

علامه مروح اس حكايت كاخاتمه الفظول برفرمات مين

وهو اول من علق قناديل الذهب في الحرمين الشريفين من سلاطين آل عشمان خلد الله تعالى سلطنتهم وقد سبق بهذه المنقبة الشريفة آباء ه السلاطين العظام.

یعنی سلاطین آل عثمان میں کہ اللہ عزوجل ان کی سلطنت کو ہمیشہ رکھے، سلطان مراد خال نے اس کی پہل کی کہ حرمین محتر مین میں سونے کی قدیلیں آویز ال کیں۔ وہ اس عظیم منقبت میں اپنے باپ دادا سلاطین پر سبقت لے مجئے۔

ال فاتمه سے دوفائدے ظاہر ہوئے۔

marfat.com بلين

سيرت مصلفي جان دحمت عظ

ایک یہ کہ سلاطین عثانیہ سے پہلے سلاطین بھی سونے کی قندیلیں حاضر کرتے ،سلاطین عثانیہ میں پہلے یہ سعادت سلطان محد مرادخان نے پائی۔

دوسرے بد کہ علامہ مروح اس کا استحسان فرماتے اور اسے منقبت شریف بتاتے ہیں۔

(فآوي رضويه جهم ص١٥٥،١٥٥ مريق المنار)

#### زيارت كاادب واحزام

روضة انور کی زیارت کے آواب واصول ہے متعلق امام احمدرضا بریلوی قدس سروایک مقام پر تحریفر ماتے ہیں :

اختیار شرح مخاراور عالمکیری میں ہے۔

ثم ينهض فيتوجه الى قبره صلى الله تعالى عليه وسلم و لا يضع يده على جدار. التربة فهو اهيب و اعظم للحرمة و يقف كما يقف في الصلاة .

لین چرکھ اہو کہ قبرا کرم حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو،اور تربت کریمہ کی دیوار پر ہاتھ دیوار کر میں اور پر ہاتھ دیوار کی ہے۔ دیوار پر ہاتھ دندر کھے کہ اس میں زیادہ ہیب و تعظیم حرمت کریمہ ہے اور یوں ہاتھ یا ندھ کر کھڑا ہوجیسا نماز میں کھڑا ہوتا ہے۔

منك متوسط اوراس كى شرح مسلك متقسط على قاري يس ب-

و ليغتنم ايام مقامه بالمدينة المشرفة فيحرص على ملازمة المسجد و ادامة النظر الى الحجرة الشريفة ان تيسر و القبة المنيفة ان تعسر مع المهابة و الخضوع و الخشية ظاهرا و باطنا فانه عبادة كالنظر الى الكعبة الشريفة.

برية معنى جان دمت الله marfat.com

یعنی مدید طیب میں حاضری کے دنوں کوغنیمت جائے ،اکثر اوقات مجد کریم میں حاضرر ہے اور بو سکے تو مزار اطبر کے ججرة مقدسہ ورنداس کے گنبدمبارک ہی کود کھٹار ہے ،خوف وادب اور خشوع وخضوع کے ساتھ کہ اس پرنگاہ ہی عبادت ہے جیسے کعبہ معظمہ پرنظر۔

## مزارانور کی طرف پشت ندکرے

علامہ عبدالقادر فا کبی تی تلیذا مام این ججر کی رحمہما اللہ تعالی جسن التوسل فی زیار ہ افضل الرسل جسلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں فرماتے ہیں :

و منها أن لا يستدبر القبر الشريف.

معنی داب میں سے بر قبراقد س کو بشت ندر ۔۔

سيدقدس مره في خلاصة الوفاء من فرمايا:

في الصلاة و لا في غيرها.

نى مازيس ادهر پيندكرے نى مازے غيريس ـ

بجرامام عزالدين بن عبدالسلام ففل فرمايا-

اذا اردت صلاة فيلا تجعل حجرته صلى الله تعالى عليه وسلم وراء ظهرك و لا بين يبديك و الادب معه صلى الله تعالى عليه وسلم بعد وفاته مثله في حياته فما كنت صانعه في حياته فاصنعه بعد وفاته من احترامه و الاطراق بين يديه صلى الله تعالى عليه وسلم.

جب تونماز برهنا چا ہے و جر و مطبر و حرارا طبر کو چئے نگر ندنماز میں اپنے سامنے رک ، حضورا قدس

ميرت معطني جالن دحت اللج

صلی الله تعالی علیه وسلم کا ادب بعد وفات مجمی وییا بی ہے جبیہا عالم حیات ظاہر میں تھا تو جبیہا تو اس وقت ادب کرتا اور حضور کے سامنے سر جھکا تا ایسا ہی مزارا طہر کے حضور کر۔

#### خواب مين حصول زيارت كي درود

حدیث شریف میں ہے کہ خود حضور اقد س سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خواب میں جمال جہاں آراء کی زیارت ہے مشرف ہونے کے لیے تعلیم فرمائی۔

درمنظم ام ابوالقاسم محمد لولوى بستى ميس برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فرمات ميس:

من صلى على روح محمد في الارواح و على جسده في الاجساد و على قبره في القبور راني في مشامه و من راني في منامه راني يوم القيمة و من راني يوم القيمة شفعت له و من شفعت له شرب من حوضي و حرم الله جسده على النار.

جوئر صلی اللہ تعالی علیہ و کم کی روح اقدس پر ارواح میں اورجم اطهر پر اجسام میں اور قبرانور پر قبور میں درود بھیجے وہ مجھے خواب میں دیکھے اور جوخواب میں دیکھے جمھے قیامت میں دیکھے گا اور جو بجھے قیامت میں دیکھے گامیں اس کی شفاعت فرماؤں گا اورجس کی میں شفاعت فرماؤں گا وہ میرے حوض کریم ہے ہے گا اور اللہ عزوجل اس کے بدن پر دوزخ کو حرام فرمائے گا۔ (فاوئ رضویہ جسم میں ۱۵۸، بریق المنار)

## مروان کی نااہلی

الم احد بن منبل رحمة الله تعالى عليه مندشريف من بسند حسن روايت فرمات ين

اقبل مروان يوما فوجد رجلا واضعا وجهه على القبر فاخذ مروان برقبته ثم قال هل تدرى ما تصنّع فاقبل عليه فقال نعم اني لم آت الحجر انما جنّت رسول الله صلى الله

marfat.com

بمالي عليه وسلم و لم آت الحجر سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول لا تبكوا على الدين اذ وليه اهله و لكن ابكوا على الدين اذا وليه غير اهله.

یعنی مروان نے اپنے زمانہ تسلط میں ایک صاحب کودیکھا کے قبرا کرم سید عالم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اپنا منھ رکھے ہوئے ہیں، مروان نے ان کی گردن مبارک پکڑ کر کہا جانے ہو کیا کررے ہو، اس پر ان صاحب نے اس کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا ہاں میں سنگ وگل کے پاس نہیں آیا ہوں میں تورسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہوا ہوں، میں اینٹ پھر کے پاس نہ آیا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، دین پر ندروؤ جب اس کا اہل اس پر والی ہو، ہاں اس وقت دین پر روؤ جب کہ نااہل والی ہو۔ یہ صحافی سید ناابوایوب انساری تھے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔

( فقاویٰ رضویه جهم ص ۱۶۰ بریق المنار )

#### زیارت کے بعد

روضۂ انور کے زائرین زیارت اقدس سے فارغ ہونے کے بعد کیا کریں؟اس کی توضیح کرتے ہوئے امام احمد رضام بلوی قدس سر ہتح ریفر ماتے ہیں :

خسك متوسط ومسلك متقسط واختيار شرح مخارو فقاوى عالمكيرى مين ہے و السلفظ لسلاحيوين فسانسه ابسط. كر براقد س مداي اكبرض الله فسانسه ابسط. كر بعد زيارت سيد عالم على الله تعالى عليه وسلم باتھ بحر بهث كر براقد س مداي اكبرض الله تعالى عنه كم مقابل مواور بعد سلام عرض كر ب

جزاك الله عنا افضل ما جزى اماما عن امة نبيه و لقد خلفته باحسن خلف و سلكت طريقه و منهاجه خير مسلك و قاتلت اهل الردة و البدع و مهدت الاسلام و وصلت الارحام و لم تزل قائلا للحق ناصرا لاهله حتى اتاك اليقين.

سيرت مصطفى جاكِ ديمت وي

## marfat.com

آپ کواللہ تعالی ہم ہے جزاوعوض نیک و ہے بہتر اس عوض کا جو کسی امام کواس کے نبی کی است ہے عطافر مایا ہم و بیٹک آپ نے بہترین خلافت ہے نبی سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نیابت کی اور بہترین روش ہے حضور کی راہ وطریقہ پر چلے ، آپ نے اہل ارتداد و بدعت سے قال کیا آپ نے اسلام کو آرائنگی دی ، آپ نے صلرحم فر مایا ، آپ ہمیشد حق گواور اہل حق کے ناصرر ہے یہاں تک کہ آپ کوموت آگی۔

پھر بٹ کر قبر مبارک حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عند کے محاذی ہواور بعد سلام عرض الرے ۔

جزاك الله عنا افضل الجزاء و رضى عمن استخلفك فقد نظر للاسلام و المسلميين حيا و ميتا فكفلت الايتام ووصلت الارحام و قوى بك الاسلام كنت للمسلميين اماما مرضيا و هاديا و مهديا جمعت شملهم و اغنيت فقيرهم و جبرت كسيرهم.

الله تعالی آپ کوبہتر بدله دے اور ان ہے راضی ہوجنوں نے آپ کو خلیفہ کیا ( یعیٰ صدیق ا کبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ) کہ انھوں نے اپنی زندگی اور موت دونوں حال میں اسلام وسلمین کی رعایت فرمائی، آپ نندیدہ آپ نے بیٹیموں کی کفالت اور رحم کا صلہ کیا، اسلام نے آپ سے قوت پائی، آپ مسلمانوں کے پندیدہ بیٹوا اور رہنمائے راہ یاب ہوئے، آپ نے ان کا جھا باندھا اور ان کے تاجوں کو غنی کر دیا اور ان کی شکت دلی کو دور فرمایا۔

( فناوی رضویہ جسم ۲۹۳ حیات الموات )

یمی مضمون دوسرے مقام پراس طرح ہے۔

لباب وشرح لباب واختيار وفآوى مندييس ب واللفظ للاولين فانه اتم بعدزيارت

سيرت مصطفی جان دحمت 🕾

جلدووم

marfat.com

Marfat.com

2.

ُ فاروقی بقدرا کی بالشت کے سر ہانے کی طرف بلنے اوروز پرین جلیلین رضی اللہ تعالیٰ عنبما کے درمیان کھڑا ہو کر بعداعاد ، سلام وذکر مآثرِ اسلام عرض کرے۔

جزاكما الله من ذلك مرافقته في جنته و ايانا معكما برحمته انه ارحم الراحمين و جَزا كما الله عن الاسلام و اهله خير الجزا جننا يا صاحبي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ذائرين لنبينا و صديقنا و فاروقنا و نحن نتوسل بكما الى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ليشفع لنا الى ربنا.

اللہ تعالیٰ آپ دونوں صاحبوں کوان خوبیوں کے عوش اپنی جنت میں اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رفاقت عطافر مائے اور آپ کے ساتھ جمیں بھی ، بیشک و دہر مبر والے سے زیاد دمبر والا باللہ آپ دونوں کو اسلام واہل اسلام کی طرف سے بہتر بدلہ کرامت فرمائے ۔ انے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دونوں یارو! ہم اپنے نبی اور اپنے صدین اور اپنے فاروق کی زیارت کو حاضر ہوئے اور ہم نبی سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف آپ دونوں سے توسل کرتے ہیں تا کہ حضور ہمارے رب کے پاس جہاری شفاعت فرمائمی۔

#### ای طرح دخل میں ہے:

يتوسل بهما الى النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم و يقدمهما بين يديه شفيعين في حوالجه

لینی حضرات شیخین رضی الله تعالی عنبها ہے نبی صلی الله تعالی علیه وسلم کی طرف توسل کرے اور المحص حاجوں میں شفیع بنا کر حضورا قدس صلی الله تعالی علیه وسلم کآ گے کرے۔

(فآوى رضويهج، ص ٢٠٠١ حيات الموات)

ميرسط مسلفي جالن دحست عطي

بلدووم

marfat.com Marfat.com

## قبرانور کی طرف رخ کرے

الم م ابن البمام فتح القدير كم آخر كمّاب الحج مين فرمات مين:

يأتي القبر الشريف ويستقبل جداره ويستدبر القبلة وماعن ابي الليث يقف مستقبل القبلة مردود بما روى ابو حنيفة رضي الله تعالى عنه في مسنده عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما قال من السنة ان تأتي قبر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من قبل القبلة و تجعل ظهرك الى القبلة و تستقبل القبلة بوجهك ثم تقول السلام عليك ايها النبي و رحمة الله و بركاته الا ان يحمل على نوع ما من الاستقبال و ذلك انه صلى الله تعالىٰ عليه وسلم في القبرا الشريف المكرم على شقة الايسمىن مستقبل القبلة و قالوا في زيارة القبور مطلقاً الاولي أن ياتي الزائر من قبل رجل المتوفى لامن قبل راسه فانه اتعب لبصر الميت . بخلاف الاول لانه يكون مقابل بمسره ناظر الى جهة قدميه اذا كان على جنبيه فعلى هذا تكون القبلة عن يسارا الواقف من جهة قدميه صلى الله تعالىٰ عليه وسلم بخلاف ما كان من جهة وجهمه المكريم فاذا اكثر الاستقبال اليه صلى الله تعالىٰ عليه وسلم لاكل الاستقبال يكون استدباره القبلة اكثر من اخذه الى جهتها فيصدق الاستدبار و نوع من الاستقبال الخ.

یعنی مزارانورحضورسیداطبرسلی القدتعالی علیه وسلم کی زیارت کوحاضر بهوروضه اقدی کی طرف منهاور قبله کو پینچه کرے اور وہ جو فقیه ابواللیث نے نقل کیا گیا کہ قبلہ رو کھڑا بہومردوو ہے۔ اس حدیث سے کہ امام اعظم رضی القدتعالی عندنے اپنی مسند میں حضرت عبدالقدین عمرینی القدتعالی عنبما ہے روایت کی کہ سنت یوں

يرت مسطفي جانبار حمت ج

بندووم

ے کہ مزاراقد س کے حضور قبلہ کی طرف ہے آئے قبلہ کو پشت اور قبرانور کی طرف منھ کر ہے، پھرع ض رسا ہو

ملام حضور پراے نبی اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں، ہاں یہ ہوسکتا ہے کہ ایک گونہ قبلے کی طرف ہونا مراو

لیس اس لیے کہ حضور اقد س صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبر منور میں وہی کروٹ پرقبلہ روتشریف فرما ہیں۔ اور سان،

کرام نے عام قبروں کی زیارت میں حکم دیا ہے کہ زائر کو چاہیئے کہ میت کی پائتی کی طرف ہے آئے نہ

مر ہانے کی جانب ہے کہ اس میں مردے کی نگاہ کو تکلیف ہوتی ہے بخلاف پہلی صورت کے کہ یوں آئے

والا میت کی نگاہ کے سامنے ہوگا اس لیے کہ میت جب کروٹ سے ہوتو اس کی نظر اپنے پاؤں کی طرف ہوتو

اس تقدیر پر جب یہ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاؤں کی طرف سے حاضر ہوگا قبلہ اس کے بائیں

ہاتھ کو ہوگا زیادہ رخ جانب قبر ہوگا اور ایک گوشہ جانب قبلہ ہوگا تو پشت بقبلہ بھی ہوا اور ایک گونہ قبلہ کی طرف

چھکا ہونا بھی صادق آیا۔

(فاوی رضویہ جس میں صادق آیا۔

## جسم اقدس سيمتصل زمين

قبرانوری جوزمین جم اقدس مصطل ہاس معلق ایک سوال کے جواب میں امام احمد رضا بر ملوی قدس سروفر ماتے ہیں :

تربت اطبر يعنى وه زيين كه جمم انور سي متصل بكعب معظم بلك عرش سي بهى افضل ب- صوح به ابن عقيل الحنبلي و تلقاه العلماء بالقبول .

باقی مزارشریف کا بالائی حصد اس میں داخل نہیں۔ کعبہ معظمہ مدینہ طیبہ سے افضل ہے ہاں اس میں اختلاف ہے کہ مدینہ طیبہ سوائے موضع تربت اطہر اور مکہ معظمہ سوائے کعبہ مکر مدان وونوں میں کون افضل ہے۔ اکثر جانب ٹانی ہیں اور اپنا مسلک اول ، اور یہی ند ہب فاروق اعظم رضی القد تعالیٰ عنہ ہے۔ طبر انی کی حدیث میں تصریح ہے کہ :

(مولف)

المدينة افضل من مكة

مدینہ، مکہ ہے افضل ہے۔

( فآويٰ رضو پہ جس مب ۲۸۷ )

#### زیارت کے احکام وآ داب

سركار اعظم مدينه طيبه حضور حبيب اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم كى بارگاه عالى مين حاضري كاحكام و آداب مضمل امام احدرضا بريلوى قدس مره كى عاشقا نتح ميدي

- زیارت اقدس قریب بواجب ہے۔ (1)
- حاضری میں خاص زیارت اقدس کی نیت کرویبال تک کدامام این الہمام فرماتے ہیں ،اس ہار (r) محدشریف کی بھی نیت نہ کر ہے۔
  - راسته بحردر د دو ذ کر شریف میں ڈوب جاؤ۔ (r)
- جبحرم مديد نظرا ع ببتريب كدبياده بولو، روت ، مرجمكات ، آكميس فيي كياور بوسكية (r) ننگے یاؤں چلو بلکہ۔

جائے سر است ایں کہ تو یامی ٹمی یائے نہ بنی کہ کیا می نہی

حرم کی زیش اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے او جانے والے

> ميرت مصطفى جان دحمت عظ marfat.com

جلدووم

- (۵) جب قبانور برنگاه برے درودوسلام کی کثرت کرو۔
- (1) جب شهراقد س تک پننچوجلال و جمال محبوب صلی الله تعالی علیه وسلم کے تصور میں غرق ہو جاؤ۔
- (2) حاضری مجدے پہلے تمام ضروریات جن کالگاؤول بٹنے کا باعث ہونہایت جلدفارغ ہو،ان کے سواکسی ہے کار بات میں مشغول نہ ہو، معاوضوا ور مسواک کرواور شسل بہتر، سفیدو پاکیز، کیئے ہے پہنواور سنے بہتر، سرمداور خوشبولگاؤاور مشک افضل ہے۔
- (۸) اب فورا آستانہ اقدس کی طرف نہایت خشوع وخضوع ہے متوجہ ہو، رونانہ آئے تو رونے کا منھ بناؤاور دل کو ہزوررونے پرلاؤاورا بی سنگ دلی ہے رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف التج کرو۔
- (۹) جب در مجد برحاضر بوصلاة وسلام عرض كركة هور الخبر وجيے سركارے حاضرى كى اجازت ، تنى بو، بسم الله كهدكرسيدها پاوك پہلے ركھ كر جمة تن ادب بوكر داخل بو۔
- (۱۰) اس وقت جوادب وتعظیم فرض ہے ہرمسلمان کا دل جانتا ہے آٹھوں ، کان ، زبن ، ہاتھ ، پاؤں دل سب خیال غیرے پاک کروہ مسجداقدس کے قش ونگار نددیکھو۔
- (۱۱) اگرکوئی ایبا سامنے آجائے جس سے سلام کلام ضرور ہوتو جبال تک بے کتر ا جاؤور نا فرورت سے زیادہ نہ برجو بجر بھی دل سرکاری کی طرف ہو۔
  - (Ir) برگز برگز مجداقدس می کوئی حرف چلا کرنه نگلے۔
- (۱۳) یقین جانو کر حضورالدس ملی الله تعالی علیه وسلم مجی حقیقی دنیادی جسمانی حیات ، یے بی زنده جی جیے وفات شریف ہے پہلے تھان کی اور تمام انبیا علیم الصلاق والسلام کی موت صرف وعد و خداکی تقید میں کوایک آن کے لیے تھی ،ان کا انتقال صرف نظرعوام سے جب جاتا ہے۔

marfat.com

امام محمد بن الحاج كل مدخل اورامام احمد قسطلانی مواہب لدنیه میں اور ائمَد دین رحمة القد تعالیٰ علیم اجمعین فرماتے ہیں:

لا فرق بين موته و حياته صلى الله تعالى عليه وسلم في مشاهدته لامته و . معرفته باحوالهم و نياتهم و عزائمهم و خواطرهم و ذلك عنده جلى لا خفاء ..

حضورا قدس سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات و وفات میں اس بات میں پچھ فرق نہیں کہ وہ اپنی امت کو دکھ رہے ہیں اور ان کی حالتوں اور ان کی نیمتوں ، ان کے ارادوں ، ان کے دلوں کے خیالوں کو پیچانتے ہیں اور سیسب حضور پراہیا ہی روثن ہے جس میں اصلاً لوشید گی نہیں۔

امام رحمة اللد تعالى علية تلميذامام محقق ابن البهام منك متوسط اورعلى قارى مكى اس كى شررت مسلك متقسط مين فرمات بن:

انه صلى الله تعالى عليه وسلم عالم بحضورك و قيامك و سلامك اي بجميع احوالك و افعالك و ارتحالك و مقامك .

بے شک رسول الله سلی الله تعالی علیه وسلم تیری حاضری اور تیرے کھڑے ہونے اور تیرے سلام بلکہ تیرے تمام احوال وافعال وکوچ ومقام ہے آگاہ ہیں۔

(۱۴) اب کمال ادب میں ڈوبہ وئے گردن جھکائے ،آئکھیں نچی کیے ،لرزتے ،کا نیخے ،گناہوں کی ندامت سے پینے بینے بینے ہوئے گردن جھکائے ،آئکھیں نچی کیے ،لرزتے ،کا بینے دفتور کے حضور الدمت سے بینے بینے بینے بینے ہوئے ۔ حضور پر نورصلی اللہ تعالی علیہ والا کی پائیس لینی مشرق کی طرف سے مواجہ عالیہ میں حاضر ہوکہ حضور اقد میں مائی علیہ وسلم مزار انور میں روبقبلہ جلوہ فرما ہیں ،اس سمت سے حاضر ہوکہ حضور کی نگاہ بے کس بناہ تھاری

ميرت مصطفى جان رحمت ويج

طرف ہوگی اور یہ بات تمھارے لیے دونوں جہاں میں کافی ہے۔

(1۵) اب کمال اوب وہیت وخوف وامید کے ساتھ زیر قندیل اس جا ندی کی کیل کے جوجمر؛ مطبرہ کے جو نبی انور کے مقابل لگی ہے کم از کم چار ہاتھ کے فاصلہ سے قبلہ کو چیڑھ اور مزار انور کو منھ کر کے نماز کی طرح ہاتھ باند ھے کھڑے ہو۔

لباب وشرح لباب واختیار شرح مختار فقاوی عالمگیری و غیر ما معتند کتابوں میں ادب کی تصریح فرمائی که:

يقف كما في الصلوّة .

حضور کے سامنے ایسا کھڑ اہوجیسا نماز میں کھڑ اہوتا ہے۔ بیعبارت عالمگیری واختیار کی ہے۔

اورلباب مِن فرمايا: واضعا يمينه على شماله .

وست بسة وابناباته بائي باته پرركه كركه ابو-

- (۱۷) الجمد لله البدكر دل كی طرح تمها دامند مجمی اس پاک جالی كی طرف ہے جوالله عزوجل كے مجوب عظیم الشان صلى الله تعالی عليه وسلم كی آ رام گاہ ہے نہایت ادب و و قار كے ساتھ بآواز حزیں و صورت درد آگیں و دل شرمناك و جگر جاك جاكے معتدل آ واز ہے نہ بلند و خت ( كه ان ك صور آ واز بلند كرنے ہے مل اكارت ہوجاتے ہیں) نه نہایت نرم و پست ( كه ست كے خلاف

martat.com

ہ اگر چدوہ تمھارے ولوں کے خطروں تک سے آگاہ ہیں جیسا کہ ابھی تصریحات ائرے سے گزرا) مجری دشلیم بجالا وُاور عرض کرو۔

السلام عليك ايها النبي و رحمة الله و بركاته، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا شفيع المذنبين، السلام عليك يا شفيع المذنبين، السلام عليك و على آلك و اصحابك و امتك اجمعين.

- (۱۸) جبال تک ممکن بواور زبان یاری دے اور طال وسل نه بوصل قوسلام کی کشت کرو، حضور ہے اپنے کے اور اپنے مال باپ، پیر، استاذ، اولا د، عزیزوں، دوستوں اور سب مسلمانوں کے لیے شفاعت ما نگو، بار بار عرض کرو اسئلک الشفاعة یا رسول الله.
  - (۱۹) کھرا اً رکس نے عرض سلام کی وصیت کی بجالا وُ،شرعاً اس کا حکم ہے۔
- (۲۰) پراپ د بن باتھ یعنی مشرق کی طرف باتھ بحر بٹ کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے چرا و نورانی کے سامنے کھڑے ہو کرعوض کرو السلام علیک یا خلیفة رسول الله ، السلام علیک یا صاحب رسول الله فی العار و رحمة الله و بو کاته.
- (۲۱) يَجراننا بى اوربث كر حفرت فاروق اعظم رضى الله تعالى عنه كرو برو كمر عب بوكر عش كرو السلام السلام عليك يا متمم الاربعين ، السلام عليك يا متمم الاربعين ، السلام عليك يا عز الاسلام و المسلمين و رحمة الله وبركاته .
- (rr) گیر بالشت کیر مغرب کی طرف پلٹو اور صدیق و فاروق کے درمیان کھڑے ہوکر عض کرو السلام علیکما یا وزیری رسول الله ، السلام علیکما یا وزیری رسول الله ، السلام علیکما یا ضحیعی رسول الله و رحمة الله و ہرکاته اسئلکما

الشفاعة عند رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم و عليكما يا بارك و سلم .

- (۲۳) روضة انور برنظر بھی عبادت ہے جیسے کعبہ معظمہ یا قرآن مجید کا دیکھنا، تو ادب کے ساتھ اس کی است
  - (۲۳) بنج گانہ یا کم از کم صبح وشام مواجبہ شریف میں عرض سلام کے لیے حاضرر ہو۔
- (۲۵) شہر میں یا شہر سے باہر جہاں کہیں گنبد مبارک پر نظر پڑے فوراً دست بستہ ادھر منھ کر کے صلاۃ و سلام عض کرو، بغیراس کے ہرگز نے گزروکہ خلاف ادب ہے۔
  - (٢٦) قبركريم كوبرگز پيشهند كرواور حتى الامكان نمازين جمى اليى جكد كه عرب موكه پيشكرنى نديز --
- روضة انوركان طوف كرون يجده نداتنا جھكنا كدركوع كے برابر مورسول التد سلى الله تعالى عليه وسلم كى التعظيم ان كى اطاعت ميں ہے۔
- (۲۸) وقت رخصت مولد انور میں حاضر ہوا ورحضور ہے بار باراس نعت کی عطا کا سوال کرواور سے دل سے دل سے دعا کروکر النی ایمان وسنت پر مدین طیب میں مرتا اور بقی پاک میں دن ہوتا نصیب ہو۔

  (قاوی رضور، جمم ۲۵ تا ۲۳ تا ۲۲ دانوار البشارة)

## روضة انور كي طرف بشت كرنامنع ب

زیارت اقدی کے آداب واحر ام کو حربید واضح و آشکارا کرتے ہوئے ایک مقام پراہام احمد رضا بر بلی قدی سر م تحریر فرماتے ہیں:

سركاراعظم مدينه طيبه بلى الله تعالى على من طيهما وآله وسلم مين دوضة انور حضورا قدس صلى التد تعالى

ملیدوسلم کے سامنے نماز یوں کی صفیل کی مفیل ہوتی ہیں جن کا تجدہ خاص روضۃ انور کی طرف ہوتا ہے مگر نیت استقبال قبلہ کی ہے نہ استقبال روضۃ اطبر کی ، البندا ہمیشہ علمائے کرام نے اسے جائز رکھا باں بلا مجبور کی مزار اقد س کو بیٹے کرنے سے منع فر مایا اگر چینماز میں ہو۔

منک متوسط اوراس کی شرح مسلک متقسط ملاعلی قاری میں ہے۔

( لا يستدبر القبر المقدس) اي في صلاة و لا غيرها الا بضرورة ملجئة اليه.

ننرورت شدیدہ کے علاوہ نمازاور غیرنماز میں روضۂ انور کی طرف پشت نہ کرے۔ (مولف) نیز شرآ ندکور میں ہے۔

لا تكره الصلاة خلف الحجرة الشريفة الا اذا قصد التوجه الى قبره صلى الله تعالىٰ عليه وسلم .

روضة انور كے پیچے نماز كروہ نہيں ہے كر جب كه قبر شريف كى طرف توجه مقعود ہوتو كروہ ب- (مولف)

اختیارشرح مختاروفقاوی عالمگیریه میں تصریح ہے۔

يتوجه الى قبره صلى الله تعالى عليه وسلم و يقف كما يقف في الصلاة و يمثل صورته الكريمة البهية . آه . .

یعن قبر شریف سید عالم صلی الله تعالی علیه دسلم کی طرف تؤجه کرے اور یوں کھڑا ہو جیسے نماز میں کھڑا ہوتا ہے ۔اورحضور کی صورت مبارک کا تصوریا تدھے ۔

( فآدى رضويه، جلد ٢ م ٥٣٣٥ ـ انبار الانوار )

يرت مسطق جان رشت رجي

جلددوم

# marfat.com Marfat.com

### زيارت ميس كمال اوب

#### منك متوسط اوراس كي شرح مسلك متعسط ميس ب-

فإذا في غمن ذلك قصد التوجه إلى القبر المقدس و فرغ القلب من كل شي من امور الدنيا و اقبل بكليته لما هو بصدده ليصلح قلبه للاستمداد منه صلى الله تعالى عليه وسلم و ليلاحظ مع ذلك الاستمداد من سعة عفوه صلى الله تعالى عليه وسلم و عطفه و رافته ( اي شدة رحمته على سائر العباد ) ان يسامحه فيما عجز عن ازالته من قلبه ثم توجه ( اى بالقلب و القالب ) مع رعاية غاية الادب فقام تجاه الوجه الشريف متواضعا خاضعا خاشعامع الذلة والانكسار والخشية والوقار والهيبة والافتقار غاض الطرف مكفوف الجوارح ( من الحركات ) فارغ القلب (عمن سوى مقصوده و مرامه) واضعا يمينه على شماله ( تادبا في حال اجلاله مستقبلا للوجه الكريم مستدبرا للقبلة ناظرا الى الارض متمثلا صورته الكريمة في خيالك مستشعرا بانه صلى الله تعالى عليه وسلم عالم بحضورك وقيامك وسلامك (بل بجميع افعالك و احوالک و ارتحالک و مقامک ) مستحضرا عظمته و جلالته و شرفه و قدره صلى الله تعالى عليه وسلم ثم قال من غير رفع صوت ( لقوله تعالى أن الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله الآية ) و لا اخفاء (اي بالمرة لفوت الاسماع الذي هو السنة و أن كان لا يخفي شئ على الحضرة ) بحضور (قلب و استحياء ) السلام عليك أيها النبي و رحمة الله و بسركاته ثم يقول يا رسول الله اسألك الشفاعة ثلثا ( لانه اقل مراقب الالحاح لتحصيل المنال في مقام الدعاء و السوال)

ميرت وصفني جان دفمت 🤧

لیعن جب مقد مات زیارت سے فارغ ہوقبرانور کی طرف توجہ کا قصد اور دل کوتمام خیالات دنیو یہ ہے فارغ کرےاور ہمتن اس طرف متوجہ ہوجائے تا کہاس کا قلب حضورا قدس ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے استمداد کے لائق ہو بایں ہمہ جو خیال مجبور أندل میں باقی رہے جس کے از الدیر قادر نہ ہواس کی معافی کے لیے نبی سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کمال مغفرت ومہر بانی ورافت اور تمام بندوں پرحضور کی شدت رحت ہے مدد ما منظ بھردل بدن دونوں سے نہایت ادب کے ساتھ مواجہ شریفہ میں حاضر ہوتو اضع وخضوع وخشوع و تذلل وائکسار وخوف و وقار و ہیت واحتیاج کے ساتھ آٹکھیں بند کیے اعضا کوحرکت ہے رو کے دل اس مقصودمبارک کے سواسب سے فارغ کیے ہوئے ادب وتعظیم حضور کے لیے دابنایا تھ باکمیں پرر کھے حضور کی طرف مهاور قبلے کو پیٹے کرے نگاہ زمین پر جمائے رہے حضوراقد س ملی الند تعالی علیہ وسلم کی صورت کر بمہ کا تصور باند ھےاور ہوشیار ہو کہ حضورا قد س ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی حاضری و قیام وسلام بلکہ تمام افعال و احوال اورمنزل بمزل کے قیام وارتحال برمطلع ہیں اور حضور کی عظمت وجلال وشرف ومنزلت کوخوب خیال كرے پھرنة و آواز بلند ہوكەاللەتعالى ان كے حضور بيت آواز كائكم ديتا به بالكل آسته جس ميں سانے کی سنت فوت ہوا گر چدسرکار پر بچھ پوشیدہ نہیں اس طرح حضور قلب وشرم و حیاء کے ساتھ عرض کرے السلام عليك ايها النبي و رحمة الله و بركاته مجرك يارسول الله من حضور عشفاً عت ما تكما ہوں ، یارسول الله میں حضور سے شفاعت ما تکتا ہوں ، یارسول الله میں حضور سے شفاعت ما تکتا ہوں۔ تین باراس لیے کہے کہ بید عاوسوال میں حصول مقصود کے واسطے ادنی موجد الحاح کا ہے۔

اس کے بعدامام احمدرضا بریلوی فرماتے ہیں:

ان کلمات طیبات ہے آ قاب ہمروز کی طرح روش وآشکار ہوگیا کہ بنگام توسل مجوبان ضدا کی طرف من مرتا ہوگیا کہ بنگام توسل مجوبان ضدا کی طرف من مرتا جا بینے اگر چہ قبلہ کو چیشہ ہواور دل کو ان کی طرف خوب متوجہ کرے یہاں تک کہ ہرای وآل خاطرے کو ہو جائے اور ان کے لیے خضوع وخشوع محمود ومشروع اور اس میں ان کا زمان وفات فاہری و

ميرت مصطفى جان رحمت والثا

جلدووم

( فراوي رضويه جسم ٥٣٥،٥٣٥ ـ انبارالانوار )

حضورم قدوذ کرمجردسب برابرہے۔

## خواب میں حضور کے ارشاد کا تھم

خواب میں حضور سیدعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاداقدس سے متعلق ایک سوال کے جواب میں امام احمد رضا بریلوی تحریر فرماتے ہیں:

حضور پرنورسید عالم صلی الله تعالی علیه وسلم کی زیارت سے خواب میں مشرف ہونا اگر چہ بلاشبہ حق ہوتا ہے یہ خواب میں مشرف ہونا اگر چہ بلاشبہ حق ہوتا ہے یہ خواب میں اضغاث احلام سے نبیس ہوتا حضور پرنورصلوات الله تعالی وسلامہ علیه فرمات

من رأني في المنام فقد رأني فان الشيطان لا يتمثل بي

جس نے مجھے خواب میں دیکھااس نے مجھی کودیکھا کہ شیطان میری مثال بن کرنہیں آسکتا۔

يه حديث احمد و بخارى وترفدي في انس بن ما لك رضى الله تعالى عنه سے روايت فرمائي -

اور قرماتے میں سلی اللہ تعالی علیہ وسلم:

من رأني فقد رأى الحق فان الشيطان لا يتز يأبي .

جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا کہ شیطان میری وضع نہ بنائے گا۔

اساحر بخارى وملم في ابوقادة رضى الله تعالى عندس روايت كيا-

گرازانجا کے حالت خواب میں ہوتی وحواس عالم بیداری کی طرح ضبط و تیقظ پرنہیں ہوتے لہذا خواب میں جوارشاد سے شل ساع بیداری مورث یعین نہیں ہوتا۔اس کا ضابط سے ہے کہ حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جوارشادات بیداری میں ثابت ہو چکے ان پرعرض کریں اگران سے خالف نہیں تو نمیک

ميرت معلق جاب دمت ع

يفدووم

ہے خواہ ارشاد صرح کے مطابق ہو یا ندہو ،ایسی حالت میں اس ارشاد کا ماننا چاہیے ،اور مخالف ہے تو یقین کریں گے کہ صاحب خواب کے سننے میں فرق جواحضور اقد س ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حق فر مایا اور بوجہ تکدر حواس کہ اگر خواب ہے اس کے سننے میں غلط آیا۔

جیے ایک شخص نے خواب دیکھا کہ حضور پر نورصلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے مے کشی کا حکم دیتے ہیں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا حضور نے مے کشی سے نبی فرمائی تیرے سننے پی النی آئی۔

اس امریس فاسق و متق برابر ہیں نہ متقی کا ساع واجب الصحة نہ فاسق کا بیان یقینی الکذب بلکہ ضابطہ مطاقاً یمی ہے جو نہ کور ہوا۔

# تواب كى بات يرتمل كاحكم

خلعی این فوائد میں حز ه بن عبد المجدر حمة الله تعالی علیہ سے راوی :

رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فى النوم فى الحجر فقلت بابى الست و امى يا رسول الله انه قد بلغنا عنك انك قلت من سمع حديثا فيه ثواب فعمل بذلك الحديث رجاء ذلك الثواب اعطاه الله ذلك الثواب و ان كان الحديث باطلا فقال اى و رب هذه البلدة انه لمنى و انا قلته.

یں نے حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب میں حطیم کعبہ میں ویکھا عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ حضور پرقربان ہمیں حضور سے حدیث پنجی ہے کہ حضور نے ارشاد قرمایا ہے جو شخص کوئی حدیث ایس سے جس میں کی تواب کا ذکر ہووہ اس حدیث پر یا مید تواب عمل کرے اللہ عزوجل اسے وہ تواب عطافر مائے اگر چہ حدیث باطل ہو حضور اقد س صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قربایا ہاں تیم اس شہر کے دب

ي ت مطل جان رجت ولي

جلدووم

# marfat.com Marfat.com

مركي بيتك بيصديث مجه سے باور ميں نے فرمائى ب-سلى الله تعالى عليه وسلم-

محسن بن عرفه این جزء حدیثی اور ابوالشخ مکارم الاخلاق میں سیدنا جابر بن عبد الله الا نصاری رضی الله تعالی عنبه ااور داقطنی اور موہبی کتاب فضل العلم میں سیدنا عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنبه ااور کامل جحد رئ الله تعالی عنبه اور عبد الله بن محمد بنوی ان کے طریق سے اور ابن حبان اور ابوعمر بن عبد البر کتاب العلم اور ابواحمد بن عدی کامل میں سیدنا انس بن ما لک رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں حضور سید المرسلین صلی الله تعالی علیہ وسلم وظیم مجمعین فرماتے ہیں:

من بلغه عن الله عزوجل شئ فيه فضيلة فاخذ به ايمانا به و رجاء ثوابه اعطاه الله تعالى ذلك و ان لم يكن كذلك .

جےاللہ تبارک وتعالیٰ ہے کسی بات میں کچھ فضیلت کی خبر پہنچے وہ اپنے یقین اور اس تُو اب کی امید ہاں بات پڑمل کرے اللہ تعالیٰ اسے وہ فضیلت عطافر مائے اگر چے خبرٹھیک نہ ہو۔

امام احمدوا بن ماجه وعقیلی سیدنا ابو بریره رضی الله تعالی عندے رادی حضور پرنورسید عالم صلی الله تعالی علیه وسلم علیه وسلم فرماتے بیں:

ما جاء كم عنى من خير قلته او لم اقله فانى اقوله و ما جاء كم عنى من شرفانى لا اقول الشر.

شمیں جس بھلائی کی مجھ سے خبر مینچے خواہ وہ میں نے فر مائی ہویانہ فر مائی ہومیں اسے فر ماتا ہوں اور جس بری بات کی خبر مینچے تومیں بری بات نہیں فرما تا۔

ابولیعلی اورطبرانی مجم اوسط میں سیدنا الی حمزہ انس رضی اللہ تعالی عندے راوی حضور سید عالم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں:

بيرت مصطفى جالب دحمت عظ

جندووم

من بلغه عن الله تعالى فضيلة فلم يصدق بها لم ينلها.

جے الله تعالى سے كسى فضيات كى خبر كينچ وہ اسے نه مانے اس فضل سے محروم رہے۔

( فقاویٰ رضویه ج۲ بص ۵۵۷ منیرانعین )

#### بدھ کے دن چھنالگانے کی ممانعت

ایک عدیث ضعیف میں بدھ کے دن تھینے لگانے کی ممانعت آئی ہے کہ

من احتجم يوم الاربعاء و يوم السبت فاصابه برص فلا يلومن الانفسه.

جو بدھ یا ہفتہ کے روز کچھنے لگائے چھراس کے بدن پرسفیدداغ ہوجائے تواپنے ہی آپ کوملامت

کر ہے

امام سيوطى لآلى وتعقبات ميس مندالفردوس ديلمي في قل فرماتي بين:

سمعت ابى يقول سمعت ابا عمر و محمد بن جعفر بن مطر النيسابورى قال قلت يوما ان هذا الحديث ليس بصحيح فافتصدت يوم الاربعاء فاصابنى البرص فرأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وملم فى النوم فشكوت اليه حالى فقال اياك و الاستهانة بحديثى فقلت تبت يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فانتهبت و قد عافانى الله تعالى و ذهب ذلك عنى .

ایک صاحب محربن جعفر بن مطر نیشا پوری کوفصد کی ضرورت تقی بدھ کا ون تھا خیال کیا کہ حدیث نہ کورتو سیح نہیں فصد لے لی فور ابرص ہوگی خواب میں حضورا کرم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف موے حضور سے فریاد کی حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فر مایا:

سيرت مصطفى جان رحمت عطي

جندووم

# marfat.com Marfat.com

اياك و الاستهانة بحديثي.

خروارميري حديث كوبلكانه تجصال

انھوں نے تو یہ کی آ کھ کھی تواجھے تھے۔

## ہفتہ کے دن بچھنالگانے کی ممانعت

لآلی میں ہے:

اخرج ابن عساكر في تاريخه من طريق ابي على مهران بن هارون الحافظ الرازى قال سمعت ابا معين الحسين بن الحسن الطبرى يقول اردت الحجامة يوم السبت فقلت للغلام ادع الحجام فلما ولى الغلام ذكرت خبر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فاصابه وضح فلا يلومن الا نفسه قال فدعوت الغلام ثم تفكرت فقلت هذا حديث في اسناده بعض الضعف فقلت للغلام ادع الحجام لى فدعاه فاحتجمت فاصابني البرص فرأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في النوم فشكوت اليه حالى فقال اياك و الاستهانة بحديثي فنذرت لله نذرا لئن اذهب الله مابي من البرص لم اتهاون في خبر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صحيحا كان او سقيما فذهب الله عنى ذلك البرص.

امام ابن عسا کردوایت فرماتے بیں ابو معین حسین بن حسن طبری نے بچھنے لگانے چاہے ہفتہ کاون تھا غلام سے کہا تجام کو بلالا جب وہ چلا حدیث یاد آئی چھر بجے سوچکر کہا حدیث میں توضعف ہے غرض لگالیے برص ہوگئ خواب میں حضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فریاد کی فرمایا:

اياك و الاستهانة بحديثي .

سيرت بمصطفى جالب رحمت 🤧

جلددوم

marfat.com Marfat.com

#### د مکیمیری مدیث کامعامله آسان نه جاننا به

انھے۔وں نے منت مانی اللہ تعالیٰ اس مرض سے نجات دی تو اب بھی حدیث کے معاملہ میں ہل انگاری نہ کروں گاضیح ہویاضعیف اللہ عزوجل نے شفائجٹش۔

### بدھ کے دن ناخن کتر وانے کی ممانعت

علامه شباب الدین خفاجی مصری حنقی رحمة الله تعالی عنیه نیم الریاض شرح امام قاضی عمیاض میں فرماتے میں:

قص الاظفار و تقليمها سنة و رد النهى عنه فى يوم الاربعاء و انه يورث البرص وحكى عن بعض العلماء انه فعله فنهى عنه فقال لم يثبت هذا فلحقه البرص من ساعته فرأى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فى منامه فشكى اليه فقال له الم تسمع نهى عنه فقال لم يصح عندى فقال صلى الله تعالى عليه وسلم يكفيك انه سمع ثم مسح بدنه بيده الشريفة فذهب ما به فتاب عن مخالفة ما سمع . اهـ.

#### علامه طحطاوی حاشید در مختار میں فرماتے ہیں:

ورد في بعض الاثار النهى عن قص الاظفار يوم الاربعاء فانه يورث و عن ابن المحاج صاحب المدخل انه هم بقص اظفاره يوم الاربعاء فتذكر ذلك فترك ثم راى ان قص الاظفار سنة حاضرة و لم يصح عنده النهى فقصها فلحقه اى اصابه البرص فراى النبى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فى النوم فقال الم تسمع نهى عن ذلك فقال يا رسول الله لم يصح عندى ذلك فقال يكفيك ان تسمع ثم مسح ضلى الله تعالىٰ عليه وسلم قال يكفيك ان تسمع ثم مسح

ميرت مصطفى جان رحمت عظ

جلدووم

## marfat.com

الله تعالى فجددت مع الله توبة انى لا اخالف ما سمعت عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ابدا.

حاصل یہ ہے کہ ایک حدیث ضعیف میں بدھ کے دن ناخن کتر وانے کوآیا کہ مورث برص ہوتا ہے بعض علاء نے کتر وائے کئی نے بر بنائے حدیث منع کیا فرمایا حدیث سیحے نہیں فوراً جتلا ہو گئے خواب میں زیارت جمال بے مثال حضور پر نورمجوب ذکی الجلال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مشرف ہوئے ثانی کا فی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حضور اپنے حال کی شکایت عرض کی حضور والاصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے نہ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے نہ مائی حدیث میر نے نزد کیے صحت کو نہ پنچی تھی ارشاد ہوا تصصیب اتنا کہ ہم نے اس سے نہی فرمائی ہے عرض کی حدیث میر نے نزد کیے صحت کو نہ پنچی تھی ارشاد ہوا تصصیب اتنا کی فی قاکہ حدیث ہمارے نام پاک سے تمھارے کان تک پنچی یے فرما کر حضور مبری اللا کمہ واللا برص کی الموثی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس کہ پناہ دو جبال و دعگیر بیکسال ہے ان کے بدن پر لگا دیا فورا اسکی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس کہ پناہ دو جبال و دعگیر بیکسال ہے ان کے بدن پر لگا دیا فورا اسکی وقت تو بہ کی کہ اب بھی حدیث میں کرمخالفت نہ کروں گا۔

(فآويل رضويه ٢٦،٥٦٥،٥٢٢،٥١٤ منيرالعين)

## خواب کی رویت دل سے ہوتی ہے

خواب میں جمال جہاں آراء کی رویت وزیارت ول سے ہوتی ہے اس سلسلے میں اہام احمد رضا بریلوی قدس سرہ تحریر فرماتے ہیں:

عارف بالله سيدى عبد الوہاب شعرانی قدس سرو الربانی كتاب اليواقيت والجواہر كى بحث ٹانی ميں سيدى شيخ محدم مغربی رحمة اللہ تعالی عليہ ہے نقل كرتے ہيں۔

انه كان رضى الله تعالىٰ عنه يقول ان من ادعى روية رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم كما رأته الصحابة فهو كاذب و ان ادعى انه يراه بقلبه حال كون

سيرت بمصطفل جان وحمت عظ

القلب يقظانا فهذ الا يمنع منه و ذلك لان من بالغ في كمال الاستعداد بتنظيف القلب من الرزائل المذمومة حتى من خلاف الاولى صار محبو با للحق تعالى و اذا احب الحق تعالى عبدا كان في نومه من كثرة نورانية قلبه كانه يقظان الخ.

یشخ محمہ مغربی رحمۃ الند تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جوحضورا قدی صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کو صحابہ کرام کے مثل ، کیسے کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے اور اگر دل کے بیدار رہنے کی حالت میں دل ہے دکیر کمال استعداد کو پنچتا یہ منو کن بیس ہے اس لیے کہ جس کا دل بری با توں اور خلاف اولی چیزوں سے پاک ہو کر کمال استعداد کو پنچتا ہے تو وہ النہ تعالی کمی بندے کو محبوب رکھتا ہے تو وہ نورانیت قلب کی ہندے کو محبوب رکھتا ہے تو وہ نورانیت قلب کی کثرت سے خواب میں بیداری کی طرح دیجے اللہ تعالی کمی بندے کو محبوب رکھتا ہے تو وہ نورانیت قلب کی کشرت سے خواب میں بیداری کی طرح دیجے اللہ تعالی کے اللہ کی کشرت سے خواب میں بیداری کی طرح دیجے اللہ تعالی کو کی رسوبیتی امی ۹۲ نے التوم)

#### روضة انوركے پاس دعا كاادب

جب خلیفد ابوجعفر منصور عبای نے سیرنا امام ما لک رمنی الله تعالی عند سے بوچھا وعا میں قبلد کی طرف خرمایا: طرف منے کروں یا مزار مبارک حضور سید الرسلین صلی الله تعالی علیه وسلم کی طرف فرمایا:

و لم تصرف وجهك عنه و هو وسيلتك و وسيلة ابيك آدم عليه الصلاة و السلام الى الله تعالى يوم القيامة بل استقبله و استشفع به فيشفعك الله تعالى .

کیوں اپنا منوان سے بھیرتا ہے وہ قیامت کو تیرا اور تیرے باپ آ دم علیہ الصلا آ والسلام کا اللہ تعالیٰ کی طرف وسیلہ ہیں بلکہ انھیں کی طرف منو کر اور شفاعت ما تگ کہ اللہ تعالیٰ تیری ورخواست قبول فرمائے۔

امام قاضی عیاض وغیرہ نے اسے شفاء وغیرہ میں بیان فرمایا ہے۔

marfat com

### منه كارحضور كووسيله بنائ

الله تعالى قرآن عظيم مين ارشادفرما تا ب:

و لو انهم اذ ظلموا انفسهم جاؤك فاستغفروا الله و استغفرلهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما.

اوراگروہ جب اپنی جانوں پرظلم کریں تیرے حضور حاضر ہوکر خدا ہے بخشش حیا ہیں اور رسول ان کے لیے استغفار کریتو بیٹک اللہ تعالیٰ کوتو بہ قبول کرنے والامبر بان پائیں۔

سجان الله! خدا ہر جگہ سنتا ہے اور بے سبب مغفرت فرماتا ہے مگر ارشاد یوں ہوتا ہے کہ گلہ گار بندے تیری خدمت میں حاضر ہوکر ہم سے دعائے بخشش کریں ، اور قدیماً وحدیثاً علما ، وصلحا ، اس آیہ کریہ کوزمانہ حیات و وفات سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں عام اور حاضری مزار مبارک کو حاضری مجلس اقدس کی مثل سمجھا کیے اور اوقات زیارت میں یہی آیہ کریمہ تلاوت کر کے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہے۔

ال مضمون كى بهت روايات و حكايات مواجب لدنيه و ثخ محمد يه و مدارج النبوة و جذب القلوب الى و يار المحبوب و خلاصة الوفا فى اخبار دار المصطفى و غير با تصانيف علماء مين ندكور ومشهور بعض ان سے حضرت مقدم الحققين خدمت والدقد س مروالما جد (حضرت علامه مولا نانقى على رضا خال صاحب بريلوى والد باجد اعلى حضرت امام احمد رضا بريلوى) في مرور القلوب فى ذكر المحبوب مين ذكر كرك اس مستله كا اثبات فر ما يا من شاء فليتشرف بمطالعته و جو چا ہے اس مے مطالعت کا شرف حاصل كرے۔

ای طرح بہت علاء مصنفان مناسک باب زیارت شریفهٔ مدینه طیب میں وقت حاضری اس آیت کو پڑھ کراستغفار کا حکم دیتے ہیں۔ (قاوی رضویہ جسم ۲۳۰ میں ۵۳۸ انبار الانوار)

marfat.com

Marfat.com

سيرت بمصطفل جان رحمت 🥰

## تنكره اقدس كومس كركے صحابہ كى دعا

صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم ہے مروی کدر مانہ منیراعطر کو جومزاراقد می واز ہر پر ہے یعنی اس کے باز و پر جو گول شکل کا ایک کنگرہ سابنادیتے ہیں اے داہنے ہاتھ ہے مس کر کے دعاما نگا کرتے۔

قاضى عياض شفاشريف مين فرماتے ہيں:

قال نافع كان ابن عمر رضى الله تعالى عنهما يسلم على القبر رأيته مائة موة او اكثر يدجئ الى القبر فيقول السلام على النبى السلام على ابى بكر ثم ينصرف وروى و اضعا يده على مقعد النبى صلى الله تعالى عليه وسلم من المنبر ثم وضعها على وجهه.

نافع نے کہا کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ اطبر کو سلام کرتے ہوئ سوم تبہ یا اس ہے بھی زائد و یکھا آپ قبر پر تشریف لاتے اور کہتے نبی علیہ السلام اور ابو بحرو سلام ہو، بھرواپس چلے جاتے اور یہ بھی دیکھا گیا کہ منبر پر حضور کے بیٹھنے کی جگہ کومس کر کے اپنے چرہ پر لگاتے تتے۔

وعن ابن قسيط و العتبى كان اصحاب النبى صلى الله تعالى عليه وسلم اذا خلا المسجد حسوا برمانة المنبر على (تلى) القبر بميا منهم ثم استقبلوا القبلة يدعون

اورا بن تسيط و تقی سے مروی ہے کہ جب معجد خالی ہوجاتی تو صحابد رضی اللہ تعالی عنہم اس تنگرے کو اپنے دا ہنے ہاتھ سے چھوت تھے جو قبر انور پر ہے پھر قبلدر و بھر کروعا ما تنگتے تھے۔

ید دنوں حدیثیں امام این سعدنے کتاب الطبقات میں روایت کیں۔

(ابرالقال في استحسان قبلة الاجلال)

‴ marfat.com

#### اشعار

روضة اقدى صلى الله تعالى عليه وسلم ع تعلق عامام احدرضا بريلوي قدس سره في بيدح سرائي

ک ہے :

اس خاک میں مدنون شہ بطی ہے ہمارا معمور اس خاک سے قبلہ ہے ہمارا اے معوا فاک کو تم فاک نہ سمجھے ہے فاک سے تعمیر مزار شہ کونین

نظر آجائے جلوہ کجاب اس پاک تربت کا تصور خوب باندھا آتھوں نے استار تربت کا شہ کوٹر ترحم تشنہ جاتا ہے زیارت کا کہ چٹم طور کا سرمہ ہو دل مشاق رویت کا مدد اے جوشش گریہ بہادے کوہ اور صحرا ہوئے کم خوالی ہجرال میں ساتوں پردے کم خوابی سر ہانے ان کے ہمل کے یہ بے تابی کا ماتم ہے وہ چکیں بجلیاں یا رب جلی ہائے جاناں سے

بجا تھا عرش پہ خاک مزار پاک کو ناز کہ تجھ سا عرش نشیں آفریدہ ہونا تھا

کیے پروانہ وار پھرتے ہیں لاکھوں گرد مزار پھرتے ہیں ہر چراغ مزار پر آندئ لاکھوں قدی ہیں کام خدمت پر

آه وه عالم كه آئكھيں بند اور لب پر ورود وقف سنگ در جبيں روضه كى جاكى ہاتھ ميں

marfat.com

ميرت مصطفى جالب دحمت عظي

اس طرف روضه کا نور اس ست منبر کی بهار پیچ میں جنت کی بیاری پیاری کیاری واہ واہ

اس میں روضہ کا تجدو ہو کہ طواف ہوش میں جو نہ ہو وہ کیا نہ کرے

پیش نظر وہ نو بہار تجدے کو دل ہے بے قرار روکیے سر کو ردکیے ہاں یہی امتحان ہے

جو مقصد زیارت کا بر آئے پھر تو نہ کچھ قصد کیجیے یہ قصد دلی ہے

ان پر دردد جن سے نوید ان بشرک ہے اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے بوچھا ہم سے جس نے کہ نبضت کداھر کی ہے اللہ جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے بہلو میں جلوہ کاہ عتیق و عمر کی ہے بدلے میں بارش دررک ہے جھرمث کے بیں تارے بخلی قتر کی ہے جھرمث کے بیں تارے بخلی قتر کی ہے جھرمث کے بیں تارے بخلی قتر کی ہے

من زار تسوبت و جبت که شفاعتی ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرادیے کعب کا نام تک نه لیا طیب ہی کہا عشاق روضہ تجدد میں سوئے حرم جھکے محبوب رب عرش ہے اس سز قبہ میں چھائے طائکہ ہیں لگا تار ہے ورود سعدین کا قران ہے پیلوئے ماہ میں

marfat.com مرحات الم

یوں بندگی زلف و رخ آٹھوں پہری ہے رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدری ہے بے حکم کب مجال پرندے کو پر کی ہے دن کو نہ شام کی ہے نہ شب کو حرک ہے اور بارگاہ مرحمت عام تر کی ہے عاصی پڑے رہیں تو صلا عمر مجرکی ہے شاہوں کو کب نفییب یہ دھج کرو فرکی ہے شاہوں کو کب نفییب یہ دھج کرو فرکی ہے شاہوں کو کب نفییب یہ دھج کرو فرکی ہے شاہوں کو کب نفییب یہ دھج کرو فرکی ہے سے رشک آفاب وہ غیرت قمرکی ہے سے رشک آفاب وہ غیرت قمرکی ہے

سر بزار صبح بیں سر بزار شام جو ایک بار آئے دو بارہ نہ آئیں گے تزیا کریں بدل کے پھر آنا کہاں نصیب اے وائے بے کی تمنا کہ اب امید یہ بدلیاں نہ ہوں تو کروروں کی آس جائے معصوموں کو ہے عمر میں صرف ایک بار بار بیں چر و تخت سایہ دیوار و خاک در کھن کے دلیوں کے تربت اطہر نئی دلھن

کعب ہے اگر تربت شہ فاضل ہے

کیوں بائیں طرف اس کے لیے منزل ہے

اس فکر میں جو دل کی طرف دھیان گیا

مجھا کہ دہ جسم ہے یہ مرقد دل ہے

کعبہ تو وکھے چکے کعبہ کا کعبہ دیکھو اب مدینہ کو چلو صبح دل آرا دیکھو آؤ جود شہ کوڑ کا بھی دریا دیکھو ابر رصت کا بہاں زور برسنا دیکھو ان کے مشابوں میں حسرت کا ترینا دیکھو

حاجیو! آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو
رکن شامی سے مٹی وحشت شام غربت
آب زم زم تو بیا خوب بجھا کیں پیاسیں
زیر میزاب لے خوب کرم کے چھیئے
دھوم دیکھی ہے در کعبہ پہ بے تابوں کی

marfat.com

ایی اس شمع کو بروانه بهال کا دیکھو قصر محبوب کے بردے کا بھی جلوہ دیکھو یاں سیہ کاروں کا دامن یہ مجلنا دیکھو آخریں بیت نبی کا بھی تجلا ریکھو جلوه فرما يبال كونين كا دولها ديكهو شعله طور يبال انجمن آرا ديكهو جن پہ ماں باپ فدایاں کرم ان کا دیکھو آؤ اب داد ری شه طیبه دیکھو خاکی بوئ مدینه کا نجمی رتبه رکیمو ٹوپی اب تھام کے خاک در والا دیکھو جوش رحمت په يبال ناز گنه کا ديکھو مجرمو آوَ يهال عيد دو شنبه ديكھو ادب و شوق کا یاں باہم الجمنا دیکھو رہ جاناں کی صفا کا بھی تماشا ویکھو دل خوننا به فشال کا مجمی تزینا ویکمو میری آنکھوں سے میرے بیارے کا روضہ دیکھو

مثل بروانه بھرا کرتے تھے جس شمع کے گرد خوب آکھوں سے لگایا سے غلاف کعیہ وال مطیعول کا جگر خوف سے یانی مایا اولیں خانۂ حق کی تو ضائمیں ویکھیں زینت کعبه میں تھا لاکھ عروسوں کا بناؤ اليمن طور كا تقا ركن مماني مين فروغ مبر ما در کا مزہ دیت ہے آغوش حطیم عرض حاجت مين ربا تعبه كفيل الحجاج دهو چکا ظلمت ول بوسه سنگ اسود کر چکی رفعت کعبہ یہ نظر پروازیں ب نیازی سے وہاں کا نیتی یائی طاعت جعد مکہ تھا عید اہل عبادت کے لیے لمتزم ے تو گلے لگ کے نکالے ارمال خوب معی میں بامید صفا دوڑ لیے رتس لبل کی بہاریں تو مٹی میں ویکھیں غور سے من تو رضا کعہ سے آتی ہے صدا

قبر انور کہیئے یا قصر معلیٰ نور کا چرخ اطلس یا کوئی سادہ سا قیہ نور کا

يرت مسطفي جال دحمت عطي

جلدوم

# marfat.com Marfat.com

وہ کلس روضے کا چیکا سر جھکاؤ کج کلا ہو

سر سوئے روضہ جھکا پھر تجھ کو کیا دل تھا ساجد نجدیا پھر تجھ کو کیا ہے خودی میں سجدہ در یا طواف جو کیا اچھا کیا پھر تجھ کو کیا

چرخ گردوں تیرے روضۂ پاک کا سائباں سائباں سائباں ہوگیا

جس کو اس کے مکاں کا پت مل گیا بے نشاں بے نشاں بے نشاں ہوگیا

ب ادب پا منه این جا که عجب درگاه ست تحده گاه ملک و روضهٔ شابشاه ست

کھے کیا راز محبوب و محب متان غفلت پر شراب قدرأی الحق زیب جام من رانبی ب

مسن رأنسی قسد رای السحسق جو کم کیا بیال اس کی حقیقت کیجے

marfat.com

ميرت مصلفى جالنارحمت للجيج

جلدووم

جنت ندوی ، ندوی تیری رویت ، و خیر سے اس گل کے آگے کس کو بول برگ و برکی ہے

ر کیمنے والوں نے کچھ ریکھا نہ بھالا نور کا

مـــــن رای کیما؟ یآ نمیند کھایانورکا

وصف جس کا ہے آئینہ حق نما اس خدا ساز طلعت پہ لاکھوں سلام

(حدائق مبخشش)



جلدووم

marfat.com

Marfat.com

# سواری کے جانوروغیرہ

بلددام marfat.com

Marfat.com

ميرت بمطلخ جال رحمت ويجئ

نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں مہر و ماہ اٹھتی ہے کس شان سے گرد سواری واہ واہ

marfat.com

Marfat.com

سيرت مصطفى جان رحمت عظ

# سواری کے جانوروغیرہ

زرقانی علی المواہب وغیرہ میں لکھا ہوا ہے کہ حضور صلی القد تعالی علیہ وسلم کی ملکت میں سات گھوڑے، یا نج نچر، تین گدھے اور دواونٹنیال تھیں۔ لیکن اس میں یہ تشریح نہیں ہے کہ بوقت و فات ان میں ہے گئنے جانور موجو و تھے کیوں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے جانور دوسروں کوعطا فرماتے رہتے ہے، کچھ ہدایا اور نذرانوں میں ملتے بھی رہے۔

بہر حال روایات صححہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ وفات اقدی کے وقت جوسواری کے جانور موجود تھے ان میں ایک طوڑ اتھا جس کا نام' کیونے' تھا۔ ایک سفید نچر تھا جس کا نام' دلدل' تھا ہیں بہت بی عمر دراز ہوا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ تک زندہ رہا اتنا بوڑ ھا ہو گیا تھا کہ اس کے تمام وانت گر گئے تھے اور آخر میں اندھا بھی ہو گیا تھا ابن عساکر کی تاریخ میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی جنگ خوارج میں اس برسوار ہوئے تھے۔

ایک عربی گدھاتھا جس کا نام 'عفیر''تھا۔ایک اؤٹمنی تھی جس کا نام 'عضباءوقصواء' تھا یہ وہی اؤٹن 'تھی جس کو بودت ہجرت آپ نے حضرت ابو بکرصد بی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خریدا تھا اس اؤٹن پر آپ نے 'ہجرت فرمائی اوراس کی پشت پر ججۃ الوداع میں آپ نے عرفات ومنیٰ کا خطبہ پڑھاتھا۔

#### بتعيار

چوں کہ جہاد کی ضرورت ہروقت در پیش ہوتی رہتی تھی اس لیے آپ کے اسلی خانہ میں نویادی تلواریں ،سمات لوہے کی زر ہیں ، چھ کما نیں ،ایک تیروان ،ایک ڈھال ، پانچ بر چھیاں ، دومغفر ، تین جے ، ایک سیاہ رنگ کا بڑا جھنڈ اہاتی سفید وزر درنگ کے چھوٹے چھوٹے جھنڈے تھے ایک خیمہ بھی تھا۔

marfat.com

Marfat.com

ميرت مصطفى جان رحمت ع

ہتھیاروں میں تلواروں کے بارے میں حضرت شیخ محدث وہلوی علیہ الرحمہ نے تحریر فرمایا کہ جمھے۔ اس کاعلم نہیں کہ بیسب تلواریں بیک وقت جمع تھیں یا مختلف اوقات میں آپ کے یاس میں۔

#### ظروف ومختلف سامان

ظروف ادر برتوں میں کئی پیالے تھا کیک شیشہ کا پیالہ بھی تھا، ایک پیالہ کڑی کا تھا جو پھٹ گیا تھا تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عندنے اس کے شگاف کو بند کرنے کے لیے ایک جیاندی کی زنجیرے اس کو جکڑویا تھا۔

چڑے کا ایک ڈول ، ایک پرانی مشک ، ایک پھر کا تغار ، ایک بڑا سا بیالہ جس کا نام'' السعہ'' تھا ایک چڑے کا تھیلا جس میں آپ آئینہ تینجی ، اور مسواک رکھتے تھے۔ ایک سنگھی ، ایک سرمہ دانی ، ایک بہت بڑا بیالہ جس کا نام' الغراء' تھا۔ صاع اور مددونا پنے کے پیانے۔

ان کے علاوہ ایک جار پائی جس کے پائے سیاہ کٹڑی کے تھے بیے جار پائی حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہدیئے خدمت اقدس میں پیش کی تھی ، پچھوٹا اور تکیبے چمڑے کا تھا جس میں تھجور کی چھال بحری ہوئی تھی اور مقدس جو تیاں۔

یے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسباب وسامانوں کی ایک فہرست ہے جن کا تذکرہ احادیث مسطقی ) من متفرق طور برآتا ہے۔ (مولف)

#### ناقه قصواء

بعض وہ جانور جن پرحضور اقد س صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سوار ہوتے تھے ان کے اساء واحوال امام احمد رضا ہریلوی قد س سرہ کی تحریر میں ملاحظ فرمائیں

marfat.com چين مثل به پروت که

جب واقعہ حدید بیر بیل ناقۂ تصواء شریف بیٹھ کی اور لوگوں نے کہانا قد نے سرکٹی کی تو رسول التدسلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلی میں اللہ تعالیٰ علیہ وسلی میں اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا نداس نے سرکٹی کی نداس کی بیعادت۔

ولكن حبسها حابس الفيل.

بلکداے حابی فیل نے روک دیا۔ یعنی جس نے اہربد کے باتھی کو بٹھادیا اور کعبہ عظمہ پر تمد کرنے سے روکا تھا۔ عز جلالد۔

محوزا

الم بخارى جامع صحيح من الى بن عباس رضى الله تعالى عند اوى :

قال كان للنبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم في حائطنا فرس يقال له اللحيف.

حضرت ابی بن عباس فرماتے ہیں کہ حضور اقد س اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک گھوڑا ہورے باٹ میں رہتا تھا جے 'لحیف'' کہا جاتا۔ (مولف) (فآوی رضویہ ج ۲، س ۵۷۳۔منیر العین)

سفيدمرغ

صديث: المديك الابيض صديقى و صديق صديقى و عدو عدو الله و كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يبيته معه فى البيت

مرغ ببید میرا خیرخواہ اور میرے دوست کا خیرخواہ ، اللہ تعالی کے وشمن کا وشن ہے۔ نبی سلی اللہ تعالی علیہ وسلم اے شب کومکان خواب کاہ اقدی میں اپنے ساتھ در کھتے تھے۔

ا سے ابو بکر برقی نے ابوزیدانصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا۔ (فآوی رضویہ ج۲،ص۵۸۳ منیرالعین)

marfat.com

يرت مصطفى جالن دحمت عظ

#### حضور كاجانور بوژهانبيس موتا

ابن سیع نے فرمایا جس جانور پررسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم سوار ہوتے عمر بھروییا ہی رہتا اور حضور کی برکت سے بوڑ ھانہ ہوتا۔

علامه سيوطي خصائص مين فرماتے ہيں:

قال ابن سبع من خصائصه صلى الله تعالى عليه وسلم ان كل دابة ركبها بقيت على القدر الذي كانت عليه و لم تهرم ببركته .

ابن سبع نے کہا کہ آپ کے خصائص میں سے میتھا کہ آپ جس جانور پرسوار ہوتے تو وہ عمر مجروبیا بی رہتا اور آپ کی برکت کے باعث بوڑھانہ ہوتا۔ (قمرالتمام فی نفی الطل عن سیدالانام)

#### يعفور

ابن حبان وابن عسا كرحضرت ابومنظوراورابونعيم بروجه آخر حضرت معاذبن جبل رضى الله تعالى عنهما عدد اوى جب خيبر فتح بهوارسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في اليك دراز گوش سياه رنگ و يكهاس سے كلام فرمايا وه جانور بھى تكلم بيس آيا ارشاد بواحيراكيا نام جوض كى يزيد بينا شهاب كا الله تعالى في مير دواواكى نسل سے سائھ دراز گوش بيدا كے۔

كلهم لا يركبه الانبي.

ان سب برانبیاء سوار ہوا کیے

و قد كنت أتوقعك أن تركبني لم يبق من نسل جدى غيرى و لا من الانبياء

غيرك .

marfat.com برية معنى جان رفت المناه

جلددوم

Marfat.com

مجھے یقین تو تع بھی کہ حضور مجھا پی سواری ہے مشرف فر مائیں گے کہ ابنسل میں سوامبرے اور انبیاء میں سواحضور کے کوئی باتی نہیں۔

میں پہلے ایک یہودی کے پاس تھاا سے قصد اگرادیا کرتا وہ مجھے بجو کار کھتا اور مارتا۔ حضورا قدر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کا نام یعفور رکھا جے بلانا جا ہے اسے بھیج دیے جو کھٹ پرسر مارتا۔ جب صاحب خانہ با ہم آتا اسے اشار ہے ہتا تا کہ حضورا قدر صلی القد تعالیٰ علیہ وسلم یا دفر ماتے ہیں جب حضور پر نورصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انتقال فر مایا وہ مفارقت کی تاب نہ لایا۔ ابوائیٹم بن التیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئیں میں گر کرم گیا۔

(جزاء اللہ عدوہ باباء جُتم النبوة)

امام احدر صابر بلوی قدس سره ایند دیوان می فرمات میں:

#### اشعار

عصائے کلیم الزدہائے غضب تھا گروں کا سہارا عصائے محم

رضا نہ سبزۂ گردوں ہیں کوئل جس کے موکب کے کوئی کیا لکھ سکے اس کی سواری کے تجل کو

نور کی خیرات لینے دوڑتے میں مبر و ماہ اٹھتی ہے کس شان سے گرد سواری واد واد



marfat.com

Marfat.com

يرت مصطفی جان رحمت 😂



ملددوم

marfat.com

ميرت مصطفى جالن دحمت يتطيح

Marfat.com

جندووم

# آ تارشریفه و تنبرگات مقدسه

جو سر پہ رکھنے کو مل جائے تعل پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں (حسن رضابر ملوی)

marfat.com

Marfat.com

ميرت مصطفى جان رحمت وعي

و فا ل لهم نبهم ل ألذ ملك ل بانبكم ل النابوس فيه مكبنة من دينم وبغية مسا نركخ آلي مومي و آلي هادوی تعدد (الدلائك لي في فائكَّ الماية لكم لي كنتم مومنين

اوران سے ان کے نبی نے فرمایا اس کی بادشاہی کی نشانی سے بے کہ آئے تمھارے پاس تابوت جس میں تمھارے رادون کے ترکد کی تمھارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے اور پچھ نبی ہوئی چیزیں معزز موئی اور معزز بارون کے ترکد کی افغاتے لائیں گئے اس میں بڑی نشانی ہے تھارے لیے۔

(سور مَ البقرہ ، ۲۲۸)

جلدووم

ميرت مصطفى جالب رحمت وتثث

# آ ثارشر يفدوتركات مقدسه

یعنی مقامات مقدسها در حضور ہے منسوب چیزوں کی تعظیم وتو قیر۔

حضورا کرم ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم وتو قیر میں ہے بھی ہے کہ ہروہ چیز جوحضورا کرم ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تعالیٰ علیہ وسلم سے تعالیٰ علیہ وسلم سے تعالیٰ علیہ وسلم سے تعالیٰ علیہ وسلم کے دست اقدس سے چھوگئی ہویا وہ چیز حضور سے منسوب ہویا حضور نے اس کی معرفت کرائی ہوان علیہ وسلم کے دست اقدس سے چھوگئی ہویا وہ چیز حضور سے منسوب ہویا حضور نے اس کی معرفت کرائی ہوان سب کی تعظیم وتو قیر برمسلمان کے لیے لازم وضرور می ہے۔

منقول ہے کہ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیشانی کے بال استے لیے تھے کہ جب بیشے تو ان کے بال استے لیے تھے کہ جب بیشے تو ان کے بال زمین تک پہنچ جاتے تھے، لوگوں نے ان سے بوچھاان بالوں کو اتنا لیبا کیوں کر رکھا ہے اضیں ترشوات کے بال زمین جواب میں فرمایا میں آٹھیں اس بناء پرنہیں ترشوا تا کہ ایک مرتبہ حضور اکرم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دست مبارک اس سے مس کر گیا تھا، میں تبرکا ان کی حفاظت کرتا ہوں۔

امام مالک رحمة التدتعالی علیه مدینه منوره میں اپنی سواری کے جانو و پرسوار نہ ہوتے 'ور فرماتے کہ میں خدا ہے شرم رکھتا ہوں کہ اس زمین کو گھوڑوں کے سموں ہے روندوں جس میں رسول الله تعالی الله تعالی علیه وسلم آرام فرما ہیں، اور اس زمین مقدت پرحضور نے اپنے مبارک قدم رکھے ہیں ۔ حضرت امام مالک علیه وسلم آرام فور اور اس فعی رحمة الله تعالی علیه کے حوالے کرویے، اس پرامام شافعی نے کہا اپنے لیے بھی ایک گھوڑاروک لیجے تو آھیں بھی بھی بھی نمی فدکورہ جواب ملا۔

احمد بن نضلوبیزامدے منقول ہے کہ بیہ بزرگ بڑے غازیوں اور تیراندازوں میں سے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے بھی اپنی کمان کواپنے ہاتھ سے بغیر وضونہیں چھوا، جب سے میں نے بیسنا ہے کہ اس کمان کوحضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک میں لیا تھا۔

سيرت بمصطفى جان دحمت عظ

جلدووم

امام ما لک رحمة الله تعالی علیه نے ال مخف کوقید کرنے اوراس پر تین درے مارنے کا تھم دیا جس نے بہ کہا تھا کہ مدینہ کا مخص تھا۔ اور نے بہ کہا تھا کہ مدینہ طیبہ کی مٹی خراب ہے، باوجود میکہ وہ مخص لوگوں میں بڑی قدرومنزلت والله مخص تھا۔ اور کیا تعجب ہے کہا اس مخص کی گردن اڑا دینے کا تھم ویا جائے جومعاذ اللہ یہ کہا کہ وہ مٹی جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما بیں خراب اور غیرخوشبووارہ۔۔

## خالد بن الوليد كي الويي

حضرت خالد بن ولید کی ٹو پی میں حضورا کرم صلی الند تعالیٰ علیہ وسلم کے موئے مبارک کے چند بال
تبرکار کے ہوئے تھے ایک جنگ میں میدان کارزار میں ان کی بیڈو پی سرے از کرگر پڑی تو انھوں نے اس
کے حاصل کرنے کا عزم صمیم کرلیا۔ اور شدت کے ساتھ جنگ کی اس جنگ میں بہت سے مسلمان شہید
ہوئے ، اس پر بہت سے صحابہ کرام نے حضرت خالد رضی القد تعالیٰ عنہ پراعتراض کیا انھوں نے فرمایا میں
نے یہ جنگ کھن ٹو پی کے حاصل کرنے کے لیے شدت کے ساتھ نہ لڑی بلکہ ان موہائے مبارک کے لیے
لڑی ہے جواس ٹو پی میں سلے ہوئے تھے اور میں نے اس کی حفاظت کے لیے میشدت اختیار کی ہے تاکہ وہ
مشرکوں کے ہاتھوں میں پڑ کرضا لکھ نہ ہوجا کیں اور جھسے بیترک جاتارہے۔

حفرت ابن عمر رضی الله تعالی عنبما کو دیکھا گیا ہے کہ وہ رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کی نشست گاہ پراپنے باتھوں کو پھیرتے پھران ہاتھوں کواپنے چیرہ پر ملتے۔ (مولف)

( مدارج النوة ، جلداول )

ا مام احمد رضا بریلوی سے سوال کیا گیا کہ آیک فخض اپنے وعظ میں صاف انکار کرتا ہے کہ رسول اللہ ا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کوئی تیرک اور حضور کے آٹار شریفہ سے کوئی چیز اصلاً باتی نہیں، نہ صحابہ کے پاس تیرکات شریفہ سے کچھ تھا نہ بھی کسی نبی کے آٹار سے کچھ تھا۔

يرسة مصلفا جان رحمت وليله 🖟 .

بلددوم

جلددوم

آب نے اس کا جو مدلل اور محققانہ جواب تحریر فر مایا ہے وہ ملاحظہو:

اییا مخص آیات واحادیث کامنگرادر بخت جامل خاسریا کمال ممراه قاجر ہے اس پرتوبفرض ہے اور بعداطلاع بھی تائب نہ ہوتو ضرور کمراہ بددین ہے۔

#### مقام ابراجيم

مقام ابراهيم .

الله عزوجل فرماتا ہے۔

ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مبركا و هدى للعلمين فيه آيات بينت

بینک سب میں پہلا گھر کہ لوگوں کے لیے مقرر فرمایا گیا وہ ہے جو مکہ میں ہے برکت والا اور سارے جہان کوراہ دکھا تا اس میں کملی نشانیاں ہیں ابراہیم کے کھڑنے ہونے کا پقر۔جس پر کھڑے ہوکر انھوں نے کعبہ معظمہ بنایاان کے قدم یا ک کا نشان اس میں بن گیا۔

اجلہ محدثین عبد بن حمید وابن جرمر وابن المنذ روابن ابی حاتم وارز تی نے امام اجل مجاہد تمیذ آ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم ہے اس آیت کریمہ کی تغییر میں روایت کی۔

قال اثر قدميه في المقام آية بينة .

فرمایا کرسیدنا ابراہیم علیہ العملا ہواللام کے دونوں قدم پاک کا اس پھر میں نثان ہوجانا برکھلی نثانی ہے جسے اللہ عزوج آیات جینات فرمارہا ہے۔

تغیرکیرس ہے:

الفضيلة الثانية لهذا البيت مقام ابراهيم و هو الحجر الذي وضع ابراهيم قدمه

marfat.com

يرت معنق جال دحت 🥸

Marfat.com

جلدووم

عليه فجعل الله ما تحت قدم ابراهيم عليه الصلاة و السلام من ذلك الحجردون سائر اجزانه كالطين حتى غاص فيه قدم ابراهيم عليه الصلاة و السلام و هذا فما لا يقدر عليه الا الله تعالى و لا يظهره الا على انبياء ثم لما رفع ابراهيم عليه الصلاة و السلام قدمه عنه خلق فيه الصلابة الحجرية مرة اخرى ثم انه تعالى ابقى ذلك الحجر على سبيل الاستمرار و الدوام فهذه انواع من الآيات العجيبة و المجعزات الباهرة اظهر الله تعالى في ذلك الحجر.

یعنی کعبہ معظمہ کی ایک نضیلت مقام ابراھیم ہے بیدوہ پھر ہے جس پرابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا قدم مبارک رکھا تو جتنا نکڑاان کے زیر قدم آیا ترمٹی کی طرح زم ہوگیا یہاں تک کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا قدم اس میں پیرگیا اور بیے خاص قدرت الہیہ وججز و انہیاء ہے پھر جب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے قدم اٹھایا اللہ تعالی نے دوبارہ اس مکڑے میں پھر کی تختی پیدا کردی کہ دونشان قدم محفوظ رہ گیا پھراسے حق سے نہ درتبا مدت باتی رکھا تو اقسام اقسام کے بجیب وغریب مجز سے ہیں کہ اللہ تعالی نے اس پھر میں ظاہر فرمائے۔

#### ارشادالعقل اسليم ميس ہے:

ان كل واحد من اثر قدميه في صخرة صماء و غوصه فيها الى الكعبين و الانة بعض دون بعض و ابقائه دون سائر آيات الانبياء عليهم الصلاة و السلام و حفظه مع كثرة الاعداء الوف سنة آية مستقلة.

یعنی ای ایک پھر کو اللہ تعالی نے متعدد آیات فر مایا اس لیے کہ اس میں ابراہیم علیہ العملا ق والسلام کا نشان قدم ہوجانا ایک ،اور ان کے قدموں کا اس میں گوں تک پیر جانا دو، اور پھر کا ایک مکز انرم

بوجانا باقی کا اپنے حال پر رہنا تین اور مجزات انبیاء سابقین علیہم الصلاق والسلام میں اس معجزے کا باقی رکھنا چار، اور باوصف کثرت اعدا ہزاروں برس اس کامحفوظ رہنا پانچ ، یہ ہرا یک بجائے خود ایک آیت

## تابوت سكين

مولی سجانہ تعالی فرما تاہے:

قال لهم نبيهم ان آية ملكه ان ياتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم و بقية مما ترك آل موسى و آل هارون تحملمه الملائكة ان في ذلك لاية لكم ان كنتم

بنی اسرائیل کے بی شمویل علیہ الصلاق والسلام نے ان سے فرمایا کہ سلطنت طالوت کی نشانی ہے ہے کہ آئے تمھارے پاس تابوت جس میں تمھارے رب کی طرف سے سکینہ ہے اور موک و ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہیں فرشتے اسے اٹھا کرلائیں بیشک اس میں تمھارے لیے ظیم نشانی ہے اگرتم ایمان

وہ تبرکات کیا تھے موکی علیہ الصلاق والسلام کا عصا اور ان کی تعلین مبارک اور ہارون علیہ الصلاق والسلام کا عمامہ مقدسہ وغیر ہاان کی برکات تھیں کہ بنی اسرائیل اس تابوت کوجس لڑائی میں آگے کرتے فتح پاتے اور جس مرادمیں اس سے توسل کرتے اچا بت و کیھتے۔

ابن جريروابن الى حاتم حضرت عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنهما سے راوى :

و بقية مما ترك آل موسى عصاه و رضاض الالواح.

ميرت بمصطفى جان رحمت ويطي

تابوت سكينه مين تبركات موسويه سے ان كاعصا تعاا ورتختيوں كى كرچيں \_

و کیع بن الجراح وسعید بن منصور عبد بن حمید وابن الی حاتم ابوصالح تلمیذ عبد الله بن عباس رضی الله تعالیٰ عنها ہے راوی :

قال كان في التابوت عصا موسى و عصا هارون و نياب موسى و ثياب هارون و لوحان من التوراة و المن و كلمة الفرج لا اله الا الله الحليم الكريم و سبحان الله رب السموات السبع و رب العرش العظيم و الحمد لله رب العالمين.

تا بوت میں مویٰ و ہارون علیجا الصلاق و السلام کے عصا اور دونوں حضرات کے ملیوں اور توریت کی دو تختیاں اور قدرے من کرنی اسرائیل پراتر ااور بیدعائے کشایش لا السه الا السلسه المحلیم المخ .

معالم التزيل مي ہے۔

كان فيه عصا موسى و نعلاه و عمامة هارون و عصاه الخ.

تا بوت مين موي عليه الصلاة والسلام كاعصا اوران كي تعلين اور بإرون عليه الصلاة والسلام كاعمامه

وعصار

موہائے مبارک کا تعلیم

صیح بخاری و محمسلم میں انس رضی الله تعالی عندے ہے:

ان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم دعا بالحلاق و ناول الحالق شقه الايمن فحلقه فحلقه ثم دعا ابا طلحة الانصارى فاعطاه اياه ثم ناول الشق الايمنر فقال احلق فحلقه

فاعطاه ابا طلحة فقال اقسمه بين الناس.

یعنی نبی سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تجام کو بلا کر سرمبارک کے دہنی جانب کے بال مونڈ نے کا حکم فرمایا بھر ابوطلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کروہ سب بال انھیں عطافر مادیئے پھر بائیں جانب کے بالوں کو حکم فرمایا اور وہ ابوطلحہ کو دیے کہ انھیں لوگوں میں تقسیم کردو۔

#### تعلین مق*دس*

صحیح بخاری شریف کتاب اللباس میں عیسیٰ بن طبہان سے ہے۔

قال اخرج الينا انس بن مالك رضى الله تعالىٰ عنه نعلين لهما قبالان فقال ثابت البناني هذا نعل النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم.

انس بن ما لک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونعل مبارک ہمارے پاس لائے کہ ہر ایک میں بندش کے دو تھے تھے ان کے شاگر درشید ٹابت بنانی نے کہا ہیر سول اللہ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعل مقدس ہے۔

#### ازاروغيره كى زيارت

صحیحین میں ابو ہر مرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔

قال اخرجت الينا عائشة رضى الله تعالىٰ عنها كساء ملبدا و ازارا غليظا فقالت قبض رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم في هذين .

ام المومنین صدیقه رضی الله تعالی عنها نے ایک رضائی یا کمبل اور ایک موٹا تہبند نکال کرجمیں دکھایا اور فرمایا کہ وقت وصال اقدس حضور پرنورصلی الله تعالیٰ علیہ وسلم بید د کپڑے تھے۔

marfat.com

ميرت مصطفى جان دحمت عظ

جلدووم

#### جه مقدس سے شفایا بی

صیح مسلم شریف میں حضرت اساء بنت الی برصدیق رضی الله تعالی عنها ہے:

انها اخرجت جبة طيالسية كسروانية لها لبنة ديباج و فرجيها مكفوفين بالديباج و قالت هذه جبة رسول الله مملى الله تعالى عليه وسلم كانت عند عائشة فلما قبضت قبضتها و كان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم يلبسها فنحن نغسلها للمرضى نستشفى بها.

یعنی انھوں نے ایک اونی جبہ کر وانی ساخت نکالا اس کی پلیٹ ریشمین تھی اور دونوں جا کوں پر ریشم کا کام تھا اور کہا بیر رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم کا جبہ ہے ام المونین صدیقہ کے پاس تھا ان کے انتقال کے بعد میں نے لے لیا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے پہنا کرتے تھے تو ہم اسے دھودھو کر مریضوں کو پلاتے اور اس سے شفا جا ہتے ہیں۔

## موئے مبارک کی زیارت

صیح بخاری میں عثمان بن عبدالله بن مواہب سے ہے:

قال دخلت على ام سلمة فاخرجت الينا شعرا من شعر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مخضوبا.

میں حضرت ام المومنین ام سلمه رضی الله تعالی عنها کی خدمت میں حاضر ہواانھوں نے حضور اقد س صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کے موعے مبارک کی ہمیں زیارت کرائی اس پر خضاب کا اثر تھا۔

آ ٹارشریف کی شرع حیثیت، ان کی تعظیم و تکریم اور ان سے تیرک وشفایا بی کودلائل و براین سے

ابت كرنے كے بعدام م احمد رضابر يلوى قدى سر وفر ماتے ہيں۔

ید چنداحادیث خاص محیحین کے لکھودیں اور یبال احادیث میں کثرت اور اتوال ائر کا تواتر بشدت اور مسلاخود واضح اور اس کا انکار جہل فاضح ہے۔ لہذا صرف ایک عبارت شفا پر اقتصار کریں فرماتے ہیں۔

# آ ارشر يفه كى تعظيم اورخالدين وليدكى تويي

ومن اعظامه و اكباره صلى الله تعالى عليه وسلم اعظام جميع اسبابه و ما لمسه او عرف به وكانت فى قلنسوة خالد بن الوليد رضى الله تعالى عنه شعرات من شعره صلى الله تعالى عليه وسلم فسقطت قلنسوته فى بعض حروبه فشد عليها شدة انكر عليه اصحاب النبى صلى الله تعالى عليه وسلم كثرة من قتل فيها فقال لم افعلها بسبب القلتسوة بل لما تضمنته من شعره صلى الله تعالى عليه وسلم لنلا تسلب بركتها و تقع فى ايدى المشركين. و راى ابن عمر رضى الله تعالى عنهما واضعا يده على مقعد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من المنبر ثم وضعها على وجهه.

یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم کا ایک جزیہ بھی ہے کہ جس چیز کو حضور سے بچھ علاقہ ہو حضور کی طرف منسوب ہو حضور نے اسے چھوا ہو یا حضور کے نام پاک سے بیچائی جاتی ہواس سب کی تعظیم کی جائے ۔ خالد بن ولیدر صنی اللہ تعالی عنہ کی ٹوپی میں چندمو نے مبارک تھے کی لڑائی میں ووٹو پی گرگی خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا شدید حملہ فرمایا جس پر اور صحابہ کرام نے انکار کیا اس لیے کہ اس شدید و تحت حملہ میں بہت مسلمان کا م آئے خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میر ایر حملہ ٹوپی کے نہ تھا بلکہ موسے مبارک کے لیے تعالی مبادا اس کی برکت میرے یاس نہ رہے اور وہ کا فروں کے ہاتھ لیس ۔ اور ابن

بيرت مصطفى بالإدحت عظيج

جندورم

عمر رمنی القد تعالیٰ عنبما کودیکھا گیا کہ نہراطبر سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں جو جگہ جلوس اقد س کی تھی ا ہے۔ باتھ ہے مس کر کے دہ ہاتھ ا ہے منصر پر چھیر لیا۔

خالدین ولید کی حدیث ابویعلی اورعبدالله بن عمر کی حدیث این سعد نے طبقات میں روایت کی۔ (پدرالانوار فی آ وا سالآ ثار )

#### حضوراورآ ثارصالحين سيةتمرك

حضورانورسلی الندته لی مدید وسلم اورسلف صالحین کے آثارہ باقیات سے تیرک وفیض واصل کرنے سے تعمق ایک سوال کے جواب میں امام احمد رضا بریلوی قدس سر تجریفر مات جیں :

برکت آثار بزرگال سے انکار آفتاب روش کا انکار ہمعبذا جب برکت آثار شریفہ حضور پرنور سید مامسی اللہ تعالی عبیه وکلم سلم اور پر ظاہر کہ اولیاء وعلی حضور کے ورثاء بیں تو ان کے آثار میں برکت کیول نہ ہوگ کہ آخر وارث برکات ووارث ایراث برکات بیں۔

نقیر(ام احدر ضابر یوی) نفراندتهانی که اتمام جمت کے لیے چندعبارات انکروہا، که ووسب، آج سوبرس پہنے اور بعض پانسوچھ سوبرس پہلے کے تقص صاضر کرتا ہے کتب مطبوعہ کا نشان جند وصفی بھی ظاہر کردیا جائے گا کہ مراجعت میں آسانی ہو۔

مفرت متبان بن ، لك رضى القدتعالى عنه كى حديث يش ب

اني احب ان تاتيني و تصلي في منزلي فاتخذه مصلي.

حفرت متبان بن ما لک رضی القد تعالی عدے حضور اقدی سلی القد تعالی علیہ وسلم سے نزارش کی کے ارسول اللہ آپ ہمارے گمر تحریف لا کرنماز اوافر ماوین تا کہ میں اس جگہ کونماز کے لیے متم رکزوں۔

يرشعن والأوت المثا

# marfat.com

Marfat.com

عتبان بن ما لک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عذر کے سبب سے بیر عن کیا کہ وہ ہر وقت جماعت میں حاضر نہ ہو ۔ سکتے تھے جسے حضور اقد س صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منظور فر مالیا۔

امام اجل ابوز کریانو و ی جن کی ولادت باسعادت <u>۱۳۲</u> هاور وفات شریف کی ده میں بول شرح صحیح مسلم میں زیر حدیث منتبان بن ما لک رضی اللہ تعالی عنه فر ماتے ہیں :

في هـذا الحديث انواع من العلم و فيه التبرك باثار الصالحين و فيه زيارة معلماء و الصلحاء الكبار و اتباعهم و تبريكم اياهم .

اس حدیث میں بہت سارے علوم ہیں ،اس میں آثار صالحین سے برکت خاصل کرنے کا ثبوت ہواں حدیث میں بڑے بڑے علماء وصلحاء اور ان کے تبعین کی زیارت اور ان سے برکت کا حصول بھی ہا ہوں ۔ ثابت ہے۔

نیز جلداول ص ۱۹۷ ی حدیث کے نیچ لکھتے ہیں۔

فى حديث عتبان فى هذا فوائد كثيرة منها التبرك بالصالحين و اثارهم و الصلوة فى المواضع التى صلوا بها و طلب التبرك منهم.

عنبان بن ما لک کی اس حدیث میں بہت سار سے نوائد ہیں ان فوائد میں سے یہ ہے کہ صالحین اور ان کے آٹار و تیرکات سے برکت لینا اور ان مقامات میں نماز پڑھنا جہاں پر صالحین نے نماز پڑھی ہے اور ان سے برکت طلب کرنا، بیسب جائز و درست ہے۔

مديث مذيفدرض الله تعالى عنديس ب-

فخرج بلال بوضوئه فمن نائل و ناضح.

سيرت مصطفى جالب دممت 🥳

جندووم

اس مدیث کے تحت شرح صحیح مسلم جلداول بھے ۳۳۳ میں ہے۔

فيه التسرك بآثار الصالحين و استعمال فضل طهورهم و طعامهم و شرابهم و لباسهم.

اس حدیث میں آثار صالحین ہے تبرک کا ثبوت ہے اور ان کے وضو، ان کے کھانے پینے اور ان کے لباس کا استعمال کرنا بھی ثابت ہے۔

حضرت ابوایوب رسنی الله تعالی عنه کی حدیث میں ہے۔

اكل منه و بعث بفضله الى .

حضورا لذر صلى الله تعالى عليه وملم كھانا تناول فرمانے كے بعد بچاہوامير بي پاس بھيج ويتے تھے۔ (مولف)

شرح صحیح مسلم جلد دوم بص ۲۵ میں امام نووی فرماتے ہیں۔

قال العلماء في هذه انه يستحب للاكل و الشارب ان يفضل مما ياكل و يشرب فضلة ليواسي بها من بعده لا سيما ان كان ممن يتبرك بفضله.

علاء فرماتے ہیں کہ کھانے پینے والے کے لیے مستحب ہے کہ وہ بچھ کھانا اور پینا ضرور بچائے تاکہ بعد والے اس سے استعادہ کریں خصوصاً جب کہ کھانے اور پینے والا اہل علم وفضل میں سے ہواور ان کے بچے ہوئے کوتر ک سمجھا جاتا: و۔اسے ضرور بچانا چاہیئے۔

Marfat.com

يبرت مطفل جان رحمت 😂

بندس marfat.com

#### حضرت انس رضی اللہ تعالی عند کی حدیث میں ہے

سأل عن موضع اصابعه فتتبع موضع اصابعه .

حضرت انس رضی القد تعالی عند نے سالن میں حضور سید عالم صلی القد تعالی علیہ وسلم کی انگلیاں ڈالنے کی جگہ کو بو چھا پھر حضور کے انگلیاں رکھنے کی جگہ میں (کدو) تلاش کرنے لگے۔ (مولف)

شرح تحج ملم ج٢، ص١٨٣ من ال حديث كي تحت من بـ

فيه التبرك بآثار الخير في الطعام وغيره .

اس حدیث میں کھا تاوغیرہ میں آٹارخیرے حصول تیمرک ٹابت ہے۔

ابوجیفه رضی الله تعالی عنه کی حدیث میں ہے۔

فجعل الناس يتمسحون بوضوئه .

پھرلوگ حضور جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آب وضو لے کر چبرے اور بدن پر ملنے لگے۔ (مولف)

امام احمد بن محمد قسطلانی متوفی عبد هارشاد الساری شرح می بخاری جلد اول بس ۱۸۳ پرای حدیث میضمن میں فرماتے ہیں۔

استنبط منه التبرك لما يلامس اجساد الصالحين.

ال مدیث سے استدلال کیا جاتا ہے کہ جو چیز صالحین کے جم کوچھوجائے اس میں برکت بی برکت ہے۔

حضرت سعدین وقاص رضی الله تعالی عنه کی حدیث میں ہے۔

marfat.com

ميرت بمصلني جان زمت الملح

انى والله ما سالته لالبسها انما سألته لتكون كفني .

انعوں نے حضوراقد سلی القد تعالی علیہ وسلم ہے ایک چا در ماتی ہوگوں نے اعتراض کیا کہ حضورکو خوداس وقت چا در کی ضرورت ہے اور تم نے ماتیک لی جب کہ حضور سید عالم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم سی کا سوال رونیس فرمات میں سے بہنچ کے رونیس فرمات میں سے بہنچ کے لیے سوال نہیں کیا میں نے اس لیے چا در ماتی تا کہ وہ میراکفن ہے۔

الیے سوال نہیں کیا میں نے اس لیے چا در ماتی تا کہ وہ میراکفن ہے۔

(مولف)

اس حدیث کے تحت ارشادالساری جلداول مس ۱۸۳ پر ہے۔

فيه التبرك بماثمار المصالحين قال اصحابنا لا يندب ان يعد لنفسه كفنا الا ان يكون من اثر ذي صلاح فحسن اعداده كما هنا.

اس صدیث میں آ خارصالحین سے حصول برکت کا ثبوت ہے جمارے ملاء واصحاب فر استے ہیں کہ اسپنے لیے گفن بنا کرر کھنا اسپنے لیے گفن بنا کرر کھنا مندوب نہیں ہے بال اگر کوئی کیٹر انیک آ ومی کا تیرک بوتو اسے نفن بنا کرر کھنا مستحسن ہے جیسا کہ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی جا درا طبر کا نفن بنا کرر کھا۔ (مولف)

جلد دوم س۳۲۲ مولا ناعلی قاری کمی متوفی ساف ها خرق قشرح مقطوق میں اس حدیث نسائی کے نیچ کہ طلق بن علی رضی اللہ تعالی عند بقیدً آب وضوحضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیه وسلم حضور سے ما تک کر این ملک کو لے گئے بیافائدہ لکھا۔

فيه التبرك بفضله صلى الله تعالى عليه وسلم و نقله الى البلاد نظير ماء زمزم.

اس مدیث میں سینابت ہے کہ حضوراقد س سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بقیر وضوے برکت حاصل کرنا اورا ہے دور دراز شہروں میں لے جانا جائز ہاور یہ ایسا ہی ہے جینے آب زمزم کو دور دراز شہروں میں

marfat.com ميت الأسام

جلدووم

لے جاتے ہیں۔

ملاعلی قاری ای کے شمن میں فرماتے ہیں:

ويوخذ من ذلك ان فضلة وارثيه من العلماء والصلحاء كذلك

اور اس حدیث سے بیت کم بھی اخذ کیا جاتا ہے کہ علاء وصلحاء جوحضور کے وارث ہیں ان کا بقیہ وضو وغیرہ بھی ابیا ہی متبرک ہے۔ (مؤلف)

مولانا شخ محقق عبدالحق محدث وہلوی متوفی ٥٢٠ هے اشعة اللمعات میں فرمایا۔

دریں حدیث استجاب تیمک است به بقید آب وضوے دلیں ماندہ آنحضرت ونقل آن بہلا دو مواضع بعیدہ مانند آب زمزم' و آنحضرت چوں در مدیند می بود آب زم زم را از حاکم مکدمی طلبید وتیمک می ساخت وفضلہ وارثان او کہ علماء وصلحا کا ندوتیمک بآثار وانوار ایشاں ہم بریں قیاس ست۔

اس مدیث میں حضور اقد س صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے باقی ماندہ آب وضو سے برکت لینے اور اے دور دراز شہروں وملکوں میں لیے جانے کا استخباب ثابت ہے جبیبا کہ آب زم زم کو مختلف مقامات پر لے جایا جاتا ہے۔حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف فرما شے تو مکہ کے حاکم سے آب زم زم طلب فرمایا اور اسے تبرک بنایا۔علماء وصلحاء جو حضور کے وارث و نائب ہیں ان کا باقی ماندہ آب وضواور ان کے آثار وانوار اسی طرح متبرک و بابرکت ہیں۔(مؤلف)

# آ ثار مسلمین سے حضور کا تبرک

اس بحث کے آخر میں امام احمد رضا بریلوی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ فقیر غفر اللہ تعالیٰ لہ حدیث سیح سے ثابت کرے کہ خود حضور پُر نور سیّد ہوم النشو، افضل صلوات اللہ تعالیٰ واجل تسلیمانہ علیہ وعلیٰ آلہ و ذریات

سير مصطفيٰ جانِ رحمت ﷺ

عِلد ووم

آ تارسلمين ت برك فرمات و لله الحجة البالغة.

قال كان النبى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يبعث الى المطاهر فيوتى بالماء
 فيشربه يرجو به بركة ايدى المسلمين .

یعن حضور پرنورسید عالم صلی الله تعالی علیه وسلم مسلمانوں کی طبارت گا ہوں مثل حوض وغیرہ ہے جہاں اہل اسلام وضو کیا کرتے پانی منگا کرنوش فرماتے اور اس سے مسلمانوں کے باتھوں کی برکت لینا چاہتے۔ صلی اللہ تعالی علیه و کی آلہ وصحبہ و بارک وسلم۔

علامه عبد الرؤف مناوی تیسیر ج ۲، ص ۲۱۹ پھر علامه علی بن احمدعزیزی سراج المنیر ج ۳، ص ۲۱۹ میر علامه علی من اس حدیث کی نسبت فرماتے ہیں با سناوسیح ، علامه محمد هفتی اپنی تعلیقات علی الجامع میں فرماتے ہیں۔

يرجو به بركة الخ لانهم محبوبون لله تعالى بدليل ان الله يحب التوابين و يحب المتطهرين .

لینی حضور الدس سلی الله تعالی علیه وسلم بقیدآب وضوے مسلیمن بین اس وجد امید برکت رکت رکت که ده محبوبان خدا بین قرآن عظیم بین فرمایا بیشک الله دوست رکمتا ب بهت توبد کرنے والول کواور دوست رکمتا ب بهت توبد کرنے والول کواور دوست رکمتا بطبارت والول کو الله اکبو ، الله اکبو .

یے حضور پرنورسیدالمبارکین سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیں جن کی خاک تعلین پاک تمام جہان کے لیے تمرک دل و جان وسرمہ چشم دین وایمان ہے وہ اس پانی کوجس میں مسلمانوں کے ہاتھ و مطل تمرک

marfat.com پرته مسانی بان دمت الله

جلدودم

تمثیرائیں اورا سے منگا کر بغرض حصول برکت نوش فر مائیں حالان کہوانٹد! مسلمانوں کے دست وزبان و دل و جان میں جو برکتیں ہیں سب انھیں نے عطا فر مائیں انھیں کی تعلین پاک کے صدیے میں ہاتھ آئیں۔

یہ سبتعلیم امت و تنبیہ مشغولان خواب غفلت کے لیے تھا کہ یوں نہ مجھیں تو اپ مولی و آق صلی اللہ تعالی علیہ و کر میں اللہ العلی اللہ العلی اللہ العلی العظیم .

(بدرالانوارٹی آ داب الآثار)

# آ ٹاروترکات کے لیےسندکی ماجت نہیں

آ ٹاروترکات کی شرکی حیثیت ہے متعلق ایک سوال کے جواب میں امام احمد رضا بریلوی قدس سرہ فرماتے ہیں:

نی صلی الند تعالی علیہ وسلم کے آٹار و تیر کات شریفہ کی تعظیم دین و مسلمان کا فرض عظیم ہے، تا ہوت سکینہ جس کا ذکر قر آن عظیم میں ہے جس کی برکت سے بنی اسرائیل ہمیشہ کا فروں پر فتح پاتے اس میں کیا تھا؟

بقية مما ترك آل موسى و آل هارون .

مویٰ و ہارون علیہ الصلاق والسلام کے چھوڑے ہوئے تیرکات سے بچھ بقیہ تھا۔مویٰ علیہ الصلاق و السلام کا عصا اور ان کی تعلین مبارک اور ہارون علیہ الصلاق والسلام کا عمامہ وغیر ہا۔

والبذاتواترے ثابت کہ جس چیز کو کی طرح حضوراقد س ملی اللہ تعالی علیه وسلم ہے کوئی علاقہ بدن اقدی سے چھونے کا ہوتا صحابہ و تابعین وائمہ دین ہمیشہ اس کی تعظیم وحرمت اور اس سے طلب برکت

marfat.com

بررت بمستني جان رحت على

فرمات آئے۔

اور دین حق کے معظم اماموں نے تصریح فرمائی کداس کے لیے کس سندی بھی حاجت نہیں بلکہ جو چیز حضور اقد س صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پاک ہے مشہور بواس کی تعظیم شعائر دین ہے ہے۔

شفاء شریف ومواہب لدنیہ و مدارج شریف وغیر ہامیں ہے۔

من اعظامه صلى الله تعالى عليه وسلم اعظام جميع اسبابه و ما لمسه او عرف به صلى الله تعالى عليه وسلم .

یعنی رسول المد تعالی علیه وسلم کی تعظیم میں سے ہان تمام اشیاء کی تعظیم جن کو نبی سلی الله تعالی علیه وسلم سے یکھ علاقہ ہواور جے نبی سلی اللہ تعالی علیه وسلم نے چھوا ہویا جو حضور کے نام پاک سے مشہور ہو۔

یبان تک کہ برابرائمہ دین وعلاء معتمدین تعلی اقدس کی شبید ومثال کی تعظیم فرماتے رہا وراس سے صد ہا بجیب مددیں پائیس اوراس کے باب میں مستقل کتابیں تصنیف فرمائیں، جب نقشے کی میہ برکت و عظمت کو خیال سیجے پھر روائے اقدس و جبہ مقد سدو علامہ مکر مد پر نظر سیجے پھر ان تمام آنار و تبر کا تشریف سے بزاروں در ہے اعظم واعلی واکرم واولی حضوراقدس ملی اللہ تعالی علیہ وہم کے ناخن پاک کا تراث ہے کہ یہ سب ملبوسات تھاوروہ جزء بدن والا ہے اوراس سے اجل واعظم وارفع واکرم حضور پر نورسلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ریش مبارک کا موے مطبر ہے۔ مسلمان کا ایمان گواہ ہے ایر خت آنان وزین براز اس ایک موے مبارک کی عظمت کوئیس چینجے۔

ادراہی انسر بھات اند ہے معلوم ہولیا کتظیم کے لیے ندیقین درکار ہے نہ کوئی خاص سند بلکہ صرف نام یاک سے اس ٹی کا اشتباد کائی ہے ایس جگہ ہے ادراک سند تعظیم سے باز ندر ہے گا گر بھارول پر

marfat.com معرض المعرض الم

آزاردل جس مين نه عظمت شان محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بروجه كافى ندايمان كامل \_

الله عز وجل فرما تا ہے۔

ان يك فعليه كذبه و ان يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم .

اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا وبال اس پر ادر اگر سچا ہے تو شمھیں پہنچ جا کیں گے بعض وہ عذاب جن کا وہ شمھیں وعدہ دیتا ہے۔

اورخصوصاً جہاں سند بھی موجود ہو پھر تو تعظیم واعز از وتکریم سے بازنہیں رہ سکتا مگر کو کی کھلا کا فریا چھپا منافق ۔والعیاذ باللّٰہ تعالیٰ ۔

## مصنوعي تبركات كاحكم

اور یہ کہنا کہ آج کل اکثر لوگ مصنوی تیرکات لیے پھرتے ہیں اگر یوں ہی مجمل بالتعین شخص ہو یعنی کی شخص معین پراس کی وجہ سے الزام یا بدگمانی مقصود نہ ہوتو اس میں پچھ گناہ نہیں اور بلا شوت شرک کی شخص کی نسبت عظم لگادینا کہ بیان ہی میں سے ہے جومصنوی تیرکات لیے پھرتے ہیں ضرور نا جائز و گناہ و شخص کی نسبت عظم لگادینا کہ بیان ہی میں سے ہے جومصنوی تیرکات لیے پھرتے ہیں ضرور نا جائز و گناہ و حرام ہے کہاس کا منشاء صرف بدگمانی ہے اور بدگمانی سے بڑھ کرکوئی جھوٹی بات نہیں۔

رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فرمات بين

اياكم و الظن فان الظن اكذب الحديث.

بدگمانی سے بچوکہ بدگمانی سب سے بڑھ کرجھوٹی بات ہے۔

ائمددین فرماتے ہیں:

انما ينشوء الظن الخبيث من القلب الخبيث.

marfat.com

ميرت مطلخ جان رحمت 🍇

ضبیث گمان ضبیث می دل سے بیدا موتا ہے۔

تبرکات شریفہ جس کے پاس ہوں ان کی زیارت کرنے پرلوگوں سے اس کا پچھے مانگنا خت شنج ہے جو تندرست ہواعضا صحیح رکھتا ہونو کری خواہ مزدوری اگر چہ ڈلیا ڈھونے کے ذریعہ سے روٹی کما سکتا ہواہے سوال کر ناحرام ہے۔

رسول النه صلى الله تعالى عليه وسلم فرمات بين

لا تبحل الصدقة لغني و لا لذي مرة سوي .

غنی یا سکت والے تندرست کے لیے **مدقہ** حلال نہیں۔

علما و فرماتے ہیں:

ما جِمع السائل بالتكدي فهو الخبيث .

سائل جوما تگ کرجمع کرتاہے وہ ضبیث ہے۔

اس پرایک شناعت یہ ہوئی دوسری شناعت بخت تربہ ہے کددین کے نام سے دنیا کما تا ہے اور
یشتہ ون باینسی ٹمنا قلبلا کے قبیل میں داخل ہوتا ہے۔ تیم کات شریفہ بھی اللہ عزوجل کی نشانیوں سے
عدونشا نیاں ہیں ان کے ذریعہ سے دنیا کی ذلیل قبیل پونجی حاصل کرنے والا دنیا کے بدلے وین پیچے والا
ہے۔ شناعت خت تربیہ کو اپنے اس مقعد قاسد کے لیے تیم کات شریفہ کو شہر شہرور بدر لیے پھرتے ہیں اور
ہرک وناکس کے پاس لے جاتے ہیں بیآ فارشریفہ کی بخت تو ہین ہے۔

خلیفہ ہارون رشید رحمة اللہ تعالی علیہ نے عالم دار البحر قسیدنا امام مالک رضی اللہ تعالی عند سے درخواست کی تھی کدان کے یہاں جا کرخلیفہ زادوں کو بڑھادیا کریں ارشاد فرمایا میں علم کو ذلیل نہ کروں گا

آنھیں پڑھنامنظور ہے تو خودحاضر ہوا کریں عرض کی وہیں حاضر ہوں گے مگراور طلبہ پران کو تقدیم دی جائے فرمایا ریجی نہ ہوگاسب یکسال رکھے جا کیں گے آخر خلیفہ کو یہی منطور کرنا پڑا۔

یوں بی امام شریک نخفی سے خلیفہ وفت نے چاہا تھا کہ ان کے گھر جا کرشا ہزادوں کو پڑھادیا کریں انکار کیا کہا آپ امیر الموشین کا عکم ماننانہیں چاہتے فرمایا پنہیں بلکہ میں علم کو ذلیل نہیں کرنا چاہتا۔

ر ہایہ کہ بےاس کے مائکے زائرین کچھاہے دیں اور پہلے ، اس میں تفصیل ہے ،شرع مطبر کا قاعدہ کلیہ ہےکہ المعہود غرفا کالمشروط لفظا. جولوگ تیرکات ٹریفہ شہر بہ شہر لیے پھرتے ہیں ان کی نیت وعادت قطعاً معلوم که اس کے عوض مخصیل زروجمع مال حاہتے ہیں یہ تصدیفہ ہوتو کیوں دور دراز سفر کی مشقت اٹھا ئیں ریلوں کے کرائے ویں اگر کوئی ان میں زبانی کیے بھی کہ ہماری نیت فقط مسلمانوں کوزیارت سے بہرہ مند کرنا ہے تو ان کا حال ان کے قال کی صریح کندیب کرر باہے۔ان میں علی العموم وہ لوگ میں جوضر وری ضروری طبارت وصلا ڈ ہے بھی آ گاہ نہیں اس فرض قطعی کے حاصل کرنے کو کہھی وس یان کوس یا شہری کے کسی عالم کے باس گھرے آ دھمل جانا پیندند کیامسلمانوں کوزیارت کرانے کے لیے ہزاروں کوس مفرکرتے ہیں چر جہاں زیارتیں ہوں اورلوگ کچھے نہ دیں وہاں ان صاحبوں کے غصدد کھے پہلا بی کم لگایا جا تا ہے کہ تم لوگوں کوحضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کچھ محبت نہیں گویا ان کے نزویک محبت نی صلی الله تعالی علیه وسلم اورایمان ای میں مخصر ہے کہ حرام طور پر بچھان کی نذر کردیا جائے۔ پھر جہال نہیں ملے بھی مگران کے خیال سے تعور اہوان کی بخت شکایتی اور ندمتیں ان سے من لیجیے اگر چیدہ دور سے والے علاء وصلحا ہوں اور مال حلال ہے دیا ہوا ور جہاں پیٹ بھرکے ل گیا و ہاں کی کمی چوڑی تعریفیں لے لیجے اگر چہوہ دینے والے فساق فجار بلکہ بدند ہب ہوں اور مال حرام سے دیا ہو۔ تو قطعاً معلوم کہ دہ زیارت نہیں کراتے گر لینے کے لیے اور زیارت کرنے والے بھی جانتے ہیں کہ ضرور بچھ دینا پڑے گا تو اب میصرف سوال ہی نہ ہوا بلکہ بحسب عرف زیارت مثر یفد برا جارہ ہو گیا اور وہ بچند وجہ

مرستومعطني جان دحمت وي

جلدووم

حرام ہے۔

اولاً: زيارت آثارشريف كوئى اليى چزينيس جوزى اجاره داخل موسكے-

كما صرح به في رد المحتار وغيره ان ما يوخذ من النصارى على زيارة بيت الممقدس حرام و هذا اذا كان حراما اخذه من كفار دور الحرب كالروس وغيرهم فكيف من المسلمين ان هو الاضلال مبين.

جیدا کردالحتاروغیرہ میں تفریح ہے کہ بہت المقدس کی زیارت پرنصاری سے پھھ لیناحرام ہے اور یہ تو روس وغیرہ دارالحرب کے کفار سے لیناحرام ہے تو مسلمانوں سے لینا کیوں کر حلال ہوگا۔ یہ تو کھلی ہوئی گمرابی ہے۔

اجرت مقرر نہیں ہوئی کیا دیا جائے گا اور جواجارے شرعاً جائز ہیں ان ہیں بھی اجرت جبول رکھی جانا اے حرام کردیتا ہے نہ کہ جوسرے سے حرام ہے کہ حرام درحرام ہوا اور بیتھم جس طرح عشقی صاحبوں کو شامل ہے مقامی حضرات بھی اس ہے محفوظ نہیں جب کہ ای نیت سے زیارت کرات ہوں اور ان کا پیطر یقہ معلوم ومعروف ہو ہاں اگر کی بندہ خدا کے پاس پھی آٹار شریفہ ہوں اور وہ انھیں ہوں اور ان کا پیطر این معلوم ومعروف ہو ہاں اگر کی بندہ خدا کے پاس پھی آٹار شریفہ ہوں اور وہ انھیں ہونے مکان میں رکھے اور جو مسلمان اس کی درخواست کرے محف لوجہ اللہ اس کی ارخواست کرے محف لوجہ اللہ اس کی ارت کرا دیا کرے ہی کسی معاوضہ ، نذرانہ کی تمنا ندر کھے پھراگر وہ آسودہ حال نہیں اور مسلمان بطور خوقلیل یا کثیر کرے ہی کسی معاوضہ ، نذرانہ کی تمنا ندر کھے پھراگر وہ آسودہ حال نہیں ۔ باتی شقی صاحبوں کو موا اور منظم اعانت اسے پھر دے تو اس کے لیے لینے میں اس کو پھر حرج نہیں ۔ باتی شقی صاحبوں کو مواز کی کوئی معاوضہ بین شرعا جواز کی کوئی صاحبوں میں خاص ان کو جواس امر پر اخذ نذور کے ساتھ معروف و مشہور ہیں شرعا جواز کی کوئی صورت نہیں ہوسکتی ۔ گرایک وہ یہ کہ خدائے تعالی ان کوتو فیق دے نیت اپنی درست کریں اور اس شرط عرف کرنے کی کہ دیا کریں کہ مسلمانو! یہ تا ٹارشریفہ تمھارے بی کوئی کے دد کے لیے میں کہ دیا کریں کہ مسلمانو! یہ تا ٹارشریفہ تمھارے بی

marfat.com ميت المعالم

صلی الله تعالی علیه وسلم یا فلاں ولی معزز ومکرم کے بین کمحض خالصاً لوجه الله تصحیس ان کی زیارت کرائی جاتی ہے برگز برگز کوئی بدله یا معاوضه مطلوب نہیں اس کے بعدا گرمسلمان پچھ نذرکریں تواسے قبول نرنے میں پچھ حرج نہ ہوگا۔

فآویٰ قائنی خان وغیر ہامیں ہے۔

ان الصريح يفوق الدلالة .

بینک صراحت ولالت سے بڑھ کر ہے۔

اوراس کی صحت نیت پردلیل بیہوگی کہ کم پر ٹاراض ندہو بلکداگر جلے گزر جا کیں لوگ فوج فوق فرق فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق کی بیر ندوے جب بھی اصلاً دل شک ندہوا در اس خوش وشاد مانی کے ساتھ مسلمانوں کو زیارت کرایا کرے اس صورت میں بیالینادینا دونوں جائز دطلال ہوں گے اور ذائرین وطرور دونوں اعانت مسلمین کا تواب پا کیں گے اس نے سعادت و برکت دے کران کی مدد کی انھوں نے دنیا کی متاع قلیل سے فائدہ پہنچایا۔

رسول التد سلى الله تعالى عليه وسلم فرمات مين:

من استطاع منكم ان ينفع اخاه فلينفعه .

تم میں جس سے ہوسکے کہ اپنے مسلمان بھائی کونفع بہنچائے تو بہنچائے۔

اسامام مسلم في حضرت جابر بن عبدالله رضى الله تعالى عنبما سے روایت کیا۔

اورفرمات بين صلى الله تعالى عليه وسلم

الله في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه

ميرت مصطفى جان رحمت خيج

اللہ اپنے بندہ کی مدومیں ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدومیں ہے۔ بیرحدیث بخاری ومسلم نے روایت فرمائی۔

علیٰ الخصوص جب بیتبرکات والے ساوات کرام ہوں تو اب ان کی خدمت اعلیٰ درجہ کی برکت و سعادت ہے۔

صدیث میں ہے حضوراقد س ملی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جوفض اولا دعبدالمطلب میں سے کسی تعمیر اسلامی کی کے ساتھ اسلوک کرے اور اس کا صلہ ونیا میں نہ پائے میں بدننس نفیس روز قیامت اس کا صلہ عطا فرماؤں گا۔

اوراگر زیارت کرانے والے کواس کی توفیق نہ ہوتو زیارت کرنے والے کو چاہیئے خودان سے صاف مراحة کہدوے کدنڈر کچھنیس وی جائے گی خالصاً لوجداللہ اگر آپ زیارت کراتے ہیں کرائے اس پر اگر وہ صاحب نہ مانیں ہرگز زیارت نہ کرے کہ ذیارت ایک مستحب ہے اور بیلین دین حرام کم مستحب شی کے حاصل کرنے کے واسطح ام کوافتیار نہیں کر کئتے ۔

اشاہ ونظائر وغیر ہامیں ہے۔

ما حرم اخذه حرم اعطاء ٥ .

جس کالینا حرام اس کا دینا بھی حرام ہے۔

در مختار میں ہے۔

الاخذو المعطى آثمان.

لينے والے اور دینے والے دونوں گندگار ہیں۔

(مولف)

...,

(مولف)

جلدددح

ميرت مسلخل جالنادحت المطلق

marfat.com

Marfat.com

ای در مختار میں نظرت کے ہم کہ جو تندرست ہواور کسب پر قادر ہوا ہے دیا حرام ہے کہ دیے والے اس سوال حرام پراس کی اعانت کرتے ہیں اگر ندویں خوابی نہ خوابی عاجز ہواور کسب کرے اور اگراس کی غرض زیارت کرنے والے صاحب نے تبول کرلی تو اب سوال واجرت کا قدم در میان سے اٹھ گیا بے تکلف زیارت کرے دونوں کے لیے اجر ہے اس کے بعد حسب استطاعت ان کی نذر کردے یہ لین دینا دونوں کے لیے اجر ہے اس کے بعد حسب استطاعت ان کی نذر کردے یہ لین دینا دونوں کے لیے اجر ہے۔ بحمہ و تعالی فقیر کا یہی معمول ہے اور تو نیق خیر اللہ تعالی سے مسئول کے ایم اور دونوں کے لیے اجر ہے۔ بحمہ و تعالی فقیر کا یہی معمول ہے اور تو نیق خیر اللہ تعالی ہے مسئول کے ایم اور تو نیق خیر اللہ تعالی ہے۔

## روضة منوره كي نقل اورآ ثارشر يفه كود مكيم كردرود بردهنا

روضة انور کی نقل صحیح اور دیگر آثار مقدسہ کو دیکھ کر درود شریف پڑھنے سے متعلق ایک سوال کے جواب میں امام احمد رضا بریلوی قدس سرہ ارشاد فرماتے ہیں :

روضة منوره حضور برِنورسيد عالم صلى الله تعالى عليه وسلم كى نقل صحح بلا شبه معظمات دينيه سے ہاس كى تعظيم وتكريم بروجه شرعى برمسلمان صحح الايمان كا مقتضائے ايمان ہے۔ع

اے گل بتو خرسندم تو بوئے کس داری

اس کی زیارت باداب شریعت اوراس وقت درود شریف کی کثرت برموس کی شهادت قلب و بداهت عقل سے مستحب ومطلوب ہے۔

علامة اج فاكباني فجر منير مين فرمات بي :

من فوائد ذلك ان من لم يمكنه زيارة الروضة فليبرز مثالها و ليلثمه مشتاقا لانه ناب مناب الاصل كما قد ناب مثال نعله الشريف مناب عينها في المنافع و الخواص بشهادة التجربة الصحيحة و لذا جعلوا له من الاكرام و الاحترام ما يجعلون

ميرت مصطفى جالز رحمت 🕾

تبلدووم

### marfat.com

للمنوب عنه.

یعنی روضۂ مبارک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نقل میں ایک فائدہ یہ ہے کہ جے اصل روضۂ اقد س کی زیارت نہ ملے وہ اس کی زیارت کرے اور شوق دل کے ساتھ اسے بوسد دے کہ بیقل ای اصل کے قائم متنام ہے جیسے نعل مبارک کا نقشہ منافع وخواص میں یقیناً خود اس کا قائم مقام ہے جس پرضچے تجربہ گواہ ہے والبندا علماء دین نے اس کی نقل کا اعز از واکرام وہی رکھا جواصل کار کھتے ہیں۔

ای طرح دلائل الخیرات ومطالع المسر ات وغیر بهامعتبرات میں ہے۔

اس بحث کی تفصیل جمیل فقیر (امام احمد رضا بریلوی) کے رسالہ ' شفاء الوالہ فی صور الحبیب و مزار ہ ونعالہ ۱۳۱۵ ش'میں ہے یہاں لفظ زیارت کی ممانعت محض جہالت ہے اور معاف الله وروو دشریف کی ممانعت اور مخت حمالت اور صراحة شریعت مطہرہ پرافتر اء وتہمت ہے۔

علامہ طابرفتنی مجمع البحار میں اپنے استاذ حضرت عارف بالتٰدسیدی علی شقی کی وہ اپنے استاذ امام ابن حجر کی رحمہم اللّٰہ تعالیٰ نے نقل فریاتے میں ۔

من استقبظ عند اخذ الطيب و شمه الى ما كان عليه صلى الله تعالى عليه وسلم من صحبته للطيب و صلى عليه صلى الله تعالى عليه وسلم لما وقر فى قلبه من جلالته و استحقاقه على كل امته ان يلحظوا بعين نهاية الاجلال عند روية شئ من آثاره او ما يدل عليها فهو آت بما له فيه اكمل الثواب الجزيل و قد استحبه العلماء لمن رأى شيئا من آثاره صلى الله تعالى عليه وسلم و لا شك ان من استحضر ما ذكرته عند شمه للطيب يكون كالرائى بشئ من آثاره الشريفة فى المعنى فليس به الاكثار من الصلاة و السلام عليه صلى الله تعالى عليه وسلم حيننذ.

ميرت مصطفى جان رحمت ولط

marfat.com

ای ارشادجمیل میں صاف تصریح جمیل ہے کہ تمام امت پر رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم کا حق کے جب حضور پر نورصلی الله تعالی علیہ وسلم کے آثار شریفہ ہے کوئی چیز دیکھیں یا وہ شئ دیکھیں جو حضور کے آثار شریفہ ہے کہ جب حضور پر نور سید عالم صلی الله آثار شریفہ ہے کی چیز پر دلالت کرتی ہوتو اس وقت کمال ادب و تعظیم کے ساتھ حضور پر نور سید عالم صلی الله تعالی علیہ وسلم کا تصور لا کمیں اور درود و سلام کی کثرت کریں ولہذا جو خوشبو لیتے یا سو تکھتے وقت یاد کرے کہ مصطفی صلی الله تعالی علیہ وسلم اسے دوست رکھتے تھے وہ بھی گویامعنی آثار شریفہ کی زیارت کر رہا ہے اسے اس وقت ورود پڑھنے کی کثرت مسنون ہوئی چاہیے۔

تونقل روضة مباركه كه صاف ما يدل عليها مين داخل هاس كى زيارت كے وقت حضور اقد س صلى الله تعالیٰ عليه وسلم كى تعظيم و تكريم اور حضور پر درودوتسليم كيون نه تنحب ہوگى -

(بدرالانوار في آداب الآثار)

## ابومحذورہ کے گیسو

جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے طاکف شریف فتح فر مایا اذان ہوئی بچوں نے اس کی نقل کی ان میں اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے طاکف شریف فتح فر مایا اذان ہوئی بچوں نے اس کی نقل کی ان میں ابو محذورہ درضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو ملایا اور سرپر دست مبارک رکھا اور ان کوموذن مقرر فرما دیا ماں نے برکت کے لیے بیشانی کے ان بالوں کو جن پردست اقدس رکھا عمیا تھا محفوظ رکھا۔ جس وقت بال کھو لے جاتے تو زمین پر آجاتے تھے۔

(الملفوظ حصددوم)

جلدووم

#### اعضائے شریفہ سے تبرک کا طریقہ

اعضائے شریفہ سے استفادہ اوران سے حصول برکت کا طریقہ بیان کرتے ہوئے امام احمد رضا

marfat.com

ميرت بمصلفیٰ جانِ رحمت ﷺ

بریلوی فرماتے ہیں:

انبیا علیم الصلاۃ والسلام کے اعضائے شریفہ مثلاً موئے مبارک اور دندان شریف اور ناخن شریف کا کھانا نا جائز وحرام ہے، ابتذال وتو ہین ہے اور جو چیز حرام کی گئی ہے اس کی حلت کی کوئی وجنہیں وہ مباح نہیں ہو کتی اگر تبرک چاہتا ہے پانی میں دھوکر پیئے۔

(الملفوظ، حصہ چہارم)

#### حضور كاآب وضو

سنن نسائی شریف میں ہے طلق بن علی رضی اللہ تعالی عند نے حضورا قدس ملی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضور کا بقیہ وضو مانگا حضور نے پانی منگا کروضو فرمایا اور اس میں کلی ڈالی پھر ان کے برتن میں کردیا اور ارشاد فرمایا جب اپنے شہر میں پہنچو

فاكسروا بيعتكم و انضحوا مكانها بهذا الماء و اتخذوها مسجدا.

ا پنا گر جا تو ژواوراس زمین پریه پانی چیز کواورو مال مسجد بناؤ۔

انھوں نے اوران کے ساتھیوں نے عرض کی شہردور ہے اور گرمی مخت وہاں تک جاتے جاتے پانی خنگ ہوجائے گافر مایا

مدود من الماء فانه لا يزيده الاطيبا.

اس میں اور یانی ملاتے رہنا کہ یا کیزگی ہی بوھے گی۔

### عاه اہاب میں حضور نے کلی فرمائی

مدینہ طیبہ کے عوالی میں جانب غرب کے سکستان میں ایک کنواں ہے جس میں حضور اقد س ملی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کل فرمائی تھی ، جب ہے برابراہل مدینہ اس سے تیرک کرتے ہیں اہل اسلام اس کا پانی

ميرت مصطفى جال رحمت فريج

جلدووم

# marfat.com Marfat.com

#### زم زم شریف کی طرح دوردور لے جاتے ہیں یہاں تک کداس کا نام ہی زم زم ہو گیا ہے۔ امام سیدنو رالدین علی عمو دی مدنی قدس سرہ خلاصة الوفاء شریف میں فرماتے ہیں

بشر اهاب بصق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فيها وهى بالحرة الغربية معروفة اليوم بزمزم وقد قال المطرى لم يزل اهل المدينة قديما وخلفا يتبركون بها وينقل الى الافاق من ماءها كما ينقل من زمزم يسمونها ايضا زمزم لبركتها.

جاواہاب میں حضور اقد س ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کلی فرمائی وہ بچھم کی بھر لی زمین میں ہے آج زم زم کے نام ہے مشہور ہے اور بیشک مطری نے کہا کہ جمیشہ اہل مدینہ سلف سے خلف تک اس سے تبرک کرتے ہیں دوردور شہروں کو زم زم کی طرح اس کا پانی مسلمان لے جاتے ہیں اس کی برکت کے سب اس بھی زم زم کہتے ہیں۔

(فآوی افریقہ)

#### موتے مبارک سے شفایا بی

فسيح بخارى ومندامام احمد وسنن ابن ماجه مين عثان بن عبدالله بن موجب عمروى

قال دخلت على ام سلمة رضى الله تعالىٰ عنها فاخرجت شعرا من شعر رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم (مخضوبا [ زاد الاخيران ] ( بالحناء و الكتم)

لینی میں ام المونین ام سلمدرضی اللہ تعالی عنها کی خدمت میں حاضر ہوااور انھوں نے حضور اقد س صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے موئے مبارک (جوان کے پاس تیرکات شریفہ میں رکھے تھے جس بیار کواس کا پانی وحوکر پلاتیں فورا شفایا تا تھا) نکالے (مہندی اورکتم سے رکئے ہوئے تھے)

ميرت بمعطفی جان رحمت کھي

ان بی عثان بن عبدالله سے ان بی موتے اقدس کی نسبت صحیح بخاری شریف میں مردی

ان ام سلمة رضى الله تعالى عنها ارته شعر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم

احمر.

یعنی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے انھیں نبی سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے موئے مبارک سرِخ رنگ کھائے۔

ای حدیث میں امام احدر حمة اللہ تعالی علیه کی دوسری روایت یوں ہے۔

شعرا احمر مخضوبا بالحناء و الكتم .

الین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہانے موئے مبارک سرخ رنگ دکھائے جن پر حناوکتم کا خضاب تھا۔ (قادی رضویہ ج م ۲۳)

#### آثارشريفه يتترك

آ ٹارمقدسہ سے ہرزمانے میں تبرک حاصل کیا گیا اور ان کی تعظیم و تکریم کی گئی اور بیک آ ٹار مقدسہ کے تاریخ اور میں تبرک حاصل کیا گیا اور ان کی تعظیم مقدسہ کے بھوجانا ہی کافی ہے، اس مضمون سے متعلق ایک سوال کے جواب میں امام احمد رضا ہریلوی فرماتے ہیں:

نی الواقع آ فارشریفه حضورسید المرسلین صلی الله تعالی علیه وسلم سے تیرک سلفا و خلفا زمانه اقدی حضور پرنورصلی الله تعالی علیه و صحابہ کرام رضی الله تعالی عنهم ہے آج تک بلائکیررائج و معمول اور باجماع مسلمین مندوب و محبوب بکشرت احادیث صحیحتی بخاری و مسلم وغیر بها صحاح و سنن و کتب حدیث اس پر ناطق جن میں بعض کی تفصیل فقیر نے کتاب 'البارقة الشارقة علی مارقة المشارقة 'میں ذکر کی اور البی جگه جُوت یقینی

ميرت معطفی جان رحمت 🥸

جندووم

یا سند محد ثانه کی اصلاً حاجت نہیں ،اس کی تحقیق و تنقیح کے پیچھے پڑنا اور بغیراس کے تعظیم و تبرک سے بازر بنا خت محروی و کم نصیبی ہے ، ائمَہ دین نے صرف حضور اقد س سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام سے اس ٹی کا معروف ہونا کافی سمجھاہے۔

امام قاضى عياض 'شفاشريف' مين فرماتے ہيں:

من اعظامه و اكباره صلى الله تعالى عليه وسلم اعظام جميع اسبابه و اكرام مشاهده و امكنته من مكة و المدينة و معاهده و ما منه عليه الصلاة و السلام او عرف به .

حضورا قدس ملی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم و بڑائی میں سے یہ ہے کہ حضور کے تمام اسباب ومشاہد اور حضور کے رہنے کی جگہ جیسے مکہ مرمہ و مدینہ منورہ اور حضور کے معاہد و مامن یا حضور سے منسوب جو چیز مشہور ہے ان سب کی تعظیم و تکریم کرنا۔

#### نعل مطهر کے نقشے اوراس سے تبرک

ای طرح طبقة فطبقة ، شرقا ، غربا ، عجما ، عربا ، علائے دین وائمہ معتدین نعل مطبر حضور سید البشر علیہ ، فضل الصلاق واکمل السلام کے نقشے کاغذوں پر بناتے ، کتابوں پرتح ریفر ماتے آئے اور آئھیں ، وسد دینے ، آئھوں سے لگانے ، سر پرر کھنے کا تھم فرماتے اور دفع امراض وحصول اغراض میں اس سے توسل فرمایا کے اور بغضل البی عظیم و علیا سیرکات و آٹاراس سے پایا کیے۔ اور بغضل البی عظیم و علیا سیرکات و آٹاراس سے پایا کیے۔

علامه ابوالیمن ابن عسا کروشخ ابوا حاق ابراہیم بن محمد بن خلف سلمی وغیر بهاعلاء نے اس باب میں مستقل کتا ہیں تصنیف کیں ۔

ميرت مصطفى جان دحمت عجيج

اورعلامداحد مقرى كى فتح المتعال في مدح خير النعال اس مسلمين الجمع وانفع تصانيف \_ \_\_\_

ملامہ ابوالر نیچ سلیمان بن سالم کلاگی ، وقاضی شمس الدین ضیف الله رشیدی وشخ فتح الله بیلونی طبی معاصر علامه مقری وسید محمد من رشید فیری سبتی وشخ محمد بن رشید فهری سبتی وشخ محمد بن رشید فهری سبتی و علامه ابوالیم ما لک بن عبد الرحمٰن بن علی مغربی وامام ابو بکر احمد بن امام ابو محمد وعلامه ابوالیمن ابن عساکر وعلامه ابوالیکم ما لک بن عبد الرحمٰن بن علی مغربی وامام ابو بکر احمد بن امام ابو محمد عبد الله تعانی مدت میں قصائد عبد الله تعنین نے نقشہ نعل مقدس کی مدت میں قصائد عالیہ تصنیف فرمائے ۔ ان سب میں اسے بوسہ دیتے ، سر پرد کھنے کا تھم واسخسان مذکور اور یہی مواہب لدنیہ امام علامہ احمد قسطلانی وشرح مواہب علامہ ذرقانی وغیرہاکتب جلیلہ میں مسطور۔

#### نقشه بنعل مقدس کے فوائد

علاء فرماتے ہیں جس کے پاس پینقشہ متبر کہ ہوظلم ظالمین وشرشیا طین وچشم زخم حاسدین سے محفوظ رہو ہوت درد زہ کے وقت اپنے ہاتھ میں لے آسانی ہو۔ جو ہمیشہ پاس رکھے نگاہ خلق میں معزز ہو، زیارت روضۂ اقدس نصیب ہو، یا خواب میں زیارت حضوراقدس ملی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مشرف ہوجس نیار میں ہونہ ہو ہیں ہونہ ویہ ہیں اس سے توسل کیا جائے پوری ہو، جس مراد کی نیت سے پاس رکھیں حاصل ہو، موضع دردومرض حاجت میں اس سے توسل کر کے نجات وفلاح کی راہیں کھلی ہیں، پراسے رکھ کرشفا کیں ہیں ،مہلکوں ،مصیبتوں میں اس سے توسل کر کے نجات وفلاح کی راہیں کھلی ہیں، اس باب میں حکایات صلحاء وروایات علاء بکثرت ہیں کہ امام تلمسانی وغیرہ نے فتح المتعال وغیرہ میں وکر فرا کیں۔

(فاوی رضو یہ جو ہم) اور ایا ہے سال میں۔

## تعلمبارك اوراس كے نقثے كا احترام

علام محد بن احد بن على فاس قصرى مطالع ميس فرمات مين :

ميرت مطفى جان رحمت وي

جلدووم

marfat.com

وقد استنابو امثال النعل عن النعل و جعلوا له من الاكرام و الاحترام ما للمنوب عنه و ذكروا له خواص و بركات و قد جربت و قالوا فيه اشعارا كثيرة و الفوا في صورته و رووه بالاسانيد و قد قال القائل.

اذا مسا الشوق اقبلقسى اليهسا ولم اظفسر بمطلوبسي لديهسا

نقشت مشالها فى الكف نقشا و قبلت لنساظرى قصرا عليها

علائے کرام نے تعل مقدی کے نقتے کو تعل مقدی کا قائم مقام بنایا اوراس کے لیے وہی اکرام و احرام و احرام جواصل کے لیے تھا نابت تھ ہرایا اوراس نقشہ مبارک کے لیے خواص وہر کات ذکر فرمائے اور بلاشبہ وہ تجربے میں آئے اوراس میں بکثرت اشعار کیے اوراس کی تصویر میں رسالے تصنیف کیے اور اسے سندوں کے ساتھ دوایت کیا اور کہنے والے نے کہا۔

جب اس کی آتش شوق میرے سینے میں محر کتی ہے اور اس کا دید ارمیسر نہیں ہوتا ،اس کی تصویر ہاتھ پر کھنے کرآ کھے کہتا ہوں اس بربس کر۔

## نقشه بغل مبارك كي توصيف

امام احمد بن محد خطیب تسطلانی صاحب ارشاد الساری شرح سیح بخاری مواہب لدنید و منح محمد بیس فرماتے ہیں :

قد ذكر ابو اليمن ابن عساكر تمثال نعله الكريم عليه افضل الصلاة و التسليم

ميرت مصطفى جان دحمت 🤧

فى جزء مفرد رويته قراء ة و سماعا و كذا افرده بالتاليف ابو اسخق ابراهيم بن محمد بن خلف السلمى المشهور بابن الحاج من اهل المرية بالاندلس و كذا غيرهما لله و در ابى اليمن ابن عساكر حيث قال:

يا منشدا في رسم ربع خال ومنساد السدواس الاطلال

دع ندب آنسار و ذكر مسآنر لاحبة بسسانوا و عصر خسال

و الشم شرى الاثسر السكريم محبدا ان فسزت هسسه بسلشم ذو السمشال

صافد بها حدا وعفر وجنة في تسربها وجند وفرط تفال

يا شبه نعل المصطفى روح الفداء لحملك الاسمى الشريف العمالي

هملت لمراك العيون وقدنسآى

و قسا السعيسون بسخيس مسا اهسمسال م

و تسذكسرت عهد السعقيق فشاشرت شوقها عقيسق السمسدمسع الهيطسال

اذكسرتسنسي قسدمسا لهسا قسدم العلسي و السجسود و السمسعسروف و الافتضسال

يرت مسطق جان رحمت 寒

marfat.com

#### لـو ان خـدى يـحتـذى نـعـلالهـا

#### لبسلسغست مسن نيسل السمسنسى آمسال

او ان اجفسانسی لوط و نعسالها ادض سسمست عسزا بسذا الاذلال

خلاصہ یہ کہ ابوالیمن نن عسا کرنے نقشہ تعل اقدس کے باب میں ایک مستقل جز تالیف کیا جے میں نے استاذیر پڑھ کر اور استادے ن کرروایت کیا اور اس طرح ابن الحاج اندلی وغیر ہاعلاء نے اس بار ہ

یں مستفل تصنیفیں کیں۔اوراللہ عزوجل کے لیے ہے خوبی ابوالیمن وابن عساکر کی کیا خوب تصید دیدت

شبيتريف مي لكهاب جس مين فرمات مين-

اے فانی کی یادکرنے والے ان چیزوں کی یادچھوڑ اور تبرکات شریفہ مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وہ سلم کی ملک ہوں کر نے نصیب اگر تجھے اس تصویر تعلی مبارک کا بوسہ ملے اپنار خیاراس پررکھاوراس کی خاک پر اپنا چیروٹل۔انعلی مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تصویر تیری عزت وشرف بلندی پر میری جان قربان تجھے و کیے کر آئھیں مدینے کی وادی عقیق میں مصطفی صلی اللہ کر آئھیں مدینے کی وادی عقیق میں مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دفاریا و آگئی۔لہذا ہے اشک رواں کے سرخ سرخ عقیق نچھاور کر رہے ہیں،اے تصویر نعل مبارک تونے جھے وہ قدم پاک یا دولا ویا جس کے بلندی وجود واحسان وضل قدیم سے ہیں آگر میرار خسارہ مبارک تونے جھے وہ قدم پاک یا دولا ویا جس کے بلندی وجود واحسان وضل قدیم سے ہیں آگر میرار خسارہ

تراش کراس قدم پاک کے لیے کفش بنائے تو ول کی تمنا برآتی یا میری آگھان کی کفش مبارک کے لیے زمین ہوتی تواس زمین ہونے سے عزت کا آسان بن جاتی ے جزاک الله خیرا یا ابا الیمن

## نقشه تعل کے اوصاف

الوالحكم بن عبد الرحمن الشمير بابن الرحل كه فضاائ مفارب سے ميں امام بقية الحفاظ ابن حجر

ميرت مصطفى جالن رحمت رجي

بندووم

مسقلانی نے جمیر میں ان کا ذکر لکھا دصف نقش نعل مبارک میں ان کا قصیدہ غراشی ابن الحاج نے اپنی کتاب ندکور میں ذکر کیاامام قسطلانی نے اسے مسا احسن کیا لیون کیا خوب فرمایاس کے بعض ابیات کریہ مواہب میں مدہن ۔

فها انا في يومى وليل لائمر و الشمه طورا وطورا لازمه فتصره عيني و كانما حامله على وجنتي خطوا هناك يداومه لماش علت فوق النجوم براحمه لقلبي لعل القلب يبرد حاجمه لجفني لعل الجفن يرقاسا جمه لطاب لحاذيه و قدم خادمه يـزاحـمنا في لئمه و نزاحمه و غنت باغصان الاراك حمائمه منال نعلى من احب هويته اجبر على راى ووجهه اديمه السد في رجل اكسرم من مشى اجرك خدى ثم احسب وقعه ومن لى بوقع النصل فى حروجنتى سا جعله فوق الترائب عوفة وار بطه فوق الشئون تميمه الا بسابى تسمسال نعل محمد يود هلال الافق لو انسه هوى لسلام عليه كلما هبت الصبا

ا پنگروب سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تصویر تعلی پاک کو میں دوست رکھتا اور رات دن اسے بوسہ دیتا ہوں اسے محبوب دیتا ہوں اسے محبوب دیتا ہوں اسے محبوب سنے سراور منھ پررکھتا ہوں اور بھی چومتا بھی سنے سے لگا تا ہوں میں اپنے دھیان میں اسے محبوب سلی اللہ تعالیٰ علیہ دسلم کے پائے اقد س میں تصور کرتا ہوں تو شدت صدق تصور سے گویا پی آ تھوں سے جاگتے میں دکھ لیتا ہوں اس نقشہ پاک کو اپنے رخسار سے پررکھ کرجنبش دیتا اور یہ خیال کرتا ہوں کہ گویا وہ اسے بہتے ہوئے میرے رخسارے پر چل رہے ہیں ، آ ہوئی الی صورت کردے کہ وہ پائے مبارک جو ستارگان آ سان ہشتم کے مروں پر بلند ہوئے ان کی گفش مبارک چلنے میں میرے رخسارے پر بنے ۔ میں سارگان آ سان ہشتم کے مروں پر بلند ہوئے ان کی گفش مبارک چلنے میں میرے رخسارے پر بنے ۔ میں

سرية معنى بان دمت marfat.com تقش نعل مبارک کواپے سینہ پردل کا تعویز بنا کررکھوں گا شایددل کی آنکھ شندی ہو میں اسے سر پر آنکھوں کا تعویز بنا کر رکھوں گا شایددل کی آنکھ شندی ہو میں اسے سر پر آنکھوں کا تعویز بنا کر با ندھوں گا شاید بہتی بیکیس رکیس ، من لوتھو پر کنش مقدس پر میرا باپ نثار کیا اچھا ہے اسکا بنانے والا اور جواس کی خدمت کر سے پاک ہوجائے ماہ نو کی تمنا ہے کاش آسان سے اثر کر اس نقشہ مبارک کے بوسے میں ہم اور وہ باہم مزاحمت کرتے اللہ عزوجل کا سلام اثر سے محمصلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب تک باد مباطلے اور جب تک درخت اراک کی ڈالیوں پر کبور گونجیں۔ السلھے صل و سلم و بارک علیہ و

#### دردسے شفایا بی

على آله و امته ابدا آمين.

نیز موابب لدنیاس ہے

من بعض ما ذكر من فضلها و جرب من نفعها و بركتها ما ذكره ابو جعفر الحمد بن عبد المجيد و كان شيخا صالحا و رعا قال حرزت هذا المثال لبعض الطلبة فجاء نى يوما فقال رايت البارحة من بركة هذا النعل عجبا اصاب زوجى شديد كاد يهلكا فجعلت النعل على موضع الوجع و قلت اللهم اشف ببركة هذا النعل فشفاها الله

اس مثال مبارک کے فضائل جوذکر کیے گئے اور اس کے منافع و برکات جو تجربے میں آئے ان میں سے دہ ہیں جو ثیخ صالح صاحب ورع وتقوی ابوجعفر احمد بن عبد المجید نے بیان فرمایا کہ میں نے تعل مقدس کی مثال اپنے بعض علاندہ کو بنادی تھی ایک روز انھوں نے آکر کہارات میں نے اس مثال مبارک ک

عجب برکت دیمی میری زوجہ کوایک خت درولائق ہوا کہ مرنے کے قریب ہوگئ میں نے مثال مبارک موضع درد پررکھ کردعا کی کہ النی اس کی برکت سے شفاد ہے اللہ عزوجل نے نورا شفائجشی۔

ميرت معطفي حان رحمت 🥸

### نقشه تعل مبارك كي بركتين

نیز امام تسطلانی فرماتے ہیں کہ ابواسحاق ابراہیم بن الحاج فرماتے ہیں کہ ان کے شیخ البوالقاسم ابن محمد فرماتے ہیں :

ومما جرب من بركته ان امسكه عنده متبركا به كان اماناله من بغى النجاة و غلبة العداة و حرزا من كل شيطان ما ردو من كل حاسد و ان امسكته الحامل بيمينها و قد اشتد عليها الطلق تيسر امرها بحول الله تعالى و قوته .

نقشہ نعل مبارک کی آزمائی ہوئی برکات سے ہے کہ جو شخص بہنیت تبرک اسے اپنے پاس رکھے فالموں کے ظلم اور دشمنوں کے غلبہ سے امان پائے اور وہ نقشہ ہر شیطان سرکش اور ہر حاسد کے چٹم زخم سے اس کی پناہ ہوجائے اور زن حاملہ شدت وروزہ میں اگر اسے اپنے واہنے ہاتھ میں لے بعنایت الٰہی اس کا کام آسان ہو۔

(فآوئی رضویہ ج م م 101،10۔ شفاء الوالہ)

#### نفشهروضه مباركه

نقشہ روضۂ مبارکہ کے جواز میں اصلاً مجال بخن و جائے وم زون نہیں جس طرح ان ( ذی روح ) تصویروں کی حرمت بھینی ہے یوں ہی اس کا جواز اجماعی ہے۔ شرع مطہر میں ہرف ی روح کی تصویر حرام فرمائی۔

حدیث میں ہے کہ ایک مصور نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہماکی خدمت والا میں حاضر ہوکر عرض کی میں تصوری بنایا کرتا ہوں اس کا فتو کی و یجیے فرمایا پاس آ وہ پاس آ یا فرمایا پاس آ وہ اور پاس آ یا بہاں تک کہ حضرت نے اپنادست مبارک اس کے سر پرر کھ کر فرمایا کیا ہیں تجھے نہ بتا دوں وہ صدیث بوس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تی پھر مصوروں کے جہنی ہونے کی صدیث ارشاد فرمائی ۔ اس نے نہایت ٹھنڈی سانس لی حضرت نے فرمایا۔

marfat.cotin برية معناها الم

و یحک ان ابیت الا ان تصنع فعلیک بهذه الشجرة و کل شئ لیس فیه روح افسی ایس فیه روح افسی الله ان تصنع فعلیک بهذه الشجرة ی روح چیزول کی تصویری بنایا کر۔

ائمہ فداہب اربعہ وغیرہم نے اس کے جوازی تصریحسیں فرمائیں تمام کتب فداہب اس مے مملوہ مثون ہیں۔ ہر چندمسکہ واضح اور حق لاگے ہے گرتسکین اوہام و تثبیت عوام کے لیے ائمہ کرام و علاء اعلام کی بعض سندیں اس باب میں پیش کروں کہ کن اکا بردین واعاظم معتمدین نے مزار مقدس اور اس کے شل نعل اقدس کے نقشے بنائے اور ان کی تعظیم اور ان سے تبرک کرتے آئے اور اس باب میں کیا کیا کلمات روح افرائے مونین و بجال گزائے مونین ارشاوفر مائے۔

امام عثيم بن نسطاس تابعي مدني،

الم محدث جليل القدر ابونعيم صاحب حلية الاولياء،

امام محدث علامه ابوالفرج عبد الرحمٰن بن الجوزي عنبلي ،

امام ابواليمن بن عساكر،

امام تاج الدين فاكهاني صاحب فجرمنير،

علامه سيدنورالدين على بن احرمهو دى مدنى شافعي صاحب كتاب الوفاء ووفاء الوفاء،

سيدى عارف بالتدمحر بن سليمان جزولي صاحب الدلاكل،

الم محدث فقيدا تهر بن جركي شافعي صاحب جو برمنظم،

علامه حسين بن محد بن حسن ديار بكرى صاحب الخييس في احوال انفس نفيس صلى الله تعالى عليه وسلم،

علامه سيدى محمد بن عبد الباقي زرقاني مالكي شارح مواهب لدنيه ومخ محمديه،

شخ محقق مولا ناعبدالحق محدث دہلوی صاحب جذب القلوب،

marfat.com

ميرت بمصطفئ جالإدحمت عظيم

محمد العاشق بن عمر الحافظ الرومي أحنفي صاحب خلاصة الإخبار ترجمة خلاصة الوفاء

وغیر ہم ائمہ وعلاء نے مزاراقد س واکرم سیدعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وقبور مقد سے حضرات صدیق اکبروفار وق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نقشے بنائے۔

#### حضورا ورابو بكروعمركي تزبت

مواہب اوراس کی شرح میں ہے۔ ابوداؤ دوحا کم بطریق قاسم بن محمد بن الی برالصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہم روایت کرتے ہیں :

(قال دخلت على عائشة فقلت يا ام اكشفى لى من قبر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم) و صاحبيه ، الحديث . (زاد الحاكم فرأيت رسول الله) اى قبره (صلى الله تعالى عليه وسلم مقدما و ابا بكر راسه بين كتفى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم و عمر رأسه عند رجلى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قال ابو اليمن بن عساكر و هذه صفته .

حضرت قاسم بن محمد بن ابی بحر الصدیق رضی الله تعالی عنبم فرماتے ہیں کہ میں ام المونین عائشہ رضی الله تعالی علیہ وسلم رضی الله تعالی علیہ وسلم رضی الله تعالی عنبہ اک یا آیا اور کہا کہ اے میری ماور محرّ مدمیرے لیے حضور اقدس سلی الله تعالی علیہ وسلم کا اور ابو بکر وعررضی الله تعالی عنبہ وسلم کی تربت کو کھول و بیجیے پھر میں نے حضور سید عالم سلی الله تعالی علیہ وسلم کر بت اطہر کود یکھا کہ آئے ہے اور ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کی قبر کا اگلا حصہ حضور سلی الله تعالی علیہ وسلم کے ورمیان ہے اور قبر عمر کا اگلا حصہ حضور صلی الله تعالی علیہ وسلم کے قدموں کے پاس ہے ۔ ابو رسون میں بن عساکر نے فرمایا کہ اس کی صورت ہیں ہے۔

النبي سلى التدتعالي عليه وسلم الله تعالى عنه الدوسل الله تعالى عنه الوبكر رضى الله تعالى عنه

ميرت معطفي جال رحمت 🥶

جلدووم

marfat.com

(و روی ابو بکر الآجری) الحافظ الامام توفی فی محرم سنة ست و ثلثماة رفی کتاب صفة قبر النبی صلی الله تعالیٰ علیه وسلم عن عثیم بن نسطاس المدنی اتابعی مقبول کما فی التقریب (قال وأیت قبر النبی صلی الله تعالیٰ علیه وسلم فی امارة عمر بن عبد العزیز فرأیته مرتفعا نحوا من اربع اصابع و رأیت قبر ابی بکر و راء قبره و رایت قبر عمر اسفل منه) و رواه ابو نعیم بزیادة و صوره لنا.

امام حافظ ابو بکر آجری متوفی محرم آن ایس سے ناپ کتاب صفۃ قبر النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم میں عیثم بن نبطاس مدنی تابعی (جوکہ مقبول ہیں جیسا کہ تقریب میں ہے) ہے روایت کیا وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اقد س صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کے روضۂ اقد س کو عمر بن عبد العزیز کے دور خلافت میں دیکھا کہ چار انگلی کی ماند بلند ہے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کودیکھا کہ حضور کی تربت انور کے پیچھے ہاور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کودیکھا کہ حضور کی تربت انور کے پیچھے ہاور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کودیکھا کہ اس سے نیچے ہے۔ ابونعیم نے اس کو پچھڑیا دتی کے ساتھ روایت کیا اور ہمارے لیے اس کی صورت میں بنائی۔ (مولف)

المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم

ابو بكررضى الله تعالى عنه

عمررضى الله تعالى عنه

(و قىد اختلف اهل السير و غيرهم في صفة القبور المقدسة على سبع روايات

( اوردها) ابو اليمن ( ابن عساكر ) في كتابه ( تحفة الزائر) و الصحيح منها روايتان

ميرت صطفى جان دحمت 🥸

بلدووم

### marfat.com

احدهما ما تقدم عن القاسم و الاخرى و بها جزم رزين وغيره عليها الاكثر كما قال المصنف في الفصل الثاني و قال النووى انها المشهورة و الشهودى انها اشهر الروايات ان قبره صلى الله تعالى عليه وسلم الى القبلة مقدما بجدارثم قبر ابى بكر حذاء منكبى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم و قبر عمر حذاء منكبى ابى بكر رضى الله تعالى عنهما و هذا صفتها.

ابل سروغیرہ نے تبور مقدسہ کی صفت ہیں سات روا تیوں پراختلاف کیا ہے جسی ابوالیمن بن عساکر نے اپنی کتاب تحفۃ الزائر ہیں ذکر کیا ہے، ان ہیں سے تیجے دوروایتیں ہیں ایک دہ ہے جوقاہم بن محمد بن ابی برالصدیق سے اوپر ندکور ہوئی اور دوسری روایت دہ ہے جس پررزین وغیرہ نے جزم کیا ہے اورای پراکٹر لوگ ہیں جیسا کہ مصنف نے فصل خانی میں فر مایا ہے اورایا م نو وی نے فر مایا کہ بہی مشہور ہے کہ حضور اقدس سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تربت انور قبلہ کی جا ور شہود کے ہے اور شہود کی قرمطور سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جنر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مونڈ ھوں کے مقابل ہے اور اس کی صورت یہ ہے۔

مونڈ ھوں کے مقابل ہے اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر ابو بکر کے مونڈ ھوں کے مقابل ہے اور اس کی صورت یہ ہے۔

المصطفيٰ صلى الله تعالىٰ عليه وسلم

ابوبكررضي الثدتعالي عنه

عمررضى اللدتعالى عنه

و مرت واحدة من النضعيفة و لا حاجة لذكر باقيها ما في المواهب و شرحها

سيرت مصطفى جان رحمت فريج

جلدووم

ملتقطا قلت وقد ذكر السبع جميعا الامام البدر محمود العينى في عمدة القارى فراجعها ان هويت.

اور ایک ضعیف روایت گزری اور باقی کی حاجت نہیں ہے۔ جومواہب اور اس کی شرت میں ہے وہ ملخصاً ہے اور بیشک امام عینی نے عمد ۃ القاری میں ساتوں روایات کو ذکر کیا ہے اگر مقصود ہوتو و ہاں رجوع کرو۔

مطالع المر ات ميں ہے و دع المولف صفة الووضة هكذا.

مولف نے روضة كريم كانشان اس ظرح بنايا ہے۔

قبرالني صلى الله تعالىٰ عليه وسلم

قبرعمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه

قبراني بكر رضى الله تعالى عنه

ابو بكر مؤخر قليلاعن النبى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم خلفه و عمر خلف رجلى ابى بكر و روى ابو داؤد و الحاكم و صحيح اسناده عن القاسم بن محمد المحديث قال السمهودى و هذا ارجح ما روى عن القاسم ثم صورها عن ابن عساكر هكذا

ابو بمرصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر حضور اقد س صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تربت اطهر سے بچھ فاصلے پر پیچھے ہے۔ ابو داؤدو حاکم نے فاصلے پر پیچھے ہے۔ ابو داؤدو حاکم نے اسے قاسم بن مجمد سے میچے سندوں کے ساتھ دوایت کیا ہے، سمبو دی نے کہا کہ بیرقاسم کی روایتوں میں سب سے دانج روایت ہے گیا کہ بیرقاسم کی روایتوں میں سب سے دانج روایت ہے گھرابن عساکر سے روایت کر کے اس کی صورت یوں بنائی۔ (مولف)

ميرت بمسطفى جان رحمت 🚓

جلدووم

## marfat.com

النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الله تعالى عنه الدين الله تعالى عنه الدين الله تعالى عنه الدين الله تعالى عنه الله تعالى عنه الموجد الله تعالى عنه تعالى عنه الله تعالى عنه

ابوالفرج بن الجوزی ، ابن حجر ، سید مرتضی ، وغیر ہم نے قبر انور کی ایک صورت یہ بتائی ۔ ۔ ملخصا

المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم

ابوبكررضى اللدتعالى عنه

عمررضي الله تعالى عنه

بالجمله مزار اقدس کا نقشہ تابعین کرام اور نعل مبارک کی تصویر تبع تابعین اعلام سے ثابت، اور جب سے آج تک ہر قرن وطبقہ کے علماء وصلحاء میں معمول ورائج ہمیشہ اکا بردین ان سے تبرک کرتے اور ان کی تکریم و تعظیم رکھتے آئے ہیں۔

(قاوی رضویہ ج ۹ بھ ۱۲۷۔ ۱۲۸۔ شفاء الوالہ)

#### حفرت اميرمعاديدكي وصيت

ا مام ابوعمر یوسف بن عبد البر کتاب الاستیعاب فی معرفته الاصحاب میں فرماتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے انتقال کے وقت وصیت میں فرمایا:

انى صحبت رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فخرج لحاجته فتبعته بادواـة فكسانى احد ثوبيه الذى يلى جسده فخبأته لهذا اليوم و اخذ رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم من اظفاره و شعره ذات يوم فاخذته فخبأته لهذا اليوم فاذا انامت

ميرت فصطفي جالب رحمت هيئ

جلدووم

### marfat.com

فاجعل ذلك القميص دون كفني مما يلي جسدي و خذ ذلك الشعر و الاظفار فاجعله في فمي و على عيني و مواضع السجود مني .

یعنی میں صحبت حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے شرف یاب ہوا ایک دن حضور الدی صلوات اللہ تعالی وسلامہ علیہ حاجت کے لیے تشریف فرما ہوئے ہیں میں اوٹا لے کر ہمراہ رکاب سعادت ماب ہوا۔ حضور پرنورصلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے جوڑے سے کرتا کہ بدن اقدی سے متعسل تی مجھے انعام فرمایا۔ وہ کرتا میں نے آج کے لیے چھپار کھا تھا۔ اور ایک روز حضور انورصلی اللہ تعالی میہ وسم ناخن وموئے مبارک بڑا شے وہ میں نے لے کراس دن کے لیے اٹھار کے۔ جب میں مرجاؤں تو آئیس سے تقدیس کومیر کفن کے بدن کے متعلل کھنا۔ وموئے مبارک وناخن بائے مقد سے کومیر سے منویس ور آئیس وار پیشانی وغیر ومواضع جود پر دکھ دیا۔

## حفرت علی نے مشک کی وصیت کی

عاكم في متدرك ميل بطريق حيد بن عبدالرحن رواى روايت كى:

قال حدثنا الحسن بن صالح عن هارون بن سعيد عن ابي وائل قال عد عبى رضى الله تعالى عنه مسك فارصى ان يعنظ به و قال هو الفضل حنوط رسول سه صلى الله تعالى عليه وسلم. سكت عليه الحاكم و رواه ابن ابي شيبة في مصنفه قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن به و رواه البيهقى في مسنه قال النووى استاده حسن ذكره في نصب الراية من الجنائز.

لینی مولی علی کرم اللہ تعالی وجبہ الکریم کے پاس مشک تھا وصیت فر مائی کدمیرے حنوط میں بید مشک استعال کیا جائے۔ اور فرما یا کہ بیرسول اللہ مسلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حنوط کا بچ ہوا ہے۔ اسے انت الی شیب نے مصنف میں اور بیہی نے سنن میں روایت کیا۔ نو وی نے فر مایا اس کی سندھس ہے اور اے نصب الرایة میں بھی بیان کیا گیاہے۔

#### حضرت انس کی وصیت

ابن السكن في بطريق صفوان بن بمير وعن ابيروايت كى:

قال قال ثابت البناني قال لى انس بن مالك رضى الله تعالىٰ عنه هذه شعرة من شعر رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فضعها تحت لساني قال فوضعتها تحت لسانه فدفن و هي تحت لسانه . ذكره في الاصابة .

لینی ٹابت بنانی فرماتے ہیں جھے سے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیموئے مبارک سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے اسے میری زبان کے نیچے رکھ دو میں نے رکھ دیاوہ یوں ہی وفن کیے گئے کہ موے مبارک ان کی زبان کے نیچے تھا۔

بيبق وابن عساكرام محمر بن سيرين سيراوى:

عن انس بن مالك انه كان عنده عصية لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فمات فدفنت معه بين جنبيه و بين قميصه .

#### آب وضو کے لیے اثنایات

صحح بخارى شريف إب صفة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ميس بطريق ما لك بن مغول عن عون عن

سيرت صطفى جان دحمت فيجيج

marfat.com بلدوم

جلددوم

#### بيے:

و فيه خرج بلال فنادى بالصلاة ثم دخل فاخرج فضل وضوء رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فوقع الناس عليه ياخذون منه ثم دخل فاخرج العنزة و خرج رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كانى انظر الى و بيض ساقية فركز العنزة ثم صلى الظهر ركعتين و العصر ركعتين .

حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عند نے نکل کرنماز کی ندا دی پھر جاکر رسول اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وضو کا بچا ہوا پانی لائے تو لوگ اس کے لینے کے لیے جھیٹ پڑے پھر جاکر نیز ہ لائے اور رسول اللہ تعلیٰ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے ، راوی نے کہا گویا کہ میں حضور کی پیڈلیوں کی سفیدی دیکھر ماہوں پھر نیز ہ گاڑ کر دور کعت ظہراور دور کعت عصر پڑھیں۔ (مولف) سفیدی دیکھر ماہوں پھر نیز ہ گاڑ کر دور کعت ظہراور دور کعت عصر پڑھیں۔ (مولف)

#### آ ثارشر يفه كاغساله قابل وضوب

جس پانی ہے آ ٹارمقدسہ کو دھویا جائے یا اٹھیں برکت کے لیے پانی میں رکھا جائے وہ پانی پاک ا اوروضو کے قابل اس سلسلے امام احمد رضا ہر بلوی قدس سرہ فرماتے ہیں :

حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا موئے مبارک یا جبۂ مقدسہ یا نعل شریف یا کا سۂ مطہرہ تبرک کے لیے جس پانی میں دھویا قابل وضو ہے آگر چہ اس میں قصد قربت بھی ہوا۔ باں پاؤں پر نہ وُالا جائے کہ خلاف ادب ہے۔ آگر منھ پر جاری کیا منھ کا وضو ہو گیا ان کا تو نام پاک لینے سے ول کا وضو ہو جاتا ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

اور فرماتے ہیں:

marfat.com

ميرسة بمعلنل جان دحست 🤮

حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آٹار شریفہ مثل جبداقدس ونعل مبارک کا غسالہ شفا و برکت وقابل وضوو مسطی طہارت ہے مگریاؤں پر نیڈالا جائے۔

( فآوى رضويه ج اج ۴۵۷ النوروالنورق)



جلددوم

marfat.com پرتامه علی جان دهت الله علی الم

# شائل وخصائل

تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا تیری خلق حق نے جمیل کیا کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا تیرے خالق خالق حسن وادا کی قسم

marfat.com

ميرت مصفى جان دمت عظ

ليمات مستخي جان دفت الجيح

و (ذکر لعا<sub>ی</sub> خلقہ محف<sub>ع</sub> اور بے شک تھاری خو بو بڑی شان کی ہے۔

(القلم، ۲۱)

جلدوهم

marfat.com

## شأئل وخصائل

حضورا قدس صلی الله تعالی علیه وسلم کوالله تعالی نے جس طرح کمال سیرت میں تمام اولین وآخرین

ے متاز اور افضل واعلیٰ بنایا ای طرح آپ کو جمال صورت میں بھی بے مثل و بے مثال بیدا فر مایا - ہم اور آپ حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان بے مثال کو بھلا کیا سمجھ کیتے ہیں؟ حضرات صحابہ کرام جودن است مزوح عزمیں جمال نبوت کی تجلیاں و کیھتے رہے انھوں نے مجبوب خداصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جمال بے مثال کے فضل و کمال کی جومصوری کی ہے اس کوئ کر یہی کہنا پڑتا ہے جو کسی مداح رسول نے کیا خوب کہا

لم يسخلق الرحمن مثل محمد

ابسدا وعملمي انسه لا يسخملق

یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت محمصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کامثل پیدا فر مایا ہی نہیں اور میں یہی جانتا ہوں کہ وہ مجھی نہ پیدا کرےگا۔

صحابی رسول اور تا جدار دو عالم صلی الله تعالی علیه وسلم کے در باری شاعر حضرت حسان بن ثابت رضی الله تعالی عنہ نے اپنے قصید ، ہمزیہ میں جمال نبوت کی شان بے مثال کواس شان کے ساتھ بیان فرمایا

للدفعال عد

و احسن منك لم تسرقط عينى

و اجمل منك لم تلد النساء

لین یارسول الله (صلی الله تعالی علیه وسلم) آپ سے زیادہ حسن و جمال والامیری آنکھ نے بھی کسی

کود یکھائی نہیں اور آپ سے زیادہ کمال والاکسی عورت نے جنا ہی نہیں۔

marfat.com

ميرت معطني جان دمت 🦚

mar

بلدددم

خسلسقست مبسرء مسن كسل عيسب

كانك قد خلقت كما تشاء

(یارسول اللہ) آپ برعیب ونقصان سے یاک پیدا کیے گئے ہیں گویا آپ ایسے ہی پیدا کے گئے

جيے حسين وجيل بيدا ہونا جا ہے۔

حضرت علامه بومیری رحمة الله تعالی علیه نے اسے قصیده برده میں فرمایا که:

مىنىزە عىن شىرىك فى مىحاسنىيە

فجوهس الحسن فيسه غيسر منقسم

یعن حصرت مجبوب خداصلی الله تعالی علیه وسلم این خویوں میں ایسے مکتابیں کماس معاملہ میں ان کا

کوئی شریک ہی نہیں ہے کیوں کدان میں جو حسن کا جو ہرہے وہ قابل تقسیم ہی نہیں۔

اعلی حضرت امام احمد رضا بریلوی قدس سره نے بھی اس مضمون کی عکاسی فرماتے ہوئے کتے نفیس

انداز میں فرمایا کہ \_

تیرے طلق کوحق نے عظیم کہا تیری طلق کوحق نے جمیل کیا کوئی جھ سا ہے نہ ہوگا شہا تیرے طالق حسن وادا کی قشم

بہر حال اس پرتمام امت کا ایمان ہے کہ تناسب اعضا اور حسن و جمال میں حضور نبی آخرالز مال

صلی الندتعالی علیه دسلم بے مثل و بے مثال ہیں چنانچ حضرات محدثین و مصنفین سیرت نے روایات میحد کے ساتھ آپ کے ہر ہر عضو شریفہ کے تناسب اور حسن و جمال کو بیان کیا ہے۔ (مولف) (سیرت مصطفیٰ)

جسماطهر

-حضرت ابو بریره رضی الله تعالی عنه کابیان ہے کہ حضور انور صلی الله تعالی علیه وسلم کے جسم اقد س کا

marfat.com

گورا ببیدتھا، ایسامعلوم ہوتاتھا کہ گویا آپ کامقدس بدن جاندی ہے دھال کر بنایا گیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ آپ کا جسم مبارک نہایت نرم و نازک تھا، میں نے

حضرت انس رصی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ آپ کا جم مبارک تہایت ترم و نازک تھا، میں ہے پاوحریر (ریشمین کپڑے) کوبھی آپ کے بدن سے زیاد و نرم و نازک نہیں دیکھااور آپ کے جم مبارک

خوشبوے زیادہ اچھی کوئی خوشبونہیں سوتھی ۔ محضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عند نے فرمایا کہ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوش

تے ہے تو آپ کا چرو انوراس طرح چمک اٹھا تھا کہ کویا جا ندی ایک ظراہے اور ہم لوگ ای کیفیت سے

ورصلی الله تعالی علیه وسلم کی شاد مانی وسرت کو پہچان لیتے تھے۔ سرح سرح شان میں مشک وقعل مدمہ تندن کی طرح ڈھلکتر تھان اس میں مشک وعن سر مرد و

آپ کے رخ انور پر پسینہ کے قطرات موتیوں کی طرح و طلکتے تصاوراس میں مشک وعبر سے بروھ بخشبور ہتی تھی ، چنانچے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ حضرت بی بی ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا ایک دعشرت مضورصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے بچھادی تصمیس اور آپ اس پر دو بہر کو قیاولہ فرما یا کرتے تھے

آپ کے جسم اطبر کے پینے کو وہ ایک شیش میں جمع فر مالیتی تھیں پھر اس کواپی خوشبو میں ملایا کرتی تھیں، نچہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے وصیت کی تھی کہ میری وفات کے بعد میرے بدن اور کفن میں وہی

فبولگائی جائے جس میں حضورانور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم اطهر کا پیدند ملا ہوا ہے۔

(سيرت مصطفيٰ)

حضورانور صلی الله تعالی علیه وسلم کے جسم اطہراوراس کی نظافت و پاکیزگ کے بارے بیں ام احمد ماہر بلوی تحریر فرماتے ہیں:

السرض الله تعالى عند في ما يا كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم عليه والناس قواما و احسن الناس وجها و اطيب الناس ريحا و الين الناس كفا و كانت

ميرت ومصففي جالب رحمت كلجي

marfat.com

له جمه الى شحمة اذنيه و كانت لحية قد ملاءت من ههنا الى ههنا و امر يديه على عارضيه .

رسول الله تعلی الله تعالی علیه وسلم کے جسم پاک کی بناوٹ تمام جہان ہے بہتر، چرو تمام عالم سے خوب تر، مہک سارے زمانہ سے خوشبوتر، ہتھیلیاں سب لوگوں سے نرم تر، بال کا نوں کی لو تک (پھر اپنے رضاروں پراشارہ کر کے بتایا کہ ) رکیش مبارک یہاں سے یہاں تک بھری ہو کی تھی ۔اسے ابن عساکر نے روایت کیا۔

(فقاوی رضویین ۹۹ میں ۱۲۳۔ لمعۃ الشخی )

#### نوره كااستعال

ابن ماجدام المومنين امسلمدرضي الله تعالى عنها عداوى :

ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان اذا طلى بدأ بعورته فطلاها بالنورة و سائر جسده اهله .

رسول الله سلی الله تعالی علیه وسلم جب نوره کا استعال فرماتے تو ستر مقدس پرایخ دست مبارک سے دیا تے اور باتی بدن منور پراز واج مطہرات لگادیتیں مسلی اللہ تعالی علیہ وعلیہ مناز واج مطہرات لگادیتیں مسلی اللہ تعالی علیہ وعلیہ مناز واج مطہرات لگادیتیں مسلی اللہ تعالی علیہ واللہ مناز واج مطہرات لگادیتیں مسلم اللہ تعالی علیہ واللہ مناز واج مسلم اللہ تعالی علیہ واللہ واللہ علیہ واللہ واللہ

( فآوي رضويه ج ام ١٠- بارق النور )

## جسم اقدس پر کھی نہیں بیٹھی

حضوراقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خصائص میں ہے جسم اقدس ولباس انفس پر کھی کانہ بیشمنا ہے، علامہ این سبع نے خصائص میں ذکر فرمایا ، علماء نے تصریح کی ، اس کا راوی معلوم نہ ہوا اور باوجوداس کے بلائلیرا نی کتابوں میں اسے ذکر فرماتے آئے۔

سيرت فسطني جان دحمت عظي

جلددوم

#### marfat.com

شفائے قاضی رحمۃ الله تعالی علیہ میں ہے

و ان الذباب كان لا يقع على جسده و لا ثيابه .

كهى آپ كےجسم اقدس اورلباس اطبر پرنديشي تقى -

امام علامه جلال الدين سيوطى خصائص كبرى ميس فرماتے بيں۔

ذكر القاضى عياض في الشفاء و العراقي في مولده ان من حصائصه صلى الله تعالى عليه وسلم انه كان لا ينزل عليه الذباب.

و ذكره ابن سبع في الخصائص بلفظ انه لم يقع على ثيابه ذباب قط ، و زاد ان من خصائصه ان القمل لم تكن يوذيه .

قاضی عیاض نے شفامیں اور عراقی نے اپنے مولد میں ذکر کیا کہ حضور کی خصوصیات میں سے ریجی ہے کہ کھی آپ پر نبیٹھی تھی۔

ابن سیم نے خصائف میں ان لفظوں سے ذکر کیا کہ کھی آپ کے کپڑوں پرنہیں بیٹی اور یہ بھی زیادہ کیا کہ جوئیں آپ کوئیس ستاتی تھیں۔

تُخ لما كل قارى شرح شاك يس فرمات ين:

و نقل الفخر الرازى ان الذباب كان لا يقع على ثيابه و ان البعوض لا يمتص

رازی نے نقل کیا کہ کھیاں آپ کے کپڑوں پرنہیں جیٹھتی تھیں اور مچھر آپ کا خون نہیں چوتے

ھے۔

يرت معنى جان دحت 🥰

بدررم marfat.com

علامہ خفاجی نے نیم الریاض میں علماء کا دہ تول کہ اس کا راوی نہ معلوم ہوا بقل کیا اور اس خاصہ کی نبست تھا کہ اور اس خاصہ کی نبست تھا کہ اور اس نبی ان کے افکار سے ایک ربائی کھی کہ اس خاصہ کی تصریح ہے۔ ربائی کھی کہ اس میں بھی اس خاصہ کی تصریح ہے۔

#### ان کی ممل عبارت سہے:

ومن دلائل نبوته صلى الله تعالى عليه وسلم ان الذباب كان لا يقع على ثيابه ، هذا مما قاله ابن سبع الا انهم قالوا لا يعلم من روى هذه ، و الذباب واحده ذبابة قيل انه سسمى به لانه كلما ذب اب اى كلما طرد رجع وهذا مما اكرمه الله به لانه طهره الله من جميع الاقذار و هو مع استقذاره قد يجئ من مستقذر و في رباعية لى .

من اكرم مرسل عطيم حلا لم تدن ذبسابة اذمسا حسلا

هـذا عـجـب و لـم يـذق ذو نظـر فــى الـمـوجودات من حـلاه احـلا

آپ کے دلائل نبوت سے یہ بھی ہے کہ کھی نہ آپ کے ظاہری جسم پر پیٹھی تھی اور نہ لباس پر اسے ابن سبع نے کہا، محدثین نے کہا کہ اس کا راوی معلوم نہیں ، ذباب ، کا واحد ، ذبابہ ہے ، کہتے ہیں اس کا بہتا م اس لیے کہاس کے عظاہو کی کہ اللہ نے اس لیے کہاس کے عظاہو کی کہ اللہ نے آپ کو اس لیے عظاہو کی کہ اللہ نے آپ کو یاک رکھا تھا اور میں (خفاجی ) نے ایک رباعی کہی ہے۔

آپ بزرگ ترین عظیم مضاس والے رسول میں بیعیب بات ہے کہ آپ کی مشاس کے باوجود

ميرت مسطفي جانب دحمت 🥰

جلدووم

# marfat.com

' کھی آپ کے قریب نہ جاتی تھی اور کسی بھی صاحب نظر نے موجودات میں آپ کی مٹھاس سے زیادہ مٹھاس نہ چکھی۔

#### مكهى نه بيضخ مين حكمت

بعض علمائے مجم نے اس بناء پر کہ کلمہ'' محمد رسول اللہ'' کے سب حروف بے نقطہ ہوتے ہیں ، ایک لطیفہ لکھا کہ آپ کے جسم مبارک پر کھی نہیٹھتی تھی ، للہٰ اس کلمہ کپاک کلی نقطوں سے محفوظ رہا کہ وہ شبیہ کھیوں کے ہیں۔

عربی عبارت بیہ :

و تنظرف بعض علماء العجم فقال محمد رسول الله ليس فيه حرف منقوط لان الموجود ان النقط تشبه الذباب فصين اسمه و نعته كما قلت في مدحه صلى الله تعالىٰ عليه وسلم.

لقد ذب الناب الباب فليسس يعلو رسول الباب متحمد

و نـقـط الحرف يحكيـه بشكـل لـذاك الـخـط عـنــه قـد تـجــرد

اوربعض علمائے عجم نے کہا کہ محدر سول اللہ میں کوئی نقط نہیں ہے اس لیے کہ نقط کھی کے مشابہ ہوتا ہے۔ ہے جیب سے بچانے کے لیے اور آپ کی تعریف کے لیے میں نے آپ کی مدح میں کہا ہے۔

بلاشبرالله نے محصول کوآپ سے دور کردیا تو آپ برکھی نہیں بیٹھتی ہے اللہ کے رسول محمود وجمہ تی

ميرت مصطفئ جان دممت عظ

جندووم

marfat.com

اور حروف کے نقطے جوشکل میں کھی کی طرح میں ان ہے بھی اللہ نے اس لیے آپ کومحفوظ رکھا۔

#### جوں ایذانہ دیق

ابن مجع في حضور كے خصائص ميں كہا، جول آپ كوايذ اندديق ـ

علامه سیوطی نے خصائص کبری میں اس طرح ابن سیع سے نقل کیا اور برقر اررکھا۔

اور ملاعلی قاری شرح شائل میں فرماتے ہیں۔

ومن خواصه ان ثوبه لم يقمل

حضورسرورکونین سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خصائص میں سے بیہ کہ جوں آپ کو ایڈ آئیس دیت تھی۔(مولف)

#### قامت زيبا

كان ربعته من القوم .

قوم میں متوسط القامت تھے۔

ایک اور حدیث میں ہے کہ

اطول من المربوع و اقصر من المشذب.

پہ قدے طویل قامت اورطویل قامت ہے کوتا ہ تھے مطلب میر کہ پستہ قدے وراز تراس بناء

ميرت مصطفى جالب دحمت 🕸

جلدودم

marfat.com

ر که ماکل بجانب درازی تھے۔

مشذب، معنى بسيار درازجيك كور بهوفي مين خوف واضطراب لاحق رب-

اورابن الي بالدكى حديث ميس بيك

لم يكن الطويل الممغط و لا بالقصير المتردد.

بهت زیاده دراز قدنه تقے، ندمتر دد کی مانند کوتاه قد۔

ممغط، اے کہتے ہیں جودراز قد میں غایت درجطویل ہے۔

مترود،اے کہتے ہیں جس کے جم کے پچھاعضا باہرنگل آئیں جیسے کوبرد فیرہ۔

بعض حضرات اس عبارت سے اثبات قصر بھی کرتے ہیں مگر زیادہ نہیں جتنا کہ توسط واعتدال کو

لازم ہے۔

اورایک اور صدیث میں ہے

لم يكن الطويل البائن يعنى مفرطا

لعن طول ميسب عجدااوردرازقدند تعد

حضرت على مرتضى كرم الله تعالى وجدالكريم كى حديث مي ب-

ليس بالذهب طولا و فوق الربعة اذا جاء مع القوم غمرهم.

معن آ پ بہت زیادہ درماز قدنہ تھے لیکن ماکل بطول ہونے کے اعتبارے،''ربد'' سے بلند تھے۔ جب آپ کسی قوم میں تشریف لاتے تو انھیں چھیا لیتے اور ان کے پت وکوتاہ قد لوگ آپ کے

marfat com

سيرت مصلف جان دمبت عظ

قریب حصیب جاتے۔

ام المونین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها کی حدیث میں ہے کہ جب تنها ہوتے تو ربعہ یعن متوسط القامت معلوم ہوتے اور اس معلوم ہوتے اور اس وقت منسوب بطویل القامت کہلاتے ، اور اگر دوآ دمی داہنے بائیں ہوتے تو دونوں سے بلند نظر آتے اور جب ان کے درمیان سے جدا ہوجاتے تو پھر منسوب بہ متوسط القامت ہوتے نیز مجلس میں آپ کے دونوں شانے مبارک بلندے بائد تر ہوتے سلی الله تعالی علیہ وسلم ۔

اس پر صحابہ کا اتفاق ہے کہ آپ میانہ قد تھے لیکن یہ آپ کی مجزانہ شان ہے کہ میانہ قد ہونے کے باوجوداگر آپ ہزاروں انسانوں کے مجمع میں کھڑے ہوتے تو آپ کا سرمبارک سب سے زیادہ اونچا نظر آ تا تھا۔ (مولف)
تھا۔ (مولف)

حضوراقدس صلی الله تعالی علیه وسلم کے قامت زیبا سے متعلق امام احدرضا بریلوی تحریر فرماتے

ىس:

امير المومنين مولى على كرم الله تعالى وجبه الكريم فرمات بين:

بابي و امي كان ربعة ابيض مشربا بحمرة كث اللحية .

میرے ال باپ آپ برقر بان میاند قتہ ،گورارنگ جس میں سرخی جملکتی ،گھنی واڑھی۔

ا سے ابن عسا کرنے ابو ہریرہ وعلی رضی اللہ تعالی عنبا سے روایت کیا۔

( فآويٰ رضويه ج ۾ ١٢٣ \_ لمعة الضحٰ)

حضور سرور کو نین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قامت زیبا اورجہم اطہر کی توصیف وتعریف میں امام

ميرت مصطفى جان دحمت عظ

جلدووم

# marfat.com

#### احدرضا بريلوى نغمه سراين:

شاخ قامت شه میں زلف وچشم و رخسار ولب بین سنبل زگس گل چکھڑیاں قدرت کی کیا پھولی شاخ

گزرے جس راہ ہے وہ سید والا ہوکر رہ گئی ساری زمیں عزبر سارا ہوکر

لب پھول، دہن بھول، ذقن بھول، بدن پھول مائلگے نہ مجھی عطر نہ بھر چاہے دکھن بھول سرتا بقدم ہے تن سلطان زمن پھول واللہ جو مل جائے میرے گل کا پینہ

تیرے طلق کوحق نے عظیم کہا تیری طلق کوحق نے جمیل کیا کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا تیرے خالق حسن وادا کی قتم

جس راہ جل گئے ہیں کوٹی بسادیے ہیں

ان کی مبک نے ول کے غنچ کھلا دیے ہیں

تیرا قد تو نادر دہر ہے کوئی مثل ہو تو مثال دے نہیں گل کے بودوں میں ڈالیاں کہ چمن میں سرو چمال نہیں نہیں جس کے رنگ کا دوسرا نہ تو ہو کوئی نہ بھی ہوا کہو اس کو گل کے کیا کوئی کہ گلوں کا ڈھیر کہاں نہیں

کیا ہی تصویرایت پیارے کی سنواری واہ واہ مبر اور ان تکووں کی آئینہ داری واہ واہ خامهٔ قدرت کا حسن وست کاری واہ واہ نیم جلوے کی نہ تاب آئے قمرسا تو سہی

بوه جان میجا بهارا نبی صلی الله تعالی علیه وسلم وه بلیح ول آرا بهارا نبی صلی الله تعالی علیه وسلم نمکین حسن والا بهارا نبی صلی الله تعالی علیه وسلم جس کے نکووں کا دھوون ہے آب حیات حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قشم ذکر سب چھکے جب تک ند ندکور ہو

ہے گل باغ قدس رضار زیبائے حضور سر وگل زار قدم قامت رسول الله کی

کتے ہیں اگلے زمانے والے مٹ گئے آپ مٹانے والے حسن تیرا سا نه دیکھا نه سنا وبی دهوم ہے ان کی ما شاء اللہ

بو پہ چلتے ہیں بھٹلنے والے

كيا مبكة بي مبكنے والے

باغ ظیل کا گل زیبا کہوں کھے درمان درو بلبل شیدا کہوں کھے اے مان جان جان جل کہوں کھے اے خار گلبن چن آراء کہوں کھے خار گلبن چن آراء کہوں کھے

مردر کہوں کہ مالک و مولیٰ کہوں کھیے گل زار قدس کا گل رکیس ادا کہوں اللہ رے جم منور کی تابشیں بے داغ لالہ یا تمر بے کلف کہوں

ميرسة معطنى جان دحمت 🦚

marfat.com

انعیں کی بو مایئے سمن ہے انعیں کا جلوہ چن چن ہے انھیں کی رگھت گلاب میں ہے انھیں کی رگھت گلاب میں ہے وہ گل میں انھیں کی رگھت گلاب میں ہے وہ گل میں لب بائے نازک ان کے بزاروں جعزتے میں بجول جن سے گلاب گلشن میں دیکھے بلبل سے دیکھ گلشن گلاب میں ہے

اے بوتر تیرے رب نے بنارحت کی ڈال ب خم گرون ہلال آسان ذو الجلال ب

تیرا قد مبارک عبن رحت کی ڈالی ہے تمماری شرم سے شان جلال حق ٹیکی ہے

شرو جال کی طاوت کیجے جان محشر پر تیامت کیجے ایے بیارے سے مجت کیجے

ان کے حن با ملاحت پر نار یاد قامت کرتے اٹھے قبر سے جس کا حن اللہ کو بھی بھا حمیا

اکی بندمی نعیب کھلے مشکلیں کملیں دونوں جہاں میں دھوم تماری کر ک ہے

ہے مثل کی تمثال سنورہ کیا تصور کا پھر کیے اترنا کیا

ہاں شبہ شبیہ کا گزرنا کیما ان کا متعلق ہے ترتی یہ مام

ہے گلے میں آج کی کورا عی کرتا فور کا

كل سے كى درجة ستمرا ب وہ پتا أوركا

marfat.com

يرع من المان واحت الله

یوں مجازا جاہیں جس کو کہہ دیں کلمہ نور کا

وضع واضع میں تیری صورت ہے معنی نور کا

طائران قدس جس کی بین قریاں اس سبی سر و قامت په لاکھوں سلام

قد نی کے سوا کچھ ہمیں نہیں بھاتا مارے آگے کوئی ذکر سرو کا نہ کرے

(حدائق بخشش)

#### چېرهٔ انور

حضورا قدس صلی الله تعالی علیه وسلم کا چبرهٔ منور جمال اللی کا آئینداورانور بخلی کا مظبرها، نهایت بی وجید، پرگوشت اور سی قدرگولائی لیے ہوئے تھا، حضرت جابر بن سره رضی الله تعالی عند کا بیان ہے کہ میں نے رسول الله سلی الله تعالی علیه وسلم کوایک مرتبہ چاند کی مرتبہ چاند کی طرف دیکھا میں ایک مرتبہ چاند کی طرف دیکھا اور ایک مرتبہ آپ کے چبرهٔ انورکود کھتا تو مجھے آپ کا چبره چاند سے بھی زیادہ خوبصورت نظر آتا تھا۔

حفرت براء بن عازب رضی الله تعالی عند ہے کی نے پو چھا کہ کیار سول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم کا چبرہ (چک د مک میں) تلوار کی مانند تھا، تو آپ نے فر ما یا کنبیس بلک آپ کا چبرہ جاند کے شل تھا۔ حضرت علی رضی الله تعالی عند نے آپ کے حلیہ مبارکہ کو بیان کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ

Marfat.com

من راه بداهة هابه و من خالطه معرفة احبه .

marfat.com پریاستانی مان دمت

جكدووم

جوآپکوا چا تک دیکھنا وہ آپ کے رعب داب سے ڈرجا تا اور جو پہچاننے کے بعد آپ سے ملتا وہ آپ سے مجت کرنے لگنا تھا۔

حضرت براء بن عازب رضی الله تعالیٰ عنه کا قول ہے که رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم تمام انبانوں سے بڑھ کرخوب رواورسب ہے زیادہ اچھے اخلاق والے تھے۔

م حضرت عبدالله بن سلام رضی الله تعالی عنه نے آپ کے چبرۂ انور کے بارے میں سیکہا:

فلما تبينت وجهه عرفت ان وجهه ليس بوجه كذاب.

یعنی میں نے جب حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چبرہ انور کو بغور دیکھا تو میں نے بہپان لیا کہ آپ کا چبرہ کسی جھوٹے آ دمی کا چبرہ نہیں ہے۔

اعلیٰ حضرت امام احدرضا بریلوی علیدالرحمة نے کیا خوب کہا ک

چاند سے منھ پہ تاباں درخثاں درود نمک آگیں صاحت پہ لاکھوں سلام

جن سے تاریک دل جمکانے گے اس جمک والی رنگت په لاکھوں سلام عربی زبان میں بھی کسی مداح رسول نے آپ کے رخ انور کے حسن و جمال کا کتنا حسین منظر اور کتنی بہترین تشریح چیش کی ہے۔

> نبى جمال كل ما فيه معجز من الحسن لكن وجهه الاية الكبرى

marfat.com

ميرت مصطفى جالن دحمت 🍇

Marfat.com

جلدووم

ينسادى بـلال الـخــال فى صحن خده يــطـــالــع مــن لألأ غــرتـــه الـفـجـر ا

یعیٰ حضورصلی اللّٰہ تعالٰی علیہ وسلم حسن و جمال ہے بھی نبی ہیں یوں تو ان کی ہر ہر چیز حسن کامعجز ہ ہے لیکن خاص کران کا چہرہ تو آیت کبرٹی (بہت ہی بڑامعجز ہ) ہے۔

ان کے دخسار کے محن میں ان کے آل کا بلال ان کی روشن پیشانی کی چک ہے مصاحب کو کھیکر اذان کہاکر تا تھا۔ (مولف)

حضور سیدعالم صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کے چیرۂ انور سے متعلق امام احمد رضا بریلوئی قدس سرہ تحریر فرماتے ہیں:

مند بن الى بالدرض الله تعالى عن قرمات بين كنان رسول المله صلى الله تعالى عليه وسلم فخما مفخما يتلالوء وجهه تلألوء القمر ليلة البدر ازهر اللون واسع المجبين كث اللحية .

حبیب صلی الله تعالی علیه و سلم عظمت والے نگا ہوں میں عظیم دلوں میں معظم سے، چہرة مبارک ماہ دو ہفتہ کی طرح چکتا، بجمگاتی رنگت، کشادہ پیشانی بھنی واڑھی ۔اسے ترفدی نے شائل میں،طبرانی نے مجیر میں، پہنچی نے شعب الایمان میں اور ابن عساکرنے تاریخ میں روایت کیا۔

السرش الله تعالى عنفرائع بين كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ابيض الوجه كث اللحية احمر الماء في اهداب الاشفار.

رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كامنه كورا، وازهى كلمنى ، آنكھوں كے كوووں ميں سرخى ، پلكيس وراز۔ اسے ابن عساكر نے روایت كيا۔

marfat.com برية معنى بأن الروسة

جلدوم

#### روئے تایال

حضورانورصلی الله تعالی علیه وسلم کے روئے زیبا سے متعلق ایک مقام پرامام احمد رضا بریلوی تحریر

فرماتے ہیں:

کتب حدیث و سیر مطالعہ سیجیے بہت خوش ذی عقل لبیب صرف جمال جہاں آرائے حضور پر نور سیدعالم سرورا کرم مولائے اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیکھ کرایمان لائے کہ لیس ہذا وجہ الکذاب

يه منه جهوث بولنے والے کانبیں۔ (فاوی رضوبیج ۲۶ می ۲۲۷ سیان السوح)

# چېرۇ الوركى چىك

وصاف كى صديث مين واردب-

يت الألوء وجهمه تساؤلؤ القمر ليلة البدر اقنى العرنين له نور يعلوه يحسبه من لم يتأمله اشم انور المتجرد.

لین حضور کا چیرہ چود مویں رات کے جاند کی طرح چکتا ، بنی بلند تھی اور اس پرایک نور کابکام جل رہتا کہ آدمی خیال ندکرے تو ناک اس روش نور کے سبب بہت اونچی معلوم ہو، کیڑوں سے باہر جو بدن تھا لینی چیرہ اور ہتھیلیاں وغیرہ ، نہایت روش و تا بندہ تھا۔ سلی اللہ تعالیٰ علیہ دسلم۔

سيدنا ابو ہر رہ وضى الله تعالى عند فرماتے ہيں:

كان الشمس تجرى في وجهه.

کویا آفتاب ان کے چبرے میں روال تھا۔

اور فرماتے ہیں:

اذ اضحك يتلألو الجدر

جب حضور ہنتے دیواریں روثن ہوجا تیں۔

رہیج بنت معو ذفر ماتی ہیں۔

لو رأيته لقلت الشمس طالعة .

اگرتوانھیں دیکھنا، کہنا آفناب طلوع کررہاہے۔

ابوقر صافه کی مان اور خاله فرماتی ہیں

رأينا كالنور يخرج من فيه .

ہم نے نورسا نکلتے دیکھاان کے دہان پاک ہے۔

### سوزن كمشده ظاهر جوكى

ابن عسا کرنے ام الموشین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنبا سے روایت کی ، میں مین تھی ، سوئی گر پڑی ، تلاش کی ، نہلی ، اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے حضور کے فوررخ کی شعاع سے سوئی ظاہر ، وگئی۔

علامه فای مطالع المسر ات میں علامه ابن مجع نے قل کرتے ہیں۔

كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يضيئ البيت المظلم من نوره .

نی صلی الله تعالی علیه وسلم کے نورے خاند تاریک روٹن ہوجاتا ہے۔

( نفى الفي عمن استنار بنوره كل ثي)

marfat.com برية مثل الم

حضور عرور وركونين على الله تعالى عليه وملم كروش وشن كمتعلق الم احررضا بريلوى رقم طرازين: لك بعدد لهى الموجه الاجمعل محط بالد مدزلف ابراجل توسع جندن چندن جندر بروكندل رصت كى مجرن برسا جانا

رخ انور کی مجل جو قمر نے رکھی ۔ رہ کمیا بوسہ دہ نقش کف یا ہوکر

میں تو کیا چیز ہوں خود صاحب قرآن کو شہا لاکھ مصحف ہے پیند آئی بہار عارض بھیے قرآں نے درد اس گل محبوبی کا

معجزہ ہے حلب زلف و تأر عارض

کیا ٹھیک ہو رخ نبوی پر مثال گل پال جلوؤ کف پا ہے جمال گل جنت ہان کے جلوہ سے جویائے رنگ وبو ال گل جنت ہاں کے کل کو سوال گل جنت ہاں کے جلوہ سے اللے گل کوں میں مرخیاں ڈویا ہے بدر گل سے شغق میں ہلال گل جی میں مرخیاں میں مرخیاں دویا ہے بدر گل سے شغق میں ہلال گل

ول بسته و خون گشته نه خوشبو نه لطافت کیول غنچ کموں ہے میرے آ تا کا دبمن پھول ہو ہوکے نہاں ہوگئے تاب رخ شه میں لو بن گئے ہیں اب تو حسیوں کا دبمن پھول

ميرت مصلني جانبار حمت وي

marfat.com

ہے کلام البی میں مش وضی تیرے چرو نور فزا کی فتم فتم شب تار میں رازیہ تھا کہ حبیب کی زلف دو تا کی فتم

> رخ دن ہے یا مہر سا مہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شب زلف یا مشک ختا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں

خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چکا تھا قر بے بردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں

> وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں شرح دافتس وخی کرتے ہیں ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں جن کومحود کہا کرتے ہیں

ردہ اس چرہ انور سے اٹھاکر ایک بار اپنا آئینہ بنا اے مہ تاباں ہم کو اے رضا وصف رخ پاک سانے کے لیے نفر ویتے ہیں چن مرغ غزل خوال ہم کو

قبر میں لہرائیں کے تا حشر چشے نور کے جلوہ فرما ہوگ جب طلعت رسول اللہ کی

م بد داغ کے صدقے جاؤں یوں دکتے ہیں و کتے والے عرش تک پھیل ہے تاب عارض کیا جھلکتے ہیں جھلکنے والے

marfat.com

Marfat.com

, die

مثع یاد رخ جاناں نہ بجھے خاک ہوجائیں مجڑ کئے والے

کیوں کر کہوں ساعت سے قیامت ٹل جائے مولی میری آئی ہوئی شامت ٹل جائے

مولی میری آبی ہولی شامت س جائے رخ ہے قبلہ نور کا ابرو ہے کعبہ نورکا

کنش پا پر گر کے بن جاتا ہے کھا نور کا

قدرتی بیوں میں کیا بجتا ہے لہرا نور کا کھیے عص ان کا ہے چہرہ نور کا

مصحف اعجاز پر چڑھتا ہے سونا نور کا

لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے اندھیری دات تی تھی چراغ لے کے چلے

قوسین کی مانند ہے دونوں ابرو چرتے ہیں فضائے لا مکال میں آہو

ان کے قد کی رشاقت پہ لاکھوں سلام اس کی مجی براقت پہ لاکھوں سلام ہے جلوہ گہہ نور اللی وہ رو آئھیں مینبیں سبزہ مڑگاں کے قریب

تم چاہو تو قسمت کی مصیبت ٹل جائے

لله اٹھا دو رخ روش سے نقاب

تیری می جانب پانچوں وقت تحدہ نور کا

ہیبت عارض سے تقراتا ہے شعلہ نور کا

وصف رخ میں گاتی ہیں حوریں ترانہ نور کا

ک گیسو و دبن کی ابروآ تکھیں عص

آب زر بنآ ہے عارض پر پسینہ نور کا

ان کی خد کی سہولت پہ بیحد درود شہم باغ حق یعنی رخ کا عرق

مرسوم عنى جان دحت 🥸

marfat.com

Marfat.com

جلددوم

ان غذارول کی طلعت یه لاکھوں سلام نمک آگیں صاحت یہ لاکھوں سلام جن کے آھے چراغ تمر جمللائے جاند سے منھ یہ تابال درخثال درود

گل مست شداز ہوئے تو بلبل فدائے روئے تو سنبل نار موئے تو طوطی بادت نغمہ خواں

دل تیاں دل تیاں دل تیاں ہوگیا گل نشاں گل نشاں گل نشاں ہوگیا

کس کے روئے منور کی یاد آگئی طوطی سدرہ مدح رخ یاک میں

جب موا چرخ میرے ماہ رسالت کا میر عائد حیرت سے بنا ابرو نقش تصویر کیا ضیاء ہیں رخ انور کی که مہتاب منیر

ان کے آگے نہ چلی ایک بھی لاف تنویر

چرخ اخضر ہے جو نکلا تو مکدر نکلا

رخ نی ہے ہے پھر لاف بندگی کل کو خدا کسی کو بس اتنا بھی تا سزا نہ کرنے

آٹھوں پہر اس کوچہ میں دن رہتا ہے آہ ول عاشق کا وهوال حیمایا ہے (مدائق بخشش)

نور رخ سرور کا عجب جلوہ ہے ی شام مدیند نه سجمنا اے دل

جلدووم

#### marfat.com Marfat.com

### ابروئے مبارک

حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بھوؤں کی تو صیف میں حضرت علی مرتضٰی کرم اللہ تعالیٰ وجبہ نے اپنی حدیث میں بیان فر مایا کہ

واضح الجبين مقرون الحاجبين.

يعنى بييثاني كشاده اوربھنويں ملى ہوئي تھيں۔

قرن ابروکا مطلب بھوؤں کے بالول کا ملا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن ابن الی ہالہ جو کہ واصفان حلیہ شریف میں سے بین ان کی حدیث میں من غیر قون (ابروکے بال ملے ہوئے نہ تھے) آیا ہے۔ ان دونوں میں اختلاف ہے۔

ارباب سیر کہتے ہیں کہ جج روایت سے کہ آپ غیر متصل ابرو تھے اور بظاہر سیا تصال بہت گہرانہ تھا جس سے دونوں ابرو کے بال باہم خوب پیوست ہو گئے ہوں اور نہ درمیان میں اتن خالی جگہتی جے غیر متصل کہا جائے۔ بلکہ چند خفیف بالوں کا اتصال تھا، اس بناء پر اتصال وعدم اتصال کا اطلاق بادی النظر و الخیال میں ہو سکتا ہے۔

ابل سیرفر ماتے ہیں کہ دونوں ابرو کے درمیان ایک رکتی جوحالت غضب میں نمودار ہوتی تی۔

نیز ابن الی ہالہ کی حدیث میں ازج الحواجب آیا ہے۔ ازج کے معنی لمبی کمان، کثیر بال اور

کشیدہ ابرو کے ہیں۔ اور دوسری روایت میں ازج الحواجب سو ابغ (کشیدہ ابرو گھنے بال) آیا ہے،

قاموں اور صحاح میں زج کے معنی بار کی ابرویا درازی ابرو کے ہیں جیسے فاری میں کمان ابرو کہتے ہیں۔

اور یہتی میں لعض صحابے منقول ہے کہ انھوں نے کہا میں نے رسول اللہ ملی اللہ تعالی علیہ وسلم کو

marfat.com

ميرت مصلف جان دمت عظ

احسن الوجه عظيم الجبهة دقيق الحاجبين.

دیکھا ہے، لینی آپ کا چرہ نہایت حسین عظیم پیشانی اور ابروباریک تھے، بار کی کا مطلب یہ ہے کہ ابرو کے بالوں کا کچھانہ تھا، اور بالوں کی کثرت کا میہ مطلب ہے کہ بال کم اور کہیں کہیں نہ تھے، یہ نہ تو پراگندہ تھے نہ چھدرے۔ (مولف)

حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ابر ومبارک کے بارے میں امام احمد رضا ہریاوی قدس سرہ تحریفر ماتے ہیں:

حضرت انس رضى الله تعالى عنه فرمات بين:

كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ابيض الوجه كث اللحية احمر الماء في اهداب الاشفار . رواه ابن عساكر .

رسول الله صلى الله تعالی علیه وسلم کامنھ گورا، داڑھی گھنی ،آتکھوں کے کو دوں میں سرخی ، پلکیس دراز۔ اے ابن عسا کرنے روایت کیا۔ (فآوی رضویہ ج 4 بس ۱۲۳ کمعة اضحیٰ)

حضور اقدس صلی الله تعالی علیه وسلم کے ابروے مبارک کی توصیف میں امام احمد رضا بریلوی فرماتے ہیں:

تم زلف بی ساجد ہے محراب دو ابرو میں کہ یا رب تو ہی والی ہے سید کاران امت کا

یاد ابرد کرکے تزیو بلبلو ککڑے ککڑے دام ہو ہی جانے گا

سيرت مصطنى جان رحمت وسيخ

جلددوم

martat.com

ہلال کیے نہ بنآ کہ ماہ کائل کو سلام ابروئے شہ میں خیدہ ہونا تھا

ان مجووک کی لطافت په لاکھوں سلام سلام سلام در شفاعت په لاکھوں سلام

جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھی اشک باری ارگاں یہ برسے درود

عشق ابرو میں میں رمز قوسین کا نکتہ دال نکتہ دال نکتہ دال ہوگیا

ا شارہ کردیں اگر وہ کمان ابرو کا ہمارا تیر دعا پھر بھی خطا نہ کرے

(حدائق بخشش)

### بني مبارك

حضورا کرم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بنی مبارک کے بارے میں اقسنی الانف و اقسی العونین وارد ہے۔ عرنین بمعنی بلندی جوموئے ابرو کے اتصال کے پنچ ہے۔ اور اقسی کی تفییر سائل الحاجین لیعنی مرتفع الوسط سے گئی۔ سائل سیلان سے شتق ہے جس کے معنی ٹاک کی لمبائی اور بار کی میں یک گونہ ہمواری کے بھی منقول ہیں اور لفظ دفت (بار کی) سیلان کے ہم معنی بھی آتا ہے جہ کا مطلب تاک کے ہمواری کے بھی منقول ہیں اور لفظ دفت (بار کی) سیلان کے ہم معنی بھی آتا ہے جہ کا مطلب تاک کے

ميرت مصطفى جالن رحمت علي

جلددوم

موٹا یے کی نفی کرنا ہے۔

حضورا کرم صلی الله تفالی علیه وسلم کی بینی مبارک ایسی نورانی اورروشن تھی که دیکھنے والا جب تک بغور نه دیکھے یہی گمان کرتا تھا که آپ کی بینی شریف بلند ہے حالاں که بلند نیتھی بلکه یہ بلندی نور کی تھی جو ہر ایک تی کونمایاں دکھا تا تھا۔ نیز اس خوبی میں نیک بختی اور سعاد تمندی کی نشانی بھی ہے۔ (مولف) (مدارج النو ، جلداول)

حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بنی مقدس کے بارے میں امام احمد رضا ہریلوی قدس سرہ ایک مقام پرتح ریفر ماتے ہیں:

وصاف کی حدیث میں وار دہے

يتلألو وجهه تلألو القمر ليلة البدر اقنى العرنين له نور يعلوه يحسبه من لم يتامله اشم انور المتجرد.

لینی حضور کا چہرہ چودھویں رات کے جاند کی طرح چکتا ، بلند بین تھی اور اس پر ایک نور کا بنگامتجلی رہتا کہ آ دی خیال نہ کرے تو ناک اس روثن نور کے سبب بہت او نچی معلوم ہو، کیٹروں سے باہر جو بدن تھا لینی چہرہ اور ہتھیلیاں وغیرہ ،نہایت روثن و تابندہ تھا۔ یسلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

( نفی الفی عمن استنار بنور وکل ثی)

حضورسرورکونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بنی مبارک کی توصیف میں ام احمدر ضابر بلوی فرماتے ہیں:

بنی پُر نور پر رختاں ہے بکہ نور کا

بنی پُر نور پر رختاں ہے بکہ نور کا

بنی پُر نور پر اڑتا پھریرا نور کا

(حدائق تبخشش)

سيرت مصطفى جان رحمت 🕾

جلدووم

marfat.com

### وبمن شريف

حضورا کرم ملی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دہن مبارک کے بارے میں سیح مسلم میں سیدنا جابروض اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ

كان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ضليع الفم.

رسول التُصلى الله تعالى عليه وسلم فراخ و مان تقه

ای طرح حضرت ابن انی بالد نے بیان کیا ہے جو شاکل ترفدی میں طید مبارک کی طویل حدیث میں فکورہے۔

ابل عرب مردوں کے لیے فراخ ڈٹی کو قابل تحریف اور ننگ ڈٹی کو لائق ندمت تھبراتے تھے عرب کے شعراء سنگ دہمن کومعشوق اورمحبوب سے نسبت دیتے تھے گو یا کہ ان کے نزدیک وہ عورتوں کے تھم ش تھے لیکن بعضوں نے کہا کہ یہ کم خنی اورمحبو کی سے کنامیہ ہے۔

دوسرى مديث شلفظ 'ضليع الفم '' (فراخ وَى ) كربعدي عبارت زياده كى بحر سے فراخ و بن مراد ليت ين \_ يفتح الكلام و يختمه باشداقه .

بعن حضور اکرم ملی اللہ تعالی علیہ وسلم کلام کوکشادگی دہن ہے آغاز فرماتے اور اپنے شد آ اے ختم کرتے (شدق، کنج دہاں اور فراخی دہاں کو کہتے ہیں )

مطلب یدکرآپ کے دہن مبادک ہے کلام تام ،کال اور بحرا ہوا نکل تھا، شکت و تاتص الفاظ نہ نکلتے ہے۔ نکلتے میں مبادک ہے کلام تام ،کال اور بحرا ہوا نکرا اور معلوم ہوا کہ آپ فکتے تھے لہذا اس بیان ہے فصاحت اور اثبات فصاحت دونوں کا اجتماع حاصل ہوگیا اور معلوم ہوا کہ آپ فضیح کال تھے۔ اور اہل سیر نے کشادگی دہن ہے ہونوں کی نزد کی مرادلی ہے۔

حطرت بند بن الى بالدونى الله تعالى عندكا بيان بكرةب كرفسارزم ونازك اور بموارت

بيرت يمسلنى جان رحت 🥰

اورآپ کامنھ فراخ ، دانت کشادہ اور روش تھے جب آپ گفتگو فرماتے تو آپ کے دونوں اگلے دانتوں کے درمیان سے ایک نور نکلتا تھا اور جب بھی اندھیرے میں آپ مسکرادیے تو دندان مبارک کی چک سے روشنی ہو جاتی ۔

آپ کو بھی جمائی آئی نہیں اور بیتمام اخبیاء علیم الصلاۃ والسلام کا خاصہ ہے کہ ان کو بھی جمائی نہیں آ آتی کیوں کہ جمائی شیطان کی طرف سے ہوا کرتی ہے اور حضرات اخبیاء علیم الصلاۃ والسلام شیطان کے تسلط سے محفوظ ومعصوم ہیں۔

> وه دبمن جس کی بر بات وحی خدا چشمہ علم و حکمت په لاکھوں سلام

(مدارج النبوة ، جلداول وسيرت مصطفيٰ)

حضوراقدس صلى الله تعالى عليه وسلم كوبن شريف في تعلق الم احدرضا بريلوى تحريفر مات بين:

حدیث میں ہے، ابوقر صاف کی ماں اور خالہ فرماتی ہیں:

رأينا كالنور يخرج من فيه

ہم نے نورسا نگنے ویکھاان کے دہان پاک ہے۔

ابو مرره رضى الله تعالى عنه فرمات مين :

اذ ضحك يتلألو الجدر

( نفی الفی عمن استنار بنوره کل ثی )

جب حضور منتے دیواری روثن ہوجا تیں۔

حضورا قدس صلی الله تعالی علیه وسلم کے دہن مبارک کی توصیف وتحریف میں امام احمد رضا بر بلوی

سيرت مصطفى جان رحمت الله

جلدووم

marfat.com

نے بیاشعار نظم فرمائے ہیں:

یلی یلی گل قدس کی پیاں ان لبوں کی نزاکت یہ لاکھوں سلام

وه وہمن جس کی ہر بات وحی خدا

پشمهٔ علم و حکمت په لاکھوں سلام

جس کے پالی سے شاداب جان و جنال

اس دبمن کی طراوت په لاکھوں سلام

جس سے کھاری کنویں شیرہ جاں بے

اس زلال حلاوت په لاکھوں سلام

وہ زبان جس کو سب کن کی تنجی کہیں

اس کی نافذ حکومت یہ لاکھوں سلام

اس کی بیاری فصاحت پہ بے صد درود

اس کی دل کش بلاغت یه لاکھوں سلام

اس کی باتوں کی لذت یہ لاکھوں درود

اس کے خطبے کی ہیت یہ لاکھوں سلام

جس کی تسکیں سے روتے ہوئے ہس بریں

اس تبہم کی عادت پہ لاکھوں سلام

جس میں نہریں ہیں شیر و شکر کی رواں

اس گلے کی نضارت پہ لاکھوں سلام

(حدائق شبخشش)

marfat.com

ميرت مصفى جان دحمت المثلث

#### دندان مبارك

آب مفلح الاسنان تھے، لین سامنے کے دانت کشادہ تھے۔ صراح میں فلج کے معنی سامنے کے دانت روشن تر، دانتوں کی کشادگی ہے۔ ایک اور حدیث میں اشت ب مفلح الشنایا لینی سامنے کے دانت روشن تر، آب داراور کشادہ مروی ہے۔ اشنب کے معنی دانتوں کی آب داراور کشادہ مروی ہے۔ اشنب کے معنی دانتوں کی آب داری و تا بانی کے ہیں۔

على مرتضى رضى الله تعالى عندى حديث ميس مسلج الشايا سامنے كوانت روش وتا بال آيا ہے اور حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنهماكى حديث ميس ہے انھوں نے بيان كيا كه آپ كے لب بائے مبارك كشادہ تقے جب گفتگوفر ماتے تو الياد يكھا جاتا كه كويا سامنے كے دندان بائے مبارك كى كشادگى كے درميان سے نورنكل رہا ہے۔ درميان سے نورنكل رہا ہے۔

امام بوصرى رحمة الله تعالى عليفرمات بين

كانها اللؤلوء المكنون في صدف من معدنه منطق منه و مبتسم

مویا کہ دندانہائے مبارک صدف میں چھے ہوئے موتی ہیں جوابیے معدن میں بولتے اور مبسم

فرماتے ہیں۔

طبرانی نے اوسط میں روایت کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بہائے مبارک اور دئن شریف کا مہرہ تمام لوگوں سے زیادہ حسین ولطیف تھا۔ اور ایک روایت میں عظیم الاسنان وندانہائے مبارک عظیم تھے بھی آیا ہے۔ ان سب روایتوں کامفہوم یہی ہے کہ آپ کا وہن شریف حسن و جمال کے مطابق درست وصحے تھا۔ (مدارج اللہ ق جلداول)

حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دندان شریف کے بارے میں امام احمد رضا بریلوی

سيرت مصطفى جان دحمت عظ

جلددوم

### marfat.com

#### قدس مرة تحريفر ماتين :

ابن عباس کی صدیث میں ہے۔

اذا تكلم رئ كالنور يخرج من بين ثناياه .

جب كلام فرماتے دانتوں سے نور چھنتا نظر آتا۔

سيدناابو ہريره رضى الله تعالى عنه فرماتے ہيں:

اذا ضحك يتلالوء الجدر

جب حضور مبنتے دیواریں روثن ہوجا تیں۔

ابوقر صافه کی ماں اور خالہ فرماتی ہیں۔

رأينا كالنور يخرج من فيه .

ہم نے نورسا نکلتے دیکھاان کے دہان پاک ہے۔

امام احدر ضابر بلوی قدس سره دندان مبارک کی قوصیف میں فرماتے ہیں:

آب در دندان سے عدن ڈوب گیا رفک لب لعلیں سے یمن ڈوب گیا

فجلت یہ ہوئی دکھے کے روئے شہ کو شہر م شہم کے بہینہ میں چمن ڈوب گیا

( مدائق بخشش )

جلدووم

( نفی الفی عمن استنار بنوره کل ثی)

ميرت مصفى جان دحت 🦓

marfat.com

#### جبيناقدس

حضورا كرصلى الله تعالى عليه وسلم كى جمين مبارك كى تعريف وتوصيف مين سيدناعلى مرتضى كرم الله تعالى وجه فرمات بين كه واصبح المجبين (كشاده بيثانى) هى، ايك دوسرى روايت مين صلت المجبين محنى كشاده بيثانى آيا به ايك اور حديث مين واسع المجبين ايك اور روايت مين واسع المجبية منقول ب ان سب كمعنى فراخى بيثانى ب -

چېر انور كے تذكر سے ميں حضرت كعب بن ما لك رضى الله تعالى عند سے گزر چكا ہے كہ جب آپ كى پيشانی شكن آلود ہوتی تو ايسامعلوم ہوتا كہ گو يا جا ند كا مكڑا ہے۔

اہل سیر بیان کرتے ہیں کہ آپ کی پیشانی مبارک نے نیک بختی ، سعادت مندی اور نورانیت متر شح ہوتی رہتی تھی۔ اور سرنوشت (جوشکم مادر میں لکھاجا تا ہے ) کامقام پیشائی ہے۔

بسااوقات اس معنی کامشاہدہ خانۂ کعبے دروازے میں ہوتا ہے جب یہاں عادۃ بیشانی کواس سے رگڑتے اور ملتے ہیں تو بیشانی سے نیک بختی اور سعادت مندی کے آثار خوب واضح طریقہ پر ظاہر ہوجاتے ہیں۔

قدرتی طورے آپ کی بیٹانی پرایک نورانی چکتی، چنانچدور بارر سالت کے شاعر مداح دسول حضرت حسان بن ٹابت رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی حسین وجمیل نورانی منظر کود کی کر ریم کہا ہے کہ

متى تبدأو فى الداجى البهيم جبيسه يلح مثل مصبساح الدجسى المتوقد

لین جب اندهیری رات میں آپ کی مقدس پیٹانی ظاہر ہوتی ہے تو اس طرح چمکتی ہے جس طرح رات کی تاریکی میں روثن چراغ چیکتے ہیں۔ (مولف) (مدارج النبوة جلداول، سیرت مصطفیٰ)

سيرت بمصطفئ جان دحمت عظظ

جكدوم

### marfat.com

حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جبین مبارک کے بارے میں امام احمد رضا بر بلوی قدس سرہ تحریفر ماتے ہیں:

مند بن الى بالدرضى الله تعالى عندفر مات بين:

كان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فخما مِفْخما يتلالو وجهه تلالو القمر ليلة البدر ازهر اللون واسع الجبين كث اللحية .

صبیب صلی الله تعالی علیه وسلم عظمت والی نگامول میں عظیم دلوں میں معظم تھے، چبرۂ مبارک ماہ دو ہفتہ کی طرح چیکتا، جگمگا تاریک، کشادہ بیشانی جھنی داڑھی۔

ا سے تر مذی نے شائل میں ،طبر انی نے کبیر میں اور بہتی نے شعب الایمان میں روایت کیا۔ (فقاوی رضویہ ج ۹ مس ۱۲۳ لمعة اضحیٰ)

جبین اقدس کی توصیف میں امام احدر ضاہر ملوی عرض گزار ہیں۔

جس کے ماتھ شفاعت کا سہرا رہا اس جبین سعادت پے لاکھول سلام

(حدائق بخشش)

جلدووم

### رنگ مبارک

حضوراکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کارنگ مبارک روٹن وتا باں تھا، جمہور صحابہ کا تفاق ہے کہ آپ کا رنگ مبارک مائل بسفیدی تھا، سفیدی کے ساتھ ہی آپ کی تعریف وتو صیف کی ہے۔

اوربعض کہتے ہیں کہ کان ابیض ملیحا. ایک اورروایت میں ابیض ملیح الوجه آیا ہے

marfat.com

ميرت مصلى جان دمت ک

یعن سپید رنگ ملیح بشرہ تھا۔ اس توصیف ہے مراد سفیدی و ملاحت ہے حالاں کہ ملاحت آپ کے حسن و جمال اور دیدار جاں فزاکی دل ربائی ولذت بخشی کے اظہار بیان کے لیے علیٰجدہ صفت ہے۔

یا خالص سفیدی بغیر نمکینی جے ابہق کہتے ہیں اس سے بیخے کے لیے ہو، اور ابہق کی تفییر وہ اس طرح کرتے ہیں کہ ابہق وہ سفیدی ہے جس میں نہ سرخی ہونہ زردی اور نہ گندم گوں ہو، اور اس سفیدی کے مشابہ ہے جو برص کے مریضوں نے چہرہ پر ہوتی ہے اور جست کے ہم رنگ ہو۔

ایک روایت میں بیھی آیا ہے کہ آپ کا چبرۂ انور بہت سفیداور آپ کے موہائے مبارک خت ساہ ہے۔ تھے۔

ابوطالب کے اس شعریس جوانھوں نے آپ کی مدح میں کہا ہے اس میں ہے کہ

ابيض يستسقى الغمام بوجهه

شمسال اليتسامى عصمة للاراميل

یعنی آپ کے چبرہ انور کی سفیدی ہے ہر سنے والا سفید باول بارش کی بھیک مانگتا ہے اور آپ تیموں، بیواؤں کی پرورش فرمانے والے ہیں۔

حضرت على مرتضى كرم الله تعالى وجهه كى حديث ميس ب ك

ابيض مشرب و انه شراب خلط لون بلون .

یعنی آپ کا رنگ سفیدمشر بی تھا،مشرب اس شراب کو کہتے ہیں جس میں ایک رنگ میں دوسرے رنگ کی آمیزش ہو، گو یا کہ ایک رنگ پلا کردوسرارنگ پلایا گیا ہو،اس جگم مشرب سے مرادسرخی ہے۔

دوسری روایت میں تقریح بھی آئی ہے ابیض مشرب بحموة

سرية مثل باندروت المستقطان باندروت المستقطان المستدل المستقطان المستقطان المستقطان المستقطان المستقطان المستقطان ال

بلددوم

#### يعني آپ كارنگ سرخ وسفيد تعا-

اور بعض نے 'از هـ و الملون ''کہاہے جو کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عندی حدیث میں ہے، اس کی بھی یہی تفیر کرتے ہیں فلاہر سے کہ اس سے ان کی مراد چک اور تا بانی ہے۔ (مولف)

(مدارج النوة جلداول)

حضوراقدس صلی الله تعالی علیه وسلم کے رنگ برنور کے بارے میں امام احمد رضا بریاد و فرمات

: بين ين

امیرالمومنین مولی علی کرم الله تعالی و جهه فرماتے ہیں:

بابي و امي كان ربعة ابيض مشربا بحمرة كث اللحية .

میرے مان باپ ان پر قربان میاند قد تھے، گورارنگ جس میں سرخی ملکتی جمنی داڑھی۔

اسے ابن عسا کرنے ابو ہریرہ وعلی رضی اللہ تعالیٰ عنبما سے روایت کیا۔

(فآوي رضويهج ٩ بص١٢١ \_لمعة الفحل)

حضور سیدعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رنگ مبارک کے بارے میں امام احمد رضا بریلوی یوں مدح سراہیں:

> جس سے تاریک دل جگانے گے اس چک والی رجمت پہ لاکھوں سلام

(حدائق بخشش)

marfat.com

#### چشمان میارک

حضورا کرم ملی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چشم مبارک سے دووجموں پر بحث کی جاتی ہے۔

پهلی وجه : خان چم اوراس کی شکل وایت کے دصف میں ہے۔

چنانچے سیدناعلی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہدالکریم سے مروی ہے کہ آپ کی چشم مبارک بوی اور بھنویں درازتھیں، چشم مبارک کے بوی ہونے کا مطلب تنگی اور کوتا ہی کی نفی کرنا ہے نہ کہ اتنی بوی کہ آئیسیں با برنگل ہوئی تھیں، آپ کے اعضا کے شریفہ کے اظہار میں قاعدہ کلیے توسط واعتدال ہے کیوں کہ مدارحسن و جمال اور بنا نے فضل و کمال یہی توسط واعتدال ہے۔

ایک حدیث میں، اشکیل العینین آیا ہے بینی آپ کی چشمان مبارک سفیدی میں سرخی لیے ہوئے تھیں، مطلب ہیکہ آٹھوں کی باریک رکیس سرخ تھیں۔

اور''شھلہ'' بیعنی سیاہی میں سرخی ہونا، میصفت آپ کی چشمان مبارک کی تعریف میں بہت ہی کم ندکور ہے کیکن نہا میدیس کہا گیا ہے کہ

كان اشهل العينين و كفته اشهل حمرة في سواد

حضر رصلی الله تعالی علیه وسلم کی دونوں چشم مبارک اشبل تقیں اور سیابی میں سرخی کواشبل کہا جاتا

ایک روایت میں 'ادعج العینین '' بھی آیا ہے، او عج گری سیاہ آ کھی کہتے ہیں اور قاموں نے اس عُمِعنی فراخ وکشادہ کے بھی لیے ہیں۔

اورايكروايت من"اكحل العينين" بيعنى سركميس آكميس تيس-

ميرت مصطفى جان دحمت 🕾

جلدووم

marfat.com

بها مرمه سیاه کرده خانه مردم دو چنم تو سیاه اند سرمه نا کرده یعنی آپ کی چنمان مبارک بغیر سرمدلگائے سرمکیس نظر آتی تھیں۔

دوسرى وجه : حضوراكرم على الله تعالى عليه وسلم كى بصارت وبينا كى تعريف من بـ

چنانچ سیدنا ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم رات ک تاریکی میں بھی ویبا ہی ویکھتے تھے جیباون کی روثنی میں (اسے بخاری نے روایت کیا) بیمنی نے بھی سید تنا عائشہ رضی الله تعالی عنہا سے ایبا ہی روایت کیا ہے۔

قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتاب الثفاء میں بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ثریا میں گیارہ ستارے ملا سظ فرماتے تھے۔اور سیلی کے نز دیک بارہ منقول ہیں۔

آپ کی نظری آسان کی نسبت زمین کی طرف زیادہ رہتی تھیں ، پیصد درجیشرم وحیاء کی دلیل ہے۔ حدیثوں میں جو بیآیا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آسان کی طرف نظر اٹھاتے تھے بھی کم اور بھی زیادہ تو ایسا انتظار وقی کے سلسلے میں ہوتا تھا ورنہ نظر مبارک کا زمین کی طرف رکھنا روز مرہ کے معمولات میں تھا۔

حضورا کرم ملی اللہ تعالی علیہ وہلم اکثر گوشی چشم نظر فریاتے تھے۔ (جونظر براہ راست ہوا ہے جوق و ماق کہتے ہیں) آپ کا گوشی چشم سے ملاحظہ فرمانا انتہائی حیاد وقار کے سب تھالیکن جب آپ کی ک جانب النفات فرماتے تو کمل طور پر گھوم جاتے تھے، داکھی بائمیں پہلو بدلنے یا محض گردن گھمالینے یا دزدیدہ نظری ہے آپ گریز فرماتے تھے کیوں کہ یہ تنظروں ادر مہل انگاروں کا شیوہ ہے۔

آپ کی نظر مبارک سامنے اور پس پشت کیاں تھی ۔ چنانچ صحیح حدیثوں میں وارد ہے کہ آپ

ميرت مصطفى جان رحمت عظ

جلدووم

مقتریوں سے فرمایا کرتے تھے کے رکوع وجود میں جھ سے پہل نہ کیا کرو۔ کیوں کہ میں تعصیں اپ آگے اور پیچھے سے بکساں دیکھتا ہوں اور جھ سے تمھار ارکوع وجود پوشیدہ نہیں ہے۔

اس روایت کی حقیقت کو خدا ہی جانتا ہے کہ کیا تھی ، بھی نہیں بلکہ آپ کے تمام اعضائے شریفہ کا بہی حال ہے کیوں کہ ان کی کئے حقیقت کوکوئی نہیں پہنچ سکتا اوران کی کئے تک جانے کا دعویٰ ایسا ہی ہے جیسا کہ متشا بہات کی تاویل و تفسیر کا تھم ہے ۔ عقل و قیاس اور فکر ونظر کی رو سے یہ آپ کی نضیات ہے ۔ لیکن آپ کی یہ بینائی چٹم رخ سے ہا دل کی آ تکھ سے؟ یا تو یہ حالت نماز کے ساتھ مخصوص ہوگی جو کل انکشاف انام اور موجب از دیار نور ہے ، یا پھر یہ صفت تمام احوال واوقات میں عام ہوگی اور یہ روایت بھری چہرہ مبارک کی چٹم ہی میں ہوگی ورنہ پروردگار عالم اس پر بھی قادر ہے کہ قوت بھریہ بدن کے ہر حصہ اور جزویس پیدا فرما دے۔ یا یہ کہ یہ بینائی آپ کو بطریق اعجاز بلا شرط مقابلہ حاصل تھی۔

بعض کہتے ہیں کہ آپ کے دونوں شانوں کے درمیان سوئی کے ناکہ کی مانند دو آتھیں تھیں جن سے آپ لیس پشت بھی دکھ لیا کرتے تھے۔ آپ اے کپڑوں سے نہیں ڈھا پہتے تھے۔ (ایک روایت میں ہے کہ ان آئھوں کود کھنے سے کوئی تجاب مانع نہیں ہوتا) یا یہ کہ قبلہ کی دیوار پرشل آئینہ مقتد یوں کی صور تیں منعکس ہو جاتی تھیں اور آپ ان کے افعال کا مشاہرہ فرما لیتے تھے۔ یہ دونوں با تیں مجیب وغریب ہیں اگر میکی صحیح روایت میں ہوں تو ہم ان پر ایمان لے آئیں گے ورشکل تامل ہے کیوں کہ اہل سیر کے زود یک یا سادہ سے حیوں کہ اہل سیر کے زود یک یا سادہ سے حیون کہ اہل سیر کے زود یک یا سادہ سے حیون کہ اہل سیر کے زود یک یا سادہ سے حیون کہ اہل سیر کے زود یک یا سادہ سے حیون کہ اہل سیر کے زود یک یا سادہ سے حیون کہ اہل سیر کے زود یک یا سادہ سے حیون کہ اہل سیر کے زود یک یا سادہ سے حیون کہ اہل سیر کے زود یک

اگر یہاں رویت قبی مراد ہے تو بیدو علم ہے جو بطریق وی واعلام اور کشف والہام آپ کو حاصل تھا، اہل سیر کے نزدیک درست بات یمی ہے کیوں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کے قلب اطبر کو محتولات کے علم دادراک میں وسعت اور احاط عنایت فرمایا ہے ای طرح آپ کے خواس لطیف میں بھی

سرت من جال المعترفة marfat.com

محسوسات کے ادراک میں احاطہ مرحمت فرمایا ہوا درشش جہات کو ایک ہی جہت بنا دیا ہو۔ (مولف)

(مدارج النبوة جلداول)

حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چشمان مبارک کے بارے میں امام احمد رضا ہریلوی قدس سرہ تحریر فرماتے ہیں:

امير المومنين عررضى الله تعالى عندفر مات بين

كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بيض اللون مشربا حمرة ادعج العينين كث اللحية .

رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كالم يك كوراسرخي آميز، آتك صين بزى خوب سياه، دا ژهي تصني \_ ( فقاوي رضوبيه ج ٢٥ س١٢١ \_لمعة الضحل)

## تاریکی میں دیکھنا

ام ابوعبد الرحمٰن جمّى بن خلد قرطبى رحمة الله تعالى عليه في جواكابراعيان مائة ثلث سے بين حضرت ام المونين صديقة رضى الله تعالى عنها سے حكايت كيا كدرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم جيساروشنى ميس و كيھتے ويا بى تاريكى ميس و كيھتے۔

اس صدیث کو بیمق نے موصولاً مندا روایت کیا اور علامہ خفاجی نے اکا برعلاء شل ابن بشکوال و عقیل وابن جوزی و بیلی سے اس کی تضعیف نقل کی یہاں تک کہ ذہبی نے میزان الاعتدال میں موضوع ہی کہددیا۔ بدایں جمہ خود علامہ خفاجی فرماتے ہیں جیسابھی بن مخلد وغیرہ ثقات نے اسے ذکر کیا اور حضور والا کی شان سے بعید نہیں تو اس کا انکار کس وجہ سے کیا جائے۔

ميرت بمصطفئ جالن دحمت عظ

وحكى بقى بن مخلد ابو عبد الرحمن القرطبى مولده رمضان سنة احدى و مائتين و توفى سنة ست و سبعين و مائتين عن عائشة رضى الله تعالىٰ عنها انها قالت كان النبى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يرى فى الظلمة كما يرى فى الضوء . و فى رواية كما يرى فى النور و لا شك انه صلى الله تعالىٰ عليه وسلم كان كامل الخلقة قوى الحواس فوقوع مثل هذا منه غير بعيد و قد رواه الثقات كابن مخلد هذا فلا وجه لا نكاره.

بقی بن مخلدابوعبدالرحل قرطبی (رمضان بن هر من کیلیده) نے کہا، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے انھوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تاریکی میں دیکھا کرتے تھے اور ایک روایت میں ہے جس طرح کہ روشیٰ میں دیکھتے تھے۔اس میں پھھٹک نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کامل الخلقة توی الحواس تھ تو آپ ہے اس کیفیت کا وقوع بعید نہیں، پھراس کو ثقات نے روایت کیا بہذا اس کے انکار کی کوئی وجنہیں۔

(قرالتمام فی نفی الظل عن سیدالانام)

ام احمد رضا بربلوی حضور اقدس صلی الله تعالی علیه وسلم کی چشمان مبارک کے کمال واوصاف کے اربی ہوں گو ما جس برا کے میں بول گو ماجس ،

جب آگئ ہیں جوش رحت پہ ان کی آتھیں جلتے بچھا دیئے ہیں روتے ہنما دیئے ہیں

دل نکل جانے کی جاہے آہ کن آنکھوں سے وہ ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے

> سرية مستنى جان دفت بين marfat.com

حش جہت سمت مقابل شب وروز ایک ہی حال دھوم و النجم میں ہے آپ کی بینائی کی

سرگیں آئیس حریم حق کے وہ مشکیں غزال نے فضائے لا مکال تک جن کا رمنا نور کا

پشمهٔ مبر بین موج نور جلال
اس رگ با شمیت په لاکھوں سلام
جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آگیا
اس نگاہ عنایت په لاکھوں سلام
نیچی آکھوں کی شرم و حیاء کر درود

(حدائق بخشش)

جلددوم

### سراقدس

حضورا کرم صلی اللدتعالی علیه وسلم کی تو صیف میں ابن ابی ہالہ کی حدیث میں مرقوم ہے۔

كان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم عظيم الهامة .

رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كاسرمبارك عظيم تفا

marfat.com

ميرت بمصطفى جان دحمت 🤧

سر کی بزرگ ، وفورعقل اور جودت فکر کی اس بناء پردلیل ہے کہ مرجو برد ماغ کا عال ہوتا ہے، یہاں پرسر کو عظیم کہنے ہے کوتا ہی اور اس کی چھوٹائی کی نفی کرنامقصود ہے درنہ آپ کے تمام اعضاء وجوارح میں وجود وعتدال کی رعایت کی گئی ہے۔(مولف) (مدارج النوة جلداول)

حضور سرورکونین صلی الله تعالی علیه وسلم کے سرانورے متعلق امام احدرضا بریلوی تحریر فرماتے ہیں:

امیرالمومنین مولی علی کرم الله تعالی و جهدفر ماتے ہیں:

كان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ضخم الهامة عظيم اللحية .

رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كاسرمبارك بزرگ اور ديش مطهر بزي تقي \_

( فآويٰ رضويهج ٩ بص١٢٣ \_لمعة الشحیٰ )

اسے امام بیہ فی نے روایت کیا۔

امام احمد رضا ہریلوی نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سرمبارک کے بارے میں میہ

اشعار لکھے ہیں۔

بخت جاگا نور کا جیکا ستارا نور کا نور نے یایا تیرے سجدے سے سیما نور کا تیرے ہی ماتھے رہا اے جان سہرا نور کا تیرے آگے خاک پر جھکتا ہے ماتھا نور کا

اس جبین سعادت یه لاکھوں سلام اس سرتاج رفعت په لاکھول سلام مانگ کی استقامت پے لاکھوں سلام (حدائق بخشش)

جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا جس کے آگے سر سروران خم رہیں ليلة القدر مين مطلع الفجر حق

سيرش مصطفى جان دمست 🕾

### ريش ميارك

حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لحیہ مبارکہ یعنی ریش مبارک کے بارے میں ابن الی ہالہ ک حدیث میں ہے کہ

كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كث اللحية .

رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كى ريش مبارك ميس بال بكثرت تھے۔

شفائے قاضی عیاض میں کہا گیاہے

اللحية يملًا صدره .

یعن آپ کی ریش مبارک کے بال اس کثرت سے تھے کہ جس سے آپ کا سینہ مبارک بھر گیا تھا۔

اور ریش مبارک کی لمبائی میں کوئی معین انداز کتابوں میں نظر سے نہیں گزرا، وظا نف النبی میں کہا

گیا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ریش مبارک طبعًا چارانگل تھی ، اس سے کم نہ ہوتی تھی ، اس برکوئی سندنہیں پائی جاتی ۔اورواڑھی کا لمباکر نا موجب حسن وجمال ہے خصوصاً جب واڑھی گھنی ہو۔

صحیحین میں ندکور ہے کہ مشرکوں کی شکل کی مخالفت کرواور ایک روایت میں ہے کہ بجو سایتی آتش پرستوں کی مخالفت کرواور بہت کرو، اور اپنی واڑھیوں کو بڑھاؤ اور لبوں کے بست کرنے اور اس کے ترشوانے میں مبالغہ کرو۔

اورائمہ کا نہ جب لیوں کے ترشوانے میں مختف ہے کم سے کم سے کہ اطراف اب ظاہر ہوں اور لیوں کا منڈوانا بدعت ہے اور ابعض کے نزدیک سنت ہے اور احناف کے نزدیک احفاء یعنی کترنا ہے۔ (مولف)

ميرت معنى جان دحت 🍇

حضورسيد عالم صلى الله تعالى عليه وسلم كى ريش مقدس كتعلق عام احمد رضا بريلوي تحريفر مات

<u>ال</u>

جابر بن سمره رضى الله تعالى عنه فرماتے ہيں:

كان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم كثير شعر اللحية .

رسول الندسلى الله تعالى عليه وسلم كى ريش مبارك ميس بال تشروانيوه من السمسلم في روايت كيا-

و عنه عند ابن عساكر كثير شعر الراس و اللحية .

ابن عسا کر جابر بن سمرہ رضی اللہ نعالی عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سرمبارک اور ریش اقدس میں بال زیادہ اور گھئے تھے۔

امام قاضی عیاض شفاشریف میں فرماتے ہیں:

كث اللحية تملاء صدره.

ریش مطبر گھنی بیند منور کو بھرے ہوئے۔ یہاں سینہ سے مراداس کا بالائی کنارہ ہے کہ گلے کی انتبا

ے.

امام اجل عارف بالندسيدى محمد بن على بن عباس كمى قدس سره الملكى كتاب مستطاب طريق المريد للوصول الى مقام التوحيد ميس فرمات مين :

وفي وصف رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم انه كان كث اللحية.

رول النصلى الله تعالى عليه والم كوطيه شريف مين بيدريش مبارك محنى تمى -

( فمَاوِيُ رضويهِ ج ٩ بص ١٢٥ \_ لمعة الضحٰيُ )

سرت مصلل جانِ دحمت ﷺ

بلددوم

marfat.com

جامع ترندی شریف میس حضرت عبدالله بن عمروین عاص رضی الله تعالی عنها سے مروی

ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان ياخذ من لحيته من عرضها و طولها.

یعن حضور پرنورصلی الله تعالی علیه وسلم اپنی ریش مبارک کے بال عرض وطول سے لیتے تھے۔

علاء فرماتے ہیں بیاس وقت ہوتا جب ریش اقدس ایک مشت سے تجاوز فرماتی ۔ بلکہ بعض نے سے قید نفس مدیث میں ذکر کی ہے۔ قید نفس مدیث میں ذکر کی ہے۔

مدارج النبوۃ میں ہے درلحیہ شریف درطول قدر معین درکتب بنظرنی آیدو دروظا نف النبی گفتہ کہ کیے آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جہارا گشت بودطبعالیعنی ہمیں مقدار بودازروئے خلقت و درازو کم نمی شد بریں سندے یافتہ نمی شود۔

ريش مبارك كے سلسلے ميں امام احمد رضا بريلوى رقم طرازين

شب لحیہ و شارب ہے رخ روثن دن گیسو و شب قدر و برات موکن

مڑگاں کی مفیں چار ہیں دو ابرو ہیں و السفہ جسر کے پہلو میں لیال عشر

جلدووم

ميرت ومصطفى جاب دحمت المطيخ

ہاکہ ماہ ندرت پہ لاکھوں سلام سبزہ نہر رحمت پہ لاکھوں سلام (حدائق بخشش) ریش خوش معتدل مرہم ریش دل خط کی گرد دہن وہ دل آرا کھین

#### زلف معتبر

حضرت قما دہ فرماتے ہیں کہ ہیں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بالوں کے بارے ہیں دریافت کیا تو فرمایا آپ کے بال فرم تھے، بعض حدیثوں ہیں آپ کے موئے مبارک کو'' جعد'' بمعنی تخت پیچیدہ بتایا گیا ہے حالال کہ کمل جعد نہ تھے۔ بلکہ قطط اور جعد یعنی فرم، دراز اور گھو گریالے تھے۔ سبط (فرم و لکئے ہوئے بال) وقطط (ایسے بال جو تخت اور پیچیدہ ہوں جیسے صبشیوں کے ہوتے ہیں اردو میں آئیس گھو گریالے بال کہا جاتا ہے) کی ضدے معنی میں جعد کا اطلاق جائز نہ ہوگا۔ اور بعض حدیثوں میں جعد کی فعی کی گئی ہے۔ جعد بہت تخت اور بل کھائے ہوئے بالوں کو کہتے ہیں اور صراح میں جعد بمعنی مرغول اور بسط بمعنی مرغول اور بسط بمعنی لکتے ہوئے بال کھا الدن کو کہتے ہیں اور صراح میں جعد بمعنی مرغول اور بسط بمعنی مرغول اور بسط بمعنی لکتے ہوئے بال کھا رزم) کہتے ہیں۔

آپ کے بالوں کی لمبائی کانوں کے درمیان تک، دوسری روایت میں کانوں تک اور تیسری روایت میں کانوں تک اور تیسری روایت کے بموجب کانوں کی لوتک تھی ۔ ان کے علاوہ کندھوں تک یا کندھوں کے قریب تک کی روایتیں بھی ہیں۔ ان سب روایوں میں باہم مطابقت اس طرح ہے کہ آپ بھی تیل لگاتے یا کنگھی فرماتے توبال دراز ہوجاتے ورنداس کے برکس رہتے یا چر بال ترشوانے سے پہلے اور بعدان میں اختصار وطول ہوتا

بيريت مصطنى جالن دحمت 🙉

جلددوم

رہتاتھا۔

مواہب لدنیہ اور اس کے موافق مجمع البحار میں یہ فدکور ہے کہ جب بالوں کے ترشوانے میں طویل وقعہ ہوجاتا تو بال لمجاور جب ترشواتے تو چھوٹے ہوجاتے تھے۔اس عبارت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بالوں کو ترشواتے تھے منڈواتے نہ تھے۔لین حلق (مونڈوانے) کے بارے میں خود فرماتے ہیں کہ آپ جج وعمرہ کے دوموقعوں کے سوابال نہیں منڈواتے تھے۔

اورام ہانی کی روایت میں ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ مکر مہ میں رونق افر وز ہوئے تو آپ کے بالوں کی چارلٹیں تھیں۔

اورسرکے بالوں کا چھوڑنا سنت ہے۔ زمانۂ قدیم سے عربوں میں بی عادت تھی ،کیکن بیضروری ہے کہ بالوں کی مگہداشت کی جائے یعنی تیل اور کنگھی وغیرہ ہوتی وئن چاہیئے۔

حضورا کرم ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بالوں میں کثرت سے تنگھی کیا کرتے تھے۔آپ جس کس کے پراگندہ اور اہتر بال دیکھتے تو کراہت سے فرماتے کہتم میں سے کسی کو وہ نظر آیا ہے، یہ اشارہ شیطان کی طرف ہے، اس طرح آپ بہت زیادہ بنے سنور نے اور لیے بالوں سے بھی کراہت فرماتے تھے، اعتدال اور درمیانہ روئی آپ کو بہت پندھی جو کوئی بالوں میں تیل کنگھی نہیں کر سکتا اس کے بالوں کا ترشوانا بہتر احد درمیانہ روئی آپ کو بہت پندھی جو کوئی بالوں میں تیل کنگھی نہیں کر سکتا اس کے بالوں کا ترشوانا بہتر

خلاصہ یہ کہ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے موے مبارک نہ گھوگر دار تھے نہ بالکل سید سے بلکہ ان دونوں کیفیتوں کے درمیان تھے۔ آپ کے مقدس بال پہلے کانوں کی لوتک تھے پھر شانوں تک خوبصورت کیسولئکتے رہتے تھے گر ججۃ الوداع کے موقع پر آپ نے اپنے بالوں کواتر وادیا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا ہر بلوی نے آپ کے مقدس بالوں کی ان تینوں صور توں کواس لطیف انداز میں بیان فر مایا کہ

ميرسة بمعطفیٰ جان دحمت 🦓

جلدووم

گوٹن تک سنتے تھے فریاد کداب آئے تا بدوش تا بنیں خانہ بدوشوں کے سہارے گیسو

آخریں جج غم امت میں پریشاں ہوکر تیرہ بختوں کی شفاعت کو سدھارے گیسو

حضورا قدس ملی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جمۃ الوداع میں جب اپنے مقدس بال اتر دائے تو وہ صحابہ کرام میں بطور تبرک تقیم ہوئے اور صحابہ کرام میں بطور تبرک تقیم ہوئے مبارک کو اپنے پاس محفوظ رکھا اور اس کو اپنی جانوں سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔

حفرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہانے ان مقدس بالوں کو ایک شیشی میں رکھ لیا تھا جب کی انسان کونظرلگ جاتی یا کوئی مرض ہوتا تو آپ اس شیشی کو پانی میں ڈبوکر دیتی تھیں اور اس پانی سے شفاء حاصل ہوتی تھی۔

آب اکثر بالوں میں تیل بھی ڈالتے تے اور بھی بھی کتھی بھی کرتے تے اور اخیر زمانہ میں بھی سراور داڑھی شریف میں بالوں پی میں مائک بھی نکالتے تے۔آپ کے مقدس بال آخر عمر تک سیاہ رہے سراور داڑھی شریف میں بیں بالوں ے زیادہ سفید نہیں ہوئے تھے۔ (مولف) (مارج اللاج قاجلداول، سیرت المصطفیٰ)

# طق راس میں معمول اقدس

حضور اقدس صلی الله تعالی علیه وسلم کے سرمبارک کے مقدس بالوں کا مونڈ تا ثابت ہے یانہیں؟ اسلط میں امام احدر ضاہر بلوی ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں:

عادت كريمة حضورا قدى صلى الله تعالى عليه وسلم برتمام سرموع واشتن است از كوش تا دوش درغير

ميرستومعنفي جان دحمت عظظ

جلددوم

# marfat.com

َ جِج وجِامت ہیج گاہ طلق ٹابت نیست۔

حضوراقدس سیر عالم صلی الله تعالی علیه وسلم کی عادت کریم تھی کہ بورے سر پر بال رکھتے تھے اور سیکان کی لوسے کندھے تک ہوتے تھے، حج اور حجامت (پچھینا، نشتر ) کے علاوہ مجھی ہالوں کا مونڈ نا ثابت مہیں ہے۔ (مولف)

(فآوی رضویہ ج م ۲۰۰۰)

ایک مقام پرامام احمد رضابر بلوی فرماتے ہیں:

پورے سر پر بال رکھنا اور ما تک نکالنا خاص سنت حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہے۔ جج وتجامت یعنی مجھنوں کی ضرورت کے سواحضور والاصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حلق شعر خابت نہیں ۔حضور اقد س صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وس سال مدینہ میں قیام فر مایا اس مدت میں صرف تین باریعیٰ سال حدید یو عرق القضاء و ججة الوداع میں حلق فر مایا۔ عملی ما نقله علی القاری فی جمع الوسائل عن بعض شراح المصابیح.

(فاوی رضویہ ج م م م م م سواح المصابیح.

#### شاندمبارك

بيهتى حضرت انس بن ما لك رضى الله تعالى عند سے راوى:

ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان يمتشط بمشط من عاج.

یعنی حضوراقدی صلی الله تعالی علیه وسلم عاج کا کنگھا کرتے۔ (فراوی رضویہ ج ۲ م ۲۲)

# موے مبارک کثیروانبوہ تھے

ابواسحاق وابوجعفرے راوی:

أنه كان عند جابر بن عبد الله هو و ابوه رضى الله تعالى عنهم و عنده قوم

ميرست مصطفى جان دمست عظف

marfat.com

فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع فقال رجل ما يكفيني فقال جابر كان يكفي من هو اوفي منك شعرا و خيرا منك ثم امنافي ثوب.

حضرت ابوجعفر اوران کے والد دونوں حضرت جابرین عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنبم کے پاس تھے اوران کے پاس اور دوسر بے لوگ بھی تھے لوگوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے خسل کے بار ب میں بوچھا کہ کتنا پانی ہونا چاہیے فرمایا کہ تصمیں ایک صاع پانی کافی ہے تو ایک آ دمی نے کہا کہ جھے کو ایک صاع پانی کافی ہے تو ایک آ دمی نے کہا کہ جھے کو ایک صاع پانی کفایت نہیں کرتا ہے اس پر حضرت جابر نے فرمایا کہ اتنا پانی ان کو کافی ہوتا تھا جوتم سے زیادہ زلف والے اور تم سے بہتر تھے یعنی حضور اقد س صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ۔ پھر آپ نے ایک کپڑے میں ہاری امامت فرمائی۔

ا یک روایت میں ہے کہ امام حضورا قد س سلی اللّٰد تعالیٰ علیہ وسکا اور دوسری روایت میں ہے کہ حضرت جابر رضی اللّٰد تعالیٰ عندامام ہوئے۔

حسن بن محمد کی حدیث صحیحین میں ابوجعفرے اس طرح مروی ہے۔

قال لى جابر اتانى ابن عمك يعرض بالحنن بن محمد بن الحنفية قال كيف الغسل من الحنابة فقلت كان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ياخذ ثلث اكف في فضيها على رأسه ثم يفيض على سائر جسده فقال لى الحسن انى رجل كثير الشعر فقلت كان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم اكثر منك شعرا. هذ الفظ خ.

حفرت ابوجعفرے مردی ہے کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے کہا کہ میرے پاس آپ کے چھے کا کہ میرے پاس آپ کے چھا کہ جنابت کا عنسل کس طرح کیا جائے پھل کے آئے ان کی مرادحسن بن مجمد بن حفیہ سے تھی اور پو چھا کہ جنابت کا عنسل کس طرح کیا جائے میں نے کہا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تین لپ پانی لے کر سرمبارک پر بہاتے پھر پورے جم اطہر پر پانی

ميرت يمعطنى جالب دحمت 🚜

جلدووم

بہاتے توحس نے مجھ سے کہا کہ میں زیادہ بال والا مروہوں مجھے اتنا پانی کافی ندہوگا تو میں نے کہا کہ حضور اقتراض اللہ تعالی علیه وسلم تم سے زیادہ زلف والے تھے۔ (مولف)

ونحوه عندم و فيه قال جابر فقلت له يا ابن احى كان شعر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اكثر من شعرك و اطيب .

دوسری روایت بیہ کرحفرت جابر نے کہا کدا ہے بھتجے رسول اللہ کے موے مبارکتم سے کیر اورعمرہ تھے۔

نسائى ابوجعفررضى الثدتعالى عنديراوي

قال تمارينا في الغسل عند جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنهما فقال جابر يكفى من الغسل من الجنابة صاع من ماء قلنا ما يكفى صاع و لا صاعان قال جابر قد كان يكفى من كان خيرا منكم و اكثر شعرا. صلى الله تعالى عليه وسلم.

ابوجعفر نے کہا کوشل کے بارے میں باہم جابر رضی اللہ تعالی عند کے پاس ہم جھڑا کررہے تھے
اس پر حضرت جابر نے فرما یا کوشل جنابت کے لیے ایک صاع پائی کافی ہے ہم نے کہانہ ایک صاع کافی
ہوتا تھا جوتم سے زیادہ بہتر اور کثیر بال والے تھے مسلی اللہ
تعالی علیدوسلم۔ (مولف)
(فاوی رضویہے ہم میں ۱۹۱۱۔ بارق النور)

الم احدرضا بریلوی محبوب کردگار صلی الله تعالی علیه وسلم کی زلف معنیر کی مدح میں نوا سنج میں ۔

بڑھ چلی تیری ضیاء اندھیر عالم سے گھٹا کھل گیا گیسو تیرا رحمت کا بادل گھر گیا دندان و لب و زلف و رخ شہ کے فدائی ہیں در عدن لعل یمن مشک ختن پھول

مشک سا زلف شه و نور فشال روئے حضور الله الله حلب حبیب و تنار دامن

برم ثنائے زلف میں میری عروس فکر کو ساری بہار ہشت خلد چھوٹا سا عطردان ہے

> جن طیبہ میں سنبل جو سنوارے گیسو حور بڑھ کر شکن ناز پہ دارے پھیسو

کی جو بالوں سے تیرے روضہ کی جاروب کثی شب کو شبنم نے تیرک کو ہیں دھارے گیسو

ہم سے کاروں پہ یا رب تیش محشر میں سابی آگن ہوں تیرے بیارے کیسو

چ نے حوروں میں ہیں دیکھوتو ذرا یال براق سنبل خلد کے قربان اتارے گیسو

> آخریں جج غم امت میں پریٹاں ہوکر تیرہ بختوں کی شفاعت کو سدھارے گیسو

Marfat.com

marfat.com

جلدووم

گوش تک سنتے تھے فریاد اب آئے تا دوش کہ بنیں خانہ بدوشوں کو سہارے گیسو

مو کھے دھانوں پہ ہارے بھی کرم ہوجائے ہے۔ چھائے رحمت کی گھٹا بن کے تمھارے گیسو

کعبہ جال کو پنہایا ہے غلاف مشکیں اڑ کے آئے ہیں جو ابرد یہ تمھارے گیسو

> سللہ پا کے شفاعت کا جھکے پڑتے ہیں عجد اُ شکر کے کرتے ہیں اشارے گیسو

مشک بو کوچہ میاس مجول کا جمازا ان سے

حوریو! عنر سارا ہوئے سارے گیسو

دیکھو قرآں میں شب قدر ہے تا مطلع فجر مینی نزدیک میں عارض کے وہ بیارے گیسو

مجھیٰ خوشبو سے مبک جاتی میں گلیاں واللہ کیے پھولوں میں بائے ہیں تمحارے گیسو

> شان رحت ہے کہ شانہ نہ جدا ہو دم بمر سینہ چاکوں یہ کچھ اس درجہ ہیں پیارے کیسو

ثانہ ہے بخب قدرت تیرے بالوں کے لیے کیے اتھوں نے شہا تیرے سنوارے کیسو

احد پاک کی چوٹی سے الجھ لے شب بجر صح ہونے دو شب عید نے ہارے کیسو

ميرت معطني جان دحت الخ

جلددوم

#### marfat.com

مردہ ہو قبلہ سے محملکھور گھٹاکیں الدیں ابردوں پر وہ جھکے جموم کے بارے کیسو

تیل کی بوندیں ٹیکی نہیں بالوں سے رضا صبح عارض ہے لٹاتے ہیں ستارے گیسو

کھیے عص ان کا ہے چرہ نور کا ان کے بندول برسلام رب سے مردہ نور کا ک گیسو و دبن کی ابرو آنگھیں ع ص لیلة اغدران کے گیسومطلع الغجران کی مانگ

گیو و قد لام الغ کردو بلا متعرف لا کے ت تخ لا تم یہ کروروں ورود

لک ایر رافت یه لاکول ملام انگ کی استفامت یه فکول ملام شاند کرنے کی حالت یه فکول ملام (مانی بخش)

وہ کرم ک گفت گیسوئے مشک زا بیت تقدر شر مطلع الغجر حق بخت بخت در بر جگر چاک سے

پشت انور دم برنوت

يرت مستح ولا رحت 😝

رب رُ بنت مررك من عمر تحق جي بول يا تعل يعنى باك وصاف اور منيد بموار، اور ممر

marfat.com

نبوت،ایک ایسی ابھری ہوئی چیز تھی جوہم رنگ بدن،مشابہ جسد اطہر اورصاف نورانی تھی ای کوخاتم اللہوۃ یا مبر نبوت کہتے ہیں۔ یہ وہ علامت ہے جس سے آپ پہچان لیے جائیں کہ آپ ہی وہ نبی آخر الزماں ہیں جس کی بشارت دی گئی ہے۔

متدرک میں حضرت وہب بن منبہ سے روایت ہے کہ کوئی نبی مبعوث نہ ہوا گریہ کہ ان کے دائے ہاتھ میں کوئی علامت نبوت ہوتی لیکن ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی علامت نبوت آپ کے دونوں شانوں کے درمیان تھی ۔ روایتوں میں مرقوم ہے کہ مہر نبوت نوری تھی جو چپکتی تھی ۔ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ آپ کی وفات کے بعد وہ مہر نبوت رو پوش ہوگئ تھی اور اس علامت سے معلوم ہوا کہ آپ نے وفات پائی ہے، کیوں کہ لوگوں میں شبہ اور اختلاف واقع ہوگیا تھا یا اس لیے کہ یہ دلیل نبوت تھی اب اس کے اثبات کی حاجت نہ رہی تھی یا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی خاص بھید ہو جے وہی خوب جانا ہوتی میں غلط ہے کہ بعد از وفات نبوت باتی نہ رہی کیوں کہ نبوت ورسالت موت کے بعد بھی برقرار وباقی رہتی ہے۔

متعدد روایتوں کا حاصل یہ ہے کہ حضور اقدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان کبوتر کے اند کے برابر مہر نبوت تھی۔ یہ بظام رسرخی ماکل امجرا ہوا گوشت تھا۔ حضرت جابر بن سرہ رضی اللہ تعالی عند فرماتے جیں کہ میں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے بچ میں مہر نبوت کود یکھا جو کبوتر کے اند سے کی مقدار میں سرخ امجرا ہوا ایک غدود تھا۔ لیکن ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ مہر نبوت کبوتر کے اند ہے کے برابر تھی اور اس پر میرعبارت کھی ہوئی تھی۔

الله وحده لا شريك له توجه حيث كنت فانك منصور.

یعن الله ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں آپ جس حال میں بھی ہیں توجفر ما کیں بلا شبہ آپ ہی

ميرت بمصلغل جالبارحمت وينتجث

نتح ياب ہيں۔

راویوں نے مہر نبوت کی ظاہری شکل وصورت اور مقدار کو کبوتر کے انڈ سے سے تشبید دی ہے۔ کیکن اس کے پیچھے خدا کاعظیم اثر کا رفر ما ہے جو حضور اقد س سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص تھا اور جو کسی نبی کو صاصل نہ تھا۔ (مولف) (مدارج اللہ قامتر جم ، اول ۔ سیرت مصطفیٰ)

#### زيدبن عمرو کی شہادت

حضورانور صلی اللہ تعالی علیہ و کلم کی پشت اطهر میں مہر نبوت ، رسالت و نبوت کی علامت و نشانی تھی تق ریت و اندانی تھی تقور یہ و خیرہ میں بھی حضور کا یہ وصف بیان کیا گیا تھا جس سے علائے اہل کتاب آگاہ و مطلع تھے اور بعض لوگ اس سے حضور نبی آخرا تر ہاں صلی اللہ تعالی علیہ و کلم کی رسالت کی شہادت و کوائی دیتے اور حضور کو بچانے تھے۔ اس سلسلے میں امام احمد رضا بریلوی قدس سر قرح برفر ماتے ہیں :

زید بن عمرو بن نفیل موحدان ومومنان عبد جابلیت سے تصطلوع آفآب عالم تاب اسلام سے بہنے انقال کی شبادت پہنے انقال کی گرای زبانہ میں توحیدالی ورسالت حضرت ختمی پنای صلی اللہ تعالی علیه وسلم کی شبادت دیے۔

ابن سعد وابونعیم حضرت عام بن رسیدر منی الله تعالی عند سے داوی ، علی زیدر منی الله تعالی عند سے داوی ، علی زیدر منی الله تعالی عند سے دائی کہ معظم سے وہ حرا کوجاتے تے انحوں نے قریش کی کا اقت اور ان کے معبودان باطل سے جدائی کی کا اقت اور ان پر آج ان سے اور قریش سے بکے اڑائی رجم ہو جکی تھے ویکے کر بولے اسے عام عمل ای آق م کا نے اور اس کے اور دوائی و معبود مانیا ہول جے ایراہیم علیہ السلام تو والسلام بوجے تھے۔ عمل ایک منتظم ہوں جو بی اس عمل اور اولا دعمید المطلب سے ہوں کے ان کا عمل ایک احمد ہے میرے خیال عمل میں ان کا زوند نہ یاؤں گا میں ان پر ایمان لاتا اور ان کی تعمد ان کی توت کی گوائی وہا

Marfat.com

marfat.com

ہوں تنصیں اگر اتن عمر ملے کہ انھیں پاؤ تو میراسلام انھیں پہنچانا۔اے عامر میں تم سے ان کی نعت دصفت بیان کیے دیتا ہوں کہتم خوب پہچان لو۔

درمیانہ قد ہیں سرکے بال کشرت وقلت میں معتدل ان کی آنکھوں میں ہمیشہ سرخ وُ ور رے رہیں گان کے شانوں کے نیچ میں مہر نبوت ہے ان کا نام احمد ہے اور بیشہران کا مولد ہے بہیں ان کی رسالت ظاہر ہوگی ان کی قوم انھیں کے میں نہ رہنے دے گی کہ ان کا دین اسے ناگوار ہوگا وہ ہجرت فرما کر مدینے جا کیں گے وہاں سے ان کا دین ظاہر و غالب ہوگا دیکھوتم کی دھوکے فریب میں آکر ان کی اطاعت سے عمروم نہ رہنا کہ میں دین ابراہیمی کی تلاش میں شہروں شہروں پھرا یہود و نصاری مجوس جس یو چھاسب نے یہی جواب دیا کہ میں دین ابراہیمی کی تلاش میں شہروں شہروں پھرا یہود و نصاری جو میں تم سے ابو چھاسب نے یہی جواب دیا کہ میں دین تمھارے پیچھے آتا ہے اور اس نبی کی وہی صفت بیان کی جو میں تم سے کہہ چکا اور سب کہتے میں کہان کے سواکوئی نبی باتی نہ رہا۔

#### ایک یبودی کااعلان

ابن سعدوها کم وبیعی وابونعیم حضرت ام المونین صدیقدرضی الله تعالی عنها سے رادی مکه معظمه میں ایک میمودی بغرض تجارت رہتا جس رات حضور پرنورصلی الله تعالی علیه وسلم پیدا ہوئے قریش کی مجلس میں گیا اور پوچھا کیا آج تم میں کوئی لڑکا بیدا ہوا انھواں نے کہا ہمیں نہیں معلوم کہا:

احفظوا ما اقول لكم ولد هذه الليلة نبي هذه الامة الاخيرة بين كتفيه علامة.

جوتم سے کہدر ہاہوں اسے حفظ کرر کھوآج کی رات اس بچھلی امت کا نبی پیدا ہوا اس کے شانوں کے درمیان علامت ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

# حضرت على كافرمان

ترندى حديث طويل حلية اقدس ميس امير المومنين مولى على كرم الله تعالى وجهدالكريم سے راوى ك

marfat.com

ميرت معلى جان دحست 🤼

انھوں نے فرمایا:

بين كتفيه خاتم النبوة و هو خاتم النبيين.

حضور کے دونوں شانوں کے ج میں مہر نبوت ہے اور حضور خاتم النبیین ہیں صلی اللہ تعالی علیہ

وسلم

## شاه مصر مقوض کی کواہی

امام واقدی اور ابوالقاسم بن عبدالحکم فقوح مصریس بطریق ابان بن صالح راوی ، جب حاطب بن ابی بلتعدرضی الله تعالی عندفر مان اقدس حضور سیدعالم صلی الله تعالی علیه وسلم کے رمقوس نصرانی باوشاہ مصر واسکندریہ کے پاس تشریف لے گئے اس نے ان سے دریافت کیا کہ محمصلی الله تعالی علیه وسلم کس بات کی طرف بلاتے ہیں انھوں نے فرمایا تو حیدونماز بنج گانہ وروز ہ رمضان و جج و و فائے عبد پھراس نے حضور کا طرف بلاتے ہیں انھوں نے فرمایا تو حیدونماز بنج گانہ وروز ہ رمضان و جج و و فائے عبد پھراس نے حضور کا حلیہ پوچھاانھوں نے باختصار بیان کیا وہ بولا:

قد بقيت اشياء لم تذكرها في عينيه حمرة قلما تفارقه و بين كتفيه خاتم النبوة.

ابھی اور باتیں باتی رہیں کہتم نے نہ بیان کیں ان کی آتھوں میں سرخ ڈورے ہیں کہ کم کسی وقت جدا ہوتے ہوں اوران کے دونوں شانوں کے پچ میں مہر نبوت ہے۔

پر حضورا قد س ملی الله تعالی علیه وسلم کی اور صفات کریمه بیان کر کے بولا۔

مجھے یقینا معلوم تھا کہ ایک نبی باتی ہے اور جھے گمان تھا کہ وہ شام میں فلا ہر ہوگا کہ اسکلے انبیاء نے وہاں ظہور کیا اب میں دیکھیا ہوں کہ انھوں نے عرب میں ظہور فرمایا محنت ومشقت کی زمین میں اور قبطی ان کی بیروی میں میری نہ مانیں گے نقریب وہ ان شہروں پر غلبہ یا کیں گے۔ (جزاء اللہ عدوہ باباء ختم النبو ق)

يرت بمصطفیٰ جانِ رحمت ﷺ

جلددوم

Marfat.com

marfat.com

#### مہر نبوت کے بارے میں امام احمد رضا بریلوی نے بیخیال آرائی فرمائی ہے

بوسه گهه اصحاب و مهر سامی ده شانه چپ میں بس کی عنبر فامی

یہ طرفہ کہ ہے کعبہ جان و دل میں سنگ اسود نصیب رکن شامی

یعنی مہر نبوت پہ لاکھوں سلام ایسے شانوں کی شوکت پہ لاکھوں سلام پشتی قصر ملت پہ لاکھوں سلام (حدائق بخشش)

ججر اسود کعبہ جان و دل دوش ہر دوش ہے جن سے شان شرف روع کے انتیام بیشت حضور

#### كلام اقدس وبيان فصاحت

حضورا کرم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک کی فصاحت، جوامع الکلم ،انو کھاا ظہار بیان اور عجیب وغریب علم وفیطے استے زیادہ ہیں کہ شاید ہی کوئی فکر وائدیشہ کا محاسب اس کے حصر وا حاط کے گرد پھر سکے ۔ آپ کے اوصاف کا بیان اور ان کے بیان کا زبان کے ساتھ اظہار ممکن ہی نہیں ہے ۔ کیوں کہ اللہ تعالی حدید ملکی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ فصبے وشیریں بیان دوسرا پیدا ہی نہ فرمایا۔

ایک مرتبہ حضرت عمر بن الخطاب رضی القد تعالی عند نے دریا فت کیایار سول اللہ! نہ تو آپ کہیں باہر تشریف لے گئے اور نہ آپ نے لوگوں میں نشست و برخاست رکھی پھر آپ ایک نصاحت کہاں ہے

ميرت ومستني جان رحمت ولتظ

کے آئے، آپ نے فرمایا حضرت اسامیل علیہ الصلاق والسلام کی لغت اور اصطلاح جونا پیداور فنا ہو چکی ۔ تھی اے میرے پاس جریل علیہ الصلاق والسلام لے کر آئے جے میں نے یاد کر لیا ہے۔ نیز آپ نے فرمایا ہے:

ادبني ربي فاحسن تاديبي.

میرے رب نے مجھے اوب کھایاتو میرے ادب کو بہت اچھا کردیا۔

عربیت کا وہ علم جوزبان عرب اوراس کی فصاحت و بلاغت سے تعلق رکھتا ہے اسے ادب کہتے ہیں۔ نیز آپ نے فرمایا میری نشو ونما قبیلہ بنی سعد بن مجر میں ہوئی ہے، بیآپ کی وائی صلیمہ سعد بیکا قبیلہ ہے، بنی سعد کے لوگ پورے عرب میں سب سے زیادہ قصیح اللمان تھے۔

اور یہ جومنقول ہے کہ آپ نے فر مایا پیں ضادکواس کے خرج سے اداکر نے بیں اس سے زیادہ فصح ہوں جو ضادکوادا کرتا ہے۔ اگر چہاس حدیث کی صحت بیں بعض اپنی مقرر کردہ اصطلاح حدیث کے تحت کام کرتے ہیں کیکن اس کے معنی سے جی ہیں۔ حاصل کلام اس طرف راجع ہے کہ آپ نے فر مایا میں تمام عرب میں انسے ہوں کیوں کہ ترف ضادعرب کے ساتھ ہی مخصوص ہے۔ دنیا کی کی دوسری زبان میں ہے ترف نہیں میں انسے ہوں کہ ورسری زبان میں ہے ترف نہیں ہے اور حضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سوا اہل عرب میں ایک بھی ایسانہیں ہے جواس ترف کو کما دا اوا کر سے ۔ اس ترف ضاد کا مخرج دا ہے بیا کمیں اضراس لینی عقل ڈاڑھ ہے، کہتے ہیں کہ با کیں طرف سے اس کی ادا نیکی زیادہ آسان ہے لیکن صحابہ کبار میں سے کھے حضرات اس کا دونوں جانب سے اخراج کرتے ہیں گے اپنے سے ساتھ اس کی ادا نیکی ذیا دہ آسان ہے لیکن صحابہ کبار میں سے کھے حضرات اس کا دونوں جانب سے اخراج کرتے

حضورا کرم صلی الله تعالی علیه وسلم خوب واضیح اور مفصل کلام کے ساتھ تکلم فرماتے تھے اور جدا جدا ان کلمات کو گنا جاسکتا تھا۔ آپ ایک کلمہ کی تین تین بارتکرار فرمایا کرتے تھے تا کہ خوب مجھولیا جائے ، بیتکرار

ميرت مصفلي جان دحمت 🛎

جلاددم

عفتگو کے ابہام واشتباہ کو دور کرنے کے لیے ہوتی ہوگی ورند آپ ہر بات اور ہر کلام میں ایسا نہ کرتے ہوں گے۔ ہوں گے۔

حضرت عائشرضی الله تعالی عنها نے فرمایا که حضور صلی الله تعالی علیه وسلم بهت تیزی کے ساتھ جلدی جلدی گفتگونہیں فرماتے تھے بلکہ نہایت ہی متانت اور بنجیدگی سے تشہر تشہر کر کلام فرماتے تھے بلکہ کلام اتناصاف اور واضح ہوتا تھا کہ سننے والے اس کو بجھر کریاد کر لیتے تھے اگر کوئی اہم بات ہوتی تو اس جملہ کو بھی تین تین مرتبہ فرما ویتے تا کہ سامعین اس کو انجھی طرح ذہن شیس کرلیں۔

آپ کو جوامع الکلم (اس مے مراد وہ کلمات ہیں جو غایت اختصار میں ہوں اور معانی کثیرہ کے حامل ہوں) کامجز وعطا کیا گیا تھا کہ مختصر سے جملہ میں لبی چوڑی بات کو بیان فر مادیا کرتے تھے۔

حضرت ہند بن ابی ہالدرضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ آپ بلاضرورت گفتگونہیں فرماتے تھے بلکہ اکثر خاموثی ہیں رہتے تھے۔ (مولف) (مدارج الله ق جلداول، سیرت المصطفیٰ)

شان تكلم

حضوراقدس ملی الله تعالی علیه وسلم کے طرز تکلم، شان تکلم اوراس کی کیفیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے امام احمد رضا بریلوی تحریر فرماتے ہیں:

ہند بن الی ہالداوصاف النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ورمنی عند کی حدیث حلیدا قدس میں ہے۔

اذا تكلم اطرق جلساوه ، كان على رؤسهم الطير.

جب حضور اقدس ملی الله تعالی علیه وسلم کلام فرماتے جتنے حاضران مجلس ہوتے سب کردنیں جمکا لیتے کو یاان کے سروں پر پرندے ہیں۔

برسة معنى جان دصت 🙉

عجب ست باوجودت که وجود من بماند تو مجفتن اندر آئی و مرا مخن بماند

( فآوي رضويه ج٣ بص٥٣٣ ـ انهارالانوار )

ابن عباس کی حدیث میں ہے

اذا تكلم رئى كالنور يخرج من بين ثناياه .

جب كلام فرماتے دانتوں سے نور چھنتا نظر آتا۔

ابوقر صافه کی ماں اور خالہ فرماتی ہیں

رأينا كالنور يخرج من فيه

(نفی الفی ممن استنار بنوره کل ثی)

ہم نے نورسا نکلتے دیکھاان کے دہان پاک ہے۔

#### جوامع الكلم

صیح مسلم شریف میں ابو ہر پرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے ہے

فصلت على الانبياء بست اعطيت جوامع الكلم و نصرت بالرعب و احلت لى الغنائم و جعلت لى الارض مسجدا و طهورا و ارسلت الى الخلق كافة و ختم بى النبيون.

میں تمام انبیاء پر چھ دجہ سے نصیلت دیا گیا جھے جامع باتیں عطا ہو کیں اور مخالفوں کے ول میں میرارعب ڈالنے سے میری مدد کی گئی اور میرے لیے نیمتیں حلال ہو کئیں اور میرے لیے زمین پاک کرنے والی اور نماز کی جگہ قرار دی گئی اور میں تمام جہاں کے لیے سب ماسوی اللہ کا رسول ہوا اور جھے سے انبیاء ختم

ميرت ومصطفى جان رحمت عظيم

جلدووم

# marfat.com

(جزاءاللُّدعدوه بإباءه نتم النبوة)

کیے گئے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

علاء نے اپنی وسعت اور طاقت کے اعتبار سے بعض ایسے کلمات جمع فرمائے ہیں اور خاص کر وہ خطوط و پیغا مات جن کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بادشا ہوں ، حاکموں اور بڑے بڑے امرائے وقت کو ارسال فرمایا تھا ان میں ہرقوم کو اس کی زبان میں بخاطب فرمایا تھا علاء نے انھیں جمع کر کے ان کی شرح وتفییر بیان کی ہے ان میں سے پچھ کلمات جو آپ کے حلیہ کمال اور زینت جمال کے تھم میں ہیں انھیں اس تصور و خیال سے بیان کیا جاتا ہے کہ یہ کلمات آپ کی زبان مبارک سے صادر ہوئے ہوں گے۔

- (۱) انما الاعمال بالنيات برم مركم كادارومدارنيت يرب
- (٢) الدين النصيحة وبملائل -
- (m) البلاء مو كل بالنطق وي الراكر قي بيداكر قي بيداكر قي بيد
  - (٣) المجالس بالامانة معلول كي إتين المانت بين -
- (۵) المستشار موتمن جس عشوره لياجائ وهبات كالمين -
  - (۲) ترک الشر صدقة برائی کوچھوڑ ناصدقہ ہے۔
    - (2) الحياء خير كله حياكال بملائل بــــ
- (A) فضل العلم خير من فضل العبادة علم كانشيلت عبادت كانشيلت عبهتر ب-.
  - (٩) من غشنا فليس منا جس في طاوث كي وه جم مين سينين-
- (۱۰) الدال على المحير كفاعله يكى كراه دكھانے والا اليابى ب جيے اس نے
- (۱۱) حب الشئ يعمى و يصم كى چزكى محبت اساندها اور بهراكردي س

ميرت مصفى جان دحمت المظ

Marfat.com

نیکی کی۔

آدمای کے ساتھ ہوگاجس سے مبت رکھتا ہے۔ المرأمع من احب (11) ا پنی اہل ہے اپنی لائھی کونیا ٹھاؤ۔ لا ترفع عصاك عن اهلك (11) تم میں بہتر وہ ہے جواپی اہل کے لیے بہتر خيركم خيركم لاهله (11) جس كاعمل ست إلى كانسباك چست نه من أبطاء به عمله لم يسرع به کرےگا۔ زیارت کرناند کے ساتھ محبت میں زیادتی ہوگی۔ زرغبا تزدد حبا (ri) بچوتم امن کی فراخیوں ہے۔ اياكم و خضر الدمن (14)حمدوثنا کرنا مومن کی بہارہے۔ الثناء ربيع المومن (IA) قاعت ایباخزاند بے جو بھی ناپیدیس ہوتا۔ القناعة كنز لايفني (19) خرج میں میاندروی نصف معیشت ہے۔ الاقتيصياد في النفقة نصف (r.) المعيشة لوگوں سے محبت کا برتاؤ کرنا آدھی عقل مندی التودد الى الناس نصف العقل (ri) عمده طریق سے بوچھنا آدھاعلم ہے۔ حسن السوال نصف العلم (rr) تدبیری مانندعقل نبیں ہے۔ لاعقل كالتدبير (rr) زبان رو کنے کی مانندیار سائی ہیں ہے۔ لا ورع كالكف (rr) خوش اخلاقی کی مانندمجت نہیں ہے۔ لاحب كحسن الخلق (ra)

ميرت مصطفيٰ جان دحت المنظ

(۲4)

الرضاع بغير الطباع

جلددوم

marfat.com

Marfat.com

رضاعت غیرطبعی ہے۔

(14) ایمان حفاظت ہے۔ الايمان يمان جوامانت دارنبیں وہ ایمان دارنبیں \_ (M) لا ايمان لمن لا امانة له جوعبد کو پورانه کرے وہ دینداز نہیں۔ لا دين لمن لا عهد له **(19)** آدمی کی خوبصورتی اس کی زبان کی فصاحت جمال الرجل فصاحة لسانه (r<sub>1</sub>) لا فقر اشد من الجهل جہالت سے بڑھ کر سخت محاجی نہیں ہے۔ (m) عقل سے زیادہ بیاری تو مگری نہیں ہے۔ لا مال اعز من العقل (rr)ونیامیں مسافر کی مانندر ہو۔ (rr) كن في الدنيا كانك غريب در گزری بندے میں عزت کو بڑھاتی ہے۔ (mm) العفو لا يزيد العبد الاعزا اکساری درجه کی بلندی ہی کوزیادہ کرتی ہے۔ (ra) التواضع لايزيد الارفعة صدقہ دیے سے مال منہیں ہوتا۔ (ry) ما نقص مال من صدقته نیک کاخزاندمصائب کے چھیانے میں ہے۔ كنوز البر كتمان المصائب (rz) ايخ آپ كوصاحب قبرشار كرو\_ عد نفسك من اصحاب القبور (M) (rg) ما جمع شئ احسن من علم الى علم علم کوعلم سے جمع کرنا ہر چیز کے جمع کرنے سے آدمى كاعمده اسلام بيب كدوه لا يعنى اورلغوبات من حسن اسلام المرء تركه ما لا جھوڑ دے۔ (مدارج النوة جلداول)

الم احمد رضا بریلوی نے حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تکلم و تفتیکوا ورحضور کی شیریں مخنی کی

ميرت معنف جان دمت الله

توصیف میں بیاشعار نظم کیے ہیں۔

میٹی باتیں تیری، دین عجم ایمان عرب نمکین حس تیرا، جان عجم شان عرب

میں نثار تیرے کلام پر ملی بوں تو تھی کو زباں نہیں وہ تخن ہے جس میں تخن نہ ہو وہ بیال ہے جس کا بیال نہیں تیرے آگے یوں ہیں دبے لیے نصحاء عرب کے بڑے بڑے

یرے اے یوں ہیں دبے ہے کا امرب سے برے برے کوئی جانے منھ میں زبال نہیں انہیں بلکہ جسم میں جال نہیں

اس کی دل تش بلاغت په لاکھول سلام (حدائق بخشش)

قلب مبارك

اس کی بیاری فصاحت بیہ بے حد ورود

ید حقیقت پایز خوت کو پہنچ چی ہے کہ جس مرتبہ کمال پر اللہ تعالی نے اپنے محبوب کریم کو فائز فر مایا ہے کہ اللہ علی اللہ تعالی نے اپنے داز اورا خلاص کا مقام ول کو بنایا ہے۔اللہ تعالی اپنے بندوں میں ہے جس بندے کے دل کو چن لیتا ہے اس کو اپنے بندوں میں ہے جس بندے کے دل کو چن لیتا ہے اس کو اپنے داز کا امین بنالیتا ہے ۔ اور سب سے پہلے جس مبارک دل کو اللہ تعالی نے اپنے راز کا امین بنایا وہ قلب مبارک سید الخلق رحمة للعالمین جمہ مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علق میں سب سے پہلے ہیں اور ظہور میں سب سے پہلے ہیں اور ظہور میں میں ۔

سيرت بصطفى جالن رحمت ويجيج

بدروح

اللہ تعالیٰ کی حکمت نے اجمام وقوالب کے اخلاق کودلوں میں مخفی رازوں کی علامت اور نشانی بنایا ہے ہیں جس کے دل میں راز خداوندی مختق ہوگیا اس کے اخلاق میں بڑی وسعتیں پیدا ہوجاتی ہیں اور اس کی شفقت کا سامیہ کی ایک نوع اور جنس کے ساتھ مخصوص نہیں رہتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق اس کا تعلق نبا تات ہو، جمادات ہے ہویا حیوانات ہے ہوسب پر یکساں رہتا ہے۔ وہ نوع انسانی میں ہرفر د کے ساتھ ایسے اخلاق سے بیش آتا ہے جس سے اس کا بگاڑ دور ہوتا ہے اور اس میں خوبیاں نمودار ہوتی ہیں اور ای شفقت کے بیش نظر بھی اس کو تختی سے بھی بیش آتا ہو تا ہے۔ بعض اوقات اس کی خیر خوابی کے لیے اور اس شفقت کے بیش نظر بھی اس کو تختی سے بھی بیش آتا ہو تا ہے۔ بعض اوقات اس کی خبر خوابی کے لیے اور اس برحد دد بھی نافذ کی جاتی ہیں اس طرح ہر نرمی اور ہر ختی ہر بیار اور ہر شدت میں اس کی بہتری ملحوظ ہوتی اس پر حدود بھی نافذ کی جاتی ہیں اس طرح ہر نرمی اور ہر ختی ہر بیار اور ہر شدت میں اس کی بہتری ملحوظ ہوتی

طبرانی نے ابی عقبہ الخولانی ہے ایک مدیث مرفوع نقل کی ہے۔

ان لله آنية من اهل الارض و آنية ربكم قلوب عباده الصالحين و احبها اليه الينها و ارقها.

ساکنان زمین میں ہے بعض ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے برتن ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے برتن اس کے نیک بندوں کے قلوب ہوا کرتے ہیں اور ان میں سے بھی اللہ کو پیار اوہ ہوتا ہے جواس کی مخلوق کے لیے بردانرم اور رقتی ہوتا ہے۔

دارمی دابن عسا کرکی ایک روایت میں ہے۔

جریل امین سرکار دوعالم سلی الله تعالی علیه وسلم پر نازل ہوئے ،حضور صلی الله تعالی علیه وسلم کے شکم مبارک کوشق کیا اور پھرعرض کیا یا رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم حضور کا قلب مبارک ، جو چیز اس میں والی جاتی ہے وہ اس کو بچھتا بھی ہے اور یا دبھی رکھتا ہے۔اس قلب کے دوکان ہیں جوخوب سننے والے والی جاتی ہے وہ اس کو بچھتا بھی ہے اور یا دبھی رکھتا ہے۔اس قلب کے دوکان ہیں جوخوب سننے والے

ہیں، دوآ تکھیں ہیں جوخوب و کیھنے والی ہیں آپ کا نام محمصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے آپ اللہ کے رسول ہیں آپ کا نام محمصلی اللہ تعالیٰ علیہ ہیں آپ کی پیروی کی جائے گی ساری مخلوق قیامت کے روز آپ کے بیچھیے ہوگی ۔حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خبان تجی ہے،حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فیام کا خات تیم بعنی معظم ہے،حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فیام مطمئن ہے۔ (مولف)

الفیم مطمئن ہے۔ (مولف)

## قلب اقدس سوتانہیں

حضور انورسید عالم صلی الله تعالی علیه وسلم کے قلب اطہر کی عظمت و کمال ہے متعلق امام احمد رضا بریلوی تحریر فرماتے ہیں:

مدیث میں ہے:

قوله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ان عيني تنامان و لا ينام قلبي . رواه الشيخان عن ام المومنين رضي الله تعالىٰ عنها .

حضورا قدس سلی الله تعالی علیه وسلم فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں سوتی ہیں اور ول نہیں سبتا۔اسے بخاری و مسلم نے ام الموشین صدیقه رضی الله تعالی عنہا سے روایت کیا۔

صحیمین میں انس رضی الله تعالی عندے ہے۔

قال قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم الانبياء تنام اعينهم و لا تنام قلوبهم.

> انبیا علیم الصلاة والسلام کی آنکھیں سوتی ہیں دل مجی نہیں سوتے۔ امام احدرضا بریلوی فرماتے ہیں کہ

> > Marfat.com

marfat.com برية معنى جان دمت

افکارصالحہ اور متواتر وقی والہام اور معارف الہید کی وجہ سے حضور اقدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قلب مبارک نہیں سوتا ہے۔ قلب مبارک نہیں سوتا ہے۔ قلب مبارک نہیں سوتا ہے۔

# الله نے حضور کے قلب کو پہند فر مایا

احمد بزارطبراني عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يراوى:

ان الله تعالىٰ نظر الى قلوب العباد فاختار منها قلب محمد صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فاصطفاه لنفسه .

الله تعالی نے بندوں کے دلوں پرنظر فرمائی توان میں ہے محصلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کے دل کو پند فرمایا اے اپنی ذات کریم کے لیے چن لیا۔ (مجلی الیقین بان نینا سیدالرسلین)

#### قلب اقدس كي عظمت ووسعت

صیح حدیث میں آیا کر ساتوں آسان وزمین کری کے سامنے ایسے ہیں کر ایک لق و دق میدان میں جس کا کنار ونظر نیس آتا ایک چھلایڑا ہو۔

ما السموات و الارض السبع مع الكرسي الاكحلقة ملقاة في ارض فلاة.

میسب ذمین وآسان کری کے آعے ایسے میں کہ ایک تن ووق میدان میں ایک چھلا پڑا ہو۔

اوران سب عرش وکری وزمین وآسان کی وسعت ایسی ہی ہے عظمت قلب مبارک سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عظمت رب العزة جل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے اور قلب مبارک کی عظمت کوکوئی نسبت ہی نہیں ہوسکتی عظمت رب العزة جل جلالہ ہے، یہ غیر متنا ہی اور متنا ہی اور متنا ہی کوغیر متنا ہی ہے نسبت محال ۔

اولیائے کرام فرماتے ہیں:

marfat.com

سيرت مصطفئ جان دحمت الله

ما السموات السبع والارضون السبع في نظر العبد المومن الاكحلقة ملقاة في فلاة من الارض.

سیدی شریف عبد العزیز رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں ساتوں آسان اور ساتوں زمینیں مومن کامل کی وسعت نگاہ میں ایسے ہیں جیسے کسی لق ودق میدان میں ایک چھلا پڑا ہو۔

الله اكبرجب فلامول كى بيشان بية عظمت شان اقدس كوكون خيال كرسك-

(الملفوظ چبارم)

حضور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب مبارک کے بارے میں امام احمد رضایوں رقمطر از ہیں۔

> شع دل مشکوۃ تن سینہ زجاجہ نور کا تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا

(مدائق بخشش)

# مخش مبارک

اني ارى ما لا ترون و اسمع ما لا تسمعون.

یعن میں ان چیز وں کود کھتا ہوں جن کوتم میں ہے کو کی نہیں دیکھتا اور میں ان آواز وں کو سنتا ہوں جن کوتم میں ہے کو کی نہیں سنتا۔

marfat.com

Marfat.com

جلددوم

اس مدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کے تع وبعر کی قوت بے مثال اور بجزانہ شان رکھی تمی کے کو ایم کی قوت بے مثال اور مجزانہ شان رکھی تمی کیوں کہ حضور سیدعالم ملی اللہ تعالی علیہ وسلم دورونز دیک کی آوازوں کو یکسال طور پرس لیا کرتے تھے۔جسیا کہ آپ کے حلیف بی خزاعہ نے تین ون کی مسافت سے آپ کوا پی احداد ونصرت کے لیے پکاراتو آپ نے ان کی فریادی کی مطاحہ زرقانی اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ

لا بعد في سماعة صلى الله تعالى عليه وسلم فقد كان يسمع اطبط السماء .

یعن اگر حضور اقد س ملی الله تعالی علیه وسلم نے تین دن کی مسافت سے ایک فریادی کی فریادی ل توبیآپ سے کوئی بعید نہیں ہے کیوں کہ آپ تو زیمن پر بیٹھے ہوئے آسان کی جرچرا ہث کوئ لیا کرتے تھے بلک عرش کے پنچے چاند کے تجدہ میں گرنے کی آواز کو بھی من لیا کرتے تھے۔ (حاشیہ الدولة المکیة)

> دور و نزدیک کے سننے دالے وہ کان کان لعل کرامت یہ لاکھوں سلام

#### زباناقدس

جنورسیدعالم ملی الله تعالی علیه وسلم کی زبان اقدی وی البی کی تر جمان اور سرچشمه آیات و مخزن معرات بهای گذرت با فقت ای قدر مدا عجاز کو پینی موئی ہے کہ برسے برے نصحاء و بلغاء حضور کے کلام کوئ کردیگ دہ جاتے تھے۔

تیرےآ مے ہیں یول دبے لیے فعماء عرب کے بوے بوٹ کوئی جانے منھ میں زبال نہیں نہیں بلکہ جسم میں جال نہیں حضوراقد س مسلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس زبان کی حکمرانی اورشان کا بیا عجازتھا کہ زبان ہے جو فرمادیا وہ ایک آن میں مجز ہ بن کرعالم وجود میں آعمیا۔

ميرت مصلى جان دحت 🕾

وہ زباں جس کو سب کن کی سمجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام

اس کی پیاری فصاحت پہ بے حد درود اس کی دل کش بلاغت یے لاکھوں سلام

#### العاب وبهن

حضورا قدس ملی اللہ تعالی علیہ وسلم کالعاب دہن زخیوں اور بیاروں کے لیے شفا اور زہروں کے لیے شفا اور زہروں کے لیے تریات اعظم تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں میں غار تور کے اندر سانہ بے کہ نا اس کا زہر آپ کے لعاب دہن سے اتر گیا اور زخم اچھا ہوگیا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے آشوب چشم کے لیے یہ لعاب وہن شفاء العین بن گیا، حضرت رفافہ بن رافع رضی اللہ تعالی عنہ کی آ کھ میں جنگ بدر کے دن تیرلگا اور آ کھ پھوٹ کی گر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لعاب دہن سے ایسی شفا حاصل ہوئی کہ در دبھی جا تار ہا اور آ کھی کی روشن بھی برقر ار رہی ۔

حضرت ابوقنا دہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر تیرا**گا**حضور نے اس پر اپنالعاب دہن لگا دیا فور**اً** ہی خون بندہو کیا اور پھرزندگی بھران ک<sup>و</sup>بھی تیرو تکوار کا زخم نہ لگا۔

شفاء کے علاوہ لعاب دئن سے اور بھی بڑی بڑی مجرانہ برکات کاظہور ہوا۔ چنانچہ حطرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایک کنواں تھا آپ نے اس میں اپنا لعاب وئن ڈال دیا تو اس کا پانی اتنا شیریں ہوگیا کہ مدینہ منورہ میں اس سے بڑھ کرکوئی شیریں کنواں نہ تھا۔

امام بہتی نے بیحدیث روایت کی ہے کرسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم عاهوراء کے دن دودھ

سيرت معطفى جان رحمت 🦓

جلددوم

marfat.com

پیتے بچوں کو بلاتے تھے اوران کے منھ میں اپنالعاب وہمن ڈال دیتے تھے اوران کی ماؤن کو تھم دیتے تھے کہ وہ رات تک اپنے بچوں کو دودھ نہ پلائیں۔آپ کا یہی لعاب دہمن ان بچوں کواس قدر شکم سیراور سیراب کر دیتا تھا کہ ان بچوں کو دن بجر نہ بھوک گئی تھی نہ بیاس۔

جس کے پانی سے شاداب جان جناں اس دہن کی طراوت پہ لاکھوں سلام

جس سے کھاری کنوئیں شیرہ جاں ہے اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام

#### آوازمبارك

حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آواز مبارک غایت درجہ پیاری تھی ، آپ کی آواز اور اس کی شیرین تمام آوازوں سے زیادہ حسین وول کش تھی اور کوئی شخص بھی آپ سے بڑھ کرخوش آواز وشیریں کلام نہیں گزرا۔

سیدناانس رضی الله تعالی عند سے مردی ہے کہ الله تعالی نے کسی نبی کو نہ بھیجا مگر خوش آواز اور خوش روحتیٰ کہ ہمارے نبی صلی الله تعالی علیه وسلم ان اوصاف میں سب سے فائق تھے۔

جہاں تک کمی کی آواز نہ بینج سکتی تھی وہاں تک آپ کی آواز مبارک بے تکلف پہنچ جاتی تھی خصوصاً
ایسے خطبوں کی آواز جس میں قسیحت ، تخویف یا خدا سے ڈرانا ہوتا تھا چنانچہ پردہ میں بیٹھی ہوئی مستورات بھی
آپ کی آواز منتی تھیں آپ نے ایام جج میں منی میں جو خطبہ دیا تھا اس نے تمام لؤگوں کے کان کھول دیے اور
ہرایک نے اس خطبہ کواپی اپنی مزلوں میں سنا۔

#### جس میں نہریں ہیں بیر و شکر کی رواں اس ملے کی نمنارت یہ لاکھوں سلام

## برنو د کردن

حضرت مند بن الى بالدنے بيان فرمايا كەرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كى گردن مبارك نهايت مى معتدل ،صراحى دار اورسار ول تقى خوبصورت اورصفائى ميس نهايت ہى بيشش خوبصورت اور جا ندى كى طرح صاف وشفاف تقى ۔

قال ابو هريرة كان جيد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ابيض كانما صنع من فضة

حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ آپ کی گردن مبارک سفید تھی گویا کہ چا ندی ہے بنائی گئی ہے۔

#### وستهائ رحمت

حفرت انس رضی الله تعالی عند کہتے ہیں کہ میں نے کسی ریشم اور ویبا کوآپ کی ہتھیلیوں سے زیادہ نرم دنا زکنہیں پایا اور ندکسی خوشبوکوآپ کی خوشبو سے بہتر اور بڑھ کرخوشبودار پایا۔

ىرىيەمىلىكا بالپارمىت شىمىسىلىلى بالپارمىت شىمىسىلىلى بىلىرىنىڭ سىمىسىلىلىكى سىمىسىلىلىكى بىلىرىنىڭ جىلىرى بىل

حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عند کا بیان ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ نماز ظہرادا کی پھرا آپ اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے اور میں بھی آپ کے ساتھ ہی نکلا۔ آپ کود کھے کر چھوٹے چھوٹے چھوٹے چھوٹے جھوٹے بیا دست رحمت بھیرنے لگے میں سامنے آیا تو میرے رخمار پر بھی آپ نے اپنا دست مبارک لگادیا تو میں نے اپنے گالوں پر آپ کے دست مبارک کی شعند کے صوس کی اورائی خوشبوآئی کہ گویا آپ نے اپنا ہاتھ کی عطر فروش کی صندہ فی میں سے نکالا ہے۔

ہاتھ جس ست اٹھا عنی کر دیا موج بحر ساحت یہ لاکھول سلام

جس کو بار، دو عالم کی پروا نہیں ایسے بازووں کی قوت پہ لاکھوں سلام

> کعبہ دین و ایمان کے دونوں ستوں ساعدین رسالت یہ لاکھوں سلام

جس کے ہر خط میں ہے موج نور کرم

اس کف بحر ہمت پہ لاکھوں سلام

نور کے چشے لہرائیں دریا بیس الگیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام

فتكم وسينت

حضور سیدعالم سلی الله تعالی علیه وسلم کاهم وسیدالدس دونوں بموارادر برابر تے نہ سید هم سے ادنیا تمان شم سینے ۔ آپ کاسینہ چوڑا تماادر سینہ کے ادپر کے معمدے ناف تک مقدس بالوں کی ایک تلی سی کیر

marfat.com

Marfat.com

ميرستوصفى مان دس المط

ُ جِلَّى عَنَى مقدسَ حِها تيان اور پوراشكم بالون ہے خالی تھا ہاں شانوں اور كلائيوں برقدرے بال تنے۔

آپ کا شکم صبر و قناعت کی ایک دنیا اور آپ کا سیندمعرفت الٰہی کے انوار کا سفینہ اور وحی الٰہی کا

کل جہاں ملک اور جو کی روثی غذا اس علم كى قناعت يه لاكلول سلام

حضورا قدس صلى الله تعالى عليه وسلم كم مقدس ياؤن چوڑے، پر كوشت، ايزيان كم كوشت والى بكوا اونیا جوز مین میں ندلگتا تھا۔ دونوں پنڈلیاں قدرے تیل اورصاف وشفاف، پاؤں کی فرمی اور فزاکت کامیر عالم تفاكدان يرباني ذراجي نبيس مفهرتا تفا-

آپ چلنے میں بہت ہی وقار وتواضع کے ساتھ قدم شریف کوزمین پررکھتے تھے حضرت ابو ہریرہ رضی الله تعالی عنه کابیان ہے کہ چلنے میں میں نے حضور صلی الله تعالی علیه وسلم سے بو هر تیز رفتار کی کوئیں و یکھا کو یا زمین آپ کے لیے لیٹی جاتی تھی ہم لوگ آپ کے ساتھ دوڑ اکرتے تھے اور تیز چلنے سے مشقت میں پڑجاتے تھے مرآپ نہایت ہی وقاروسکون کے ساتھ چلتے رہتے تھے مر پر بھی ہم سب لوگوں سے آپ آ مے ہی رہتے تھے۔

عمع راه ہدایت یہ الکول سلام ساق اصل قدم شاخ مخل کرم اس کف یا کی حرمت یہ لاکھول سلام

کھائی قرآں نے خاک گزر کی قتم (مدارج النبوة جلداول،سيرت مصطفيٰ)

امام احمد رضا بریلوی نے حضور سید عالم صلی الله تعالی علیه وسلم کی ایر یوں کی تو صیف وتعریف میں

ميرت مصطفیٰ جان دحت 🙈

جس حسین وجمیل انداز میں نغمہ سرائی کی ہے وہ انھیں کا حصہ ہے آپ فرماتے ہیں:

عارض مش و قمر سے بھی ہیں انور ایراں عرش کی آنکھوں کے تارہے ہیں وہ خوشتر ایرایاں

جابجا پر تو قلن بیں آساں پر ایریاں دن کو بیں خورشید شب کو ماہ و اخر ایریاں

> جُمُ گردوں تو نظرآتے ہیں چھوٹے اوروہ پاؤں عرش پر پھر کیوں نہ ہوں محسوں لاغر ایزیاں

وب کے زیر پا نہ مخبائش سانے کی رہی بن میا جلوہ کف یا کا ابھر کر ایزیاں

> ان کا منگتا پاؤں سے محکرا دے وہ دنیا کا تاج جس کی خاطر مر محتے منعم رگڑ کر ایڑیاں

دو قمر دو پنجهٔ خور دو ستارے دس ہلال ان کے تلومے ینج ناخن یائے اطہر ایرایاں

> ہائے اس پھر سے اس سیند کی قسمت پھوڑ ہے معالف جس کے دل میں یوں کریں گھر ایڑیاں

تاج روح القدس کے موتی جے مجدہ کریں رکھتی ہیں واللہ وہ پاکیزہ گوہر ایڑیاں

marfat.com

ميرت معلى جان رفت الله

جلدددم

ایک شوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا رکھتی میں کتنا وقار اللہ اکبر ایڈیاں

جن پر چڑھتے ہی جائدی میں سابی آگئ کرچکی ہیں بدر کو کلمال باہر ایزیاں

> اے رضا طوفان محشر کے الطم سے نہ ور شاو ہو ہیں کشتی امت کو لنگر ایرایاں

(مدائق بخشش)

#### تنبىم ثريف

امام بخارى في ام المونين حضرت عا تشرضى الله تعالى عنها سے روايت كيا ب

ما رأيت رسول الله مستجمعا قط ضاحكا اي ضحكا تاما

میں نے رسول اللہ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مجمی تبتید لگاتے نہیں سنا کہ حضور کا منے پورا کمل جائے اور طق کا کوشت نظر آنے گئے۔

حفرت ابو ہریرہ رض اللہ تعالی عندروایت کرتے ہیں کدایک دن جفور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنے یہاں تک کددندان مبارک نظر آنے لگے۔ اور بیٹا در ہوا کرتا تھا جے حفرت صدیقہ نے نہیں ویکھا اور ابو ہریرہ نے دیکھا۔

ميرت معلق جان رحت 🥦

بلدودم

marfat.com

حضرت ابن ابی ہالدرضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہنسی اکثر عبسم ہوا ارتی تقی ۔

حافظ ابن تجر لکھتے ہیں ۔حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اکثر معمول بیتھا کہ حضور تبسم فرمایا کرتے اور سمجی بھی ہننے کی نوبت بھی آتی تھی لیکن وہ بنی بھی قبقہہ سے کم ہوتی تھی۔اور بنسی سے مکر وہ بیہ ہے کہ کثرت سے ہناجائے کیوں کہ بیدوقار کوختم کردیتا ہے۔

حضور صلی الله تعالی علیہ وسلم کے جن افعال کی پیروی ضروری ہے وہ ایسے افعال ہیں جن کو حضور صلی الله تعالی علیہ وسلم ہمیشہ کیا کرتے تھے اور وہ تبسم تعا۔ اور اونچی آواز سے ہناوہ محض بیان جواز کے لیے تعا۔

جس کی تسکیں سے روتے ہوئے ہنس پڑیں اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام

جس تبم نے گلتاں پہ گرائی بکل مجر دکھادے وہ ادائے گل خنداں ہم کو

#### حضور كأكربيده فغال

جس طرح سرکار دوعالم سلی الله تعالی علیه دسلم بنتے وقت قبقب نہیں لگایا کرتے ہے ای طرح جب
روتے ہتے تو آواز بلند نہیں ہوتی تھی بلکہ آنکھوں ہے آنو نیکتے ہتے اور موسلا دھار بہتے ہے البتہ سے شی الله تعالی علیه دسلم بھی کی میت پراز راہ رحت اشک نشانی کرتے رونے کی آواز سائی دی تی تھی ۔ حضور صلی الله تعالی علیه دسلم بھی کی میت پراز راہ رحت اشک نشانی کرتے اور بھی قرآن کریم سنتے وقت چشم مبارک سے اور بھی آن کریم سنتے وقت چشم مبارک سے آنووں کے موتی نیکنے لگتے بھی حالت نماز میں گریہ طاری ہوجا تا۔

يرت ومستنى جان دحت 🙉

حضور صلی اللہ تعالی علیہ و کلم کو اللہ تعالی نے جماہی لینے سے محفوظ رکھا تھا۔ ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی فرماتے ہیں۔

ما تناء ب النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم قط.

حضور صلی الله تعالی علیه وسلم في مجمعی جماي نبيس لى-

الله تعالی نے حضورصلی الله تعالی علیه وسلم کو جماہی لینے سے محفوظ رکھا ہے کیوں کہ جماہی کسل مندی اور اعضاء کی ستی کی نشانی ہے۔ایک حدیث میں آیا ہے کہ جماہی شیطان کی طرف سے ہے۔اللہ تعالیٰ چھینک کو پیند کرتا ہے اور جماہی لینے کوٹا پیند کرتا ہے۔

اشک باری مڑگاں پہ برسے درود سلک در شفاعت پہ لاکھوں سلام

خندء صبح عشرت په نوري درود گريه ابر رحت په لاکمول سلام

#### بغل شريف

حضورا قدس ملی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بغل شریف سارے بدن مبارک کی ما نکھ مفید تھی۔ طبری کہتے ہیں کہ یہ حضور سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہورنہ حضور کے سواتمام لوگوں کی بغل رنگ جدااوراس میں سیابی کی جھلک ہوتی ہے۔ ای طرح قرطبی کے بیان میں اتخازیادہ ہے کہ آپ کی بغل میں بال نہ تھے لیکن کچھ لوگ اس میں کلام کرتے ہیں کہ بیٹا بہت نہیں ہے۔ جلد کی سفیدی سے بدلانم نہیں آتا کہ بغل میں بال بی نہوں۔ اور بعض صدیث میں نتف ابسطید آیا ہے۔ یعنی حضورا قدس ملی اللہ تعالی

ميرت مصلى جان دحمت 🍇

جلدودم

جلدووم

علیہ وسلم بغل کے بالوں کو اکھیر ڈالا کرتے تھے۔ اور بعض حدیث میں عفو ابطیه واقع ہوا ہے۔ عفرہ ایسی سرخ وسفیدی جس میں سرخی کی جھلک ہو۔

ایک محانی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھ سے بغل گیر ہوئے تو آپ کی بغل میں مشک کی ماندخوشہوم کے گئی۔

مینی جینی مبک پر مهکتی درود پیاری پیاری نفاست یه لاکھوں سلام

#### قدممارك

حضورا کرم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدم مبارک کی توصیف میں ششن المقدمین (لین دونوں قدم مبارک فربہ سے) وارد ہوا ہے جس طرح سفن الکفین ( دونوں دست اقدی زم وفربہ سے) وارد ہوا ہے جس طرح سفن الکفین ( دونوں دست اقدی زم وفربہ سے) واقع ہوا ہے۔ ایک روایت میں حصصان الا خصصین آیا ہے۔ 'دمم ' قدم کے اس باطنی حصہ کو کہتے ہیں جوز مین پرقدم رکھتے وقت زمین ہے نہ طے۔ 'الاخم ' اے کہتے ہیں جس کے پاؤں زمین سے بہت بلند ہوں۔ اور ایک روایت میں سے القد مین آیا ہے۔ یعنی آپ کے دونوں قدم مبارک موارشے جن میں آلودگی اور شکتی بالکل شمی ۔ بینبوعهما الماء اگراس پر پائی ڈالا جائے تواپی موارشے جن میں آلودگی اور شکتی بالکل شمی ۔ بینبوعهما الماء اگراس پر پائی ڈالا جائے تواپی طمرح آیا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں ہے کہ جب آپ زمین پر قدم مبارک رکھ کر چلتے تو پورے قدم رکھ کر چلتے اور احمص لین امجری ہوئی جگہ نتھی۔اسے پہنی نے روایت کیا۔

ابوامامہ ےمروی ہے کہآپ کے پائے اقدس میں احمص لینی ابھار نہ تھا۔ اورز مین پر بوراقدم

ميرت مصفق جان دحمت 🦚

مبارک رکھے۔اسے ابن عساکرنے بیان کیا۔

حضرت عبدالله بن بريده رضى الله تعالى عندسے منقول ہے۔

كان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم أحسن البشر قدما

رسول خداصلی اللد تعالی علیه وسلم کے قدم مبارک کی ظاہری شکل بہت حسین می ۔ اے ابن سعد نے روایت کیا۔

حضور اقدس ملی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایز بوں کے بارے میں مروی ہے کہ آپ کی ایز بوں پر کوشت کم تھا۔ اور بعض نے کہاہے کہ حضور کی ایزیاب ابھری ہوئی تھیں۔

مواہب لدنیہ میں کہا گیا ہے کہ سیدہ میمونہ بنت کرزم سے مردی ہے دہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول خداصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا ہے میں آپ کے پائے اقدس میں آگشت سبابہ کی درازی کو بھی فراموشی نہیں کرسکتی آپ کی انگوشے کے برابر کی انگلی پاؤں کی تمام انگلیوں سے بڑی تھی۔اسے احمد وطبرانی نے روایت کیا ہے۔

جس خاک پر رکھتے تھے قدم سید عالم اس خاک یہ قربان دل شیدا ہے ہمارا

دل کرو شخفرا مرا وہ کف یا جائد سا سید ہے رکھ دو ذرا تم ہے کروروں ورود

ماق اصل قدم شاخ محل کرم شخع داه اصابت به لاکموں سلام

ميرت بمعلق جان دحمت الكا

אינון

marfat.com
Marfat.com

کمائی قرآن نے خاک گزر کی فتم اس کف یا کی حرمت یہ لاکھوں سلام

# بذليا ل مبارك

حضورا کرم ملی الله تعالی علیه وسلم کی پند لیوں کے بارے میں ہے۔

كان في ساقيه خموشة .

يعنى آپ كى دونوں بندلياں باريك ولطيف تھيں پر گوشت نتھيں۔

ایک اور حدیث میں ہے۔

نظرت الى ساقيه كانها حجارة .

یعنی میں نے آپ کی پنڈلیوں کی طرف نظر ڈالی تو وہ کو یا درخت خر ماتھا۔

ماق اصل قدم شاخ تخل کرم شع داد اصابت په لاکھوں سلام

# ببينه مبارك اوراس كي خوشبو

حضورا کرم ملی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نرالی اور بجیب صفتوں میں سے ایک پاکیزہ وطیب خوشہو ہے۔ بیآپ کی ذاتی متمی کسی قتم کی خوشبو استعمال کیے بغیر ہی دنیا کی کوئی خوشبو آپ کے جسم اطہر کی خوشبو سے ہمسری نہ کرسکتی تقی۔

سیدناانس رضی الله تعالی عنه روایت کرتے ہیں کہ میں نے ہرایک خوشبوخواہ مشک ہو یا عزر سوتھی

ميرستومصطفئ جالنادحت

جلدووم

ہے کیکن نبی اکر مسلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشبوئے اطہر سے زیادہ کوئی خوشبونہ تھی۔

ام عاصم زوجہ عتبہ بن فرقد سلمی بیان کرتی ہیں کہ ہم چار حور تیں عتبہ کی زوجیت بیل تھیں اور ہم میں سے ہراکی یہی کوشش کرتی کہ زیادہ سے زیادہ خوشبو میں بس کرعتبہ کے قریب جا کیں ہم سب اس کوشش میں خوشبو کا استعمال کرتے لیکن ہم میں ہے کسی کی خوشبو عتبہ کی خوشبو تک نہ پہنچی تھی ۔ حالاں کہ عتبہ بخوشبو صرف اس حد تک استعمال کرتے تھے کہ روغن کو اپنچ ہاتھوں سے چھواتے اور اسے اپنی داڑھی پر ملتے میں ماس کی خوشبو استعمال کرتے ہیں ۔ اور جب عتبہ باہر جاتے تو لوگ کہتے کہ ہم خوشبو استعمال کرتے ہیں کیکن کوئی خوشبو عتبہ کی خوشبو سے زیادہ تیز نہیں ہے۔

ام عاصم کہتی ہیں کہ میں نے ایک دن عتبہ ہے کہا ہم سب خوشبو کے استعال میں خوب کوشش کرتے ہیں کیکن تمھاری خوشبوتک ہماری خوشبونیس پہنچتی اس کی کیا وجہ ہے؟ تو افعوں نے کہا کہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک مرتبہ جھے' دشریٰ ' بعنی گری کے دانے نکل آئے جے بت کہتے ہیں اس مرض میں ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے سارے بدن میں چنگاریاں کی ہوئی ہیں ) تو میں نے حضورا کرم ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں جاکرا پے اس مرض کی شکایت کی تا کہ حضوراس کا علاج فرمادیں۔ اس پر حضور نے فرمایا اپنے بدن سے کپڑے اتار دوتو میں کپڑے اتار کر آپ کے سامنے بیٹے گیا پھر آپ نے اپنا دست مبارک ملا اور میری پشت وشکم پراس وقت سے بیٹوشبو جھے میں پیدا ہوگئی ہے۔ اسے طبرانی نے بیٹے مغیر میں دایت کیا۔

ایک شخص نے اپی لاکی کواس کے شوہر کے گھر سیجنے کے لیے خوشبوکی جتم کی گھراسے نہل کی تواس نے حضورصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکراس لیے عرض کیا کہ حضور کوئی خوشبو عطافر مادیں مگر اس وقت کوئی خوشبومو جودنے تھی تو حضورصلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شیشی طلب فرمائی تا کہ اس میں خوشبوڈ ال دی جائے پھر آپ نے اپنے جسم اقدس سے پینہ لے کرائ شیشی میں بھر دیا اور فرمایا جا کراسے اپنی لاکی کے

marfat.com بريامطني جالياره

جلدووم

جم پرال دو۔ جب اے ملا کیا تو سارا مدینداس کی خوشبوے مبک کیا تھا اور اس کھر کا نام ہی'' بیت المطیمین'' (خوشبوکا کھر) پڑ کیا۔ المطیمین'' (خوشبوکا کھر) پڑ کیا۔

حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے کھر تشریف لائے اور دو پہر کے وقت قبلولہ فرمایا چوں کہ حضور کوخواب میں بہت پسینہ آیا کرتا تھا تو میری والدہ نے جن کا تا م اسلیم ہے شیشی لے کر آپ کا پسینہ مبارک اس میں جمع کرنے لگیں۔حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آئے کھل گئی فرمایا اے ام سلیم کیا کر دہی ہوعرض کیا یا رسول اللہ آپ کا پسینہ مبارک جمع کر دہی ہوں تا کہ میں بطور خوشہوا ستعال کروں کیوں کہ اس کی خوشہوسب سے زیادہ بہتر ہے۔

اور حفرت انس رضی اللہ تعالی عند سے بیجی منقول ہے کہ جب کوئی صحابی بقصد حضوری آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور آپ کوکا شانداقد س میں نہ پاتے تو دہ راہ میں آپ کی اس خوشبوکو سو تھتے جو آپ کی گر رگاہ ہوئے کے سبب راہ میں پھیلی ہوتی تھی۔ مدینہ منورہ کے جس جس کو ہے میں وہ خوشبو محسوس کرتے چاتے سے کہ حضورا کرم میلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس راہ ہے گزرے ہیں۔

ابوعبدالله عطارمدين طيبكى مرح ميس كبتي بين

بطينب رمسول الله طباب نسيمها فما المسك و الكافور المندل الرطب

لینی رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم کی خوشبوے مدینه طبیبه کی نضام بک رہی ہے، مشک و کا نور کیا بیں ان کی مانند تو و ہاں مجوروں میں خوشبوہے۔

بروایت ابوقیم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرؤ انور پر پسینہ مبارک موتی کی ماننداوراس کی خوشبو مشک سے زیادہ ہوتی تھی۔

جلددوم

ان کی مبک نے دل کے غنچ کملا دیے ہیں جس راہ چل گئے ہیں کوچ بیا دیے ہیں

کیا ممکنے ہیں ممکنے والے بو پہ چلتے ہیں بعکنے والے

بھینی خوشبو سے مبک جاتی ہیں گلیاں واللہ کیے پھولوں میں بسائے ہیں تمھارے گیسو

بھینی بھینی مہک پر مہکتی ورود پیاری پیاری نفاست پنے لاکھوں سلام

#### فضلات شريفه

جب حضورا کرم سلی الله تعالی علیه وسلم تضائے حاجت کا ادادہ فرماتے تو زمین میں شگاف پڑجا تا اور زمین آپ کا بول و برازا ہے اندر سمولیتی اوراس جگدا کیک خوشبو پھیل جاتی حقی آپ کے براز کوکسی نے بھی ندد یکھا حضرت عائشہرضی الله تعالی عنها بیان فرماتی ہیں کہ حضور مسلی الله تعالی علیه وسلم استخبا کرکے بیت الخلاء سے تشریف لاتے میں جا کردیکھتی تو اس جگدازتنم براز پھی نددیکھتی ۔ حضور مسلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا اے عائشہ نہیں جانتی انہیاء کرام علیم الصلاق والسلام سے جو پھی ان سیطن المهر سے خارج ہوتا ہے زمین اسے نگل جاتی جائیں جاتا۔

ایک صحابی سے مردی ہے انھوں نے فرمایا کہ میں ایک سفر میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے

marfat.coffiرئوم المعالم

ساتھ تھا آپ قضائے حاجت کے لیے ایک جگہ تشریف لے گئے جب آپ واپس تشریف لے آئے تو میں اس جگہ گیا جہاں حضور نے فراغت فرمائی تھی میں نے اس جگہ بول و براز شریف کا کوئی نشان تک نددیکھا البتہ چند ڈھیلے وہاں پڑے تھے میں نے آئیس اٹھالیا تو ان سے نہایت لطیف و پا کیزہ خوشبو آرہی تھی ۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ (مولف)

(مدارج النبو قا جلداول، سیرت الرسول)

انبیاء کرام اور حضور اقدی صلی الله تعالی علیه وسلم علیهم کے فضلات شریف سے متعلق الم احمد رضا بریلوی قدس سره فرماتے ہیں:

انبیا علیم الصلاقوالسلام کے فضلات شریفہ پاک ہیں اور ان کے والدین کریمین کے وہ نطفے بھی پاک ہیں جن سے یہ حضرات بیدا ہوئے۔ پھر فرمایا۔

حضرت جاہرضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں میں حضور اقدی سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہمراہ تھا حضور کو تھائے حاجت کی ضرورت ہوئی۔ دومتفرق پیڑ الگ الگ کھڑے تھے اور پچھ پھر ادھرادھر پڑے تھے۔حضور نے ارشاد فرمایا اے جاہران پیڑ وں اور پھر وں سے جاکر کہہ دو کہ رسول اللہ کا حکم ہے کہ تم آپس میں اللہ عافر حضرت جاہرضی اللہ تعالی عند نے جاکر فرمایا دونوں پیڑ وں نے جنبش کی اور اپنے تمام رگ وریشہ ذیمن سے نکالے ایک ادھرسے چلا اور دومرااوھر سے اور دونوں اللہ کے اور پھر وں نے ایک دیوار کی مثل ہوکر اڈ نا شروع کیا۔ اور درختوں کے پاس آکر کھڑے ہو گئے پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دہاں تشریف لے گئے اور تھائی علیہ وسلم دہاں تشریف لے گئے اور تھاؤں دہاں تصدسے کہ جو پچھ خارج ہوا ہوائی وکھاؤں دہاں پچھ نہ قا البتہ اس جگہ مشک کی خوشہو آر بی تھی نے رایا ان پیڑوں اور پھروں سے کہوا پی اپنی جگہ جلے جاؤ دہ اپنی اپنی جگہ جلے جا کہ دو ایس سوائے مشک کی خوشہو کے اور پھر میں اس نیت سے گیا تھا کہ جو کھی سے کہوا پی اپنی جگہ جلے جاؤ دہ اپنی اپنی جگہ جلے جا کہ دو اس سوائے مشک کی خوشہو کے اور پچھ نہ پایا فرمایا کیا تم کو معلوم نہیں کہ در بین نگل سے جو انہیا ء سے خارج ہوتا ہے اس کوز میں ہی نہیں چھوڑتی۔

سيرت معنى جال دحت الله

پھر فر مایا سب انبیاء علیم الصلاق والسلام طاہر محض ہیں اور جوشی ان سے علاقد رکھنے والی ہے سب طاہر ہاں ان کے نضلات خودان کے حق میں ایسے ہی نجس ہیں جیسے ہمارے نزد یک ہمارے نضلات نجس ہیں اور اگر ان سے کوئی فضلہ خارج ہو جو ہمارے لیے ناقص وضو ہے تو بیشک ان کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا۔

بھرامام احدر ضاہر بلوی عاشقاندانداز میں فرماتے ہیں کہ:

میری نظر میں امام ابن جرعسقلانی شارح میچ بخاری کی وقعت اتبداء امام بدرالدین محمود عنی شارح سیح بخاری سی نظر میں امام ابن جرعسقلانی شارح میچ بخاری بحث ان دونوں صاحبوں نے کی ہے۔امام ابن جمر نے ابحاث محد ثانہ کھی ہیں کہ یوں کہا جاتا ہے اور اس پر بیا عُرّاض ہے یوں کہا جاتا ہے اور اس پر بیا عُرّاض ہے ایوں کہا جاتا ہے اور اس پر بیا عُرّاض ہے اخیر میں لکھا ہے کہ فضلات شریف کی طہارت ان کے نزدیک ثابت نہیں۔امام عنی نے بھی شرح بخاری میں اس بحث کو بہت بسط ہے لکھا ہے آخر میں لکھتے ہیں بی کھا بحاث ہیں جو شخص طہارت کا قائل ہواس کو میں مانتا ہوں اور جو اس کے خلاف کے اس کے لیے میرے کان بہرے ہیں میں سنتا نہیں۔ یہ لفظ ان کی کمال محبت کو ثابت کرتا ہے اور میرے دل میں ایسا اثر کر گیا کہ ان کی وقعت بہت ہوئی۔

ایک جگه امام احمد رضا بریلوی قدس سره انبیاء کرام علیهم الصلاق والسلام کے جسمانی اعضاء مقدسه مصنعلق فرماتے ہیں:

انبیا علیم الصلاة والسلام کاعضاء شریف مثلاً موے مبارک اور دندان شریف اور ناخن شریف کا کھانا نا جائز وحرام ہے ابتذال وقو بین ہے جو چیز حرام کی گئی اس کی حلت کی کوئی وجنہیں وہ مباح تہیں ہو سکتی اگر تبرک جا بتا ہے پانی میں دھوکر پیئے۔

(الملفوظ حصہ چہارم)

يرية معلى جان وروت التي marfat.com

جلدووم

### بول مبارك

حضوراقد س ملی اللہ تعالی علیہ وسلم کے برازکوز مین نگل لیتی تھی اس لیے کسی نے کوشش کے باوجود اسے نہیں و یکھالیکن حضور کے بول مبارک کی کیفیت ہے ہے بکٹرت صحابہ کرام نے اس کا مشاہدہ کیا ہے۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا جوآپ کی خدمت میں رہا کرتی تھیں انھوں نے اسے پیا بھی ہے۔ چنانچ منقول ہے کہ دات کے وقت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تخت مبارک کے نیچ پیالہ رکھا جاتا کہ درات میں اس میں بول مبارک فرمادیں لہٰذاایک رات جب آپ نے اس میں بول مبارک فرما یا اور شح کہوئی تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ام ایمن سے فرمایا کہ اس تخت کے نیچ ایک پیالہ ہے اسے زمین کے سر دکر دو مگر انھوں نے بچھ نہ پایا۔ ام ایمن نے عرض کیا خدا کی قتم رات جھے پیاس معلوم ہوئی میں نے کے سر دکر دو مگر انھوں نے بچھ نہ پایا۔ ام ایمن نے عرض کیا خدا کی قتم رات جھے پیاس معلوم ہوئی میں نے اسے ٹی لیا تھا اس پر حضور نے تبسم فرمایا اور نہ انھیں اپنا منھ دھونے کا حکم فرمایا اور نہ دوبارہ ایسا کرنے ہے منع فرمایا بلکہ یہ فرمایا کہ استمسی مجھی پیٹ کا در دلائی نہ ہوگا۔

برکہ، نامی ایک عورت آپ کی خدمت میں رہا کرتی تھی اس نے بھی آپ کا بول شریف پی لیا تھا اس پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اصحب مت یا ام یوسف اے ام یوسف (برکداس کی کنیت تھی) تم ہمیشہ کے لیے تندرست بن گئیں تم بھی بھار نہ ہوگی ۔ چنا نچہ وہ عورت بھی بھار نہ ہوئی ، بجزاس بھاری کے جس میں اس نے دنیا سے کوچ کیا ۔ بعض روا یتوں میں ہے کہ ایک شخص نے آپ کا بول شریف پی لیا تھا تو اس کے جس میں اس نے دنیا سے کوچ کیا ۔ بعض روا یتوں میں ہے کہ ایک شخص نے آپ کا بول شریف پی لیا تھا تو اس کے جس میں اس نے دنیا سے کوچ کیا ۔ بعض روا یتوں میں کی نسلوں تک بیخوشبور ہی ۔

### خون مبارک

ایک روایت میں ہے کہ محابہ کرام آپ کے بول مبارک اورلہوشریف کوتبرک گردانتے تھے۔لہو شریف کا پینا محابہ سے متعدد بار واقع ہوا ہے۔ چنانچہ اس حجام نے جس نے آپ کے مچھنے لگائے تھے تو

ميرت بمعلنى جان دحمت عظ

تنگھی یا چسکی سے جتنالہوشریف نکلنا وہ اسے طلق سے اپنے شکم میں اتارتا جاتا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دریافت فر مایاتم خون کا کیا کرتے ہو؟ اس نے عرض کیا میں خون نکال کر اپنے شکم میں پنہاں کرتا جاتا ہوں میں نہیں چاہتا کہ حضور کا خون مبارک زمین پر ہے آپ نے فرمایا بلا شبرتم نے اپنی پناہ تلاش کرلی اور اینے نفس کو محفوظ بنالیا یعنی بلا اور امراض سے نے گئے۔

غزوہ احدیم جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجروح ہوئے تو حضرت ابوسعیہ ضدری رضی اللہ تعالی علیہ وسلم مجروح ہوئے تو حضرت ابوسعیہ ضدری رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے زخموں کو اپنے منصصے چوں کر زبان سے پاک وصاف کیا لوگوں نے ان سے کہا کہ اپنے منصصے خون باہر نکا لواضوں نے کہا نہیں ضدا کی تئم زبین پر آپ کے خون کو ہرگز نہ گرنے دوں گاوہ خون کونگل گئے اس پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما یا جو مختص خون خواہش دکھے تو وہ انھیں دکھے لے دوں گارہ کے تعالی کے اس پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منے فرما یا جو

حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہا فرماتے ہیں کدایک دن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کھنے اگر ان اور اپناخون مبارک بھے دے کرفر مایا کدا ہے کسی ایسی جگہ غائب کردوجہاں کسی کی نظر نہ پڑے میں میں نے اے پی لیا کیوں کداس سے زیادہ پوشیدہ جگہ میں نہیں پاتا تھا۔ اس پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فر مایا وائے تصییں لوگوں سے اور وائے لوگوں کوتم سے ۔ یہ ان کی قوت، مراد گی ، شجاعت اور بہاور کی نے فر مایا وائے تصییں لوگوں سے اور وائے لوگوں کوتم سے ۔ یہ ان کی قوت، مراد گی ، شجاعت اور بہاور کی سے کنایہ تھا جوانحیں اس خون مبارک کے پی لینے سے ماصل ہوئی ۔ یہی وہ عبداللہ بن فر وی اور ان کے ملتہ میں جائے تھی جائے تھی میں جائے تین بیسف نے بی جنوں نے یہ پلید کی بیعت نے فر مائی ۔ اور مکہ کر مہ میں اقامت رکھی اور ان کے ملتہ میں جائے بین بیسف نے عبدالمان کوگوگ آ کر جمع ہوئے لیکن عبدالملک بن مروان کے عبدالمارت میں جائے بین بیسف نے ان کوشہد کیا۔

ایک اور روایت می ہے کے عبداللہ بن زیر رضی اللہ تعالی عنماے خون مبارک کے پی لینے کے بعد حضور نے فر مالی

يرشومعنى جان دوست عظظ

طعيم

لا تمسك النار الاقسم اليمين.

یعن شمیں دوزخ کی آگ ندچھوئے گی مرتتم کے لیے۔

بیروایات دلالت کرتی بین که حضور صلی الله تعالی علیه وسلم کابول دوم طیب و طاہر ہے اورای قیاس پر آپ کے تمام فضلات کا تھم ہے اور عینی شارح سیح بخاری فرماتے بین کہ امام اعظم ابوصنیفہ رضی الله تعالی عند کا بھی ند بہب ہے اور شخ ابن مجرکی فرماتے بین کہ حضور اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم کے فضلات کی طہارت پر بکشرت روشن دلائل بیں اور جمارے انکمہ کرام اسے عضور صلی الله تعالی علیه وسلم کی خصوصیات بین شار کرتے بیں مسلی الله تعالی علیه وسلم کی خصوصیات بین شار کرتے بین مسلی الله تعالی علیه وسلم کی خصوصیات بین شار کرتے بین مسلی الله تعالی علیه وسلم (مولف)

#### رفآارمبارك

حضورا کرم صلی الله تعالی علیه وسلم کی رفتار مبارک کے متعلق حضرت علی مرتضی کرم الله تعالی وجهه کی حدیث جب ہے۔

كان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم اذا مشى تكفأ كانما ينحط من

رسول خداصلی الله تعالی علیروسلم جب چلتے تو جمک جمک کرچلتے کویا کداوپر سے اتر رہے ہیں۔ تکفا کی تغییر میل کردن بجانب مثی ، لینی آ مے کی طرف جھک کر چلنا، سے کی ہے جس طرح مجولوں والی ٹبنی جھکتی ہے۔اور قدم مبارک چستی ، طاقت اور سرعت کے ساتھ اٹھاتے ہیں۔

بزارنے معرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عندے روایت کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زمین پر ہیشہ بوراقدم رکھتے تھے۔

ميرست مصغنى جاني دحمت 🙉

جلدووم

marfat.com

ایک اور صدیث میں ہے کہ آپ کی وفرار مجمعاً بعنی قوت سے بھر پور ہے استر خاء وستی اعضاء تھی۔
حضرت علی مرتضٰی رضی اللہ تعالی عند سے ایک اور صدیث مروی ہے کہ آپ چلتے میں زمین سے پورا
قدم اشاتے اور کشادہ رکھتے اور آسان وسبک اور بغیر حرکت واضطراب کے چلتے ۔ اور ان کا قول'' کے انصا
یورے میں صبب ''گویا کہ زمین کی بلندی سے اس کے نشیب ویستی میں اتر رہے ہیں۔ بلا شہریم ثیل
یورے قدم پاک کے اٹھانے کی قوت کے لیے ہے نہ کہ بکی تحرک اور اضطراب کے لیے ہے۔

حضرت ابو ہریہ وضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ میں نے کسی کوراہ میں رسول خداصلی اللہ تعالی علیہ وکلم سے زیادہ تیز چلے نہیں دیکھا، گویا کہ زمین آپ کے قدموں کے ینچے لیٹی جاتی ہے اور ہم آپ کی ہمراہی میں تکان اور محنت محسوں کرتے تھے، آپ کے ساتھ رہنے کے لیے ہمیں دوڑ تا پڑتا تھا جس سے ہمارے سانس پھول جاتے تھے لیکن آپ کو کچھ بھی محسوں نہ ہوتا تھا اور آپ معمول کے مطابق بے تکلف چلے تھے اور اصلاً اضطراب ندفر ماتے تھے۔ یہ چلنا اولوالعزم، ایل ہمت اور شجاعت کا آئینہ دار ہے اور یہ چلنا اقسام رفتار میں تو کی داعتدال پر ہے اس سے اعضا کو راحت و آرام ملتا ہے۔

آپ بھی تعلین مبارک بہن کر چلتے اور بھی بغیر تعلین کے ، بھی آپ پا پیادہ چلتے اور بھی سواری پر، خصوصاً غروات میں۔ اور جب آپ صحابہ کرام کے ساتھ چلتے تو صحابہ کو اپنے آ گے آگے چلا تے اور خودان کے بیچھے دہتے ، فرماتے میری پشت کوفر شتوں کے لیے خالی حجوز دو۔ (مولف) (مدارج المنبو ق جلداول)

## صحابہ کوآ سے جلنے کا تھم

حضور اقدس صلی الله تعالی علیه وسلم کی مشی و رفتار مبارک اور ساتھ میں صحابہ کرام کے جلنے کی کیفیت واحوال کے بارے میں امام احمد رضا ہریلوی قدس مرہ کی چیش کردہ روایات ملاحظہ فرمائیں :

ترندى في شاكل كى حديث طويل من حضرت مندبن الى بالدرضى الله تعالى عند سے روايت كيا

Marfat.com

يرستوصفنى جانب دحمت عظيم

جكدووم

يسوق اصحابه.

لعنى حضور والاصحابكواية آم يح چلات\_

الم احمد نے حضرت عبداللہ بن عمر صنی اللہ تعالی عنم اسے روایت کیا۔

ما رأيت رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يطأ عقبه رجلان.

عاصل مد كه مي نے رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كوند ديكھا كددوآ دى بھي حضور كے بيجيے جي

يول\_

جابر رضى الله تعالى عنه سے روایت كيا۔

كان اصحاب رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يمشون امامه و يكون ظهره للملاتكة .

اصحاب، ہی صلی اللہ تعالی علیدوسلم کے آھے چلتے اور پشت اقدس فرشتوں کے لیے جھوڑتے۔ واری نے باسناد سی مرفوعاً روایت کیا کدرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیدوسلم نے فر مایا۔

خلوا ظهرى للملاتكة . مرى پيرفرشتول كے ليے چور دو\_

( قمرالتمام في نفي الظل عن سيدارا ٢٠)

### تعلين مقدس

حضوراتدس ملی الله تعالی علیه وسلم کی تعلی مقدس کی توصیف میں ام احرر ضابر یلوی نے یہ خیال آرائی فرمائی ہے۔

مرير معلنى جان دحت والم

جعدووم

تمھارے ذرے کے پر تو ستارہائے فلک تمھارے نعل کی ناتص مثل ضیائے فلک

( حدائق بخشش )

نوٹ : نعل مقدس اوراس کے نقشے ہے متعلق تحقیق و تفصیل آثار شریفد کے بیان میں گزر چکی (مولف)

#### در بارنبوت

حضورتا جدار دوعالم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا در بارسلاطین اور بادشاہوں جیسا در بارنہ تھا، یہ در بار تخت و تائ ، نتیب د در بان ، پہرہ دار اور باؤی گارڈ وغیرہ کے تکلفات سے قطعاً بے نیاز تھام جد نبوی کے حق میں صحابہ کرام نے ایک چھوٹا سامٹی کا چہوترہ بنا دیا تھا بھی تا جدار رسالت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ تخت شاہی تھا جس پر ایک چٹائی بچھا کر دونوں عالم کے تا جدار اور شہنشاہ کوئین رونق افروز ہوتے سے محراس سادگی کے باوجود جلال نبوت سے مرحض اس در بار میں پیکر تصور نظر آتا تھا۔

بخاری شریف وغیره کی روایات میں آیا ہے کہ لوگ آب کے دربار میں میضتے تو ایسا معلوم ہوتا تھا گویا کسان کے سرول پر جرایاں بیٹھی ہوئی ہیں کوئی ذراجینٹی نہیں کرتا تھا۔

آپ ای دربار میں سب سے پہلے اہل حاجت کی طرف توجہ فرماتے اور سب کی درخواستوں کوئ کر ان کی حاجت اور سب کی درخواستوں کوئ کران کی حاجت روائی فرماتے ، قبائل کے نمائندوں سے ملاقا تی فرماتے ، قمام حاضرین کمال ادب سے سر جھکائے رہے اور جب آپ کھوارشاد فرماتے تو مجل پرسانا چھاجا تا اور سب لوگ ہمہ تن گوش ہوکر شہنشاہ کو نین ملی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان نبوت کو سنتے۔

آب ك در باريس آن والول ك ليكونى روك توكيس تقى اير وفقر، شهرى اور بدوى سب

يرستوم صطفى جان رحت

لجعودم

marfat.com

Marfat.com

Air v

قتم کے لوگ حاضر در بار ہوتے اور اپنے اپنے لیجوں میں سوال وجواب کرتے کو ٹی شخص اگر بولتا تو خواہ وہ کتا ہی غریب و مسکین کیوں نہ ہو مگر دوسر افخص اگر چہوہ کتنا ہی بڑا امیر کبیر کیوں نہ ہواس کی بات کا شہر بول نہیں سکتا تھا۔

جولوگ سوال و جواب میں صدی زیادہ بڑھ جاتے تو آپ کمال حلم سے برداشت فرماتے اور سب کومسائل واحکام اسلام کی تعلیم و تلقین اور مواعظ و نصائح فرماتے رہے۔ اور اپ مخصوص اصحاب سے مشورہ بھی فرماتے رہے اور سلے و جنگ اور امت کے نظام وانتظام کے بارے میں ضروری احکام بھی صادر فرمایا کرتے تھے ای دربار میں آپ مقدمات کا فیصلہ بھی فرماتے تھے۔ (مولف) (سیرت المصطفی)

### باركاه رسالت مس محابه كاادب

دربارنیوت می محابد کرام کے اوب واحر ام معلق امام احدرضا بر بلوی قدس مروتح ریفر مات

ں :

الوداؤدونمائي وترندى ائن ماجداسامدين شريك رضى الله تعالى عندسدواى:

قال اتيت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اصحابه حوله كان على رؤسهم

الطير

على مدعالم ملى الله تعالى عليه وملم كى خدمت القدى على حاضر بواحضور كے امحاب حضور كَ أود تے كويا ان كے مرول پر پريوے بيٹھے جيں لينى مر جمكائے ، گردنی خم كيے ، بوس و تركت كه برندے كۈزى يا پقر جان كرمرول پر آ جيئيں۔

عمرىن الى بالدوصاف التي ملى الله تعالى عليدوسلم دوضى عندكى عديث عليدالد س شب-اذا تكلم اطرق جلساؤه كان على رؤوسهم الطير

يرسوستل بالإدامة

אנני

### marfat.com

• جب حضور اقد س ملی الله تعالی علیه و کلم کلام فرماتے جتنے حاضران مجلس ہوتے سب گرونیں جھکا لیتے گویاان کے سروں پر پرندے ہیں۔ (فآویٰ رضوبیہ ۳۳،۵۳۳ میارالانوار) مضر

در بارنبوی کامقام وشان واضح کرتے ہوئے امام احمد رضا بریلوی یوں نغمہ سراہیں۔

آ کھ مل سکتی نہیں در پر ہے پہرا نور کا تاب ہے بے تھم پر مارے پرندہ نور کا

سب تمھارے در کے رہتے ایک تم راہ خدا ہو

میرے آقا کا وہ در ہے۔ جس پر ماتھ گھس جاتے ہیں سرداروں کے

(حدائق بخشش)

#### لباس مبار*ک*

حضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت کریمہ، لباس شریف میں وسعت اور ترک تکلف تھا،
مطلب یہ کہ جو پاتے زیب تن فرمالیتے اور تعیین کی تکی اختیار ندفرماتے اور کمی خاص تم کی جیتوند فرماتے اور
کی حال میں عمدہ ونفیس کی خواہش ندفر ماتے اور نداد نی وحقیر کا تکلف فرماتے جو پچے موجود ومیسر ہوتا پین
لیتے اور جولہاس ضرورت کو پورا کردے ای پراکتفا فرماتے ،اکثر حالتوں میں چا در، پیرہن اور از ارہوتا جو
کہ خت اور موٹے کیڑے کے ہوتے اور پشینے بھی سنتے۔

منقول ہے کہ آپ کی جا درشریف میں متعدد پوند کے ہوئے تھے جے آپ اوڑ ھا کرتے تھے اور

سيرسة مصطفى جالن دحمت عظيم

جلدووم

فرماتے میں بندہ ہی ہوں اور بندوں ہی جیسالباس پہنتا ہوں،اسے شیخین نے روایت کیا ہے۔

اگر مجھی شاہان مجم عمدہ اور نفیس بیش بہا (لباس) ہدیے میں مجیجے تو ان کی تالیف قلوب کی خاطر زیب تن فرماتے مگر جلد ہی بدن شریف ہے اتارہ بیتے اور لوگوں کوعطا فرمادیتے۔اور لوگوں میں انصاف اور علو بمتی کے پیش نظر تقسیم میں برابری فرماتے۔اور عمدہ ونفیس پہننا اور اس کے ساتھ مزین کرنا اور اس پر فخر و علو بمتی کے پیش نظر تقسیم میں برابری فرماتے ۔اور عمدہ ونفیس بہننا اور اس کے ساتھ مزین کرنا اور ان کی نشانیاں مباہات کرنا صاحبان شرف وجلالت کے شایان شان نہیں ہے۔ بلکہ عور توں کی صفات اور ان کی نشانیاں ہیں میاندروی اختیار کرنا ، ہم جنسوں کے مشابہ ہونا محمود ہیں۔یہ خلاف مروت نہیں ہے۔

حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنبها کی حدیث میں ہے که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے فر مایا الله تعالی کے مزد کی ممام خوبیوں میں لباس کا ستحرار کھنا اور کم پر راضی ہونا بہت پندہ۔

اورحضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میلے اور گندے کپڑوں کو کمروہ و ناپند جانے تھے، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میلے اور غلیظ کپڑے پہنے ہوئے تھا، فر مایا کیا شیخص کوئی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شیخص کودیکھا جو بہت میلے اور غلیظ کپڑے بہتے ہوئے تھا، فر مایا کیا شیخص کوئی اللہ علیہ ایک چیز بہیں رکھتا جس سے یہ کپڑوں کو دھولے۔

اورآپ نے ایک شخص کودیکھا جس کے بال الجھے ہوئے اور میل بھرا ہوا ہے اور بری حالت میں ہے ایک آپا آیا ہے؟ مطلب یہ کہ شیطان ہے۔

اورحضور صلى الله تعالى عليه وسلم تزئمين مين تكلف اورمبالغه كوجمي محموونه جانة تتھ۔

حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زیادہ ترسوتی لباس پہنتے تھے، اون اور کتان کا لباس بھی بھی بھی آپ نے استعمال فرمایا ہے، لباس کے بارے میں کسی خاص پوشاک یا امتیازی لباس کی پابندی نہیں فرماتے تھے، جب قبا، پیران ، تہمہ، صلہ، چا در، عمامہ، ٹو پی ، موز ہان سب کوآپ نے زیب تن فرمایا ہے۔

برستومعنى جان دحمت عظي

جلددوم

#### بإعجامه بهننے کی بحث

پائجامہ کوآپ نے پندفر مایا اور منی کے بازار میں ایک پائجامہ فریدا بھی تھالیکن بیٹا بت نہیں کہ سمجھی آپ نے پائجامہ بہنا ہو۔

حضرت ابو ہر ہرہ وضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہیں حضورا کرم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ابازار آیا اورا یک پا بجا مہ کو چارورہم میں خریدا اور حضور سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وزن کرنے والے سے فرما یا قیمت میں مال کوخوب خوب حینج کر تو لو ( یعنی وزن میں کم یا برابر نہ لو بلکہ زیادہ لو ) وہ وزن کرنے والا محض حیر سنز دہ ہوکر بولا میں نے بھی بھی کی کو قیمت کی اوائی میں ایسا کہتے نہیں سنا اس پر حضر سنا ابو ہر یہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا افسوں ہے تھے پر کہ تو اپنے نبی کونہیں پہچا تنا پھر دہ محض تر از وکو ہاتھ سے چھوڑ کر کھڑا ہوگیا اور حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست مبارک کو بوسہ دیا ، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا وست مبارک کو بوسہ دیا ، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا وست مبارک کو بوسہ ویا ، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے از راہ تو اضع فرما یا بادشاہ نہیں ہوں میں تو تم میں سے ایک محفض ہوں۔ ( بیحضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے از راہ تو اضع فرما یا جیسا کہ آپ کی عادت کریر تھی ) اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سراویل کو اٹھ الیا۔

حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ میں نے آگے بڑھ کر ارادہ کیا کہ آپ سے مراد یل کہ آپ سے مراد یل کو گئے ہے مراد یل کو گئے ہے مراد یل کو کے خوصور ملی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سان کو اللہ بھا کہ کہ دور ہے اور اٹھانہ سکے تواہیے اس بھائی کی مدوکر نی جا ہیئے۔

بنعبيه

سراویل سے مراد تبان یعنی پا عجامہ ہے جو عجمیوں کا پہنا وا ہے اس حدیث سے حضورا کرم ملی اللہ تعالی علیہ وسلم کاخرید نا تو معلوم ہو گیالیکن آپ کا اس کے سیننے میں اختلاف ہے۔

ميرت مصطفى جان دحمت عظير

جلددوم

چنانچدائن قیم جو کتاب المحدیٰ میں کہتے ہیں کہ ظاہر سے کہ خرید تا پہننے کے لیے ہی تھا۔اور ایک روایت میں سے بھی فدکور ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی سراویل کو پہنا۔اور صحابہ کرام نے آپ کے زمانت مبارک میں آپ کی اجازت سے پہنا۔لیکن ابن قیم کی اس بات کو محدثین ضعیف قرار دیتے ہیں۔

بعض روایتوں میں باسناد ضعیف آیا ہے کہ حضرت ابد ہریرہ رضی اللہ تعالی عند نے دریافت کیا کہ یا رسول الله صلی الله تعالی علیدو کلم کیا آپ سراویل کو پہنیں ہے؟ فرمایا ہاں میں اسے سفر وحضرا ورشب وروز پہنتا ہوں کیوں کہ جھے ستر پوشی کا تھم دیا گیا ہے اور اس سے زیادہ ستر پوش دوسرا جامنہیں پاتا۔

منقول ہے کہ حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ کوجس دن شہید کیا گیا تو وہ سراویل پہنے ہوئے تھے۔ (مولف)

#### بإشجامه

پاعجامه بیننے کی بحث وتفصیل اب مزیدا مام مرصابر بلوی قدس سره کی تحریر می ملاحظ فرمائیں:

ایک مدیث میں مردی ہوا ہے کہ ابو ہر مرہ وضی اللہ تعالی عند نے حضور پر نور صلوات اللہ تعالی و

سلامدهليد عرض كى كياحضوريا جامد مينت بين؟ فرمايا:

اجل في السفر و الحضر وباليل و النهار فاني امرت بالسِتر فلم اجد شيئا استر

ہاں سفرو دھنریں شب دروز پہنتا ہوں اس لیے کہ جھے ستر کا تھم ہوا یں نے اس سے زیادہ ساتر محمالتی کوندیایا۔

يرت مستل جان رفت الله

اے ابویعلی واہن حبان نے کتاب الفعفاء میں ، طبرانی نے اوسط میں ، دار طفی نے کتاب الافراد میں اور عقیلی نے کتاب الفعفاء میں ابو ہر ریو ہے روایت کیا۔

مگرىيە مديث بشدت معيف ب-

بال حضورا قدس ملی الله تعالی علیه وسلم کا اسے خرید نابسند سیح ثابت ہے۔ اسے احمد ، بخاری ، سلم ، تر ندی ، ابوداؤ داور ابن حبان نے سوید بن قیس سے اور نسائی نے مالک بن عمیر والاسدی رضی الله تعالی عنهما ہے۔ روایت کیا۔

اورظاہر یہی ہے کہ خریدنا پہنے ہی کے لیے ہوگا۔ بہرمال اس میں شک بیں کہ محابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنهم زباندا قدس میں باذن اقدس پاجامہ پہنتے۔ کے مما فسی الهدی و المعواهب و شوح سفو السعادة و غیرها .

امیر الموسین عثمان غنی رضی الله تعالی عنه روزشهاوت یا جامه پینے تھے۔ جبیبا که امام نووی کی کتاب التهذیب میں ہے۔

ایک مدیث پی سے کسیدنا مولی علیدالصلا آوالسلام روز مکالم کوراون کا پاچامدینے تے۔
رواہ الترمیذی و استغربه و الحاکم و صححه عن ابن مسعود رضی الله تعالی عنه
قال قال رسول البله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کان علی موسیٰ کلمه ربه کساء
صوف و کمة صوف و جبة صوف و سراویل صوف و کانت نعلاه من جلد حما

عالم ما کان و ما یکون ملی الله تعالی علیه وسلم نے فر مایا که حضرت موی علیه الصلاق والسلام ہے جس دن رب نے کلام فر مایا اس دی حضرت موی علیه السلام اون کی چیا ور، اون کی قیص ، اون کا جبه اور اون کا

يرت منطق جان رحمت 🕾

جلدووم

marfat.com

پاجامہ زیب تن کیے ہوئے تھے اور ان کے جوتے مردہ گدھاکے چڑے کے تھے۔ (مولف)

دوسری حدیث میں ہے کدسب میں پہلے جس نے پاجامہ پہنا ابراہیم ظیل صلوات اللہ تعالى و سلام علیہ ہیں۔

ابونيم حضرت ابو مريره رضى الشدتعالي عندسيراوى:

قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اول من لبس السراويل ابراهيم الخليل.

حضوراقد سلى الله تعالى عليه وسلم في فرمايا كه ابراجيم فيل الله عليه الصلاة والسلام في سب ي ملي با جامد زيب تن فرمايا ... (مولف)

تیسری حدیث میں ہے حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت سے پاجامہ پہنے والی عورتوں کو بہنا کیں کہ عورتوں کے لیے دعائے مغفرت کی اور مردوں کوتا کید فرمائی کہ خود بھی پہنیں اور اپنی عورتوں کو بہنا کیں کہ اس میں سرزیادہ ہے۔

استرفدی، این عدی ودیلی اور عقیل فے كتاب الضعفاء مي امير المونين على كرم الله تعالى وجهد سعدوايت كيا-

بالحله پاجامه پېننامتحب بلكسنت بـ

ایک دوسرے مقام پراہام احمد مفاہریلوی فرماتے ہیں۔

رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في تهيند با عدها ادر پا جامه تريد تا ادر پا جامه پيننے كى تعريف فر مانا عابت بے بہننا تابت نبیں۔ عابت ہے بہننا تابت نبیں۔

marfat.com

Marfat.com

يرستومسلن جان رمت كا

اورایک جگه فرماتے ہیں

خودحضور اقدى صلى الله تعالى عليه وسلم في أيك بإجامة تريدا اور قيت كى جائدى وزن كرف والله عندا والمرايدة و

وقد قال صلى الله تعالى عليه وسلم للوزان في ثمن سراويل اشتراها زن و ارجح.

اور بیٹک حضوراقدس ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جوایک پا جامہ خریدا (اور وہاں قیمت تول کر دی جاتی تھی ) تو لئے والے سے فرمایا کہ تول اور زیادہ دے۔

بعض نے کہا ہے کہ بدوزن کرنے والا مکہ میں تھا اور بعض نے کہا ہے کہ مدینہ میں تھا۔ (فاوی رضویہ جے یص ۱۹۲،۱۱۱)

جبرشرلف

تبيين مين حفرت اساءرضي الله تعالى عنهاس ہے-

انها اخرجت جبة طيالسة عليها شبر من ديباج كسرواني و فرجاها مكفوفان به فقالت هذه جبة رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم كان يلبسها.

حضرت اساء بنت الى بمرصد يق رضى الله تعالى عنهما سے مروى ہے كه ايك اونى جب كسروانى ساخت كا نكالا اس كى يليث ريشى تقى اور دونوں چاكوں بركام تعااور كہايدرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كاجبہ ہے جے زیب تن فرماتے تھے۔ (مولف)

### تهبندشريف

اصل سنت متمره فعليه حضور برنورسيد المرسلين صلى الله تعالى عليه وسلم وليهم اجمعين ازار لعني تهبند

# فيصمبارك

قیص مبارک نیم سان تک تھی۔

مواہب شریف میں ہے:

كان قميصه و ردائه صلى الله تعالى عليه وسلم الى انصاف الساقين.

حضوراقدى ملى الله تعالى عليه وسلم كي قيع مبارك كى لمبائى اورجا ورمبارك نعف ساق تك ربتى (مواف)

ما كم نے بتمريح اور الوائيخ نے عبداللہ بن عباس رضى اللہ تعالى عنما سے روايت كى ب

ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لبس قميصا و كان فرق الكعبين

يرية مستى جان واحت الله

اور کم طول کا بھی دارد ہے۔

بيهى في شعب الايمان مين السروشي الله تعالى عند صدوايت كى كان له صلى الله تعالى عليه وسلم قميص من قطن قصير الطول قصيرا لكم.

رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كى ايك سوتى قيص مبارك تھا لمبائى ميں بچھ كم تھى اور آستين مبارك بھى چھوٹى تھى۔

گریبان مبارک سینهٔ اقدس برتها۔

اشعة اللمعات میں ہے جیب قیص آنخضرت صلی الله تعالی علیه وسلم برسینیّه مبارک وے بود چنا نکه احادیث بسیار برآس دلالت داردوعلائے حدیث تحقیق این نموده اند۔

حضور سیدعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قیص مبارک کا گریبان سینتہ اطہر پر تھا جیسا کہ اس پر کا فی حدیثیں ولالت کرتی ہیں اور علائے حدیث نے بھی بہی تحقیق کی ہے۔

اى ميں بے تحقیق آنست كەكرىبان بىرابن نبوي سلى الله تعالى عليه وسلم برسيم بود-

تحقیق یہ ہے کہ حضور سید عالم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیر بن اقدس کا گریبان سید مطہر پر تھا۔ (مولف)

دامن کے جاک کھلے ہونا ثابت ہے کہان پرریشی کپڑے کی گوٹ تھی ، اور گوٹ کھلے ہوئے میاکوں پرلگاتے ہیں۔

اسُ زیانہ میں گھنڈی تکھے ہوتے جن کوزروعروہ کہتے ہیں بٹن ثابت نہیں ندان میں کو کی حرج ہے۔ رنگ سبز دسرخ بھی ثابت ہے اور محبوب ترسفید۔ (فآوی رضویہ ج ۹ ص ۱۰۴۰)

سيرت بصطفى جالب رحمت وي

بلدووم

marfat.com

حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لباس مبارک کے بارے میں امام احمد رضا بر بلوی اس طرح کو یا ہوئے۔

> تیری قبا کے نہ کیوں نیجے نیجے دامن ہوں کہ خاکساروں سے ماں کب کشیدہ ہونا تھا

> کوچہ کوچہ میں مبکتی ہے یبال ہوئے قیص پوسفتان ہے ہر اک گوشہ کنعان عرب

> بی عطر محبوبی کبریا سے عبائے محمد قبائے علیہ وسلم

( حدائق شخشش )

#### عمامهمبادك

حضورا کرم ملی القدتعاتی علیه و کلم کا عمامة شريف ندا تنا وزنی و بردا بوتا جس سے سرمبارک بربار معلوم بوتا اور ندا تنا چیونا اور بلکا بوتا که مرمبارک پر تک بور مروی ہے کہ عمامة شريف چود و گر شرگ سے متجاوز ند بوتا اور بھی سات گزشری ہوتا ۔ شرکی گزا کے ہاتھ کا ہے جونی کی انگل ہے کہنی تک ہاس کی مقدار دو بالشت یعنی چوہیں انگل بمقدار ' لا الله الا الله محمد رسول الله '' کے حروف کی گئتی ہے ، یہ چوہیں حروف بیں ۔

علاء فرماتے میں کوقدرمعہود بر کھے زیادہ کر لے تواس میں مسامحت کی جاتی ہے۔

Marfat.com

جلدووم

ایک حدیث میں آیا ہے کہ عمامہ شرکوں اور مسلمانوں کے درمیان حاجز بینی اتمیاز ہے تو وہ عمامہ، عذب بعنی شملہ کے ساتھ ہے (عذبہ یا شملہ اسے کہا جاتا ہے جو عمامہ کے سرے کو دونوں شانوں کے درمیان چھوڑ اجاتا ہے )

اور حضور اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم کا ایک عمامه تھا جس کا نام'' سحاب'' رکھا ہوا تھا۔ اور حضور کے پاس جتنے کپڑے، گھوڑے اور سواری کے جانور تھے ہرایک کے اپنے تجویز کردہ نام ہوتے تھے۔

ممامہ کے نیچے سرمبارک سے چمٹی ہوئی ٹوپی ہوتی تھی بیٹوپی سرسے بست و ہیوست تھی بلندنہ تھی۔ طاقیہ (جے آج کل کلاہ کہتے ہیں) کی مائنداور حضور کی ٹوپیوں پر عمامہ باعد مناہے۔ یہ عبارت دومتی کا علیہ دسلم نے فرمایا ہمارے اور مشرکوں کے درمیان فرق ، ٹوپیوں پر عمامہ باعد مناہے۔ یہ عبارت دومتی کا احتمال رکھتی ہے۔

ایک بدکہ دارے کا مے ٹو بیول پر با ندھے جاتے ہیں اور ان کے کامے ٹو بیول پرٹیل ہوتے۔ دوسرے معنی بدکہ وہ بغیر کا مول کے ٹو بیال پہنتے ہیں اور مراد پہلے ہی معنی ہیں اس لیے کہ محامہ بہنامشرکوں سے بھی ٹابت ہے۔

اور جب عمامه باعد معة توسدل فرمات يعنى مراج مورث استرتدى مف عكل عمى صفرت اللي عن معرف الترين الترين

بینک الم سے مرے کو دونوں شانوں کے درمیان افکاتے۔ اسے عذب، ذواب اور شملہ بھی کہتے میں اورا سے سنت الم سکتے ہیں۔

نيز حفرت الن عررض الفرقعانى عبرات مروى بكحفور صلى الشرقعانى عليدو ملم عمام باعدص

marfat.com

يرتومعني جن رحت المطا

hart

میں تدور یعنی گولائی فرماتے اور دستار کے نیج کوسر مبارک پر لیٹنے اور اس کے سرے کو عمامہ سے اڑست اور دوسرے کوچھوڑتے اور لئکاتے تھے۔

صیح مسلم میں عمر و بن حریث کی حدیث مردی ہے انھوں نے کہا کہ میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کومنبر پراس حال میں دیکھا کہ حضور کے سرمبارک پر سیاہ عمامہ تھا اور اس کے ایک سرے کو دونوں شانوں کے درمیان چھوڑا ہوا تھا۔

اور حضرت جابر رضی الله تعالی عند سے مروی ہے کہ حضور صلی الله تعالی علیه وسلم جب مدینه منوره سے مکہ مکر مدرونق افروز ہوئے تو سرمبارک پرسیاه عمامہ تھا۔

علاء فرماتے ہیں کہ کم ہے کم شملہ چارانگل ہے اور زیادہ سے زیادہ نصف کمرتک ۔اس سے زیادہ اسبال میں داخل ہے جو ترام و مروہ ہے۔ (مولف) مرحم جلداول)

#### عمامه كأحكم وانتياز

حضور اقدس صلی الله تعالی علیه وسلم عجمامه مقدسه کے احکام و تفصیل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے امام احمد رضا بریلوی قدس سرہ فرماتے ہیں:

عمامه مبارک میں سنت میہ کہ ڈھائی گزے کم نہ ہونہ چھ گزے زیادہ اوراس کی بندش گنبدنما ہو، عرب شریف کے لوگ جیسا اب با عدھتے ہیں طریقۂ سنت نہیں اے اعتجار کہتے ہیں کہ بچ میں سر کھلا ہے اوراعتجار کوعلاء نے کمردہ لکھا ہے۔

عمامہُ اقدس کے طول میں کچھٹا بت نہیں ،امام ابن الحاج کی سات ہاتھ یا اس کے قریب کہتے میں اور حفظ فقیر میں کلمات علماء سے ہے کہ کم از کم پانچ ہاتھ ہواور زیادہ سے زیادہ بارہ ہاتھ اور شخ عبدالحق کے رسالہ میں بارہ ہاتھ تک ککھا ہے۔

(فآوی رضویہ ج ۹ ہم ۱۰۴،۳۵۷)

marfat.com

يرت ومعلق جان رحت

امام احدرضابر بلوى عمامه كے شملے معلق الكيسوال كے جواب من فرماتے مين:

صدیث سے میرے خیال میں ہے کہ خود حضوراقد س ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دوشلے چھوڑے
ہیں۔ خیال میں ہے کہ معاذبین جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر دست اقدیں سے عمامہ با ندھااور دوشلے
چھوڑے۔ اور عبد الرحمٰن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر اپنے دست انور سے عمامہ با ندھنا اور آگے
پیچے دوشملے چھوڑ ناسنن الی داؤ دمیں ہے۔
(فاوی رضویہ ج میں اے میں ہے۔

عمامه على الكاورجكدام احدرضار يلوى فرمات ين

عمامه حضور پرنورسید عالم صلی الله تعالی علیه وسلم کی سنت متواتره ہے جس کا تواتر یقینا سرحد ضروریات دین تک پہنچاہے وللبذاعلائے کرام نے عمامہ تو عمامہ ارسال عذبہ یعنی شملہ چھوڑ نا کہ اس کی فرع اور سنت غیرموکدہ ہے یہاں تک کہ مرقاق میں فرمایا۔

قد ثبت في السير بروايات صحيحة ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان يرخى عسمامته احيانا بين كتفيه و احيانا يلبس العمامة من غير علامة فعلم ان الاتيان بكل واحد من تلك الامور سنة .

· سیرت کی کتابوں میں صحیح روایتوں سے نابت ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی دونوں موند علامت کے تو اس معلوم ہوا دونوں موند علامت کے درمیان مما ہے کا شملہ چھوڑ تے تھے اور بھی بغیر شملہ وعلامت کے تو اس معلوم ہوا کہ دونوں طریقہ اختیار کرنا سنت ہے۔

اس کے ساتھ استہزاء کو کفر تھہرایا۔

كما نص عليه الفقهاء الكرام و امروا بتركه حيث يستهزى به العوام كيلا يقعوا في الهلاك بسوء الكلام.

ميرت مصطفى جالزارحمت عطط

marfat.com

تو عمامہ کسنت لازمہ دائمہ ہے بہاں تک کے علاء نے خالی ٹو پی پہنے کوشرکتان کی ہنے قرید اسلامی قاری نے میں اور اسلامی قاری نے میں اور میں فرمایا ہے۔ علامہ علی قاری نے شرح مشکلو آھی فرمایا ہے۔

لم يرو انه صلى الله تعالىٰ عليه وسلم لبس القلنسوة بغير العمامة . فيتعين ان يكون هذا زى المشركين .

یعنی اصلاً مروی شہوا کے رسول الشملی الشقعائی علیہ وسلم نے کبھی بغیر عمامہ کے فی پائی : وتعین عوا کہ دیکا فروں کی وضع ہے۔

سنن الى داؤد وجامع ترفدى على ركاند منى الفرتعالى عند عدوى رسول الدملى الدى عيد المعرفي من المعلى المدى عيد المع فرمات بين

فرق ما بيننا و بين المشركين العمائم على القلانس

م علور شركوب عمار تأويول يعال عيل

علامه مناوى تيسير شرى جائع مغير شراس مدعد كي ين علامة

فالمسلمون يلبسون القلنسوة و فوقها العمامة اما لبس القلنسوة وحسما فزى المشركين فالعمامة سنة .

ملمان فو عال محن كراوم يعلمه بالمصع بي جما تو في كافرون أل ومن عباق من م

سنت ہے۔

يبى حديث باوردى نے ان لفظول سے روايت كى كدرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرمايا

العمامة على القلنسوة فصل ما بيننا و بين المشركين يعطى بكل كورة يدورها على رأسه نورا.

ٹو پی پر عمامہ ہمارا اور مشرکین کا فرق ہے ہر ﷺ کہ مسلمان اپنے سر پر دے گااس پر روز قیامت ایک نورعطاکیا جائے گا۔ (فقاد کی رضویہ ۳ میں ۲۵،۷۷۰)

امام احدرضا بریلوی نے حضور سرور کونین صلی الله تعالی علیه وسلم کے عمامہ شریف کی توصیف میں سہ اشعار نظم فرمائے ہیں۔

پشت پر ڈھلکا سر انور سے شملہ نور کا دیکھیں موک طور سے اثرا صحیفہ نور کا

تاج والے وکھے کر تیرا عمامہ نور کا

مر جھکاتے ہیں البی بول بالا نور کا

یک کرتا ہے فدا ہونے کو لمد نور کا گرو سر پھرنے کو بنتا ہے عمامہ نور کا

(حدائق بخشش)

انكشترى مبارك

ميرت مصطفي جان دحمت عظير

حضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لباسہائے مبارک میں سے انگشتری بھی تھی جے آپ بہنا

کرتے تھے۔

جلدووم

### marfat.com

تصحیحین میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے مروی ہے کہ حضور اکرم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی انگشتری جا ندی کی تھی اور اس میں حبثی تھینہ تھا۔

حبثی کے عنی میں کئی قول ہیں۔

بعض کہتے ہیں کہ سنگ سیاہ تھا۔

بعض کہتے ہیں، کہ وہ پھر تھا جو حبشہ میں ہوتا ہے اور اس کی کان حبشہ میں تھی۔

بعض کہتے ہیں کہ اس کا بنانے والاحبشی تھا۔

اورحضور صلی الله تعالی علیه وسلم انگشتری کے تگ کوشیلی کی جانب رکھتے۔

اورا نگوشی کے نقش کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عند سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جا ندی کی انگوشی بنوائی اور اس میں ''محد رسول اللہ' 'نقش کرایا۔ اور لوگوں کو منع فر مادیا کہ اپنی انگوشیوں میں ان نقش نہ کریں۔ اور بخاری و مسلم میں ہے کہ انگوشی کا نقش تین سطر میں تھا ایک سطر میں ''دمجہ'' دو مری سطر میں '' اور تیسری سطر میں ''اللہ'' اور فتح الباری میں ہے کہ ظاہر ہے کہ کتابت اس طرح ہوگی کہ'' محد'' کی سطر اور پر '' رسول'' کی سطر در میان میں اور اس کے بعد'' اللہ'' اور فر مایا لیکن بعض مشاکع کا یہ کہتا ہے کہ اسم جلالت او پر تھا اور اسم حضور نیچے اور در میان میں رسول تھا۔

صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عند سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس انگل میں آنکشتری پینتے تھے اور بائیں ہاتھ کی چھنگلیاں کی طرف اشارہ کیا۔ اس طرح ابوداؤ دمیں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مردی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بائیں ہاتھ میں انگوشی پہنتے تھے۔

بعض ح**فاظ مد**یث بیان کرتے ہیں کہ بائمیں ہاتھ میں انگوشی پہننا عام صحابہ و تابعین سے مروی ہاوربعض علماء داہنے ہاتھ کو ترجیح دیتے ہیں۔ بی**تول حضرت ابن عباس اور حضرت عبداللہ بن جعفر**رضی اللہ

marfat.com

ميرت معطني جان دحمت 🎘

تعالی عنہم اجمعین کا ہے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے بھی دا ہے ہاتھ میں انگوشی پہنے کوروایت کرتے ہیں۔ ہیں۔

دراصل انگوشی بہنے میں بھی اختلاف ہے اکثر اس کومباح رکھتے ہیں اور غیر کروہ یعنی جائز ،اور بعض بقصد زینت کمروہ قرار دیتے ہیں اور بعض مطلقاً کمروہ کہتے ہیں گر بادشاہ ،صاحب سلطنت اور حکم کے بین کمروہ نہیں ہے ۔ حدیث میں بھی ایسا ہی آیا ہے کیوں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی جوانگوشی بنوائی تھی وہ ای غرض کے لیے تھی ۔ مطلب مید کہ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بادشاہوں اور امرائے وقت یعنی قیصر و کسریٰ اور حبشہ کوفر مان لکھنا چاہاتو آپ سے عرض کیا گیا کہ یہ لوگ بغیر مہر کے خط کو قبل نہیں کرتے اور نہ اسے پڑھتے ہیں ،اس پرحضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انگوشی بنوائی اور اس پر "محمد رسول اللہ "نقش کرایا۔"

صحیحین میں حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنبما ہے مروی ہے کہ حضور صلی الله تعالی علیہ وسلم نے سونے کی انگوشیاں بنوائی، اس کے بعد صحابہ نے بھی سونے کی انگوشیاں بنوائیں، پھر حضور صلی الله تعالی علیہ وسلم منبر پرتشریف لائے اور دست مبارک ہے اس انگوشی کو نکال کر پھینک ویا اور صحابہ نے بھی نکال کر پھینک ویا ۔ اور حضور صلی الله تعالی علیہ وسلم نے سونے کی انگوشی بنوانے ہے منع فریا دیا، انتہار بعداورا کشر علماء کا فد ہب ۔ اور حضور صلی الله تعالی علیہ وسلم نے سونے کی انگوشی بنوانے ہے منع فریا دیا، انتہار بعداورا کشر علماء کا فد ہب ۔ (مولف)

## نكشترى برنقش

حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنگشتری مبارک اوراس پرنقش معظم سے بارے میں امام احدرضا بریلوی تحریفر ماتے ہیں:

مروي ہوا كەاتكشترى مبارك حضورسىد الرسلين صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ميں كەمجمد رسول الله منقوش

marfat.cofn

تفاسطر بالاميس كلمة جلالت تقااور سطردوم ميس رسول ، سوم ميس تام اقدس ، اس شكل ير:

الله رسول محمد

ظاہر جھی سے مہروں میں بدر م ہے کہ ینچے سے او پر کو پڑھی جاتی ہے۔

علامهاسنوی چرعلامهابن رجب وغیر بهافرماتے ہیں۔

كتابته كانت من اسفل الى فوق يعنى الجلالة اعلى الاسطر الثلثة و محمد اسفلها و يقرء من اسفل.

مہراقدی کی کتابت نیچ ہے او پر کوتھی لیعنی اسم جلالت تینوں سطروں میں سب سے او پر اور محمد سب سے نیچے، اور وہ نیچ سے پڑھی جاتی ہے۔

شخ محقق اشعة اللمعات ميں فرماتے ہيں: بوذقش خاتم كەسطرىك پايال محمد، وسطرمياندرسول، و سطر ديگر بالا الله۔

شخ محقق عبد الحق محدث وہلوی اشعة اللمعات میں فرماتے ہیں کہ انگشتری مبارک اس طرح منقوش تھی کہ ینچے کی سطر میں وسول اور اوپر کی سطر میں اللہ۔ (مولف)

شخ محى الدين نو دى گفته \_سطراول الله، وسطر دوم رسول، وسطر سوم محمد بدي بيئات:

الله رسول مـحمد

( فآوي رضويهج ٩٥٩ ٥٨)

marfat.com

Marfat.com

ميرت مصطفي جان رحمت 🕾

جلدووم

ابوداؤدور مذى انس رضى الله تعالى عند سے راوى

قـال كان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم اذا دخل الخلاُ نزع خاتمه اي لان نقشه محمد رسول الله.

حضرت انس رضي الله تعالى عنه فرمات مين كه حضور اقدس صلى الله تعالى عليه وسلم جب بيت الخلاء میں تشریف لے جاتے تو انگوشی اتار لیتے اس لیے کہ اس کانقش محدر سول اللہ تھا۔ (مولف)

(فآوي رضوبهج۲،ص،۱۲۸)

جلدووح

#### حضورا حتلام سيمحفوظ بال

حضورا كرم صلى الله تعالى عليه وسلم احتلام مصحفوظ تقرء ابن سيدنا عباس رضى الله تعالى عنها سے مروی ہے، انھوں نے فرمایا کوئی نی بھی بھی بھی تھی تھی انہوا کیوں کہ احتلام شیطان کے اثر سے ہے۔اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔

بخاری ومسلم کی حدیث میں ہے کہ رمضان مبارک میں نماز فجر کے وقت حضور اکرم ملی اللہ تعالی علیہ دسلم بغیراحتلام کے جنبی ہوتے تھے (بیوی سے شب باثی کرنے کے بعد وجوب عسل کا نام جنبی ہے ) پھر آي سل فرمات ادرروزه ركتے-

اس عبارت میں بغیراحتلام کی قید سے مغہوم پیدا ہوتا ہے کہ آپ پراحتلام کی نسبت جائز ہے ورنہ استثناءكرنے كاكيافا كده؟

تو اس كا جواب يد ب كه استثناء كى بنيا دعدم جواز پر ب اوربية قيدا تفاقى ب اوربيان واقع ب -لین حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خسل جماع ہے تھانہ کہ احتلام ہے ، کیوں کہ احتلام آپ پر جائز نہیں ہے۔

marfat.com يرتيمنان

اكريه عنى نه بون تولازم آتا بكراحلام كساته جنابت على عسل فرض نبيس موتا عالان كديد فاسدخيال

قرطی فرماتے ہیں کہ مجے یہ ہے کہ احتلام آپ پرجائز نہیں ہے کیوں کہ احتلام تعل شیطان سے

ہے اور حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سے معصوم تھے۔ اور روزے والی حدیث میں احتلام کا مطلب یہ بتایا ہے کہ خواب میں بغیر پچھ ویکھے انزال ہوجائے اور جوخواب میں دیکھائی دیتا ہے وہ

قاضی عیاض رحمة الله تعالی علیہ فرماتے ہیں کداس مدیث میں آپ کا عنسل فرمانا جماع کے بعد دیر ہوجانے سے تھا، جو کہ لوگوں کی کثرت اجتماع کی بناء پر تھا۔ (مولف) (مدارج المنوة جلداول)

# حضوراورد يكرانبياءاحتلام يصحفوظ بي

انبیاء کرام علیم الصلاق والسلام کواحتلام ہوسکتا ہے یانبیں؟ اس کے متعلق ایک سوال کے جواب میں امام احمد رضا بریلوی ارشاو فر ماتے ہیں:

فی الواقع حضور پرنورسید عالم صلی الله تعالی علیه وسلم اور تمام انبیا کے کرام علیم الصلاق والسلام احتلام سے یاک ومنزه ہیں:

قال الله تعالىٰ ان عبادى ليس لك عليهم سلطان و كفي بربك وكيلا.

جيك جومير ، بند ، بين ان پرتيرا كچه قابونيس اور تيرارب كانى بكام بنانے كو-

طبرانى بمحم كبيرين بطريق عكرمهاورد نيوري مجالس مين بطريق مجامد حضرت عبدالله بن عباس رضى

الله تعالى عنماسے راوى كه فرمايا:

marfat.com

ميرت معطفى جان وحت

جكدووم

ما احتلم نبي قط و انما الاحتلام من الشيطان.

مجمی کسی نی کوا حتلام نه بهوا، احتلام تونبیں مگر شیطان کی طرف ہے۔

کعب احبار رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جومروی ہوا کہ یا جوج و ما جوج نطفہ سیدنا آ وم علیہ السلام سے بین ، اول کعب ہی سے اس کا شوت صحت کونہ پہنچاس کا ناقل تعلیمی صاطب لیل ہے کے مما فی عمدة القادی .

نو وی نے حسب عادت ان کا اتباع کیا، پھر کعب صاحب اسرائیلیات ہیں ان کی روایت کہ مقررات دین کے خلاف ہومقبول نہیں۔

ہاں امام نووی و صافظ بحسقلانی نے شروح صحیح مسلم وصحیح بخاری میں اس کی بیتاویل نقل کی کدانبیاء علیم الصلا قوالسلام پر فیضان زیادت فضلہ بسبب ابتلائے اوعیہ منع نہیں اور اسے مقرر رکھا۔

ا تول: مگرلفظ شنج و مکروہ ہے اور حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالی عنبما کے خلاف کدا حتلام نہیں مگر شیطان کی طرف سے ولہذا عامہُ علیائے کرام نے اسے مقبول ندر کھا۔

فتح البارى بدء الخلق ميس ب:

هو قول منكر جدا لا اصل له الا من بعض اهل الكتاب.

وہ سخت واجب الانکار بات ہے اس کی اصل نہیں مگر بعض اہل کتاب ہے۔ امام علامہ بدرالدین محود عینی عمدة القاری شرح صحیح بخاری میں فرماتے ہیں۔

حكاه الشعلبي عن كعب الاحبار و النووى ايضا في شرح مسلم وغيره و لكن العلماء ضعفوه و قال ابن كثير و هو جدير بذلك اذلا دليل معيد بل هو مخالف لما

ذكروا من ان جميع الناس اليوم من ذرية نوح عليه الصلاة و السلام بنص القرآن قلت جاء في الحديث ايضا امتناع الاحتلام على الانبياء عليهم الصلاة و السلام.

یعنی اے نقابی نے کعب احبارے حکایت کیا نیز نووی نے شرح مسلم وغیرہ میں ، محرعلاء نے اسے ضعیف بتایا اور امام ابن کثیر نے کہا وہ تضعیف ہی کے لائق ہے کہ بے دلیل محض ہے بلک اس ارشاد علماء کے خلاف ہے کہ آج بنص قطعی قرآن مجید تمام آوی ذریت نوح علیہ العملا قوالسلام ہے ہیں (فسال السلسه تعالیٰ و جعلنا ذریته هم الباقین). جم نے نوح ہی کی اولا دباتی رکھی ) امام عنی نے فرمایا میں کہتا ہوں نیز حدیث وارد ہے کہ انہیاء کی محملات قوالسلام پراحتلام محال ہے۔

بالجمله انبیاعلیم الصلاة والسلام پراحتلام مع ہے اور خود حضور اقدس انور اطبیب اطبر صلی اللہ تعالی علیہ وہملم کی طرف اس کی نبیت اور اس پر جزم اور اس کی تحرار اور اس پر اصرار کہ بال ہوا، بال ہوا، یقینا حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر صرح افتر اء ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر افتر اجہم کا سید حاد است

رسول الله ملى الله تعالى عليه وسلم كامتواتر مديث من ب:

من كذب على متعمداً فليتبوء مقعده من النار.

جوجهه پردانسته جوث بائد هيدوا بنالحكانه جنم من بناك-

الل سنت كى كبيره كارتكاب كوكفرنيس كيتے جب تك استخلال وغيره مكفر ات كساتھ ند ہو، مر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم پرافتر اءكوامام ابو محمد جوجى والدامام الحرجين نے كفر بتايا۔ خصائص كبرى مي

۽:

قال النووي وغيره الكذب عليه صلى الله تعالى عليه وسلم من الكبائر ولا

يرت معلى جان وحت على

يكفر فاعلم على الصحيح و قول الجمهور و قال الجويني هو كفر.

ام نو وی وغیرہ نے فر مایا کہ مذہب سیح اور جمہور کے قول پر حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کذب وافتر اکبیرہ ہے کفرنہیں اور امام جوینی نے فر مایا کہ گفرہے۔

(فآوي رضويه ج٢ بص ١٥١،٩١١،٩١١)



جلدووم

marfat.com

# غذائے مہارک

کل جہاں ملک اور جو کی روثی غذا اس علم کی تناعت پہ لاکھوں سلام

marfat.com

Marfat.com

ميرت فصطفى جان رحمت 🤧

جنددوم

کاہ رسول (لله صلى (لله نعالى عليه وملم بعب العلول و العمل . حضورا قدس صلى الله تعالى عليه وسلم حلوااورشهد پيندفر ماتے تھے۔ (الحدیث)

جلددوم

marfat.com الماروت ال

# غذائهمبارك

جاننا چاہیے کہ کھانا پینا ضروریات زندگی میں سے ہاور توت وطانت کا تیام اور عبادات ہیں صدور حرکات اس کے بغیر محال عادی کی تتم سے ہے۔ لہذا عبادت کر اردل پرلازم ہے کہ بھتر راحتیاج ان کا استعال کریں اور حرص وطمع سے اجتناب کریں اور ان کی شہوتوں میں جتلانہ ہوں۔ مردی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تا عمر شریف شکم میرند فرمائی۔

حضورا کرم ملی اللہ تعالی علیہ وسلم ریاضت نفس، طعام کی جانب عدم التفات اور قضائے شہوت اور اس کے مقتصیات کو بورانہ کرنے کے باوجو وجس نفس میں کسی مخصوص غذاؤں کا تکلف نہ فرماتے تھے اور تکلف کی روش اختیار نہ کرتے اور امت پروسعت کمحوظ خاطر رکھنے اور رہبانیت کی راہوں کو مسد دو کرنے کی وجہ سے اہل مدینہ کی عادت کے موافق تناول فرماتے تھے اور جو کچھ موجود ہوتا کو شت، ترکاری، پھل اور کھجور وغیرہ میں سے جو کچھ آتا تو نوش فرماتے تھے۔ (مولف)

### مرغوبغذائين

حضوراتدس ملی اللہ تعالی علیہ وکلم کی مقدس زندگی چوں کہ بالکل بی زاہدانہ اور صبر و تناعت کا کھمل نمونہ تھی اس لیے آپ بھی لذیذ اور پر تکلف کھانوں کی خواہش بی نہیں فرماتے تھے یہاں تک کہ بھی آپ نے چیاتی نہیں کھائی پھر بھی بعض کھانے آپ کو بہت پسند تھے جن کو بردی رغبت کے ساتھ آپ تناول فرماتے تھے۔ مثلاً عرب میں ایک کھانا ہوتا ہے جو ' حسیں'' کہلاتا ہے۔ یہ تھی ، پیراور کھور ملا کر پکایا جاتا ہوتا ہوتا ہوتا ہے۔ اس کو آپ بری رغبت کے ساتھ کھاتے تھے۔

جو کی موثی موثی روثیاں اکثر غذامی استعال فرماتے۔ سالنوں میں گوشت ، سرکہ، شہد، روغن ،

يرت بمسكني جان رمت وي

زیون اور کدوخصوصیت کے ساتھ مرغوب تھے گوشت میں کدو پڑا ہوتا تو پیالہ میں سے کدو کے نکڑے تلاش کر کے کھاتے تھے۔

آپ نے بمری ، دنبہ ، بھیڑ ، ادنٹ ، گورخر ، خرگوش ، مرغ ، بٹیراور مجھلی کا گوشت کھایا ہے اس طرح کھیور اور ستو بھی بکثر ت تناول فر ماتے تھے۔ تر بوز کو تھجور کے ساتھ ملاکر ، تھیور کے ساتھ کھور کے ساتھ کھی کھایا کرتے تھے۔ ساتھ تھیور بھی کھی کھایا کرتے تھے۔ ساتھ تھیور بھی کھی کھیایا کرتے تھے۔

ٹھنڈا پانی بہت مرغوب تھادودھ میں مجھی پانی ملا کراور بھی خالص دودھنوش فرماتے ، بھی کشمش اور تھجور پانی میں ملا کراس کارس پیتے تھے جو کچھ پیتے تین سانس میں نوش فرماتے۔

نیبل (میز) پر بھی کھانا تناول نہیں فر مایا ہمیشہ کپڑے یا چڑے کے دستر خوان پر کھانا کھاتے ، مند یا تکمیہ پر ٹیک لگا کر ، یالیٹ کر بھی کچھ نہ کھاتے نہ اس کو پسند فر ماتے ، کھانا صرف انگلیوں سے تناول فرماتے ، چچ کا ننا دغیر ہ سے کھانا پسند نہیں فرماتے تھے ہاں البلے ہوئے گوشت کو بھی بھی چھری سے کاٹ کاٹ کر بھی کھاتے تھے۔ (مولف)

(شاکل التر ندی بحوالہ سیرت المصطفیٰ)

### محوشت

حضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بحری کا گوشت تناول فر مایا اور گائے کا گوشت خصوصی طور سے تناول فر مانا معلوم نہیں ہوا جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی از وائ مطہرات کی جانب سے ایک گائے ذکے فر مائی ، ظاہر ہے کہ اسے آپ نے بھی تناول فر مایا ہوگا۔

بعض آ نار میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نزدیک کھانوں میں پسندید و تر گوشت تھا، فرمایا کرتے گوشت کھانا ساعت کوزیادہ کرتا ہے اور دنیا میں بھی گوشت تمام کھانوں میں بہترین ہے اگر میں اپنے رب سے جا ہوں کہ وہ گوشت کھلائے تو دہ روز اند ضرور مجھے گوشت کھلائے۔

يرت مسطفی جائب رحمت عظی

جلددوم

### marfat.com

ام الموضین عائشر منی اللہ تعالی عنہا ہے مردی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دست کے گوشت کی بہند میرگی اس وجہ سے تھی کہ نہ تو روزانہ گوشت ہوتا تھا اور نہ روزانہ تناول فرمائے تھا بہتہ ہمی ہمی تناول فرمائے میں جدد ک کرتے تاول فرمائے میں جدد ک کرتے تھے۔ اور حضور اس کے تناول فرمائے میں جدد ک کرتے تھے۔ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ''قدید'' بعنی خشک شدہ گوشت کو تناول فرمایا اور بھنا ہوا جگرا و رمز نی کا گوشت تناول فرمایا ہے اسے گور فراور نیل گائے بھی کہتے ہیں اور گوشت تناول فرمایا ہے ، اور حمار وحش کا گوشت تناول فرمایا ہے اسے گور فراور نیل گائے بھی کہتے ہیں اور اور نیل گائے بھی کہتے تیں اور اور نیل گائے بھی کہتے تا وار بھی اور بھی رواب یعن وراب یعن کوشت تو سفر وحصر میں تناول کیا ہے، فرگوش کا گوشت بھی کہتی تناول کیا ہے اور بھی رواب یعن وریائی جانور سے مراد یہاں پر ہمارے نہ جب میں مجھلی مراد ہے۔

### ثريد

حضور صلی الله تعالی علیه وسلم نے ترید تناول فر مایا ہے۔ ' نرید'' روٹی کوتو ژ کر گوشت کے شور ب میں ادر بھی گوشت کے ساتھ بھی تیار کرتے ہیں۔

حفرت این عباس رضی الله تعالی عنبما ہم وی ہے فرماتے ہیں کدرسول الله سلی الله تعالی عبیہ وسلم کے نزدیک تمام کھانوں میں پندیدہ ٹرید فیز اور ٹرید حیس تھا۔ ٹرید فیز تو رونی اور شور ب ب بندید و ترید فیز اور ٹرید حیس تھا۔ ٹرید فیز تو رونی اور تو کس ب بایا جاتا ہے۔ اور حضور صلی الله تعالی علیہ وسلم نے تھی اور محسن سے ۔ اور ٹرید حیس مجور تھی اور وفن نے تون چر کر بھی روثی تناول فرمائی ہے اور ہریبا تناول فرمانی میں مدفی میں مدین میں مدین میں مدین میں مدینیں مروی ہیں۔

### كدو

حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کدو تناول فر مایا اورا سے پسند فر مایا ہے، اگر کس سرائن میں پکا ہوتا تو بیا لے کے کناروں سے تلاش فر ما کرا ہے تناول فر ماتے ، بیا سے پسند کرنے کی بنا ، پر ہے۔

حضرت السرض الله تعالى عنه فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے حضور صلی الله تعالی علیہ وسلم کے اس فعل کود یکھا ہے مجھے کدو سے مجت ہوگئی ہے۔

امام نووی فرماتے ہیں کہ متحب ہے کہ کدو سے محبت رکھیں اور ہراس چیز سے محبت رکھیں جے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پند فرمایا ہے۔ اور حضور نے سلق یعنی چقندر کو جو کی روثی کے ساتھ تناول فرمایا ہے۔

ایک دن امام حن بن علی ،عبداللہ بن عباس اورعبدالله بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہم سلمی کے پاس
پنچ جوحضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خاوم تھیں انھوں نے کہاا ہے سلمی جمارے لیے وہ کھانا تیار کروجور سول
اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بہت پہند تھا سلمی نے کہاا ہے صاحبز ادو! آج میں شھیں اس کھانے سے خوش
نہیں کر سکتی ،مطلب یہ کہتم لذیذ ومرغوب کھانے کھاتے ہو یہ کھانا شھیں کیا خوش کر ہے گا ،اٹھوں نے کہا کہ
ہاں ہمیں اچھا معلوم ہوگا ہمارے لیے تیار کرو، اس کے بعد آش جو لے کرا ہے دیکھی میں ڈاکر اوپر سے پچھ
باں ہمیں اچھا معلوم ہوگا ہمارے لیے تیار کرو، اس کے بعد آش جو لے کرا ہے دیکھی میں ڈاکر اوپر سے پچھ
خے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رغبت سے تاول فرماتے اور پہندفرماتے تھے۔

ليثا

حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خزیرہ یعنی لیٹے کو بھی تناول فرمایا ہے جے آئے سے پتلا کر کے بنایا جاتا ہے، ایسا ہی طبری نے کہا ہے۔ اور جو ہری کہتے ہیں کہ گوشت کے چھوٹے چھوٹے نکڑے کر سے بہت ساپانی ڈال کر تیار کرتے ہیں، اگر گوشت بہت ساپانی ڈال کر تیار کرتے ہیں، اگر گوشت نہو، تواس کوعصید کہتے ہیں۔

اور حضور صلى الله تعالى عليه وسلم في اقط يعنى بنيركو تناول فرمايا ب جسے دودھ سے مسكه فكال كر

برية بمصطلى جان رصت 📚 marfat.com

جماتے ہیں جوترش اور سخت ہوتا ہے بھر پچھلا کر کھا نوں اور سالنوں میں ڈالتے ہیں۔

کھل

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خشک مجور ، تر مجور اور گدری مجور تناول فرمائی ہے اور حضور نے کہا شہور اور کا ان کو تناول فرمایا ہے کہا شہاراک کا کچیل ہے جو پکا ہوا در اراک مسواک کے درخت کو کہتے ہیں جے ہندی میں پیلو کہتے ہیں ۔ اور مجور کے گود ہے گوبہت پسند فرماتے سقے جو مجور کے درخت سے گوندی ما نندنکا ہندی میں پیلو کہتے ہیں ۔ اور حضور سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جبن تناول فرمایا ۔ اور حضور نے فر بوز ہو وہ صفور کے پسندیدہ پیلوں میں سے تھا، فر بوز سے کی تعریف میں کی حریف میں کی حدیثیں آئی ہیں ۔

ایک روایت میں کلڑی تناول کرنا کھجور کے ساتھ اس طرح آیا ہے کہ ایک دست مبارک میں کلڑی تھی اور دوسرے دست مبارک میں کھجورتھی بھی اسے تناول فرماتے اور بھی اسے ، اس طرح فربوزے اور کھجورکو، کیول کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں ہے کہ مجوراور فربوزہ ملا کر تناول فرماتے ۔ اور حضور نے کھجورکو کھی کے ساتھ تناول فرمایا اور اسے پندفر مایا ۔ اور حضور روٹی کو سالن کے ساتھ تناول فرماتے جو بھی موجود ہوتا ، بھی گوشت کا سالن ، بھی ترکاری کا ، بھی مجور کا اور بھی سرکہ سے تناول کرتے اور فرماتے نعم الادام المخل سرکہ بہترین سالن ہے۔

اس ارشاد سے مراد کھانے کی چیزوں میں میاندروی اور لذید کھانوں سے اجتناب کرنے کی تلقین ہے۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے شہر مبارک کی ترکاریوں اور بھلوں کو پکنے کے بعد تناول فرماتے اور ان سے اجتناب نفرماتے تھے۔

حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنها سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله

ميرت ومعلق جال دحت عظ

تعالیٰ علیہ دسلم کوانگور کے خوشے تناول کرتے دیکھا ہے۔اور حضور نے پیاز کوتناول نہیں فر مایا اور نہ امت کو اس منع فر مایا اور فر مایا جو پیاز کھا تا ہے اے چاہیئے کہ مجد میں نہ آئے۔

### حضور کے کھانے کا طریقتہ

حضورا کرم ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت کر برتھی کہ آپ تین انگلیوں بعنی انگو تھا، کلمہ کی انگلی اور ایک کے کا نگلی سے کھا نا تناول فریاتے تھے۔ اورا کیک صدیث مرسل میں ہے کہ حضور نے پانچوں انگلیوں سے کھا یا ہے۔ بعن اکثر اوقات تین انگلیوں سے تناول فریاتے اور بعض اوقات پانچوں سے ، اور کھانے کے بعد حضور انگلیاں چائے لیا کرتے تھے اور بعض روایتوں میں چائے اور برتن صاف کرنے کا حکم آیا ہے ، بعض اوقات حضور انگلیوں کو بچوں یا خادموں کو چٹا یا کرتے تھے۔

حضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فیک لگا کر کھانا تناول نفر ماتے ،آپ فرماتے ہیں ہیں بندہ ہوں اور بندون کی مانند بیٹھتا ہوں اور ایسے ہی کھاتا ہوں جیسے بندے کھاتے ہیں ۔اور جب حضورا پنے دست مبارک کو کھانے کی جانب بڑھاتے تو بسم اللہ کہتے ،اور حضور کھانے کے بعد حمد اللی کہتے اور واہنے ہاتھ سے تناول فرماتے اور اس کا حکم دیتے ،اور حضور کھانے سے پہلے دستہائے مبارک کو دھویا کرتے اور کھانا کھانے کے بعد بھی ،اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کرم کھانا تناول نفر ماتے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند ہے مردی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں کھانے کا ایک پیالہ لایا عمیا جس سے بھاپ اٹھ رہی تھی اس پر آپ نے فرمایا اللہ تعالی نے جمیں آگ کھانے کا تھم نہیں فرمایا ہے۔

حضرت انس رمنی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گرم کھانے اور اے بھھار لیعنی داغ دینے کو کروہ جانتے اور فرماتے محندا کرکے کھاٹا کھاؤ کیوں کہ اس بیس برکت ہے اور

جلدووم

marfat.com چرنے مسلی جاپ دست کے

### گرم کھانے میں برکت نہیں ہے۔

اورحفرت اساءرضی اللہ تعالی عنہا سے مردی ہے کہ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس گرم کھانالا یا جاتا تو آپ اے اس وقت تک ڈھانپ کرر کھے رہتے جب تک کہ اس کا جوش نہ ختم ہوجاتا، اور حضرت اساء نے فرمایا کہ میں نے حضور سے سناہے کہ مرد کھانے میں عظیم برکت ہے۔

حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک کٹری کا پیالہ تھا جس پرلو ہے کی جا در مندھی ہوئی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کو اس پیالے میں پانی ، نبیذ اور شہد وغیرہ تمام مشروبات پلائے ہیں۔

اورحضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی خوان (میز) پر کھانا نہ کھایا، چپاتیاں کھا کیں لیکن سفر ہ پر تناول کیااور وہ سفر ہ چڑے یا ہوتا تھا۔

## <u>بإنى بينا</u>

حضورا کرم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم آب شیریں وسردکو پیند فر ماتے تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنهم اجمعین آپ کے لیے بیر تیا سے پائی لاتے تھے۔ بیر سقیا مین سے دومنزل کے فاصلے پر ہے اور چھنیس میل کی مسافت ہے۔ اور حضور نے شہد میں پائی طاکر نوش فر مایا اور علی العباح نوش جان فر ماتے اور جب اس پر پچھ کھڑی گر رجاتی اور بھوک معلوم ہوتی تو جو پچھ کھانے کی شم سے موجود ہوتا تناول فر ماتے۔

پینے میں حضور صلی القد تعالی علیہ وسلم دود ھ کو پہند فرماتے تھے، آپ نے فرمایا کوئی چیز الی نہیں ہے جو کھانے اور پینے دونوں کا کام دے بجز دود ہے ، اور آپ بھی خالص دود ھ نوش فرماتے اور بھی سربانی ملا لیتے ، حضور کھانے کے بعد پانی نوش ندفرماتے کیوں کہ مفسد بنتم ہے جب تک کہ کھانا باضمہ کے قریب نہ ہو پانی چینا نہ چاہیئے۔ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت شریف تھی کہ پانی چیئو کروش فرماتے ،

ميرت بمتعنى جانن دممت يوجي

اورمسلم کی ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی چینے سے منع فر مایا ہے۔

بخاری دمسلم میں حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہما سے مردی ہے وہ فر ماتے ہیں کہ میں حضور صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں آب زم زم کا ڈول لا یا تو حضور نے اسے کھڑ ہے ہو کرنوش فر مایا۔

بعض کہتے ہیں کہ کھڑے ہوکر پانی پینا آب وضواور آب زم زم کے ساتھ خاص ہے۔

اورحضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ آپ تین سانسوں میں پانی نوش فرمائے اور فرمائے اور فرمائے کہ یہ سیر اب کرنے والا پہندیدہ تر اور شفاء بخشے والا ہے۔ ہر سانس میں منصصے پیالہ جدا کرتے بھر سانس لیتے اور بیالے میں بھو تکنے سے منع فرماتے۔ اور جب وہ بن شریف سے بیا کے وقریب لاتے تو بم اللہ پڑھتے اور جب جدا فرمائے تو حمد بجالاتے اس طرح تین مرتبہ کرتے۔

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے مہمانوں سے کھانے کے لیے اصرار فرماتے اور بار بار کہتے۔
ایک مرتبدایک شخص کودود دو پلانے کے بعداس سے بار بار فرمایا اشدوب اصوب اور پیواور پیو، یبال تک
کداس شخص نے تئم کھا کرعرض کیا قتم ہے اس خدائے برترکی جس نے آپ کوئٹ کے ساتھ بھیجا اور گنجائش فیس ہے۔ اس خدائے برترکی جس نے آپ کوئٹ کے ساتھ بھیجا اور گنجائش فیس ہے۔ اس بخاری نے روایت کیا۔

اور جب آپ جماعت کو کھانا کھلاتے پلاتے تو آپ ان سب کے بعد تناول فرماتے ،مطلب یہ کے ابتداء میں تناول ندفرماتے آخر میں ان کے ساتھ موافقت فرماتے ، اور اگر کو کی حضور کی دموت کرتا اور مین بانی کا شرف پاتا اور کوئی اور شخص آپ کے پیچھے آجا تا تو حضور میز بان کو خبر کرویے کہ میر میں ساتھ جلاآیا ہے اگر تم چاہوتو لوث جائے۔

حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب سی جماعت کے ساتھ کھانا تناول فرماتے تو جب تک ان کے لیے دعائے خیرن فرماتے باہر تشریف ندلاتے اور فرماتے السلهم بارک لهم فیما دز قتهم و

جلددوم

marfat.com برية معنى بان دفت

(مدارج المنوة جلداول)

### فعنثرامشروب

اغفرلهم و ارحمهم (تمولف)

حضوراقدس ملی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مشروبات اور دیگر غذائے مقدس کے بارے میں امام احمر رضا بریلوی رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں:

حضور مرود عالم صلى الله تعالى عليه وسلم في مجمى كماف، چين ، پيننے كى كوئى چيزكى سے طلب نه فرمائى محر شعثدا يائى دوبار طلب قرمايا ، ايك بار فرمائش فرمائى رات كاباس يانى لاؤ۔ (الملفوظ اول)

### تيز نبيذ سے حضور نے انكار فر مايا

عن ابن عمر قال شهدت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اتى بشراب فادناه الى فيه فقطب فرده فقال رجل يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم احرام هو فرد الشراب ثم دعا بماء فصبه عليه ذكر مرتين او ثلثا ثم قال اذا اغتلمت هذه الاسقية عليكم فاكسروا متونها بالماء قلت و رواه النسائي في مننه.

حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنها فرماتے ہیں کہ بی بارگاہ رسالت صلی الله تعالی علیہ وسلم ہیں خاضر تھا، حضور کی فدمت بیل پینے کی چیز لائی گئی، حضور نے جب اس کود بن اقدس کے قریب کیا تو آمیزش پائی اور مدفر ما دیا اس خض نے عرض کیا یا رسول الله کیا ہے جرام ہے؟ ایسا دویا تمین مرتبہ کہا تو حضور اقدس سلی الله تعالی علیہ وسلم نے پائی مشکا کراس میں ملادیا اور فرمایا جب بی شروبات جوش ماری تو ان کی تیزی کو پائی ملاکرزم کردو۔ نسائی نے بیر مدیث دوایت کی ہے۔

# فييذهل زم زم الاكرنوش فرمايا

عن ابى مسعود رضى الله تعالىٰ عنه قال عطش النبي صلى الله تعالىٰ عليه

ميرستومستني جالنادمت ولط

وسلم حول الكعبة فاستسقى فاتى بنبيذ من نبيذ السقاية فشمه فقطب فصب عليه من ماء زمزم ثم شرب فقال رجل احرام هو فقال لا . رواه النسائي .

جھزت ابومسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ حضور اقد س صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوگر دکھ بہ میں بیاس گلی ،حضور نے پانی طلب فر مایا تو حضور کی خدمت میں حوض کی نبیذ حاضر کی گئی حضور نے اسے سونگھا تو آمیزش معلوم ہوئی بھراس میں زم زم ملا کرنوش فر مایا ایک شخص نے عرض کیا کیاوہ حرام ہے؟ حضور اقد س صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فر مایا کرنہیں۔اسے نسائی نے روایت کیا۔

(مولف)

### تيزنبيذے چرة انورمتغير موكيا

مجاہدے مرسلاً مروی ہے:

حضورا قدس ملی الله تعالی علیه وسلم نے جاہ زم زم سے پینے کا قصد فرمایا کیکن غینہ نوش فرمالیا تو چبرہ انور متغیر ہو گیا گھر انور متغیر ہو گیا ( کہ نبیذ تیز تقی ) اس میں پانی ملانے کا حکم فرمایا اس کے بعد نوش فرمایا گھر چبرہ متغیر ہو گیا گھر تیسری بارپانی ملانے کا حکم دیا اور نوش فرمایا۔ (مولف) (فقاوی رضوییرج ۱۰، ص ۲۳، ۱۳ ۔ الفقہ انجملی)

### تیز نبیز کوحضورنے یانی سےزم کرلیا

سنن وارتطن مي ب عن ابن عباس وصلى الله تعالى عنهما قال مو وسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على قوم بالمدينة قالوا يا وسول الله ان عندنا شرابا لنا افلا

marfat.com برية مستخ marfat.com

Marfat.com

يندووم

نسقيك منه قال بلى فاتى بقعب او قدح غليظ فيه نبيذ فلما اخذه النبى صلى الله تعالى عليه وسلم و قربه الى فيه فقطب قال فدعا الذى جاء به فقال خذه فاهرقه فلما ان ذهب به قالوا يا رسول الله هذا شرابنا ان كان حراما لم نشر به فدعا به فاخذه ثم دعا بماء فصب عليه ثم شرب و سقى و قال اذا كان هكذا فاصنعوا به هكذا.

ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے روایت ہے کہ رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ کی ایک قوم کے پاس تشریف لے گئے قوم نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارے پاس مشروب ہے کیا ہم آپ کواس ہیں سے نہ پلا کیں حضور نے فرمایا کیوں نہیں، پھر ایک غلیظ پیالہ لایا گیا جس ہیں نبیذ تھی جب حضور اقد س سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیالہ لے کر دبن اقد س کے قریب کیا تواس میں آمیزش معلوم ہوئی، راوی نے کہا کہ حضور نے اس کو بلایا جو پیالہ لایا تھا اور فرمایا کہ اسے لواور بہا دو۔وہ لے جانا ہی چاہتا تھا کہ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ ہمارامشروب ہے اگر حرام ہے تو ہم نہیں پیس کے پھر حضور نے اس سے بیالہ لے لیا اور پانی منگ کراس میں ملا دیا اور حضور نے فرو پیا اور دوسروں کو بھی پلایا اور فرمایا کہ جب مشروب اس طرح ہوجائے تو کراس میں ملا دیا اور حضور نے تو ہم ہو بائے تواس میں پانی ملاکرا سے درست کر لو۔

(مولف)

( فآوي رضويه ج٠١٩ ص ٢٨ -الفقه التجيلي )

## فيك لكاكر كهانا تناول فرمانا

الونعيم عبدالله بن سائب رضى الله تعالى عند يراوى:

قال رأيت النبسي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ياكل ثريدا متكنا على سرير ثم يشرب من فخاره .

عبدالله بن سائب نے کہا کہ ہم نے حضور اقدس صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا کہ تخت پر ٹیک

ميرت بمصطفى جالب رحمت وينجيج

بلدووم

### marfat.com

نگائے ٹرید (ایک قتم کا کھانا) تناول فر مارہ ہیں پھرٹرید کے تہدشین کونوش فرمایا۔ بیان جواز کے لیے حضور نے ٹیک لگا کر کھانا تناول فرمایا۔

### حضور كاطريقة خوردونوش

امام احد كتاب الزمدين حسن مصرسان الى طرح بزارابو بريره رضى الله تعالى عند ادادى:

كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذا اتى بطعام وضعه على الارض.

حضوراقد سلى الله تعالى عليه وسلم كي لي جب كهانا حاضر كياجاتا تو كهان كوزين برر كھتے (مولف)

ديلى مندالفردوس ميس حضرت ابو جريره رضى الشرتعالى عند يمرفوعاً راوى

انما انا عبد اكل كما ياكل العبدو اشرب كما يشرب العبد.

میں بندہ بی تو ہوں اور بندہ کی طرح کھا تا پیتا ہوں۔ ازراہ تو اضع واکھاراور تعلیم امت کے لیے حضور نے ایبافر مایا۔ (مولف) حضور نے ایبافر مایا۔ (مولف)

### ميشى چيزين حضور كومرغوب بين

كان صلى الله تعالى عليه وسلم يحب الحلواء و العسل ، كما اخرجه الستة عن ام المومنين رضى الله تعالى عنها .

حضور الذرس ملى الله تعالى عليه وسلم حلوا اور شهد پيند فرماتے تھے۔ جبيها كه ائمرستدنے اسے ام المومين سے روایت كيا۔ (مولف) (فآوى رضوبيرج ا، ص ۱۵۹- بارق الور)

ميرت مصطفى جالن رحمت ويعيي

طددوم

### marfat.com

### يالكوجاشخ كافضيلت

حسن بن سفيان را كله رضى الله تعالى عند عداوى:

عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لان العق القصعة إحب الى من ان اتصدق بمثلها طعاما.

رسول الله ملى الله تعالى عليه وسلم في قرما ياكه بالدجات لين جمعياس سے زياد و محبوب ہے كه اس بالے بعر كھانا تقمد ق كروں۔

طبراني كبيريش عرباض بن ساريد منى الشتعالى عند سداوى

عن النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم من لعق الصحفة و لعق اصابعه اشبعه الله تعالىٰ في اللنيا و الآخرة .

رسول الله ملى الله تعالى عليه وللم فرما يا جوركا في اورا في التكون عليه الله تعالى ونياوآخرت من اس كا يديد بمراء

احمدوالعداؤدوتر غدى اورنسائي أنس وضى الشتعالي عندسراوى

ان رمسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم امرنا ان نسلت القصعة و قال فانكم لا تدرون في اي طعامكم البركة .

دسول الشملى الشدتوالى عليدهم في ميس كهانا كهاكر بيالدخوب صاف كردين كالتم فرمايا اورفرمايا كرم كياجانوكة كماركون سعكهاف عمل بركت ب\_

الم احمد وترفدى ونسائى اورائن اجد بده في وضى الفدتعا فى عند سدراوى

يرت معتن جانبرات الل

خودي

marfat.com

قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من اكل في قصعة ثم لحسها استغفرت له القصعة.

رسول الله صلى الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا جو کسی پیالے میں کھانا کھائے بھراسے جاٹ لے وہ پیالہ اس کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ (مولف) (فآوی رضوبیہ جاہم، ۱۳۳۳۔ الطرس المعدل)

محجور

بخارى جابر بن عبدالله رضى الله تعالى عنهما سے راوى

قال جئت بقليل رطب ووضعته بين يدى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فاكل.

حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنها فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم کے سامنے تھوڑی تر تھجوریں رکھیں تو حضور نے اخسیں تناول فرمایا۔

### كدوكي تلاش

بخارى انس رضى الله تعالى عنه يراوى

فجعلت اتتبع الدباء واضعة بين يديه صلى الله تعالى عليه وسلم.

حضرت انس رض الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ بیں حضور سید عالم صلی الله تعالی علیه وسلم کے سامنے رکھے ہوئے کدوکو (جوشور بے میں تھااور وہ حضور کے ہمراہ کھار ہے تھے ) تلاش کرنے لگا۔ (شائم العنمر)



ميرت مصطفى جال دحمت 🏂

جلددوم

# طہارت ویا کی

بھینی بھین مہک پر مہکتی درود پیاری پیاری نفاست پے لاکھوں سلام

marfat.com

ميرت مصطفى جان رحمت وييج

جندووم

به را رسرز فی فانزاد این تشروب بی نظر ب به باز وزعند داس مزسر بوج و بجرة رستاو الدراسی کی بیرانی باد الدراسی کی بیرانی باد الدر در باری بیاک رکون

marfat.com \* يروستو بهاردت

# طہارت ویا کی

طہارت، پاکیزگی انسانی زندگی کے لیے ضروری اور اچھی چیز ہے بدن کے ساتھ کیڑوں کا بھی
پاک وصاف رکھنالازم ہے اللہ تعالی نے جہاں پر عبادات وطاعات کا حکم فر مایا ہے وہیں پر عبادات کی صحت
ودر تکی کے لیے وضو و شسل اور طہارت و نظافت کا بھی حکم فر مایا ہے ۔ حضورا نور اطیب اطبر صلی اللہ تعالی علیہ
وکم نے بھی طہارت و پاکی کی تعلیم و ترغیب فر مائی ہے اور بذات خوداس پر عمل کر کے اپنی امت کے لیے
مون پیش فر مایا ہے۔
(مولف)

### بانى سے استنجاء

امام احدر صابر یلوی رضی الله تعالی عنه پانی سے استنجاء کرنے سے متعلق ایک سوال کے جواب میں تحریفر ماتے ہیں :

محابر منی الله تعالی عنبم کی عادت اس باب میں مختلف تھی امیر المومنین فاروق اعظم رضی الله تعالی عندا کثر مٹی سے استنجافر ماتے اور حذیف در منی الله تعالی عند اکثر مثی سے استنجافر ماتے اور حذیف در منی الله تعالی عند یا تی ہے۔

کشف الغمد میں ہے۔

كان عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه يبول كثيرا ثم يمسح بالتراب او الحائط ثم يقول هكذا علمنا و لم يبلغنا انه كان يغسله بالماء بعد و كان حذيفة لا يجمع بين الماء و الحجر اذا بال و كذلك عائشة رضى الله تعالى عنهما فكانا يغسلان بالماء فقط.

حضرت عمرفاروق رضى الله تعالى عنه جب مجى بيثاب كرتے تھے تومنى ياد بوار سے صاف كر ليتے

تيرت يصلخل جان دحمت عظ

marfat.com

تھے،صاحب کشف النمہ فرماتے ہیں کہ مجھے الیہای معلوم ہے اور مجھے یہ خبرنہیں پینچی کہ وہ اس کے بعد پانی سے ،صاحب کے بعد پانی سے ،صاحب کے بعد پانی سے دھوتے تھے۔ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جب پیشاب کرتے تھے تو پانی اور پھر کو جمع نہیں کرتے اور یہی عمل حضرت عاکشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی تھا یعنی دونوں صرف پانی سے دھوتے تھے۔ کرتے اور یہی عمل حضرت عاکشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی تھا یعنی دونوں صرف پانی سے دھوتے تھے۔ (موانی)

اور حضورا قدس صلى الله تعالى عليه وسلم سے دونوں صورتیں ( یعنی پانی اور مٹی ) ٹابت بیں ام المونین صدیقه رضی الله تعالی عنها نے روایت کی کے سیدعالم صلی الله تعالی علیه وسلم پیٹاب کے بعد پانی سے استخافر ماتے۔

احدور ندى بسندي اورنسائي ام المونين صديقه سے راوى

قالت مرن ازواجكن ان يغسلوا اثر الغائط و البول فان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان يفعله ،.

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خواتین سے فرمایا کہتم اپنے شوہروں سے کہو کہ پیشاب، پا خانہ کے بعد پانی سے استنجا کریں کیوں کہ حضوراقد س ملی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسا ہی کرتے تھے۔ (مولف)

### مٹی سے استنجا

ابوداؤ دوابن ملجه بسندحسن ام المونين صديقه رضى الله تعالى عنها سے راوى

قالت بال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فقام عمر خلفه بكوز من ماء فقال ما هذا يا عمر فقال ماء تتوضؤ به قال ما امرت كلما بلت ان اتوضاً و لو فعلت

marfat.com ﷺ

جلددوم \*

#### لكانت سنة .

ام الموضين صديقة رضى الله تعالى عنها روايت فرماتى بين كدايك بارحضور پرنورسى مدة و ن مديد و سلم في بيناب فرمايا امير الموضين فاروق اعظم رضى الله تعالى عند پانى لے كركھڑے ہوئے ، فرمايا مجھ پرواجب نبيس كيا كي كه بر پينتاب ك بعد پانى سے صورت كروں ، روئى ، اگرابيا كرول توسنت بوجائے۔

حلیہ میں ہے

المراد بالوضوء هنا الاستنجاء بالماء . كما ذكره النووي .

یبال پروضوے مراد پانی سے استخاکر تاہے جیسا کہ ام نووی نے بیان فرہ یا ہے۔ (موند)

( فقاوی رضویہ تے ہم تا ۱۹۵۱ میں کا دیا دیا ہم تا اور میں تا میں دیا ہم تا دیا دیا ہم تا دیا ہم تا دیا ہم تا میں تا میں تا میں تا میں تا ہم ت

# رفع حاجت کےونت الکوشی اتار لیتے

ابوداؤ دوتر غدى انس رضى الله تعالى عند سراوى

قال كان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم اذا دخل الخلاء نزع خاتمه ي لان نقشه محمد رسول الله .

ميرت بمستنى جان دمت على

### کھڑے ہوکر پیٹاب کرنے کی بحث

مديث مذيفه رضى الثدتعالي عنه

اتى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما.

نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک گھورے پر تشریف لے گئے اور وہاں کھڑے ہوکر بیٹاب فرمایا۔ اے بخاری وسلم نے روایت کیا۔

ائمکرام وعلائے اعلام نے اس سے بہت جواب دیے ہیں۔

اول : بيحديث ام المومنين صديقدرضى الله تعالى عنها سے منسوخ ہے۔

الم احمد وترندى ونسائى اورابن حبان ميح مين ام المونين صديقة رضى الله تعالى عنها سے راوى -

من حدثكم ان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه ما كان يبول الا قاعدا.

جوتم سے کے کہ حضور اقدس اطہر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے ہوکر پیٹاب فرماتے اسے سچانہ جاننا حضور بیٹاب نہ فرماتے تھے کر بیٹھ کر۔

المرززى فرات بن حديث عائشة احسن في هذا الباب و اصع.

جتی دیشیں اس ملدیس آئیں ان سب سے بیعدیث بہتر وہے تر ہے۔

يمي حديث مح ابوعواندومتدرك حاكم من ال تعتول سے ب

ما بال قائما منذ انزل عليه القرآن.

يرت معنیٰ جان دوست 🛎

بلددوم

## marfat.com

جب سے حضور اقدی صلی الله تعالی علیه وسلم برقر آن مجید اتر انجی کھڑے ہوکر پیشاب نفر مایا۔

دوم : ال وقت زانوئے مبارک میں زخم تھا بیش نہ سکتے تھے۔

بدابو مريره رضى الله تعالى عند مروى موا، حاكم دراقطني ويبيق ان سراوي

ان النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم بال قائما من جرح.

حضوراقدى صلى الله تعالى عليه وسلم نے زخم كے سب كھڑ ، جوكر بيثاب فرمايا۔ (مولف)

سوم : وہان نجاسات کے سبب بیٹنے کی جگہ رنہ تھی۔

امام عبدالعظیم زکی الدین منذری نے اس کی ترجی کی۔

قال العينى قال المنذري لعله كانت في السباطة نجاسات رطبة و هي رخوة فخشى ان يتطاير عليه .

امام منذری فرماتے ہیں کہ شاید گھورے میں تر نجاسی تھیں اور گھورا نرم تھا تو چھینٹ اڑنے کا خوف ہوا، اس لیے کھڑے ہوکر پیشاب فرمایا۔

چهارم : ال مين دُهال ايها تهاكه بيضيخ كاموتع ندقار

اسابرى وغيره فنقل كيا

قال العينى قال بعضهم لانه صلى الله تعالى عليه وسلم لم يجد مكانا للقعود لكون الطرف الذي يليه من السباطة عاليا مرتفعا.

امام مینی فرماتے ہیں کہ بعض نے کہا ہے کہ محورا کا کنارا بلندہونے کے سبب سے حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بیٹنے کی جگہ نہ لی۔ اللہ تعالی علیہ وسلم کو بیٹنے کی جگہ نہ لی۔

يرستومعنى جان دحت 📳

جلددوم

### marfat.com

و قال القارى في المرقاة قال الابهرى قيل كان ما يقابله من السباطة عاليا و من خلفه و لو جلس خلفه و لو جلس مستقبل السباطة سقط الى خلفه و لو جلس مستدبرا لها بدا عورته للناس.

ملاعلی قاری مرقاہ میں امام ابہری کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ گھورے کا سامنے والاحصہ بلند تھا اور پیچھے کا حصہ ڈھال دار نیچے، اگر گھورے کی طرف رخ کرکے بیٹھتے تو پیچھے کی طرف گر جاتے اورا گر گھورے کی طرف بیٹھ کرکے بیٹھتے تو لوگوں کے لیے عورت فلاہر ہوجاتی۔ (مولف)

و قـال بعد اسطر قيل فعل ذلك لانه ان استدبر السباطة تبدو العورة للمارة و ان استقبلها خيف ان يقع على ظهره مع احتمال ارتداد البول اليه.

اور چندسطروں کے بعد فرماتے ہیں کہ حضورا قدس ملی اللہ تعالی علیہ وسلم نے الیااس لیے کیا کہ اگر گھورے کی طرف پشت انور کرتے تو گزرنے والوں کے لیے عورت ظاہر ہوجاتی اوراس کی طرف رخ فرماتے تو پیٹھ کے بل گر جانے کا اندیشہ تھا اور بیشاب کا بھی ادھر ہی بہہ کرآنے کا اختال تھا۔

احتال تھا۔

جم : اس وقت پشت مبارک میں در وتھااور عرب کے نزدیک بیغل اس سے استشفاہ ۔ بیجواب امام شافعی وامام احمد رضی الله تعالی عنہما کا ہے، چالیس طبیبوں کا اتفاق ہے کہ حمام میں ایسا کرناستر مرض کی دواہے۔

خشم : قال العينى تكلموا فى سبن بوله صلى الله تعالى عليه وسلم قائما فقال القاضى عياض انما فعل لشغله بامور المسلمين فلعله طال عليه المجلس حتى حصره البول ولم يمكن التباعد كعادته واراد السباطة لدمثها واقام حذيفة

ميرت مصففي جان دحمت الكظ

جلدووم

ليستره عن الناس.

امام مینی فرماتے ہیں کہ لوگ حضور اقدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کھڑے ہوکر پیٹاب کرنے کے سبب میں کلام کرتے ہیں تو امام قاضی عیاض نے فرمایا کہ مسلمانوں کے معاملہ میں مشغول ہونے کے سبب حضور اکرم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایبا کیا شاید کافی دیر تک بیشنا ہوا یباں تک کہ بیشا ہوا در اگر مصلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایبا کیا شاید کافی دیر تک بیشنا ہوا یباں تک کہ بیشاب نے حضور کوروک دیا اور عادت کر بھر کے مطابق دور جاناممکن نہ ہوا اور گھورا کے زم ہونے کے سبب سے اس کا ارادہ فرمایا اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو چیچے کھڑا کر دیا تا کہ لوگوں سے پردہ ہوجائے۔

(مولف)

اس بحث کے آخر میں امام احمد رضا بریلوی فرماتے ہیں۔

اقول و بالسلمه التوفیق: نبی سلی الله تعالی علیه وسلم سے ایک باریفعل وارد ہوا اور سی حدیث سے ثابت کدروز نزول قرآن کریم سے آخر عمر اقدس تک عادت کریمہ ہمیشہ بیٹ کری پیشاب فرمانے کی تھی اور سیح حدیث سے ثابت ہوا کہ حضور اقد س سلی الله تعالی علیه وسلم نے کھڑ ہے ہو کر بورکر پیشاب کرنے کو جفاو ہے ادبی فرمایا اور متعددا حادیث میں اس سے نبی و ممانعت آئی تو واجب کہ ممنوع ہوا وراضیں احادیث کوان پرتر جیج ہوجوہ ہو۔

اولا : دەلىك باركادا تعدمال بى كىكل صد كونداخمال بـ

نانیا: فعل وقول میں جب تعارض ہوتول واجب العمل ہے کفعل احتمال خصوص وغیرہ رکھتا ہے۔

نا أ: منيح وحاظر جب متعارض بول حاظر مقدم ہے۔

ثم اقول: نفس صدیث حذیفه رضی الله تعالی عنه ان مقلدان نفرانیت پررد ب، وہال کافی بلندی تھی اورینچ ڈ حال اورز مین گھورے کے سبب زم کہ کسی طرح چھینٹ آنے کا احمال نہ

ميرت معنى جان دحت 🥸

جندووم

# marfat.com Marfat.com

تھا، سامنے دیوارتھی اور گھورا فائے دار میں تھانہ کہ گزرگاہ، پس پشت حذیفہ درضی اللہ تعالی عنہ کو کھڑا کرلیا تھا اس طرف کا بھی پردہ فرمایا اس حالت میں پشت اقدس پر بھی نظر پڑتا پندنہ آیا، ان احتیاطوں کے ساتھ تمام عمر مبارک میں ایک بارایسامنقول ہوا۔

(فأوى رضوية ٢،٥٠،١٤١٦)

### وضوئے مبارک

حدیثوں میں آیا ہے کہ جبریل علیہ الصلاق والسلام نے حضور اکرم معلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ابتدائے وی میں نماز اور وضو کا طریقة سکھا ویا تھا۔ نیز حدیث میں ہے کہ سیدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہاحضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس روتی ہوئی آئیں اور کہنے لگیس کہ قریش نے آپ کے آگا کا عہدا ٹھایا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وضو کے لیے پانی لاؤ پھر حضور نے وضوفر مایا۔

ابن عبدالبرنقل کرتے ہیں کہ نعسرین کااس پرا تفاق ہے کونسل جنابت مکہ کرمہ میں حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پرفرض کیا جمی طرح کہ نماز فرض کی گئی۔اور نماز کبھی بھی بغیر وضو کے نہیں اواکی گئی۔اور ابن عبدالبریب بھی فریاتے ہیں کہ اس سے کوئی عالم بھی ناوا قف نہیں ہے۔

شیخ ابن الہمام فرماتے ہیں کہ بیرداس مخف کا کیا گیاہے جو وضو کے وجود کا قبل ہجرت منکر ہے نہ کہ اس مخف کا جوقبل ہجرت اس کے وجوب کا منکر ہے۔ آتی ۔

اس کلام کا حاصل بیہ کروشوکا وجوب آیر ریہ اذا قسمت الی الصلاق فاغسلوا و جو هکم (جبتم نماز کا اراده کروتوائے چیرے کودحور ، آخرتک ) ہوا جو کہ دنی ہے۔ ہاں یہ کہاجا سکتا ہے کہ قبل ججرت وضومت بھانہ کہ واجب ، لیکن اس تقدیر پر بیلازم آتا ہے کہ بے وضونماز جائز ہے حالال کریے خلاف اجماع ہے۔

برستومعلني جالن دحت الله

جلدودم

اور ممکن ہے کہا گیا ہو کہ آیہ کریمہ کا نزول وضو کے وجوب اور قیام نماز کے لیے ہے اور تم لوگ جو بے وضواور تا پاک ہوایا نہان نہ کرتا جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کیوں کہ ابتداء میں مطلقا قیام نماز کے وقت وضوفرض تھا جو آخر میں منسوخ ہوااور صدیث یعنی بے وضوہ و نے کے وجود کے ساتھ مقید فرمایا۔

حضورا کرم ملی اللہ تعالی علیہ وسلم نے برنماز کے لیے وضوکیا اور بعض اوقات ایک ہی وضوے چند فریعنے گزارے ہیں۔ مسلم میں بے حضرت بریدورضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملی اللہ تعالی علیہ وسلم برنماز کے لیے وضوکرتے تعے اور روز فتح کمہ ایک وضو سے چند نمازیں اوا فرما کیں ، اس پر حضرت عمرضی اللہ تعالی فرما کیں۔ ایک روایت کے مطابق پانچ نمازیں ایک وضو سے اوا فرما کیں ، اس پر حضرت عمرضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیایا رسول اللہ! آئ آپ نے ایسائل کیا ہے جو کبھی آپ نے نہیں فرمایا؟ ارشا وفرمایا اسے عمر میں نے قصداً ایسا کیا ہے بیان جو از کے لیے تاکہ لوگ جان لیس کہ برنماز کے لیے نیا وضوکر تا فرض نہیں ہے۔

بخاری ابوداؤد اور ترندی حضرت انس رضی الله تعالی عند سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ رسول الله معلی الله تعالی علیہ وسلم برنماز کے لیے نیاوضو کرتے تھے، اس پر حضرت انس سے کہا گیا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا ایک وضوبہ میں اس وقت تک کفایت کرتا ہے جب تک کہ میں محدث یعن بے وضونہ موں۔
مول۔

اوراس جگه علا وفر ماتے ہیں کہ ہر نماز کے لیے نیاوضوحضور اکرم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خصائص میں سے نہیں ہے۔

چنانچامام احمدوا بوداؤد کی روایت میں حضرت عبداللہ بن حظلہ غسیل ملا تکدرضی اللہ تعالی عند سے مروی ہے کہ حضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہرنماز کے لیے وضو کرنے پر مامور ہوئے تنے خواہ طاہر ہوں

ميرت معلن جان دمت 🥵

marfat.com

یا غیرطا ہر۔اور جب آپ پرشاق ہوا تو ہرنماز کے لیے مسواک کا تھم دیا گیا اور آپ سے نیا وضوکرنے کا تھم اٹھالیا گیا گر جب کہ حدث لاحق ہو چکا ہو۔

سمجھی بھی حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اعضاء وضوکوا یک مرتبہ سے زیادہ نہیں دھوتے تھے اور پیعلیم امت کی بناء پرتھا کیوں کہ اتنی مقدار کافی ہے اور مقدار فرض پر انحصار فرمانا اس لیے ہے کہ اس سے کم پروضو درست نہیں ہے جبیبا کہ فرمایا۔

هذا وضوء لا يقبل الله الصلواة الابه .

يەرضو ہے اس كے بغير الله تعالى نما ز كوقبول نبيس فرما تا-

ابوداؤ دمیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے مروی ہے کہ انھوں نے فر مایا کیا ہیں شہمیں بتاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دضو کیا تھا؟ اس کے بعد انھوں نے اعضائے دضو کوا کیک ایک مرتبہ دھویا۔

اور کی وضوکو طہارت میں مبالغہ کے لیے دومرتبد دھویا اور اسے ''نورعلیٰ نور' فرمایا اور ثواب میں زیاد تی اللہ تعالیٰ عند سے مروی زیاد تی اور اجرکو بردھائے کا سبب قرار دیا ہے جیسا کرزین میں عبداللہ بن زیدرضی اللہ تعالیٰ عند سے مروی ہے۔ جورسول اللہ تعالیٰ علیہ وسوک راوی ہیں وہ قرماتے ہیں کدرسول اللہ تعالیٰ علیہ وسوک راوی ہیں وہ قرماتے ہیں کدرسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وضو سے راوی ہیں وہ قرماتے ہیں کدرسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نود وہ دور تبددھویا اور فرمایا '' نود علیٰ نود ''

اور بھی بھی تین تین مرتبہ دھویا اور پہ طہارت کے مرتبہ میں آخری حدہ۔

### وضو کے بعدرومال سے یانی خشک کرنا

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنبا کی حدیث ہے انھوں نے فرمایا کہ حضور اکرم ملی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس بدن مبارک کوخشک کرنے کے لیے رومال تھا جس سے وضو کرنے کے بعد پانی کوخشک فرماتے

ميرت مصفل جان دحمت 🥰

marfat.com

Marfat.com

جلدون

تھے،کیکن پیضعیف ہے۔

اوربعضوں نے کہا کہ بیرحدیث اور کیڑے کے کنارہ سے چبرۂ انورخشک کرنے کی حدیث دونوں ضعیف ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ بیدونوں حدیثیں جامع تر مذی میں مذکور ہیں اور وہ بھی ضعیف قرار دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہاں ضمن میں کوئی چیز صحت کوئیس کیٹی ہے۔

اور صحابہ و تابعین اور اہل علم کی ایک جماعت فرماتی ہے کہ اس باب میں رخصت دی گئی ہے اور بعض مکر وہ جانتے ہیں اور وہ اعضاء کوخٹک ہونے کے لیے اپنے حال پر چھوڑتے ہیں کیوں کہ بینو رانیت اور میزان عمل کو بھاری کرنے کا موجب ہے اور بیقول سعید بن میتب اور زہری سے روایت کیا گیا اور کتب حنفیہ میں ذکور ہے کہ اگر تنز واور تکبر کا قصد نہ ہوتو کراہت نہیں ہے۔

اوربعض شروح مشکلوۃ میں از ہار سے منقول ہے کہ کپڑے وغیرہ سے خشک نہ کرنامتی ہے اس لیے کہ حضورا کرم صلی اللّٰد ثعالیٰ علیہ وسلم نے اپیانہیں کیا اورا گر خشک کرے تو قول اصح پر مکر وہ بھی نہیں ہے اور بعض کے نزدیک مکروہ ہے۔

# وضواور عسل میں یانی کی مقدار

حضورا کرم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شمل اور وضویس پانی کی مقدار کے بارے میں علاء فر ماتے بیں کہ حضورا کرم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم عشمل ایک صاع پانی ہے کرتے جوکہ پانچ مدے برابر ہے۔ اور وضوا یک مد پانی سے کرتے ہیں کہ ان پانی سے کرتے ۔ بایں ہمہ علاء فر ماتے ہیں کہ ان صدی والے سے مرات میں ہے۔

چنانچا گراس مقدار مذکورے کم یازیادہ پانی ہوتب بھی جائز ہے،اصل قاعدہ یہ ہے کہ جتنا پانی بھی مقصود برآری میں کفایت کرے کام میں لائے جب تک کہ پانی چپڑنے اور حداسراف تک نہ پنچے۔

ميرت فسطغي جان رحمت 🤧

marfat.com

جلدووم

اور حضورا کرم ملی اللہ تعالی علیہ دسلم آب وضوکی کی اور اس کے کم بہانے میں مبالغة فرماتے تھے اور امت کو وضو میں اسراف اور زیادہ پانی بہانے سے منع فرماتے اور تنبیہ فرمایا کرتے تھے اور فرماتے میری امت میں کچھلوگ ایسے پیدا ہوں گے جو وضومیں تعدی اور حدسے تجاوز کریں گے اور پانی بہانے میں بہت اسراف کریں گے۔

اور فرماتے ہیں کہ وضو کے لیے ایک شیطان ہے جس کا نام ' واہان' ہے جوآ دی کو وضویم اور پائی

کے اسراف میں وہو ہے ڈالٹا ہے لہٰ ڈااس کے وسوسوں سے بچو۔ اور اس کے وسوسوں سے بچے اور اسے دفع

کرنے کی تد ہیر ہیہ ہے کہ کہ براہ تغافل مار واور دلوں سے بکوشش اسے دور کر واور اس کے وسوسوں کی ہیروی نہ

کر و نیز رخصت پڑل کر و۔ اور اگر شیطان بہت مزاحمت کر بے تو کہویہ جو تو عمل کرتا ہے باقص اور نا درست ہے درگاہ حق میں اس کی پذیر اگن نہین ہے۔ اور اس کے گمان پر کہود ور بوجا میر ب پاس سے، میں اس سے درگاہ حق میں اس کی پذیر اگن نہین ہے۔ اور اس کے گمان پر کہود ور بوجا میر ب پاس سے، میں اس سے ذیادہ ہرگر نہیں کروں گا اور میر اموالی بینی اللہ تعالی و تقدی و کریم ہے وہ اتنا ہی قبول فرما لے گا اور اس کا اُصل و کرم بہت و سیع ہے۔ یہی صورت نماز اور دیگر مواقع عبادات وغیرہ میں وسوس کا ہے اور اصل وسوساس میں کی و ناقص رہنے کا خیال پیدا کرنا ہے اور جب شیطان ان را بول میں وظل انداز ہوتو چاہیئے کہ استعاذہ اور لاحول و لا قو ۃ الا باللہ کے بیاس کے از الداور فعیہ میں انتہائی موثر ہے جیسا کہ حدیثوں میں آیا ہے۔

مندامام احمداورابن ماجه میں حفرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنهما سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی الله تعالی علیہ وسلم حضرت سعد بن ابی وقاص رضِی الله تعالی عنہ کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ وہ وضوکرر ہے تتے فرمایا۔

لا تسرف بالماء .

بإنى مين اسراف ندكرو

جلدووم

ىرىتە مىقىڭ بان رقت ئىلىلى marfat.com

اورايكروايت ش بكر ما هذا السرف يا سعد.

اے سعدیہ کیا اسراف ہے؟

حفرت معدنے عرض کیا عل فی الماء اسواف

کیاپانی میں اسراف ہے؟

كولك بإنى ش كوكى چز كمياب اورعزيز الوجوديس ب،اسراف كييهوكا\_

حضور صلى الله تعالى عليه و للم في ما ين على نهو جاد.

ہاں پانی میں بھی اسراف ہے اگر چتم نہر جاری پر ہو۔

ادرین و تعزیز اور عبیم مبالغدے کہ پانی میں ہرگز کی جگدامراف ندکیا جائے ، غالبًا حعزت معدرضی اللہ تعالی عنہ کو بطریق دفع وسواس میں بدار شاد ہے کہ کوئی چیز حضور نے اس تم کی محسوس فر مائی محول فر مائی اللہ تعالی عنہ کور ہے کہ اگر وضو ہوگی یہاں تک کہ اس کے دفع کرنے میں اتنا مبالغہ ظاہر فر مایا۔ اور مسائل فقہ میں فہ کور ہے کہ اگر وضو کرنے والا نہر کے کنارے پر ہوتو پائی کے بہانے میں وہاں امراف نہیں ہے اس لیے کہ جتنا پائی بہائے کا کرنے والا نہر کے کنارے پر ہوتو پائی کے بہائے میں وہاں امراف نہر کے باہر بہایا جائے۔ (مولف) وولوٹ کرنہری میں چلا جائے گا۔ بجواس صورت کے کہا گر خسالہ نہر کے باہر بہایا جائے۔ (مولف)

# وضويس ياؤل وهونافرض

فرضيت وضو ع معلق الم احمد رضاير يلوي تحريفر ماتي ين

ابن الجدوفيره بطريق عبدالله بن محمر بن عقيل ري وضى الله تعالى عنها عداوى :

martat.com

يرتومكن جان دحت 🔅

قالت اتناني ابن عباس فسألني عن هذ الحديث تعنى حديثها الذي ذكرت ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم توضا و غسل رجليه فقال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ان الناس ابوا الا الغسل و لا اجد في كتاب الله الا المسح.

حضرت رئیع رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہا نے آگر جھ سے اس حدیث کے بارے میں بوچھا جس میں رسول اللہ تعالی علیہ وسلم کے وضو کا ذکر ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وضوفر ما یا اور پیروں کو دھویا پھر ابن عباس نے کہا کہ لوگ بجز دھونے کے اور پچھنیں مانے (مولف) میں جواز سے کا انکار کرتے ہیں) حالاں کہ میں کتاب اللہ میں صرف سے پاتا ہوں۔ (فقاد کی رضویہ جاہم ۱۲۔ الجود الحلو)

### حضوركي نيندناقض وضونهيس

ام م احمد وابوداؤدوتر مذى وابو بكر بن شعبه مصنف ميں اور طبر انى مجم كبير ميں اور دار قطنى و بيمق سنن ميں بطريت ابوغالديزيد بن عبد الرحمٰن دالانى ابن عباس رضى الله تعالى عنهما سے راوى:

انه رأى النبى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم هو ساجد حتى غط او نفخ ثم قام يصلى فقلت با رسول الله انك قد نمت قال ان الوضو لا يجب الاعلى من نام مضطجعا فانه اذا اضطجع استرخت مقاصله.

حفرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنبما ہے روایت ہے کہ انھوں نے ویکھا کہ نبی ملی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوئے ہیں نے عرض وسلم بحدے میں سو گئے ہیں بیبال تک کہ فرائے کی آواز آئی چر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے گئے، میں نے عرض کی یارسول اللہ آپ تو سو گئے تھے فرمایا کہ وضواس پر واجب ہوتا ہے جولیٹ کر سوجائے کیوں کہ جب لیٹے گا تواس کے جوز ڈھنے پڑجا کم گئے۔

marfat.com برياستان

Marfat.com

بلددم

### امام احمد کے لفظ میہ ہیں

ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال ليس على من نام ساجدا وضوء حتى يضطجع فانه اذا اضطجع استرخت مفاصله .

حضور اقد س ملی الله تعالی علیه وسلم نے فر مایا کہ اس پر وضو واجب نہیں جو بحدے میں سوجائے یہاں تک کہ لیٹے کیوں کہ جب لیٹے گا تو اس کے مفاصل ڈھیلے پڑجائیں گے۔ (مولف)

( فآدى رضوبەج اجمِ ۸۵ \_ نبدالقوم )

قوله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ان عينى تنامان و لا ينام قلبى . رواه الشيخان عن ام المومنين الصديقة رضى الله تعالىٰ عنها.

حضوراقدس ملی الله تعالی علیه وسلم فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں سوتی ہیں اور دل نہیں سوتا۔اے بخاری ومسلم نے حضرت صدیقہ سے دوایت کیا۔

افکارصالحدادرمتواتروی والهام اورمعارف البهیکی وجه سے سیدعالم صلی الله تعالی علیه وسلم کا قلب مبارک نبیس سوتا ہے۔

عیسین میں انس رضی الله تعالی عند سے مروی ب

قال قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم الانبياء تنام اعينهم و لا تنام .

حضوراقدس ملى الله تعالى عليه وسلم في قرمايا كه انبياء يليم الصلاة والسلام كي آنكهيس وتي بين اور (مولف)

يرستوصطفي جالن دحست عظ

حديث الصحاح انه صلى الله تعالىٰ عليه وسلم نام حتى نفخ فاتاه بلال فاذنه بالصلاة فقام و صلى و لم يتوضأ.

حضوراقدس ملی الله تعالی علیه وسلم مو گئے یہاں تک کرسانس چلنے کی آواز آنے لگی تو حضرت بلال رضی الله تعالی عنه آئے اور نماز کا وقت ہوجانے کی خبر گوش گزار کی تو حضور نے انھو کر نماز پڑھائی اور وضونییں فرمایا۔

#### فائده

بعض نواقض وضوا نمیا علیم الصلاق والسلام کے لیے یوں ناقض نہیں کدان کا وقوع ہی ان سے محال ہے جیسے جنون یا نماز میں قبقہد۔

نیند کے سواباتی اور نواتض ہے بھی انبیاء علیہم الصلاق والسلام کاوضو جاتا ہے یانبیں اس میں اختلاف ہے۔

علامة بستانى وغيره ففرمايا نبيا عليهم الصلاة والسلام كاوضوكس طرح نبيس جاتا-

اورامام احمدرضا بریلوی کی تحقیق به ہے کہ نواقض حکمیہ مثل خواب وغثی سے نہیں جاتا ، اور نواقض مختیہ مثل ہواں وغیرہ سے ان کی عظمت شان کے سبب جاتا رہتا ہے۔

عش بھی انبیا علیم الصلاق والسلام کے جسم پرطاری ہو سکتی ہو دل مبارک اس حالت میں بھی المیدار فردارر ہتا ہے۔

### اغتاه

حضورسيد عالم صلى الله تعالى عليه وسلم ك نضلات شريفه مثل چيشاب وغيره سب طيب طاهر تتھ -

marfat.com عرية مطلى جان دفت

جلددوم

راوي

جن کا کھانا پینا ہمیں حلال و باعث شفا وسعادت مگر حضور کی عظمت شان کے سبب حضور کے حق میں تھم نجاست رکھتے ہیں۔ (فآویٰ رضوبیہ ج، مبر ۱۹۳،۹۳،۹۳ نجاست رکھتے ہیں۔

### اعضائے وضوكا مكرردهونا

احادیث سے ثابت ہے کہ وضویس عادت کریمہ تثلیث تھی لینی ہرعضو تین باردھونا اور بھی دودو بار بھی اعضائے وضودھوئے۔

بخاری عبدالله بن زید ہے اور ابوداؤ دوتر مذی بسند سچیح اور ابن حبان ابو ہر مرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے

ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم توضأ مرتين مرتين.

حضرت ابو ہرمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعضائے وضود ودو باردھوئے۔

اور بھی ایک ہی باردھونے پر قناعت فرمائی

بخارى ودارى وابوداؤ دونسائي وطحاوى وابن خزيمه حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ساراوى

قال توضأ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مرة مرة.

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہماہے ہے کہ رسول اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعضائے وضوایک ایک باردھوئے۔

ای کے مثل طحاوی عبداللہ بن عمراورامیر المونین عمرضی اللہ تعالی عنما سے روایت کرتے ہیں۔

قال رايت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم توضأ مرة مرة .

سيرت مصطفیٰ جانب رحمت 🥶

نیز امیر الموشنی عمر رضی الله تعالی عند نے کہا کہ بی نے رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم کو وضو میں اعضاء کوایک ایک بارد موتے و یکھا ہے۔

و عن ابسى رافع رضى الله تعالى عنه قال رأيت رصول الله صلى الله تعالى عليه وسلم توضأ ثلثاً ثلثا و رأيته غسل مرة مرة.

حضرت ابورافع رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کواعضائے وضو تین تین باراورا یک ایک باروموتے دیکھاہے۔ (مولف) (فآوی رضویہ ج) جس ۱۳۰۔ بارق النور) عبدالرزاق مصنف میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہا ہے راوی

انه توضياً فغسل كل عضو منه غسلة واحدة ثم ذكر ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان يفعله .

حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهمانے وضوفر مایا تو ہرعضو کو ایک ایک مرتبد دھویا پیرفر مایا کہ نبی صلی الله تعالی علیہ وسلم ایسا ہی کرتے تھے۔

سعيد بن منصورسنن مين اس لفظ سراوي

توضأ النبى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فاذخل يده في الاناء فمضمض و استنشق مرة واحدة ثم ادخل يده فصب على وجهه مرة وصب على يديه مرة و مسح براسه و اذنيه مرة ثم اخذ ملاء كفه من ماء فرش على قدميه و هو منتعل.

حضور اقدس ملی الله تعالی علیه وسلم نے وضوفر اتے وقت دست اقدس برتی میں واخل فر مایا اور ایک ایک مرتبہ کلی کی اور تاک میں پانی پہنچایا مجردست اقدس واخل فر ماکر چیرة مبارک پر ایک بار بہایا اور ایک ایک بار ہاتھ پر اور سراور کا نوں کا سے ایک ایک بار فر مایا مجرایک لپ پانی لے کر قدموں پر چیڑ کا کھ

بيرت بمصطفى جان رحمت 🐯

جلدودم

marfat.com

پیرول میں موزے تھے۔ یعنی خف پرسے فرایایا پیرول کو دھویا۔ (مولف)

روى البخارى قبال حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفين عن زيد بلفظ توضا النبى صلى الله تعالى عليه وسلم مرة مرة .

حضوراقدس صلی الله تعالی علیه وسلم نے ایک ایک باراعضائے وضود هوئے۔ (مولف)

ابوداؤ دوامام طحاوى زيدرضى الله تعالى عنه سے راوى

الا اخبر كم بوضوء رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فتوضا مرة مرة . و بمعناه لفظ الطحاوى .

یعنی رسول الله تعلی الله تعالی علیه وسلم نے ہرعضو کو ایک ایک باردھویا۔ طحاوی کے لفظ اس کے مثل (مولف)

نسائي بطريق ابن عجلان رادي

غسل وجهه و غسل يديه مرة مرة و مسح براسه و اذنيه مرة الحديث.

حضوراقدس ملی الله تعالی علیه وسلم نے چرہ اور ہاتموں کوایک ایک مرتبہ دھویا اور سراور کا نوں کا سے مرتبہ فرمایا۔ (فاوی رضویہ نے ایس ۱۹۲۰۔ بارق النور)

دار قطنی غرائب مالک میں زیدین ابت وابو ہرمرہ دونوں سے راوی

ان رسول السلم حسلى الله تعالى عليه وسلم توضأ مرة مرة و قال هذا وضوء لا يقبل الله صلاة الابه .

رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے اعضائے وضوا يك ايك بار دحوكر فرمايا كديہ وضو ب كه جس

يرت معطف جان دحت الله

marfat com

کے بغیر نماز مقبول نہیں ہوتی ۔

امام احمد وابوداؤد وابن خزیمه وابویعلی وطحاوی وابن حیان اور ضیاء امیر الموشین علی کرم الله تعالی وجهه سے رادی

عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم اخذ بكفه اليمنى قبضة من ماء فصبها على ناصية فتركها تستن على وجهه ثم غسل ذراعيه الى المرفقين ثلثا ثلثا الحديث.

حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے داہنے ہاتھ سے ایک لپ پانی لے کر بیثانی پر بہادیا اور چہرہ کوسیراب کیا پھر دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سمیت تین تین باردھویا۔

(فآويٰ رضويه ا/١٦٥ ـ بارق النور)

رزین نے عبداللہ بن زیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی۔

ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم توضا مرتين مرتين و قال هو نور على

لیمی رسول الله تعالی علیه وسلم نے وضوییں اعضائے کریمہ دود و بار دھوئے اور فر مایا میڈور پر درہے۔

رزین کی حدیث میں ہےرسول الله سلی الله تعالی علیه وسلم فرماتے ہیں۔

الوضوء على الوضوء نور علىٰ نور.

وضو پر وضونو ر پرنو رہے۔

ابوداؤ دوتر ندی وابن ملجه عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنها ہے راوی رسول الله صلی الله تعالی علیه

ميرت مصطفل جان دحمت عظف

جلددوم

marfat.com

وسلم فرماتے ہیں

من توضأ على ظهر كتب له عشر حسنات

جو باوضو، وضوكر اس كے ليے دس نيكيا ل كھى جاكيں۔

( فَيَاوِيٰ رَضُوبِهِ جَاءِمِ ١٨٦\_ بِارِقَ النَّورِ )

### وضوكے بعدرومالی پر چھینٹادینا

ابوداؤ دونسائی ابن ماجه تھم بن سفیان یاسفین بن تھم رضی القد تعالیٰ عنہ۔۔راوی

قال كان النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم اذا بال توضأ و نضح فرجه .

رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم جب بييثاب فرماتے وضو فرماتے اور شرمگاه اقدس پر چھينا

\_خـ

ابن ماجد حفرت جابر رضى الله تعالى عنه سے راوى

قال توضأ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فنضح فرجه.

رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في وضوفر ماكرستر مبارك برجهينا ويا-

احمد وابن ماجه و دارقطنی و حاکم و حارث بن الی اسامه حضرت محبوب ابن الحوب سیدنا و ابن سید نا اسامه بن زیدرضی الله تعالی عنها و ه اپ والد ما جد حضرت زید بن حارثه رضی الله تعالی عنه سے راوی رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه دسلم فرماتے ہیں۔

اتماني جبريل في اول ما اوحي الى فعلمني الوضوء و الصلاة فلما فرغ الوضوء

ميرت معطني جان دحمت ولط

جلدووم

# marfat.com

اخذ غرفة من الماء فنضح بها فرجه.

یعنی اول اول جو مجھ پروتی اتری ہے جریل این علیہ الصلاق والسلام نے حاضر ہوکر مجھے وضو دنماز کی تعلیم دی جریل نے وضوخو دکر کے دکھایا جب وضو کر بچھے ایک چلوپانی لے کراپنی اس صورت مثالیہ کے موضع شرمگاہ پر چھڑک دیا۔

دار قطنی کے لفظ سیر ہیں۔

علمني جبريل الوضوء و امرني ان انضح تحت ثوبي لما يخرج من البول بعد الوضوء.

جریل امین علیہ الصلاق والسلام نے مجھے وضو سکھانے کے بعد بتایا کہ میانی میں چھینٹادے دوں اس سبب سے کہ جو وضو کے بعد بیشاب میں سے نکلائے۔

ترندى ابو ہريره رضى الله تعالى عندے راوى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فرماتے يوں

جاء ني جبريل فقال يا محمد اذا توضأت فانتضح.

جریل نے عاضر ہو کر مجھ سے عرض کی یارسول اللہ جب حضور وضوفر ما کیں چھیٹاوے لیا کریں۔

جریل کا پی صورت مثالیہ کے ستر پر چیڑ کنا حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضور طریقہ دضوع ض کرنے کے لیے تھااور حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تعلق تعلیم امت کے لیے۔

مرقاة ميں ہے:

نضح فرجه اى ورش ازاره بقليل من الماء او سراويله به لدفع الوسوسة تعليما

للامة.

ميرسة بمصطفیٰ جانِ دحمت 🦓

جلددوم

marfat.com

لین تہبندیا پانجامہ کی میانی میں تعور سے پانی سے چھینٹادیناوسوسہ دور کرنے اور امت کی تعلیم کے لیے ہے۔

سیدناامام محرکتاب الآثار می فرماتے ہیں

اخسرنا ابو حنيفة عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله تعالىٰ عنه ما قبل اذا وجدت شيئا من البلة فانضحه و ما يليه من ثوبك بالماء ثم قل هو من الماء.

قال حماد قال سعيد بن جبير انضحه بالماء ثم اذا وجدته فقل هو من الماء.

قال محمد و بهذانا خذ اذا كان كثر ذلك من الانسان و هو قول ابي حنيفة.

لیتی سیدنا امام اعظم حماد بن سلیمان سے وہ سعید بن جبیر سے دہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت فرماتے ہیں کہ انعول نے فرمایا تری پاؤتو شرمگاہ اور دہاں کے کپڑے پر چھینٹا دے لیا کر و پھر شبه گزر ہے تو خیال کروکہ یانی کا اثر ہے۔

امام احد نے فرمایا کہ ایسا ہی سعید بن جبیر نے جھ سے فرمایا کہ پانی چیزک دواور جب تری پاؤتو خیال کروکدوہ یانی کا اثر ہے۔

## وضويس اسراف كاممانعت

المام احمد وابن المجدوا بويعلى اوربيهتي شعب الايمان مين عبد الله بن عمر ورضى الله تعالى عنهما سے راوى

يرستومسكل جان دحست الله

جلدووم

marfat.com

ان رسول الله ضلى الله تعالى عليه وسلم امر بسعد و هو يتوضأ فقال ما هذا السرف فقال افي الوضو اسراف قال نعم و ان كنت على نهر جار.

رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سعدرضى الله تعالى عنه برَّلز رے وہ وضو کرر ہے تھے ارشاد فر مایا۔ بیاسراف کیسا، عرض کی وضو میں اسراف ہے فر مایا ہاں اگر چیتم نہررواں پر ہو۔

سنن ابن ماجه میں عبداللہ بن عمر ورضی اللہ تعالی عنہما ہے ہے

رأى رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم رجلا يتوضا فقال لا تسرف لا تسرف.

رسول الله صلى الله تعالی علیه وسلم نے ایک شخص کو وضوکرتے دیکھا فر مایا احراف نه کراسراف نه کر۔ سعید بن منصور سنن اور حاکم کنی اور ابن عسا کر تاریخ میں ابن شباب زبری سے مرسلا راوی رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے ایک شخص کو وضوکرتے دیکھا فر مایا۔

يا عبد الله لا تسرف.

الله کے بندے اسراف نہ کر۔

انھوں نے عرض کی

يا نبي الله افي الوضوء اسراف قال نعم ( زاد الاخيران) و في كل شئ اسراف.

يارسول الله كيا وضويس بهي اسراف عفر مايابال اور برشي مي اسراف كوش ب-

مرسل کی بن ابی عمرومیں ہے۔

في الوضوء اسراف و في كل شئ اسراف.

ميرست مصطفیٰ جان رصت عظی

جلددوم

### marfat.com

وضومیں اسراف ہے اور ہرشی میں اسراف ہے۔

تر ندی وابن ماجہ و حاکم حضرت الی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں

ان للوضوء شيطانا يقال له الولهان فاتقوا وسواس الماء.

بیتک وضو کے لیے شیطان ہے جس کا نام ولہان ہے تو پانی کے وسواس سے بچو۔

## ايك اعرابي كووضو كي تعليم

احمد وسعيد بن منصور واسن ابي شيبه وابو داؤ دونسائي وابن ماجه وطحاوي عبدالله بن عمر ورضي الله تعالى عنهما

ےراوی

ایک اعرابی نے خدمت اقدس حضور سید عالم صلی الله تعالیٰ علیه وسلم میں حاضر ہوکر وضو کو پو چھا حضورا قدس صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے اُنھیں وضو کر کے دکھایا جس میں ہرعضو تین تین بار دھویا پھر فر مایا۔

هكذا الوضو فمن زاد على هذا او نقص فقد اساء و ظلم او ظلم و اساء.

. وضواس طرح ہے جس نے اس پر بڑھایا گھٹایاس نے برا کیااور حدے بڑھااور ظلم کیا۔

( فقاويُ رضويه ج ١٩ ١٩ ـ بارق النور )

# ببيزتمر سے وضو

ذكر ابن مسعود رضى الله تعالىٰ عنه في تفسير نبيذ التمر الذي توضأ به رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ليلة الجن فقال تميرات القيتها في الماء .

marfat.com

محرش مصلخل جالزارحست 🥸

جلدو وم

حضوراقد سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نبیذ تمر (جس پانی میں چھو ہارا یا کشمش ڈالا جائے) سے
لیلۃ الجن میں وضوفر مایا اس نبیذ کے ہارے میں ابن مسعود رضی اللہ تعالی عند نے فرمایا کہ پھی چھو ہارے تھے
جنمیں میں نے یانی میں ڈالا تھا۔
(مولف)

ابن الى شىبەكى مديث مى يىلفظ بىل-

ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال له هل معك من وضوء قال قلت لا قال فما في ادو اتك قلت نبيذ تمر قال تمرة حلوة و ماء طيب.

حضورسید عالم ملی الله تعالی علیه وسلم نے ابن مسعود رضی الله تعالی عند سے قرمایا کیا تمحارے ساتھ د ضوی پانی ہے ''عرض کی نیس حضور نے فرمایا تمحارے برتن میں کیا ہے ابن مسعود نے عرض کی نمیذ تمر ہے ، فروی کی ورشیر یر ہے اور پانی پاک ہے۔

#### فاكره

مرف نیز تر بے تو متحب ہے کہ اسے وضو بھی کرے اور تیم بھی کرے کہ بالا بھاق طہارت بوجے اور اگر مرف تیم کیا جب بھی حرج نیمیں۔ (فاوی رضویہ جا امی می**ہ ۲۵ سا**تور والمتورق)

### مشر کہ ورت کے برتن سے وضو

يفارى ومسم صديث عويل بشرعم النائن حيس مورجيع محليد منى الفرق الى تتم سعدادى

ان ئىسى مىنى ئىدە تىمىلى عليەوسلىم و اصىحليە توطۇوا من مۇالغالمولەق مىئە كة

صور فدر می در فدو عید اس مرحد رس ایک مرکورت عظیما کے بال

marfat.com

وضوفر مايا ـ

الوضو

یعنی جب کسی یانی کے ناپاک ہونے کا یقین نہ ہوتو اس سے وضو جائز ہے۔ امام شافعی وعبد الرزاق زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے راوی

ان عمر رضى الله تعالىٰ عنه توضأ من ماء في جرة النصرانية .

حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند نے ایک نصرانیہ عورت کے گھڑے کے پانی سے وضوفر مایا۔ (مولف) (فاوی رضوبیہ ۲۶، ص ۱۰۵۔ الاحلی من السکر)

### وضو کے بعدرومال سے یانی پونچھنا

جامع ترندي ميس ام المونين صديقه بنت الصديق رضى الله تعالى عنها عيد

قالت كان لرسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم خرقة يتنشف بها بعد

رسول الله ملی الله تعالی علیه وسلم ایک رومال رکھتے که دضو کے بعد اس سے اعضائے منور صاف فرماتے۔

نیز جامع تر فدی می معاذبن جبل رضی الله تعالی عندے ہے۔

قال رايت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اذًا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه.

میں نے رسول اللہ معلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب وضوفر ماتے اپنے آنچل ہے روئے مبارک صاف کرتے ۔

ميرت معنى جان رحمت الله

جلددوم

marfat.com

جندووم

سنن ابن ماجه میں سلمان فاری رضی الله تعالی عندہے۔

ان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم توضأ فقلب جبة صوف كانت عليه فمسح بها وجهه .

رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے وضوفر ماكراو في كرتا كه زيب بدن اقدى تھاالت كراس سے چېر ؟ انور يونچھا۔

تمام فوائد میں ابن عسا کر کی تاریخ میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے راوی

عن النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم من توضأ فمسح بنوب نظيف فلا باس به و من لم يفعل فهو افضل لان الوضوء يوزن يوم القيمة مع سائر الاعمال.

یعن نی سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فر مایا جو وضوکر کے پاکیزہ کپڑے سے بدن پونچھ لے تو پچھ حرج نہیں جو ایسا نہ کر ہے تو بہتر ہے اس لیے کہ قیامت کے دن آب وضوبھی سب اعمال کے ساتھ تو لا حائے گا۔

عن انس رضى الله تعالىٰ عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم لا باس بالمنديل بعد الوضوء.

یعنی انس بن ما لک رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فر مایا وضو کے بعدرو مال میں پچھ حرج نہیں۔ (فآوی رضویہ ج ا،ص ۲۵-۲۹ تنویر القندیل)

بقية وضوكم عموكر بينا

وضوكا بچاموا پانى ينے كے بارے يس امام احمد رضابر يلوى فرماتے يس

marfat.com

بقیہ وضو کے لیے شرعاً عظمت واحرام ہے اور نی ملی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت کہ حضور نے ۔ وضوفر ماکر بقیدا آب کو کمڑے ہو کرنوش فرمایا۔

اورایک صدیث شرروایت کیا گیا کداس کا پیناستر مرش سے شفاہے۔

ج مع تر ندی ش سیدناعی کرم القد تعالی و جبدائکریم سے مروی ہے کہ انھوں نے معڑے ہو سیقیہ وضو پیا بھر فرمایا

احببت ان اريكم كيف كان طهور رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

من نے جابا کہ مصی دکھا دول نی ملی التد تعالی عنیہ وسلم کا طریقیہ وضو کیوں کرتھ۔

(فآوي رضويية ٢٣ ١٦٣)

# وضويس ريش مبارك كاخلال

طرانی ابوابوب انصاری منی الله تعالی عندے داوی الیکن نصب الرابی کے نفظ یدین

كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذا توضأ تمضمض و استنشق و ادخل اصابعه من تحت لحيته فخللها .

رسول القد ملی الله تعالی علیه وسلم جب و فسوفر ماتے تو کلی فرماتے ، ناک میں پانی ج و حات اور الکھٹال مبادک داڑھی کے خطال مرائے تھے۔

(موانف)

(موانف)

(فاوی رضو یہ نا ایس سے اللہ و آل اعزر )

## وضومل بإنى كى مقدار

صحیح مسلم دمنداحمد و جامع ترندی وسنن ابن ماجه وشرح معانی الآ ۴ را مام طحاوی میں حضرت سفینه

يرت معتل جان رحت 🤮

اورمنداحد وسنن ابي داؤ دوابن بلجه وطحاوي ميس بسندميح حضرت جابربن عبدالله، نيز أنهيس كتب ميس بطريق كثيره ام المومنين صديقه رضى الله تعالى عنها سے -

كان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يتوضأ بالمد و يغتسل بالصاع ر سول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ايك مد سے وضوا درايك صاع سے سل فر ماتے -

ا کثر احادیث ای طرف ہیں اور انس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث امام طحاوی کے یہاں یوں ہے۔

كان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يتوضأ من مد فيسبغ الوضوء و عسى أن يفضل منه ، الحديث.

رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ايك مدسے تمام وكمال وضو وسعت وفراغت كے ساتھ فرماليتے اور قریب تھا کہ کچھ یانی چے بھی رہتا۔

اورابو يعلى وطبراني ويبهتي نے ابوا مامه با بلي رضي الله تعالى عنه سے بسند ضعيف روايت كميا-

ان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم توضأ بنصف مد.

رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے نصف مدسے وضوفر مایا۔

سنن الى داؤدونسائى مين ام عماره رضى الله تعالى عنها سے ہے۔

ان النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم توضأ فاتي باناء فيه ماء قدر ثلثي المد ر مول الشصلي الله تعالى عليه وسلم نے وضوفر مانا جا ہا تو ايك برتن حاضر لايا گيا جس ميں دو تها كى مد کے قدریائی تھا۔

نیائی کےلفظ یہ ہیں۔

سرت مصطفیٰ حان رحمت کھی

فاتى بماء في اناء قدر ثلثي المد.

ایک برتن میں کدو فلث مرکے قدر تھا پانی حاضر کیا گیا۔

ابن خزیمہ وابن حبان وحاکم کی صحاح میں عبداللہ بن زیدرضی اللہ تعالی عندے ہے۔

انه رأى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم توضأ بثلث مد .

انعول نے رسول الله سلی الله تعالی علیه وسلم کودیکھا که ایک تمائی مدے وضوفر مایا۔

أمام احمر مضابر یلوی فرماتے ہیں

غالبًا جب ایک ایک باراعضائے کریمہ دھوئے تہائی مد پانی خرج ہوااور دود و بار میں دوتہائی اور تین تین بار دھونے میں پورامدخرج ہوتا تھا۔

شرح المواهب اور ابوداؤد ص ام عماره رضى الله تعالى عنها سے ب

انه صلى الله تعالىٰ عليه وسلم توضأ بثلثي مد .

حضوراقدس ملی الله تعالی علیه وسلم فے دوتہائی مربانی سے وضوفر مایا۔

بالجملدونسويس كم مهم تهائى مداورزياده سيزياده ايك مدى حديثيس آئى بين اورحديث رئ بنت معو ذبن عفراه رضى الله تعالى عنها ـ

وضأت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في اناء نحوا من هذا الاناء و هي تشير الى ركوة تاخذ مدا او مدا او ثلثا . رواة سعيد بن منصور في سننه .

و في لفظ بعضهم يكون مدا او مدا او ربعا ، و اصل الحديث عنها في السنن

الاربعة .

ميرت بمعنى جان دمت 🦚

بلدووم

marfat.com

یعنی رسول الله تعلی الله تعالی علیه وسلم نے اس برتن سے وضوفر مایا جس میں ایک مدیا سوامد، اور دوسری روایت میں اور اصل دوسری روایت کیا اور اصل حدیث سنن اربعد میں ہے۔

صححین وسنن الی داؤ دونسائی وطحاوی میں انس رضی الله تعالی عند کی حدیث یوں ہے۔

كان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يتوضأ بمكوك و يغتسل بخمسة مكاكى.

رسول التُصلَّى التُدتعالي عليه وسلم أيك مكوك سے وضواور بانچ سے خسل فرماتے -

مکوک تین کیلہ ہےاور کیلہ نصف صاع ،تو مکوک ڈیڑھ صاع ہوا، جیسا کہ صحاح وقا موس وغیر ہما میں اور بھی دوسر ہے اتوال ہیں۔

اور ایک صاع کوبھی کہتے ہیں ، بعض علاء نے حدیث میں یہی مراد لی تو وضو کے لیے چار مد ہوجا کیں گے گررائے یہ ہے کہ یہاں مکوک سے مدمراد ہے جیسا کہ خود انھیں کی دیگرروایات میں تصریح ہے۔

ابن ماجسنن میں حضرت عقیل بن ابی طالب رضی الله تعالی عند سے راوی رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں :

يجزى من الوضوء مدو من الغسل صاع.

وضويس ايك مراسل مي ايك صاع كافى ب-

احمد دانس رضی الله تعالی عنه ہے را دی رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم فرماتے ہیں

يرت مصطفى جان رجت على

طدووخ

marfat.com

Marfat.com

3.200 E

يكفى احدكم مدمن الوضوء

تم میں ایک فخض کو وضو کو ایک مد بہت ہے۔

ابولیم معرفت السحابة می ام سعد بنت زیدین تابت انساری رضی الله تعالی عنب سے راوئ رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم فرماتے میں۔

الوضو مدو الغسل صاع.

وضوا کے مادر شل ایک صاع ہے۔ (فادی رضویے ام ۱۳۳ بارق النور) معرت انس کی صدید میں ہے

كان صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يتوضأ بالمد و يغتسل بالصاع

رسول الله ملی الله تعالی علیه وسلم ایک مدے وضواور ایک صاع سے مسل فرماتے تھے۔ (مولف) انس رضی الله تعالی عند فرماتے ہیں

كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يتوضأ برطلين و يغتسل بالصاع رواه الامام الطحاوي .

رسول الشملى الشرتعالى عليه وسلم دورطل سے وضواور ايك مماع سے عمل فرماتے تھے۔ يه صديث الم محادى نے دواعت كى۔

المام لمحاوى انس رضى الله تعالى عندس راوى

قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يتوضأ بالمدو هو رطلان.

رسول الله ملی الله تعالی علیه وسلم ایک مدے وضوفر ماتے تھے اور مدوور طل ہے۔

( فقادی رضویہ ج ایس ۱۳۳،۱۳۳ بارت النور )

ميرستوهستني جانب دحمت علط

marfat.com

#### بخارى ونسائى وابوبكربن الىشيه عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنهما سے راوى

انه توضأ فغسل وجهه اخذ غرفة من ماء فتمضمض بها و استنشق ثم اخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا اضافها إلى يده الاخرى فغسل بها وجهه ثم اخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى ثم مسح براسه ثم اخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى ثم مسح براسه ثم اخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها ثم اخذ غرفة اخرى فغسل بها رجله اليسرى ثم قال هكذا ا رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يتوضأ.

حفزت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهمانے وضوفر مایا تو چرہ کو دھویا ، ایک چلو پانی لے کراس کے کلی کی اور تاک میں چڑ ھایا پھرا کیک چلو پانی لے کرائ طرح کرے دوسرے ہاتھ کے ساتھ طاکر ( لینی دونوں ہاتھوں کے لپ سے ) چرہ دھویا ، پھرا کیک چلو سے داہنے ہاتھ کو دھویا پھرا کیک چلو سے با کیں ہاتھ کو پھر کے ساتھ کو دھویا پھر دوسرے چلو سرکا سے کیاس کے کہ اس کو دھولیا پھر دوسرے چلو مرکا سے بائری پیرکودھویا اور کہا کہ میں نے رسول اللہ تعالی علیہ دسلم کوائی طرح دضوفر ماتے ہوئے دیکھا ہے۔

( مولف )

ائمرسته زيدرمنى الله تعالى عنه سے رواى

ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مضمض و استنشق من غرفة واحدة.
بينك رسول الله سلى الله تعالى عليه و كم في ايك چلوپانى كل فرمانى اورتاك من ج مايا-

نسائی زیدرضی الله تعالی عندے داوی

و فيـه رأيـت رمسول الـلـه صـلـى الـلـه تـعالىٰ عليه وسـلم توضاً فغسـل يديه ثم

برستومعلى جان دحمت كا

جلددوم

# marfat.com

مضمض و استنشق من غرفة واحدة . الحديث.

رسول الدُّسلِّي الله تعالى عليه وسلم نے وضو کے ليے ہاتھوں کو دھویا پھرايک جلوياني سے کلي فرمائي اور (فآوڭىرضوبەج اجس،١٦٣ ـ مارق النور) ناك مين ترحاما ـ (مولف)

ابوداؤدوامام طحاوى امير الموتين على مرتضى كرم الله تعالى وجبه الكريم سادى

عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم و فيه ثم ادخل يديه جميعا فاحذ حفنة من ماء فضرب بها على رجله و فيها النعل فغسلها بها ثم الاخرى مثل ذلك.

یعن حضور اقدس صلی الله تعالی علیه وسلم نے دونوں ہاتھوں سے یانی لے کرایک پیریر ڈال کر اف دھویا ادراس مس نعل مقدر تھی پھردوسرے میں بھی ای طرح کیا۔ (مولف)

و لفظ الطحاوي ثم اخذ بيديه جميعًا حفنة من ماء فصك بها على قدمه اليمني و اليسرى كذلك.

طحاوی کے لفظ میہ ہیں کہ دونوں ہاتھوں سے ایک لیے یانی لے کر دائے قدم اقدس پر ڈالا اوراک طرح بائيس ميمى بهايا-(مولف)

ابن ماجه زيدرض الله تعالى عنه سے راوى

و فيه رايت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم توضأ غرفة غرفة

رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في ايك ايك جلويانى سے وضوفر مايا۔ (مولف)

ابن عسا كرحفرت الوبريرورض الشرتعالى عندس روايت كرت بي

ان النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم توضاً غرفة غرفة و قال لا يقبل الله صلاة

سيرت مصفق حالنادمت

لا به .

حصرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بے فرماتے ہیں کہ حضورا قدس سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک ایک چلو پانی سے وضوفر مایا اور فرمایا کہ اس کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی۔ (مولف)

ابن عباس اور حضرت على رضى الله تعالى عنهم كى حديث ميں ہے۔

عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ادخل يده اليمنى فافرغ بها على الاخرى ثم غسل كفيه ثم تمضمض و استنثر ثم ادخل يده في الاناء جميعا فاخذ بهما حفنة من ماء فضرب بها على وجهه ثم الثانية ثم الثالثة مثل ذلك .

رسول الله سلى الله تعالى عليه وسلم في دست راست (شب وغيره كى برئ بين بين) داخل فرمايا تو است دوسر به وغيره كى برئ بين الله يعرد دونو ن بتقييون كودهويا يعركلى فرمائى اورناك بين پائى چرهايا بعرد دونون الله يعرد دوسرى اور باتھ برق بين داخل فرما كراكيك لپ پائى ليا اوراسے چرة اقدس پر بہايا اس كے بعد دوسرى اور تيسرى بارايما بى كيا۔

و رواه الطحاوى مختصرا فقال اخذ حفنة من ماء بيديه جميعا فصك بهما وجهه ثم الثانية مثل ذلك ثم الثالثة.

امام طحاوی نے مختراً ای طرح روایت کیا کدوٹوں ہاتھوں سے ایک ساتھ ایک لپ بانی لیا اور چرے پر بہایا پھردوسری اور تیسری باراییا ہی کیا۔ (مولف) (فآوی رضویہ جام ۱۹۵۰ بارق النور)

امام احدر ضابر بلوی فرماتے ہیں

مسلمانوں کا جماع ہے کہ وضور عسل میں پانی کی کوئی مقدار خاص لا زمہیں۔

( فآوي رضويه جام م ١٥٥ ـ بارق النور )

يلددوم

سيرت ومصلفي جال رحمت الكا

marfat.com

Marfat.com

<u> 4</u>1

### غسل شريف

حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عنسل سے پہلے شروع میں وضوکرتے اوراس میں سر کے سے بارے میں دوررواییتی ہیں گیا جاتا ہے، بارے میں دوررواییتی ہیں گیا جاتا ہے، اورامام مالک کے نزدیک عنسل کے وضو میں سے نہ کرے بلکہ اس میں سرکا عنسل کافی ہے اور دونوں پاؤں پہلے اور امام مالک کے نزدیک عنسل کے وضو میں سے نہ کرے بلکہ اس میں سرکا عنسل کافی ہے اور دونوں پاؤں پہلے دھونے ، اوراس کی تاخیر میں بھی دورواییتی ہیں اکثر کے نزدیک یہی ہے کہ تاخیر کرے اور بعض روایتوں میں آیا ہے کہ تقتریم کرے۔

اورعلاء فرماتے ہیں کہ بیتا خیراس صورت میں ہو جب کوشل کی جگہ پاک وصاف نہ ہو۔اور تقدیم فرمانا، لطافت اور آپ کی عادت شریفہ کی تقدیم پرتھی کہ وضو کے بعد انگلیوں کو پانی میں ڈالتے اور اس سے بالوں کی جڑوں میں خلال کرتے ،اس کے بعد تین چلو پائی دونوں ہاتھوں پر ڈالتے اس کے بعد تمام بدن پریانی بہاتے تھے۔

بالوں کی جڑوں میں فلال کرنے سے مراد ،سر کے بال ہیں جیسا کہ حدیث ہے بھی معلوم ہوتا ہے ۔
۔ اور بعض داڑھی کے بال بھی مراد لیتے ہیں۔ یا اس بناء پر کہ بالوں کی جڑیں ، مطلق آیا ہے اس سے داڑھی اور سر کے بال دونوں قیاس کرتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ داڑھی ہیں فلال کرنا واجب نہیں ہے گریہ کہ بالوں میں کوئی چیز ملی ہوجو کہ بالوں کی جڑوں میں پانی چینچنے سے مانع ہو عشل کے بعد وضو کرنا کوئی چیز نہیں بلکہ فلاف سنت ہے۔

سیدہ عائشد صلی اللہ تعالی عنہا سے مردی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ و کلم جب جنبی ہوتے اور خواب فرماتے تو وضوے نماز کی مانٹد وضوکرتے اور خواب فرماتے ۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

ميرسة معسنى جان دحمت 🕮

بلدووم

حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ یہ نیند کی طہارت ہے اس شخص کے لیے جوجنبی ہواورسونے کا ارادہ کری تو وہ وضوکر کے طہارت کے ساتھ نیند میں جائے۔

اور بعض تیم کو بھی وضو کا قائم مقام رکھتے ہیں۔اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے ایک حدیث بھی روایت کرتے ہیں۔

اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک ہی عنسل کے ساتھ مجھی اپنی از واج مطہرات پر دورہ فرماتے اور مجھی جداجد اعسل کر کے۔

### عسل کے بعدرومال یا تولیہ سے یانی بونچھنا

عسل کے بعدروہال وتولیہ وغیرہ سے بدن کوشک کرنے میں اختلاف ہے اور حدیث میمونہ میں مردی ہے کہ سیدہ میمونہ میں مردی ہے کہ سیدہ میمونہ میں مردی ہے کہ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روہال نہ لیتے ۔اس سے خشک کرتیں تا کہ اس سے بدن مبارک خشک فر مالیں محرحضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روہال نہ لیتے ۔اس سے خشک کرنے کی کراہت لازم نہیں آتی کیوں کرمکن ہے کہ رومال نہ لینا کمی اور وجہ سے ہو جو کپڑے سے متعلق ہے۔ مثلاً وہ ریشم کا ہویا میلا ہویا تواضع فرمائی ہو۔

بعض کہتے ہیں کہ گرمیوں میں مکروہ ہے اور سردیوں میں مباح ہے اور ہاتھ سے پانی نچوڑ نا مکروہ نہیں ہے۔ (مولف)

### حضور كالخسل اقدس

حضورسید عالم ملی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شمل اقدس اور اس سے متعلقہ چیزوں کے بارے میں امام احد رضابر یلوی قدس سر قرم ر فرماتے ہیں :

جلددوم

سرية معلى مان المستقل ا

فى التبيين اغتسل صلى الله تعالى عليه وسلم و غسل رأسه بالخطمى و هو جنب و اكتفى به و لم يصب عليه الماء .

تمبین میں ہے کہ حضوراقد س سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شل جنابت فرمایا اور سراقد س صرف خطمی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے دھویا اور یانی نہیں ڈالا۔ (مولف) (قادی رضویہ جام ۱۹۳۸۔ النور والنور ق

اغتسل صلى الله تعالى عليه وسلم يوم الفتح من قصعة فيها اثر العجين.

رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے فتح مكه كے دن ايك ايسے پيالے سے عسل فر مايا جس ميں خمير كا اثر تھا۔ (مولف) كا اثر تھا۔ (مولف)

صديث مملم، ان ميمونة قالت اغتسلت من جفنة فيها فضلة فجاء النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يغتسل فقلت اني قد اغتسلت منه فقال الماء ليس عليه جنابة.

حعزت میموندرضی اللہ تعالی عنہا نے فر مایا کہ میں نے ایک ثب سے شسل کیا اس میں کچھ پانی نے رہا حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لاے اور شسل فر مانے گئے، میں نے کہا کہ میں نے اس سے عشس کیا ہے حضور نے فر مایا پانی میں کوئی تا پاکی نہیں آگئی۔

(مولف)

(فأوى رضوية جام ،١١٨ مالنوروالنورق)

ان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم كان يغتسل هو و عائشة من اناء واحد يتنازعان الغسل جميعا.

( فَأُونُ رَضُوبِهِ جِ الْمِسِ الْمُ السِّلِيَّةِ الأَثْقِي )

جلدووس

marfat.com

ميرت معمل جان رمت 🙉

اغتسل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بماء فيه اثر العجين.

حضوراقدس ملى الله تعالى عليه وسلم في ايسے پانى سے خسل فرمایا جس میں خمير كا اثر تھا۔ (مولف) (فاوي رضوبيرج اجس، ١٥٠ النور والنور آ)

### نماز میں جنابت یاوآ کی

صحیحین میں ابو ہر رہ درضی اللہ تعالی عنہ ہے ہے

قال اقسمت الصلاة و عدلت الصفوف فخرج الينا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فلما قام في مصلاه ذكر انه جنب فقال لنا مكانكم ثم رجع فاغتسل ثم خرج الينا و رأسه يقطر فكبر فصلينا معه .

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند نے فرمایا کہ جماعت قائم ہوئی اور صفیں برابری گئیں پھررسول اللہ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لا کر جب مصلی پر کھڑے ہوئے تو خیال آیا کہ جنب ہیں فرمایا پی آئی جگہ رکے رہو، پھرواپس گئے اور عسل فرما کر تشریف لائے تو سراقدس سے پائی کے قطرے فیک رہے ہتے پھر تحبیر کہی اور ہم نے آپ کی اقتد او میں نمازاداکی ۔ (مولف) (فاوی رضویہ جا ہم ۲۳۸ ۔ حسن اسم م

### حاجت عسل مين كهانا تناول فرمانا

امام طحاوی شرح معانی الآثاریس ما لک بن عبادة غافتی رضی الله تعالی عند سے راوی که انھوں نے حضور پرنورصلی الله تعالی علیه و کہ کہ ما کہ من عبادة غافتی رضی الله تعالی علیه و کہ کہ ما کہ علیہ و کہ کہ اسلام کو دیکھا کہ حاجت عسل میں کھاتا تناول فر مایا انھوں کے فاروق اعظم رضی الله تعالی عند کو اعتبار نه آیا تھیں کھینچے ہوئے بارگاہ انور میں حاضر لائے اور عرض کی یارسول الله دید کہتے ہیں کہ حضور نے بحال جنابت کھانا تناول کیا، فر مایا۔

ميرستوصفنى جالزادحست عظظ

جلددوم

marfat.com

نعم اذا توضأت اكلت و شربت و لكني لا اصلى و لا اقرأ حتى اغتسل.

ہاں جب میں وضوفر مالوں تو کھا تا پیتا ہوں گرنماز وقر آن بے نہائے نہیں پڑھتا۔

( فآوي رضويهج ابص،۲۲۰)

جلدون

# دهوب كاكرم شده ياني

دارقطني وابونعيم حضرت صديقة سراوي

انها سخنت للنبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ماء في الشمس فقال لا تفعلي يا حميرا فانه يورث البرص.

ام المومنین صدیقه رضی الله تعالی عند نے حضور اقدی صلی الله تعالی علیه و کلم کے لیے دھوپ میں پائی گرم کیا تو حضور نے فر مایا کرا ہے میرااییانه کروکہ وہ برص لاتا ہے۔ (مولف)

دارقطنی اورشافعی عمرفاروق سے موقو فأراوی

لا تغتسلوا بالماء المشمس فانه يورث البرص.

امیرالمومنین عمرفاروق اعظم رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں که دهوپ کے گرم شدہ پانی سے خسل نہ کروکہ وہ برص لاتا ہے۔ (موافف) کروکہ وہ برص لاتا ہے۔ (موافف)

مسل عيدين

ابن ماجر کی روایت میں ہے کان صلی الله تعالیٰ علیه وسلم یغتسل یوم العیدین . حضوراقدس ملی الله تعالیٰ علیه وسلم عیدین کے دن شل فر مایا کرتے تھے۔ (مولف)

marfat.com

مرسوم مفتل جان دحت عظ

#### فا كهد بن سعد محالي رضى الله تعالى عند عمروى ب

انه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يفتسل يوم عرفة و يوم النحر و يوم الفطر حضورسيد عالم ملى الله تعالى عليه وسلم روزع فداورعيدين كدن عسل فرما ياكرت تعد (مولف) حضورسيد عالم ملى الله تعالى عليه وسلم روزع فداورعيدين كون عسل فرما ياكرت تعد (مولف) (فقاد كل رضوبيرة ام ما الدالجود الحلو)

## عسل میں یانی کی مقدار

معیمین میں انس رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔

كان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يغتسل بالصاع الى خمسة امداد و يتوضأ بالمد .

رسول الله سلى الله تعالى عليه وسلم ايك ماع سے پانچ مد پانی تک سے نہاتے اور ايك مد پانى سے وضوفر ماتے -

صيحمسلم مين ام المونين صديقدرض الله تعالى عنها سے ب-

انها كانت تغتسل هي و النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في اناء واحديسع ثلثة امداد او قريبا من ذلك.

و و اور رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ايك برتن ميس كه تمن مدياس كے قريب كى مخبائش و كمتا،

اس کے ایک معنی میہ ہوتے ہیں کہ دونوں کا عسل ای تین مدیا نی سے ہوجا تا تو ایک عسل کوؤیڑھ ہی مدر ہا گر علاء نے اسے بعید جان کر تین تو جیہیں فرمائیں۔

marfat.com

جلدووم

اول : یدکدید برایک کے جداگانظ کا بیان ہے کہ حضورای ایک برتن سے جو تین مدی قدر تی اسل فرالے اللہ اللہ اللہ اللہ

دوم : يهال مد صماع مراد ب

اقول،باس كاتحان بكر معنى صار زبان وبيش تا موادراس مس تحت تال بـ

سوم ن به كه حديث من زياده كا انكار نبيس حضور وام الموثين معاً تمن مد في نهائ مول اور جب پانى موچكا مواور زياده فرماليا مو

اقول، میمی بعید ہے کہ اس تقدیر پرذ کر مقدار عبث و بیکار ہوا جاتا ہے تو قریب تر وہی تو جیہ اول ہے۔

موطائے مالک میج مسلم وسنن الی داؤد میں ام الموشین صدیقد منی الله تعالی عنها ہے ہے۔

ان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم كان يغتسل من اناء واحد و هو الفرق من الجنابة .

رسول الله ملى الله تعالى عليه وملم الك فرق سي مسل فرات \_

فرق مين اختلاف إ اكثر تن صاع كتي بين اور بعض دوصاع\_

می مدیث سی بخاری میں بول ہے۔

كنت اغتسل انا و النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من اناء واحد من قدح يقال له الفرق.

مں اور رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ايك برتن سے نهاتے وہ ايك قدح تماجے فرق كہتے -

ميرت مستنى جان دحت 🦚

بيريم marfat.com

جلدووم

ملم میں حضرت عائشہ ضی اللہ تعالی عنہاہے ہے

كان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يغتسل في القدح و هو الفرق و كنت اغتسل انا و هو في الاناء الواحد ، و لفظ سفيان من اناء واحد.

رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ايك برتن سے مسل فرماتے جے فرق كہتے ہيں ،اور ہم دونوں ايك ى برتن بيں عنسل كرتے تھے -

امام احمد وابو بکرین الی شیبہ وعبد بن حمید واثر م وحاکم و بیمقی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں ۔

رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فرمات عين

يجزي من الغسل الصاع و من الوضو المد.

عسل میں ایک صاع اور وضومیں ایک مرکفایت کرتا ہے۔

ابن ماجسنن میں حضرت عقیل بن الى طالب رضى الله تعالى عند سے راوى رسول الله صلى الله تعالى

عليه وسلم فرمات بيں۔

يجزى من الوضو مدو من الغسل صاع.

وضویں ایک مظل میں ایک صاع کافی ہے۔

مديث من عكنت اغتسل انا و رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من اناء

. واحد تختلف ايدينا فيه من الجنابة . رواه الشيخان .

حضرت عائشه رضى الله تعالى عنه فرماتي بين كه مين اور رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ايك برتن

ميرت مصلفل جان دحمت المتط

marfat.com

ے سل جنابت کرتے جس میں ہم دونوں کے ہاتھ باربار پڑتے۔امام بخاری وسلم نے اے روایت کیا۔ (مولف)

و في اخرى لمسلم من اناء بيني و بينه واحد فيبادر ني حتى اقول دع لي اینی میں اور حضور دونوں ایک ایسے برتن سے خسل کرتے جومیرے اور حضور کے ج میں رہتا تو حضورا قدى صلى الله تعالى عليه وسلم سبقت فرماتے يہاں تک كه ميں كہتى كه ميرے ليے چھوڑ ديجے۔

(مولف)

و للنسائي من اناء واحديبادرني و ابادره حتى يقول دع لي و انا اقول دع

اورنسائی میں ہے کہ ایک ہی برتن میں حضور مجھ پر سبقت فر ماتے اور میں حضوریر، ببال تک کہ فرماتے میرے لیے چھوڑ دواور میں کہتی میرے لیے چھوڑ دیجیے۔ (مولف)

( فَأُوكُ رَضُوبِينَ عَلَيْهِ ١٣٢،١٣٠،١٣٩ \_ بارق النور )

ابوجعفر کی حدیث ابواسحات سے مردی ہے

انمه كان عند جابر بن عبد الله هو و ابوه رضي الله تعالى عنهم و عنده قوم فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع فقال رجل ما يكفيني فقال جابر يكفي من هو اوفی منک شعرا و خیرا منک ثم امنافی بُوب.

حضرت ابوجعفراوران کے والد،حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنبما کے پاس تھے اور ان کے پاس اور دوسرے لوگ بھی تھے لوگوں نے حضرت جابر سے خسل کے بارے میں یو چھا فرمایا کہ تصیب

martat.com

ميرت مصطفى جان دحت 🚓

ایک صاع پانی کافی ہے تو ایک شخص نے کہا کہ جھ کو کفایت نہیں کرتا ہے مفرت جابر نے فرمایا کہ اتنا پانی ان کوکافی ہوتا تھا جوتم سے زیادہ زلف والے اور تم سے بہتر تھے لینی حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھرآ پ نے ایک کیڑے میں ہماری امامت فرمائی۔

#### حسن بن محمر کی حدیث سحی میں الوجعفرے اس طرح ہے

قال لى جابر اتانى ابن عمك يعرض بالحسن بن محمد بن الحنفية قال كيف الغسل من الجنابة فقلت كان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ياخذ ثلث اكف في فضيها على راسه ثم يفيض على سائر جسده فقال لى الحسن انى رجل كثير الشعر فقلت كان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم اكثر منك شعرا هذا لفظ خ.

حضرت ابوجعفر سے مروی ہے کہ جابر نے جمھ سے کہا کہ میرے پاس آپ کے چھا کے لائے آئے ان کی مراوحت بن مجمد بن حفیہ ہے تھی اور پو چھا کہ جنابت کا عسل کس طرح کیا جائے میں نے کہا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تین لپ پانی لے کر سرمبارک پر بہاتے پھر پورے جسم اطہر پر توحس نے جمھ سے کہا کہ میں زیادہ بال والا مرد ہوں تو میں نے کہا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تم سے زیادہ زلف والے تھے۔ بیلفظ بخاری کے ہیں۔ (مولف)

مسلم کی روایت میں ہے۔

على حابر فقلت له يا ابن اخى كان شعر وسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اكثر من شعرك و اطيب.

اس روایت میں بیہ کہ جابر نے کہا اے بھتیج رسول اللہ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے موئے مبارک (مولف)

ميرت مصلخ جان دحمت 🤲

جلدددم

marfat.com

### نسائى ابوجعفررضى الله تعالى عندسے راوى

قال تمارينا في الغسل عند جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنهما فقال جابر يكفى من الغسل من الجنابة صاع من ماء قلنا ما يكفى صاع و لا صاعان قال جابر قد كان يكفى من كان خيرا منكم و اكثر شعرا صلى الله تعالى عليه وسلم.

ابوجعفرنے کہا کفسل کے بادے میں باہم جابر رضی اللہ تعالی عند کے پاس ہم جھڑا کررے تھے
اس پر جابر نے فرمایا کفسل جنابت کے لیے ایک صاع پائی کافی ہے ہم نے کہاندایک صاع کافی ہے اور نہ
دوصاع ، اس پر حضرت جابر نے کہا یہ پائی ان کوکافی ہوتا تھا جوتم سے بہتر اور کثیر بال والے تھے صلی اللہ
تعالی علیہ وسلم ۔ (مولف)

( فاوی رضویہ جابر مولف)

بخارى حفرت صديقه رضى الله تعالى عنها سےراوى

فيمما حكت غسله صلى الله تعالى عليه وسلم ثم يصب على راسه ثلث غرف

يديه

ام المومنين عائشر منى الله تعالى عنها حضورا قدى صلى الله تعالى عليه وسلم كرطريقة عسل مين روايت فرماتى بين كرم مرمبارك برتين لب بإنى والت تنه \_ (مولف) (فآوى رضوية جرام ١٦٨٠ ـ بارق النور)

اور خودا پنافر ماتی بی لقد کنت اغتسل انا و رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من اناء واحد و ما ازيد على ان افرغ على راسى ثلث افراغات.

میں اور رسول اللہ ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک برتن سے نہایا کرتے اور میں اپنے سر پر تین ہی بار پانی ڈالتی لیعنی جعدمبارک نہ کھولتیں۔اسے احمد وسلم نے روایت کیا۔

باير بهديمي ام المونين صديقه رضى الله تعالى عنها فرماتي بين-

ميرستومعنى جان دحمت كلط

جلدووم

كان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يتوضأ وضوء ه للصلاة ثم يفيض على راسه ثلث مرار و نحن نفيض على رؤسنا خمسا من اجل الضفر.

رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نماز كاسا وضوكر كرسراقدس پرتين بارپانى بهات تصاور بم بى بيال سرگند ھے ہونے كى وجہ سے اپنے سروں پرپانچ بارپانى بہاتى ہيں۔اسے ابوداؤد نے روایت كىا۔

# عسل کے بعد کررے سے بدن پونچھنا

مسلم ونسائی میں ہے۔

عن ميمونة رضى الله تعالىٰ عنها ان النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم اغتسل اتى بمنديل فلم يمسه و جعل يقول هكذا يعني ينفضه .

یعن حضرت میموندرضی اللہ تعالی عنباہے مروی ہے کہ حضورا قدس ملی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس عسل کے وقت ایک رومال لایا گیا تو حضور نے اس کوئیس چھوااور پانی جھاڑنے گئے۔ (مولف)

بطريق عبدالله بن داؤد ابوداؤه كلفظيه ين

عن الاعمش فناولته المنديل فلم ياخذه و جعل ينفض الماء عن جسده.

اعمش سے روایت ہے کہ حضرت میموند نے کہا کہ میں نے حضور اقد س ملی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رومال دیا تو ہس کوحضور نے نہیں لیا اور جمد مبارک سے پانی نچوڑ نے لگے۔

( فآويٰ رضويين ام ٢٨ \_ تنوير القنديل )

صحیین کی حدیث میں ام الموثین میموندر ضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے ہے۔

سمبرس marfat.com

بيرت وصطفل جان دحمت 🦚

انها اتت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بخرقة بعد الغسل فلم يردها و جعل ينفض الماء بيده .

حضوراقدس ملی الله تعالی علیه وسلم نهائے میکٹر اجسم اقدس صاف کرنے کو حاضر لائیس حضور پرنور مسلی الله تعالی علیه وسلم نے نہ لیااور ہاتھ سے پانی بونچھ پونچھ کرجھاڑا۔

# كيرانه لين مين حكمتين

امام احدرضا بریلوی فرماتے ہیں کداس سے کراہت ثابت نہیں ہوتی۔

ممکن ہے کہوہ کپڑ امیلاتھا پیندنہ فر مایا۔

ممكن بركم نمازى جلدى تقى اس ليےندليا

ممكن ب كماية ربعز وجل كحضور تواضع كے ليے الياكيا۔

اقول : یعنی رومالوں سے بدن صاف کرنا ارباب تعم کی عادت ہے اور ہاتھ سے پانی پونچھ ڈالنا مساکین کاطریقہ تو حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تواضعاً طریقیہ سساکین پراکتفا ،فرمایا۔

ممكن ب كدونت كرم تماس ونت بقائر ي عي مطلوب تحي \_

بلکدام المونین کا کپڑا پیش کرنا ظاہراً ای طرف ناظر کداییا ہونا تھا گراس وقت کی خاص وجہ ہے۔ قبول نافر مایا۔

بالجملهاس قدر میں شک نہیں کہ ترک احیانا دلیل کراہت نہیں ہوسکتا بلکہ وہ تنہ کہ دلیل سنیت ہوتا ہوا اوراحسن تاویلات حدیث وہ ہے جوام اجل اہرا ہیم نخبی استاذ الاستاذ سید تاامام اعظم رضی اللہ تعالی عنها نے افادہ فرمائی کے سلف کرام کپڑے سے یو نجھنے میں حرج نہ جائے مگراس کی عادت ڈ النا پند نہ فرماتے کہ

marfat.com

مرستوم معلى جان دحت

وہ باب تر فدونتم (خوشحالی) ہے ہے۔ پھرنفس حدیث میں دلیل جواز موجود کہ ہاتھ سے پانی صاف فر مایا اور صاف کرنے میں جیسا کیڑاویسا ہاتھ۔

اس لیے وضویا عسل کے بعد کیڑے سے پانی پو مجھنے میں کوئی حرج نہیں ہے وضو کے بعد کیڑے سے یانی خشک کرنے نہیں ہے وضو کے بعد کیڑے سے یانی خشک کرنے کی روایتیں وضو کے بیان میں گزر چکی جیں۔

( فآوي رضوية ج ام ٢٢٠٢٠ تنور القنديل )

#### مسواك

مسواک کی نضیلت واسخباب میں بکثرت احادیث مردی ہیں،حضوراقدس ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا اگرامت پردشوار ہونے کا خوف نہ ہوتا تو میں ان پر ہرنماز کے لیے مسواک کو داجب قرار دیتا۔

اور فرمایا مسواک کرنامنھ کی پاکیزگی کا ذریعہ اور موجب رضائے حق سجانہ وتعالی ہے۔

اور فرمایا جب بھی جریل علیہ الصلاۃ والسلام آئے تو انھوں نے مجھے مسواک کرنے کا تھم سایا، بلاشبہ میں ڈرا کہا ہے منھ کو گھسوں اور پست کروں۔

اور حضرت عبدالله بن حظله رضى الله تعالى عندى فدكوره بالا حديث سے ظاہر ہوتا ہے كہ مسواك كرناحضورا كرم صلى الله تعالى عليه ولل ملام ہوا جاور خصائص وليل صحت ميں كلام ہاور خصائص وليل صحح بى سے دا بت ہوتے ہيں ۔

طبرانی اور بینی حفرت عائش صدیقدرضی الله تعالی عنها بروایت کرتے ہیں کہ حضورا کرم ملی الله تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تین چزیں ہیں جو مجھ پر تو فرض ہیں کیکن امتی کے لیےسنت ہیں۔وتر مسواک، ادر تیام کیل (نماز تہجد)

ميرت مصطفى جان رحمت 🦽

ایک اور حدیث میں ہے کہ حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بچھے مسواک کا تھم دیا گیا ہے یہاں تک کہ میں ڈرا کہ کہیں جھ پر فرض نہ کردیا گیا ہو۔ بیر حدیث عدم وجوب میں صرت کے لیکن اس سے پہلی حدیث میں وجوب واقع ہوا ہے لیکن امت پر اجماع بیہ ہے کہ بیر واجب نہیں ہے بلکہ سنت موکدہ ہے وضو کے دقت با تفاق اور امام شافعی کے زد کیک بوقت نماز اور خواب سے اٹھنے کے بعد۔

جیما کہ محجین میں حفرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مردی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب رات کے دفت خواب سے اٹھتے تو مسواک کو ملتے اور دبمن مبارک کو یا کیز و تر بناتے تھے۔

اورظاہر ہے کہ قیام کیل سے مرادنماز (تہجد) کے لیے قیام کرنا ہے، لہذا مسواک سے مرادنماز کے وضو کے لیے ، لیا علی دہ سنت وضو کے لیے ، لیا علی دہ سنت ہے۔ اور وضو کا تعلق خواب سے اٹھنے کے وقت سے ہے ند کہ نماز شب کے لیے ، لیا علی دہ سنت ہے۔

اور قراءت قرآن اورسونے کا ارادہ کرتے وقت بھی مسواک کرتے تھے اور تغیر نم کے وقت (خواہ تغیر منھ کی بد بوکا ہویا دانتوں کی رنگت کا تغیر )اور گھر میں داخل ہونے کے وقت بھی مسواک کرتے تھے۔

چنا نچسیدہ عائش صدیقدرضی اللہ تعالی عنہا ہے مردی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شاند اقدس میں داخل ہونے کے بعدسب سے مہلاکام جوکرتے وہ مواک کرنا ہوتا تھا۔

اور طاہر ہے کہ ایہا وضواور نماز کے وقت بھی کرتے تھے۔ کذا قبل۔ اور حضور اکرم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسواک میں خوب مبالغہ کرتے تھے جیرا کہ بچے بخاری میں ہے کہ حضور سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسواک ملے مسافہ کرتے تھے جیرا کہ تھے جی اور تھی ہے کہ حضور سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسواک کرتے تھے جنا نچہ آپ کے دہن مبارک سے اعام کی مانند آ واز نگاتی تھی۔ کویا کہ قے کرتے ہیں۔ اور ایک روایت میں اعام آیا ہے۔ ابوداؤدکی روایت میں امل کا تیا ہے۔ اور نسائی کی روایت میں اعام آیا ہے۔ ابوداؤدکی روایت میں آ ہا ور بعض روایتوں میں امن اخ آتا ہے۔

يرستومعناني جالن دحست 🥸

بلددوم

### marfat.com

متحب ہے کہ مواک درخت اراک کی ہوادر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ و کم مخود بھی ای ہے کرتے اورای ہے کرنے کا تھم بھی فریاتے تھے اور انگل ہے مواک کرنا بھی کافی ہے خواہ اپنی انگل ہے ہویا دوسرے کی انگل ہے ، اور اگر سخت درشت کیڑے ہے ہوتب بھی کافی ہے۔ اور شوافع جو ہرنماز کے لیے کرتے ہیں زیادہ ترا ہے ہی کیڑے ہے کرتے ہیں۔

ابونیم اور بیبی روایت کرتے ہیں کہ حضورا کرم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دانتوں کی عرض پرمسواک کرتے تھے اور مواہب لدنیہ میں کہا گیا ہے کہ مسواک دائے ہاتھ سے کرنی چاہیئے یا بائیس ہاتھ سے کون سامتے واولی ہے؟

بعض کہتے ہیں کہ چوں کہ مدیث میں ہے کہ سواری پر پڑھنے اور جوتا پہننے اور طہارت کرنے اور مسواک کرنامتحب ہے مسواک کرنامتحب ہے کہ سواک کرنامتحب ہے کہ سواک کرنامتحب کے قبیل سے ہوگایا گندگی وآلائش وغیرہ کے دور کرنے کی قبیل سے ہوگایا گندگی وآلائش وغیرہ کے دور کرنے کی قبیل سے ہوگایا گندگی وآلائش وغیرہ کے دور کرنے کی قبیل سے ہیں تو اگر ہم کہیں کہ اگر ہم کہیں کہ ساتھ سے اور اگر دوسری قبیل سے کہیں تو بائیں ہاتھ سے مستحب ہوگا یعنی دائے ہاتھ سے اور اگر دوسری قبیل سے کہیں تو بائیں ہاتھ سے مستحب ہوگا۔ (مولف)

### حضور كامسواك فرمانا

حضوراقدس سلی الله تعالی علیه و کلم کے سواک فرمانے اوراس کے احکام واحوال سے متعلق امام احمد رفت اور اس کے احکام واحوال سے متعلق امام احمد رفت اور کی احداد منابر یلوی تحریر فرماتے ہیں :

صحیحمسلم میں ابن عباس رضی الله تعالی عنبماہے ہے

عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم انه تسوك و توضا ثم قام فصلى.

رسول الله سلى الله تعالى عليه والمم مسواك كرتے تع اور وضوكرتے پر تماز ادا قرماتے (مولف)

Marfat.com

برستومعطني جان دحمت كالظ

جلددوم

marfat.com

#### سنن ابوداؤد میں حفرت عائثر رضی الله تعالی عنها سے ب

ان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم كان لا يرقد من ليل و لا نهار فيستيقظ الا يتسوك قبل ان يتوضا.

حضوراقدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات وون میں جب بھی استراحت فرماتے تو بیدار ہونے کے بعد وضوے پہلے مسواک فرماتے تھے۔ (مولف)

طبرانی ابوب سےراوی

قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذا توضأ استنشق ثلثا و تمضمض و ادخل اصبعه في فمه .

رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم جب وضوفر مات عضون ناك مين پانى چر هات ، كلى كرت اور دېن مبارك مين انگشت شريف واخل فرماليت ، يعنى وانتو ل كولية .

الم احد منديل حفرت على مرتفنى رضى الله تعالى عندس دادى

انه دعا بكوز من ماء فغسل وجهه و كفيه ثلثا و تمضمض ثلثا فادخل بعض اصابعه في فيه و قال في آخره هكذا كان وضوء نبي الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم.

امیرالمونین علی کرم الله تعالی و جهدالکریم نے پائی کا ایک کوزه منگا کرایئے چره اور جھیلیوں کو تین تین باردھویا اور تین بارکلی فرمائی مچر بعض انگلی کومنے میں ڈالا (وائق کوصاف کرنے کے لیے ) اور آخر میں فرمایا کہ نی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وضوات طرح کا تھا۔

قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يجزى من السواك الاصابع.

يرت مصفى جان دحت الله

رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في فرما يا كمسواك ند موفى كالصورت مين الكليان كافى جين - رسول الله تعالى عليه وسلم في جين - رسول الله تعالى الله تعالى

ابونعيم كتاب السواك ميس عمروبن عوف مزني رضى الله تعالى عند سراوى

قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الا صابع تجزى مجزى السواك اذا لم يكن سواك .

رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في فرمايا كه جب مسواك نه بوتو الكليان مسواك كى جكه كافى مين \_ (مولف)

صحیحین میں ہے۔

قال صلى الله تعالى عليه وسلم لو لا ان اشق على امتى لامرتهم بالسواك مع كل صلاة او عند كل صلاة ، و عند النسائي في رواية عند كل وضو.

حضوراقد سلی الله تعالی علیه وسلم فرماتے ہیں کہ اگر جھے امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو ہرنماز اور ہروضو کے وقت مسواک کرنے کا حکم فرما تا۔ (مولف) (فاوی رضویہ، ج ام میں ادا۔ بارق النور)

سنن بيبق مين حضرت انس بن ما لك رضى الله تعالى عندس ہے-

عنه ان رجلا من الانصار من بني عمرو بن عوف قال يا رسول الله انك وغبتنا في السواك فهل دونك ذلك من شئ قال اصبعك سواك عند وضوئك تمربها على اسنانك انه لا عمل لمن لانية له و لا اجر لمن لا خشية له .

ا کی انصاری نے عرض کی یارسول الله حضور نے مسواک کی طرف جمیس تر غیب فرما کی کیا اس کے

ميرت معلى جان دمت عظ

جلددوم

marfat.com

Marfat.com

. Paris

سوابھی کوئی صورت ہے فر مایا وضو کے وقت تیری انگلی مسواک ہے کہا پنے دانتوں پر پھیرے بیٹک بے نیت کے کوئی عمل نہیں اور بے خوف الٰہی کے ثواب نہیں۔ ( قاوی رضوبیہ ج اہم،۱۵۳۔ بارق النور )

ديلمى ابو ہريره رضى الله تعالىٰ عند سے راوى

عن النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم السواك سنة فاستاكوا

سیدعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صواک کرنا سنت ہے تو تم لوگ بھی صواک کیا کرو، یعنی جب د ضوکا ارادہ کر ہے تو صواک کرنا سنت ہے یعنی صواک وضوکی سنتوں میں سے ہے۔ (مولف)

(فقادی رضویہ ج اہم ۱۵ مرات النور)

# مسواك كي ترغيب

بیمبی شعب الایمان میں اور تمام فوائد میں اور دیلمی مندالفردوس میں اور ضیائی مختارہ میں بسند سیح حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ہے راوی

قال قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم اذ قام احدكم يصلى من الليل فليستك فان احدكم اذا قراء في صلاته وضع ملك فاه على فيه و لا يخرج من فيه شئ الا دخل فم الملك.

رسول الله ملی الله تعالی علیه دسلم نے فرمایا که جبتم میں کوئی رات کونماز پڑھے تو جاہیئے کہ وہ مواک کر لے کہ جب وہ فماز میں قراءت کرتا ہے توایک فرشتہ اس کے منھ پراپنا منھ رکھ دیتا ہے اور یہ جو کچھ پڑھتا ہے اس کے منھ سے نکل کرفرشتہ کے منھ میں جاتا ہے۔

طراني كبيريس حفرت ابوابوب انصارى رضى الله تعالى عند راوى:

ميرت معلق جان دحت 🤌

عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال ليس شئ اشد على الملكين من ان يريا بين اسنان صاحبها طعاما و هو قائم يصلى .

حضور اقد سلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور اس وقت اگر کھانے کی کوئی شی اس کے دانتوں میں ہوتی ہے تو ملائکہ کواس سے ایسی خت ایذ اہوتی ہے کہ کسی اور شی سے نہیں ہوتی ۔ (مولف) (قادی رضویہ ج ایم ۲۵۱ ـ بارق النور)

تيم

تیم کتاب وسنت اوراجماع است سے ثابت ہے اور یہ اس است کی خصوصیت میں سے ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس زمین پر چاہتے نماز ادا کرتے تھے،خواہ پھر ہویا مٹی یاریت، تیم کرتے اورمٹی اور ریت وغیرہ میں فرق وامتیاز ندفر ماتے۔

اورامام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تیم کومٹی کے ساتھ مخصوص رکھتے ہیں اوراس کے سواسے درست . نہیں جانتے ۔

ا ما ابو یوسف فر ماتے ہیں کہ شی اور ریت کے سوادرست نہیں۔

امام اعظم کا ند ب بیب که می دریت، پقر، اور بروه چیز جوش ارض سے بواس پر تیم جائز ہے۔ جنس ارض سے ان کی مرادیہ ہے کہ آگ سے پکائی نہ گئی ہواور اسے خاسس رند بنایا گیا ہواوروہ پقرجس پر قطعاً گردوغبار ند ہوایا م اعظم کے نزد یک تیم درست ہے۔

اورابوامام کی حدیث میں ارض آیا ہے اور حصرت حذیف کی حدیث میں تربت ، تراب یعنی می آیا

-4

ميرت مصلى جان دحت الله

بلددوم

# marfat.com

ہارے نزدیک تیم کا تھم وضو کی مانندہا درایک تیم سے چندنمازیں اداکی جاسکتی ہیں جس طرح کے اور ایک جاسکتی ہیں جس طرح کے دوضوے ہوتی ہیں جس طرح کے دوضوے ہوتی ہیں کتاب دسنت کا ظاہراتی کے موافق ہے۔

اورامام ثنافعی کے نزدیک تیم ایک ضروری طہارت ہے جود فع حرج کے لیے ہے، جس طرح عذر والے کے لیے ہے، جس طرح عذر والے کے لیے طہارت ہوتی ہے۔

صاحب سز السعادة فرماتے بیں کہ کی حدیث سیح میں ایسانہیں پاتا کہ حضور اکرم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہرایک فریضہ کی ادائیگی کے لیے جدید تیم کیا ہو۔

# تتيتم كي مشروعيت

تیم کی ابتداء یہ ہے کہ ایک غزوہ میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہارگم ہوگیا تھا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کواس کی تلاش کے لیے مقرر فرما کرتیام فرہ ایا، اس وقت نماز کا وقت آگیا اور صحابہ کے پاس پانی نہ تھا کہ جس سے وہ وضو کر سکتے ، اس وقت حضرت ابو بکر صدیت رضی اللہ تعالیٰ عنہا پرا ظہار تا راضگی کیا عنہ نے صفود کو دوک رکھا ہے اور مسلمان پانی کے بغیر ہیں اس وقت تیم کی آیت تا زل ہوئی اور اسید بن کہتم نے حضود کو دوک رکھا ہے اور مسلمان پانی کے بغیر ہیں اس وقت تیم کی آیت تا زل ہوئی اور اسید بن حضور کے دوک رکھا ہے اور مسلمان پانی کے بغیر ہیں اس وقت تیم کی آیت تا زل ہوئی اور اسید بن حضور کے دوک رکھا ہے اور مسلمانوں پر کسی کسی بر کشیں تازل ہوئی ہیں ، اللہ تعالیٰ تم پر اپنی بر کشیں تازل فرمائے ، اے عائشہ! ہیں تھا گھا کہ کوئی معاملہ تم عاری طرف سے ایسا ور پیش ہو جو اگر چہ بر کشیں تازل فرمائے ، اے عائشہ! ہیں تعالیٰ اس ہیں مسلمانوں کے لیے فراخی اور کشادگی فرما دیتا ہے۔

پھر کچھ دیر کے بعدان کا ہار کجادے کے نیچے سے اس کیا اور حکمت الہیدنے اس کا اقتضاء کیا کہ اپنے نی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بھی اسے پوشیدہ فرماٰ دیا۔

يرستومسطنى جان دحست الله

### تنبم کی کیفیت

تیم کی کیفیت میں اختلاف ہے کیوں کہ تیم کے دوخر بہ ہیں لینی دومر تبدز مین پر ہاتھ مارنا، ایک بارچرہ کے ایلے اور ایک بارکہنوں تک دونوں ہاتھوں کے لیے بیام اعظم ابوطنیفداورامام مالک وامام شافعی اور بعض اصحاب امام احمد حمیم اللہ کا فیرہ بہت ہے اور علی مرتضی ، این عمر ، حسن بھری شعبی ، سالم بن عبداللہ بن عمر اللہ کا قول ۔ اور رسفیان تُوری کا قول ۔

اور بعض کا ندہب سے ہے کہ تیم ایک مرتبہ زمین پر ہاتھ مارنا اور چہرے پر اور دونوں ہاتھوں پر ملنا ہے۔ اور بعض کا ندہب سے ہے کہ تیم ایک مرتبہ زمین پر ہاتھ کے اور بعض میں اس کے برعس اور بعض میں ہوں ہونے کہ دکر کی تقدیم بھی ہے اور بین میں ہاتھوں کی تقدیم چہرے پر ہے، اور بین نہب مشہورا مام احمد کا اور ایام شافعی کا قدیم تول ہے مگر تمفوظ وعقار ان کے ندہب میں پہلا ہی ہے۔

مرحق يمي ہے كہ تيم كى حديث دوضربه بى كى تيم ہے ايك ضربہ چېرے كے ليے اور دوسراضربہ كى تيم كى حديث دوسراضربہ كى كم تيم كى حديث دوسراضربہ كى كم تيم كى حديث الله قاطلاول) كا تيم كا تيم كا تيم كى حديث كا تيم ك

### تیم کے بعدسلام کا جواب

تیم کے سائل و فرضیت اور تیم میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عمل وفعل سے متعلق امام در حدر ضابر یلوی تحریر فرماتے ہیں:

صحین بی ہے: اقبل رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم من نحو بنو جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه حتى اقبل على جدار فمسح وجهه و يديه ثم ود عليه السلام.

ميرت مصفل جان دحمت علط

جلدودم

marfat.com

رسول الله صلى الله تعالى علية وسلم جاه جمل كى طرف تشريف لے محيح تو ايك آدى نے حضور كود كھير سلام عرض کیا حضور اقد س صلی الله تعالی علیه وسلم نے جواب نہیں دیا یہاں تک کہ ایک دیوار کے پاس حاکر چرے اور ہاتھوں کاسے فرمایا بھرسلام کا جواب دیا۔ (مولف) (فاوی رضویہ جابص، ۲۲۸ ۔ حسن انعم) ايك صاحب كزر ي حضور انور صلى الله تعالى عليه وسلم كوسلام كياحضور اقدى صلى الله تعالى عليه وسلم

نے جواب نہ دیا یہاں تک کہ قریب ہوا کہ وہ گل سے گزر جا کیں حضور نے تیم فرما کر جواب دیا اور ارشاد فرمایا۔

انه لم يمنعني ان ارد عليك السلام الا اني لم اكن على طهر

ہم کو جواب دینے سے مانع نہ ہوا مگریہ کہ اس وقت وضو نہ تھا۔ا سے ابو داؤ دیے نا نع عن ابن عمر رضی الله تعالی عنماے روایت فرمایا۔ ( فآوي رضوبيرج اج ٦١٩ \_حسن العم )

عن النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم قال التيمم ضريتان ضربة للوجه و ضربة للذراعين الى المرفقين .

حضوراقدى صلى الله تعالى عليه وسلم ففرما ياكتيم كى ايك ضرب چره كے ليے اور ووسرى ضرب كبنول سميت كلائول كے ليے ہے۔ (مولف)

عن عمار بن ياسر رضى الله تعالى عنهما قال كنت في القوم حين نزلت الرخيصة فيامرنا بضربتين واحدة للوجه ثم ضربة اخرى لليدين الى المرفقين . اخرجه

البزار باسناد حسن .

ميرت معطني جان رحمت عظ

Marfat.com

marfat.com

جلدووم

محار بن یا سررضی اللہ تعالی عنها نے فرمایا علی اس وقت قوم میں تھا جب آیت رخصت نازل ہوئی آ تو ہم کو تیم کے لیے دو ضرب کا حکم دیا محیا ایک ضرب چہرہ کے لیے اور دوسری ضرب کہنوں سمیت ہاتھوں کے لیے۔ (مولف) (فقاوی رضویہ جام ۵۹۸،۵۹۳ حسن آئم)



يرسة مصطفي جانب رحمت الكل

# عبادات نبوى

روز گرم و شب تیره و تار پس کوه و محرا کی خلوت په لاکھوں سلام

جندم

marfat.com

Marfat.com

يرت ومستنى جان دمت 🕰

و لنر نعلم لأنك بضيق صرر كل بدا بقولو كا فليم بعسر رنك وكل من الداجرين و العجر رنك حتى يا تبك اليقين.

اور بے شک ہمیں معلوم ہے کدان کی باتوں سے تم دل تک ہوتے ہوتو اپنے رب کوسراہتے ہوئے اس کی پاک بولوا ور بحدہ والول میں ہوا ور مرتے دم تک اپنے رب کی عمادت میں رہو۔

ميرت يمسطنى جان دمست 🍇

جلدووم

# عبادات نبوي

### مقصودا فریش عبادت رب ہے

اس میں شک وشرنہیں کہ جہان کی تخلیق وآفرینش کا مقصود عبادت ہے کیوں کہ حق تبارک وتعالی ارشاد فرماتا ہے و ما حلقت المجن و الانس الا لیعبدون ہم نے جن دانسان کوای لیے پیدا فرمایا کہ وہ عبادت کریں۔اور حق تعالی ہے قرب ووصول کے لیے سیدھارات عبادت ہے جیسا کہ فرماتا ہے ان الله ربی و ربکم فاعبدوہ هذا صواط مستقیم.

بیشک الله میرااورتمها رارب ہے تواس کی عبادت کردیمی سیدهارات ہے۔

اورفر ما تاہے:

و لقد نعلم انک يضيق صدرک بما يقولون فسبح بحمد ربک و كن من السجدين و اعبد ربک حتى ياتيک اليقين.

ہم جانتے ہیں کدان کی باتوں ہے آپ کا سید مثل ہوتا ہے تو آپ اپ رب کی حمد سیجے اور سے مرف کے اور سے مرف کے بات سے مرف والوں میں ہو جائے اور اپنے رب کی عبادت سیجے بیبال تک کدیقین امر آپ کے بات آ جائے۔

اس آیکر یمد میں یقین سے مرادموت ہاں بناء پر کدوہ فیق صدر ، تک دلی اور حزن وغم کے زوال کے سبب میں امریقی ہے۔ اور عبادت سے اس کا زوال اس بناء پر ہے کہ جب انسان عبادت میں مشخول ہوجا تا ہے تو اس پر عام ربوبیت کی شعاعیں منکشف ہوتی ہیں اور جب اسے یہ اکمشاف حاصل ہو جاتا ہے تو اس کی نظر میں ساری دنیا چیونی سے زیادہ حقیر و ذلیل ہوجاتی ہے اور دل پر سے اس کے وجود کا

ميرت بمسطني جان دحت الكا

مٹانا آسان ہوجاتا ہے اس کے بعد وہ اس کے ناپید ہونے پر پریشان نہیں ہوتا اوراس کے خیالات
پراگندہ نہیں ہوتے اہذا حزن وغم بھی زائل ہوجاتا ہے۔اور جب بندے پر کروہات وشدائد نازل ہوں
اوراس سے بھاگ کرمولی کی طاعت کی طرف آئے گویا وہ کہتا ہے جھے پر تیری عبادت واجب ہے خواہ تو
جھے بھلائی عطافر مائے یا کروہات میں ڈالے اس پروہ کروہ کو بھلا دیتا ہے اوراس کی امیدوں کو کشادہ کر
دیتا ہے۔

الله تعالی فرما تا ہے:

فاعبده و اصطبر لعبادته.

تواس کی عبادت کرداوراس کی عبادت میں قائم رہواور جب بندہ بارگاہ جن کی طرف مسافر ہے اوراس کی مسافر ہے اوراس کی مسافت خم نہیں ہوئی ہے تو جب تک وہ قید حیات میں ہے راستہ کے تو شد کامحتاج ہے اوراس کی عبادت عبادت سے تعبیر کرتے ہیں۔وہ اس سے مستغنی نہیں ہے خواہ وہ کتنا ہی مقرب ہوجائے اوراس کی عبادت کتنی ہی زیادہ اور ظیم ہوجائے۔

### قبل بعثت حضور كي عبادت

علاء کاحضورا کرم ملی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بل بعثت عبادت کرنے کے بارے میں اختلاف ہے
آیا آپ کی سابقہ شریعت کے مطابق عبادت کرتے تھے؟ اس میں جمہور کا نہ جب ہیہ ہے کہ شرائع سابقہ میں
کسی چیز کی آپ پیروی نہیں کرتے تھے بلکہ آپ کے دل میں عبادت کی جوشکل وصورت آتی اے کرتے اور
اس پر عقل کو اس کا تابع بناتے بعض علاء اس مسئلہ میں تو قف کرتے ہیں۔ نیز اس میں بھی اختلاف ہے کہ
عبادت ذکر کے ساتھ تھی یا فکر کے ساتھ داس میں مختار ہیہ ہے کہ ذکر کے ساتھ تھی اور اگر ذکر دونوں ہوں
تو ممکن ہے کہ ذکر کی نورانیت سے فکر صاف ہوجا تا ہواور علو تھا کی منتشف ہوجاتے ہوں، جیسا کہ مولانا

ميرست مصطفئ جالن دحمت عظظ

الددوم

# martat.com

#### روی مثنوی می فرماتے ہیں:

#### ای به گفتیم و باقی فکر کن فکر گر جامد بود رو ذکر کن

اور ذکر کا مرتبہ بلند ہے کیوں کہ بے واسط ذات حق سے اتسال حاصل ہوکر فیوضات کا ورود ہوتا ہے اور آئی کی تعلق ہے ہو ہے اور فکر کا نفس، اور ان معلومات سے تعلق ہے جو مودع کے منھ میں ہے اور اسے خاص طریقہ پر ترتیب و سے ہے جو ل حاصل ہوتا ہے۔

اوربعض علاء اس كے قائل بين كدانيا عليم المصلاة والسلام كى شريعتوں برعمل كرتے خصوصاً حضرت ابراہيم عليه المصلاة والسلام كى شريعت برعمل فرماتے تصاور وواس سے استدلال فرماتے تيں كه حضورا كرم صلى اللہ تعالى عليه وسلم كوتر آن ميں حضرت ابراہيم عليه المصلاة والسلام كى افتد اوا تباع كا بعثت كے بعد مامور بنايا كيا۔ چناني حق تعالى فرماتا ہے اولئك اللهن هدى الله فبهداهم اقتده .

يدو حضرات بين جن كوالله في مدايت فرمائي توان كي مدايت كي تم بيروي كرد-

اورت بحانه وتعالى فرمايا ثم اوحينا اليك ان اتبع ملة ابراهيم.

پرہم نے تحماری طرف وق فرمائی کہ ملت اہرا جیمی کی پیروی کرو۔ لبذا اگر قبل از بعث اس کے عالی ہوں تو کیا تعجب ہے۔ اس کا جواب ہے کہ فبھداھم سے مرادا بیان باللہ تو حیداور با بھی شنق علیہ اصول دین جیں نہ کے فروع وشرائع ، کوں کہ پر مختف جیں اور یجائے خودان کا اتباع پر بنائے اختلاف شرائع مکن نہیں ہے۔ اور ان جی مضوح مجم جیں اور شخ کے بعدان جی ہدایت نہیں رہتی لبذا اس پر اس سے استدلال درست نہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شرائع انجہا عمایق علی نہینا ویلیم المصلاق والسلام پرعبادت کرتے ہے تاکہ کوئی ہے نہ کہ کہ جب بعداز بعث حعید جیں تو قبل از بعث بھی ہوں کے بال اس کا اختال ہے کہ ان جی میں سے کی ایک شریعت پرعبادت کرتے ہوں۔ اور اگر حصرت ابراہیم علیہ المصلاق والسلام کی ہے کہ ان جی میں سے کی ایک شریعت پرعبادت کرتے ہوں۔ اور اگر حصرت ابراہیم علیہ المصلاق والسلام کی

ميرت يمسنني جانب دحمت 🕏

شريعت پر بهوتو او لي وانب ہے اور بعض کہتے ہیں حضرت عينی عليه الصلاق والسلام برتھی کيوں که وہ اقرب زمانہ تھے۔

اس جگہ ایک نکت بیمتوہم ہوتا ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انبیاء میہم الصلاۃ والسلام کے تبع اورمقتدی ہوں گے تو آپ کی فضیلت ان پر کیسے ہوگی ۔ تو اس تو ہم کا از الداس طرح کرتے ہیں کہ جب آپ سب کے تبع ومقتدی ہوں گے تو ان سب کے کمالات بھی آپ میں جمع ہوں گے لہذا آپ سب میں کا مل تر ہوئے۔

### سرور کا تئات کی عبادات

حضوراقد س ملی اللہ تعالی علیہ وسلم باوجود بے شار مشاغل کے استے بڑے عبادت گزار سے کہ تمام انبیاء ومرسلین علیہم الصلاق والتسلیم کی مقدس زندگیوں میں اس کی مثال ملنی دشوار ہے۔ بلکہ چی تو یہ ہے کہ تمام انبیاء سابقین کے بارے میں شیح طور سے رہی نہیں معلوم ہوسکتا کہ ان کا طریقہ عبادت کیا تھا؟ اور ان کے کون کون سے اوقات عبادتوں کے لیے خصوص شے؟

تمام انبیاء کرام کی امتوں میں بینخر وشرف صرف حضور خاتم الانبیاء ملی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحاب ہی کو حاصل ہے کہ انھوں نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عبادات کے تمام طریقوں ، ان کے اوقات و کیفیات غرض اس کے ایک ایک جز سیکو محفوظ رکھا ہے۔ گھروں کے اندراور داتوں کی تاریکیوں میں آپ جو اور جس قدر عبادتیں فرماتے تھے ان کو از واج مطہرات نے و کھر کر یا در کھا اور ساری امت کو بنا دیا۔ اور گھر کے بہر کی عبادتوں کو حضرات صحابہ کرام نے نہایت ہی اہتمام کے ساتھ اپنی آ تھوں سے و کھی کر اپنے ذہنوں میں محفوظ کر لیا۔ اور آپ کے قیام وقعود ، رکوع وجوداور ان کی کمیات و کیفیات ، اذکار اور دعاؤں کے بینے الفاظ یہاں تک کہ آپ کے ارشادات ، اور خضوع وخشوع کی کیفیات کو بھی اپنی یا دواشت دعاؤں کے بینے الفاظ یہاں تک کہ آپ کے ارشادات ، اور خضوع وخشوع کی کیفیات کو بھی اپنی یا دواشت

ميرت مصطفئ جان دحمت 🕬

جلدودم

marfat.com

کے خزانوں میں محفوظ کرلیا۔ پھرامت کے سامنے ان عبادتوں کا اس قدر چرچا کیا کہ نہ صرف کتابوں کے اوراق میں وہ محفوظ ہوکررہ گئے بلکہ امت کے ایک ایک فرد، یہاں تک کہ پردہ نشیں خوا تین کو بھی ان کاعلم حاصل ہوگیا۔اور آج مسلمانوں کا ایک! یک پچرخواہ وہ کرہ ارض کے کسی بھی گوشہ میں رہتا ہواس کو اپنے نبی حاصل ہوگیا۔اور آج مسلمانوں کا ایک! یک پچرخواہ وہ کرہ ارض کے کسی بھی گوشہ میں رہتا ہواس کو اپنے نبی کے ابتاع میں جوش ایمان اور جذب کی عبادتوں پر اپنے نبی کے ابتاع میں جوش ایمان اور جذب محل کے ساتھ کا ربند ہے۔

آپ کی عبادتوں کا ایک اجمالی خاکہ حسب ذیل ہے۔

#### نماز

اعلان نبوت سے قبل بھی آپ غار حرامیں قیام ومراقبداورذکر وفکر کے طور پر خدا کی عبادت میں معروف رہتے تھے۔ نزول وی کے بعد بی آپ کونماز کا طریقہ بھی بتادیا گیا پھر شب معراج میں نماز ن گانہ فرض ہوئی۔ حضور سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز ن گانہ کے علاوہ نماز اشراق ، نماز چاشت ، تحیة الوضو ، تحیة المبحد، مسلوٰ قالا واپین وغیرہ سنن وٹوافل بھی ادا فر ماتے تھے۔ راتوں کواٹھ اٹھ کرنمازیں پڑھا کرتے تھے تمام ممر مماز تہجد کے یا بندر ہے۔

ميرت ومسلق جان رحت الله

کچے پیش کرادافر باتے ، نماز و تر نماز تہجد کے ساتھ ادافر باتے ، رمضان شریف خصوصاً آخری عشرہ میں آپ کی عبادت بہت زیادہ بڑھ جاتی تھی ، آپ ساری رات بیدار رہتے اوراز واج مطہرات سے بے تعلق ہوجاتے سے ، اور گھر والوں کو نماز وں کے لیے جگایا کرتے تھے اور عموماً اعتکاف فرماتے تھے - نماز وں کے ساتھ ساتھ ہوگر ، بھی بیٹھ کر ، بھی سر بعجد دہوکر نہایت آہ وزاری اور گرید و بکا کے ساتھ گڑ گڑ اگڑ گڑ اگر اگر ساتھ بھی کھڑ ہے ہوکر ، بھی بانگا کرتے ۔ رمضان شریف میں حضرت جریل علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ قرآن عظیم کا دورہ بھی فرماتے اور تلاوت قرآن مجید کے ساتھ ساتھ طرح طرح کی مختلف دعاؤں کا ورو بھی فرماتے تھے اور بھی ساری رات نماز وں اور دعاؤں میں کھڑتے رہتے بہاں تک کہ پائے اقدس میں ورم آ جایا کرتا تھا۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔

#### روزه

رمضان شریف کے روزوں کے علاوہ شعبان میں بھی قریب قریب مہینہ بھرآپ روزہ واربی

رجتے ہے۔ سال کے باتی مہینوں میں بھی بہی کیفیت رہتی تھی کہ اگر روزہ رکھنا شروع فرمادیے تو معلوم ہوتا تھا کہ اب بھی روزہ نیس رکھیں گے۔

تھا کہ اب بھی روزہ نیس چھوڑی گے، پھرترک فرمادیے تو معلوم ہوتا تھا کہ اب بھی روزہ نیس رکھیں گے۔

فاص کر ہر مہینے میں تین دن ایام بیش کے روزے ، دوشنبہ وجمعرات کے روزے ، عاشوراء کے روزے ،

عشرہ ذوالجۃ کے روزے ، شوال کے چھروزے معمولاً رکھا کرتے تھے ، بھی بھی آپ صوم وصال بھی رکھتے سے منع تے یعنی کی کئی دن رات کا ایک روزہ جس میں چھکھا تا پینا نہیں ہوتا گر اپنی امت کو ایساروزہ رکھنے سے منع فرماتے تھے بعض صحابہ نے عرض کیا کہ یارسول اللہ (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) آپ تو صوم وصال رکھتے ہیں ارشاد فرمایا کہتم میں جھ جسیا کون ہے؟ میں اپنے رب کے دربار میں رات بسر کرتا ہوں اور وہ جھکو (روحانی غذا) کھلا تا اور پلاتا ہے۔

ميرستومصطفي جالن دحست 🦓

جلددوم

#### 16

چوں کہ حضرات انبیاء لیہم الصلاق والسلام پر خدا وند عالم نے زکاۃ فرض ہی نہیں فر مائی ہے اس لیے آپ پر زکوۃ فرض ہی نہیں تھی۔

لیکن آپ کے صدقات و خیرات کا بیعالم تھا کہ آپ اپنے پاس ونا چاندی یا تجارت کا کوئی سامان یا مویشیوں کا کوئی ریوڑر کھتے ہی نہیں تھے۔ بلکہ جو پچھ بھی آپ کے پاس آتا سب خدا کی راہ میں مستحقین پرتقیم فرماد یا کرتے تھے آپ کو یہ گوارا ہی نہیں تھا کہ رات بھر کوئی مال و دولت کا ثانہ نبوت میں رہ جائے۔ ایک مرتبہ ایباا تفاق پڑا کہ خراج کی رقم اس قدر زیادہ آگئی کہ وہ شام تک تقیم کرنے کے باوجود ختم نہ ہو تکی تو آپ رات بھر مجد ہی میں رہ گئے۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے آکر یہ فجر دی کہ یا رسول اللہ (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) ساری رقم تقیم ہو چکی تو آپ نے اپنے مکان میں قدم رکھا۔

# ي

اعلان نبوت کے بعد مکہ مکرمہ میں آپ نے دویا تین ج کیے ۔لیکن بجرت کے بعد مدینه منوره سے مطابقہ جرت کے علاوہ بجرت کے ساوہ بجرت کے بعد آپ نے چار میں اور مائے۔

# ذكرالجى

حفرت عائشرضی الله تعالی عنها کابیان ہے کہ آپ ہروقت، ہر گھڑی، ہرلحہ ذکر اللی میں مصروف رہے تھے۔ اٹھے، بیٹے، چلے، پھرتے، کھاتے، پیتے، سوار

يرت بمسلق جان دحت 🍇

جلدووم

# marfat.com

ہوتے ، سواری سے اترتے ، سفر میں جاتے ، سفر سے واپس ہوتے بیت الخلاء میں واخل ہوتے اور نکلتے ، سجد میں آتے جاتے ، جنگ کے وقت ، آندھی ، بارش ، بجلی کڑ کتے وقت ، ہروقت ہر حال میں دعا میں وروز بان رہتی تھیں ، خوخی اور آئے ہے وقت ، مرغ کی رہتی تھیں ، خوخی اور آئے ہے وقت ، مرغ کی آواز س کر ، غرض کون سااییا موقع تھا کہ آپ کوئی دعا نہ پڑھتے ، دن ہی میں نہیں بلکہ رات کے ساٹوں میں بھی ہرا ہر دعا خوانی اور ذکر الہی میں مشغول رہتے یہاں تک کہ بوقت وفات بھی جوفقر ہار بار وروز بان رہاوہ اللهم الموفیق الاعلیٰ کی دعاتھی۔

(مولف)

(مدارج النبوة اول ،سيرت المصطفىٰ)

بيرسومصطفئ جان دحمت 🛤

جلدووم

# حضورعليه الصلاة والسلام كى تماز

# حضور کی کثرت عبادت

حضوراقدس صلی الله تعالی علیه و کلم کی عبادت اور عبادات میں حضور کے معمولات سے متعلق امام احمد رضا بریلوی قدس سر ہم برفر ماتے ہیں:

حضور نمازی کثرت فرماتے یہاں تک کہ پائے مبارک سوج جاتے صحابہ کرام عرض کرتے ،حضور اس قدر کیوں تکلیف گوارا فرماتے ہیں ،مولی تعالی نے حضور کو ہر طرح کی معافی عطا فرمائی ہے ،فرماتے افلا اکون عبدا شکورا

تو کیا میں کامل شکر گزار بندہ نہ ہوں۔ یہاں تک کدرب عزوجل نے خود ہی بکمال محبت ارشاد فرمایا طعما انزلنا علیک القوان لتشقی .

اے چودھویں دات کے جاندہم نے تم پرقر آن اس لیے ندا تارا کہتم مشقت میں پڑو۔ (الملفوظ دوم)

#### عبادت مسمياندروي

حضوراقدس ملی اللہ تعالی علیہ وسلم شارع ہیں ،حضور کافعل عام امت کی اقتدا کے لیے ہے۔ حضوراگرا پے مقام عالی سے عامہ خلق کے لیے تنزل نہ فر مائیں ،اتباع سنت تمام جہان کو محال ہوجائے۔و البدا تمام دات شب بیداری اور دمضان کے سواپورے مہینے کے روزے بھی حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے منقول نہیں۔

شب کوتیا م بھی فرماتے اور آرام بھی نفلی روزے بھی رکھتے اورا فطار بھی۔

ميرت مصفىٰ جانِ رحمت ع

ایک باراستجاء فرمایا فاروق اعظم پانی حاضرلائے ارشاد ہوا یہ کیا ہے؟ عرض کی حضور کے وضوکو پانی ،فرمایا جھے نظم دیا گیا کہ ہر پیشاب کے بعدوضوفر ماؤں ولو فعلت لکانت سنة ، اور میں ایبا کرتا توسنت ہوجاتا۔

توسنت ہوجاتا۔

#### ناف کے نیچ ہاتھ باندھنا

الوبكربن الى شيبه مصنف يس علقمه بن وأكل بن جرعن البيرضي الله تعالى عنهما سداوى

قال رايت رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم وضع يمينه على شماله في الصلاه تحت السرة .

علقمہ بن واکل بن تجررض اللہ تعالی عنماا بن والد گرامی سے راوی انھوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وکی کے اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وکلے کے اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وکلے کے اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وہ تاف کے نیچے ہاتھ با عصیں۔

مولف)

#### سينے پر ہاتھ با ندھنا

ابن خزیمه واکل بن حجر سے روایت کرتے ہیں:

قال صليت مع رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره.

واکل بن جررضی اللہ تعالی عند نے کہا کہ میں نے رسول اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ تماز پڑھی تو دیکھا کے حضور نے اپنا داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ کے او پرسینہ پررکھاہے ۔ عورتوں کے لیے سنت ہے کہ وہ سینہ کے او پر ہاتھ با ندھیں۔ (مولف) (فآوی رضویہ جسم، ۲۳)

ميرت معطفى جان دحمت عيج

جلدودم

# marfat.com

# التيات من الكي ساشاره

ملم اپن صحیح میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت کرتے ہیں:

قال فيه وضع (يريد رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم) كفه اليمني على فخذه اليمني و قبض اصابعه كلها و اشار باصبعه التي تلي الابهام .

یعنی رسول الله تعالی علیه وسلم نے اپنا دا ہنا ہاتھ دا ہنی ران پررکھا اور سب انگلیاں بند کر کے انگو شے کے پاس کی انگل سے اشارہ فرمایا۔

ابوداؤ دوبيهى وغير جماوائل بن حجررضي الله تعالى عنه سے رادى

ان النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم عقد في جلوس التشهد الخنصر و البنصر ثم حلق الوسطى بالابهام و اشار بالسبابة .

لیعنی نبی سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے جلسہ تشہد میں چھوٹی انگل اور اس کی برابر والی کو بند کیا پھر چ کی انگلی کوانگو تھے کے ساتھ صلقہ بنایا اور انگشت شہادت سے اشارہ فر مایا۔

ابن سكن صحيح مين ابن عمر رضى الله تعالى عنهما سے روايت كرتے ہيں:

قال قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم الاشارة بالاصبع اشد على الشيطان من الحديد.

لینی فرمایارسول الله صلی الله تعالی علیه دسلم نے انگل سے اشارہ کرنا شیطان پر دھار دار ہتھیار سے زیادہ بخت ہے۔

نيزاين عمروض اللدتعالى عنهما سروايت ب

ميرت مستني جان دحت 🤮

marfat.com

عن النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم قال هي مذعرة للشيطان يعنى رسول الله سلى الله تعالى عليه وسلم نے قرما يا وه شيطان كے دل ميس خوف ڈالنے والا ہے۔

( فتاويٰ رضويه ج۳ م ۸۸ )

رفع يدين

امام احدرضا بریلوی قدس سره رفع بدین سے متعلق ایک سوال کے جواب میں قرماتے ہیں: رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم سے ہرگز کسی حدیث میں ثابت نہیں کدرسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ہمیشہ رفع بدین فرمایا بلکہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم سے اس کا خلاف ثابت ہے نہ احادیث میں اس کی مدت مذکور ہاں حدیثیں اس کے قعل وترک دونوں میں وارد ہیں۔

سنن ابی داؤد وسنن نسائی و جامع ترندی وغیر با میں ایسی سند ہے جس کے رجال صحیح مسلم بیں بطریق عاصم بن کلیب عن عبدالرحن بن الاسودعن علقمہ حضرت عبداللہ بن مسعودر ضی اللہ تعالی عنہ ہے مردی :

قال الا احبركم بصلاة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال فقام فرفع يديه اول مرة ثم لم يعد.

لیتی انھوں نے فرمایا کیا میں شمعیں خبر نددوں کہ حضور پرٹورسیدعا **لم ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز کس** طرح پڑھتے تھے یہ کہہ کرنماز کو کھڑے ہوئے تو صرف بھی ترخریمہ کے وقت ہاتھا تھائے بھرندا تھائے۔ ترندی نے کہا:

حديث ابن مسعود رضى الله تعالىٰ عنه حديث حسن و به يقول غيو واحد من

ميرت مصطفئ جالن دحمت عظظ

جلدودم

اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم و التابعين و هو قول سفيان و اهل الكوفة .

یعنی صدیث بن مسعود رضی الله تعالی عنه کی صدیث حسن ہے اور یہی مذہب تھا متعدد علماء مجملهٔ اصحاب رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم و تابعین کرام وامام سفین وعلائے کوفیرضی الله تعالی عنهم کا۔

مندامام الائمد مالك الازمدامام اعظم رمنى الله تعالى عنديس ب-

عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه فرمات بي

ان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم كان لا يرفع يديه الا عند افتتاح الصلاة ثم لا يعود لشى من ذلك

یعنی رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم صرف نماز کے شروع میں رفع یدین فر ماتے پھر کسی جگه ہاتھ ندا تھاتے۔

ا م ابوجعفر طحاوی رحمة الله تعالی علیه شرح معانی الآ نار میں فرماتے ہیں۔

مغيره رضى اللدتعالى عندس روايت ب

قال قلت لابراهيم حديث وائل انه رأى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم يرفع يديه اذا افتتح الصلاة و اذا ركع و اذا رفع رأسه من الركوع فقال ان كان وائل رأه مرة يفعل ذلك .

لینی مغیرہ کہتے ہیں میں نے امام ابراہیم نختی سے حدیث وائل رضی اللہ تعالی عند کی نسبت دریافت کی کہ انھوں نے حضور پرنورسید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کودیکھا کہ حضور نے نماز شروع کرتے اور رکوع

میں جاتے اور رکوع سے سراٹھاتے وقت رفع یدین فرمایا ،ابراہیم نے فرمایا واکل نے اگر ایک بار حضور اقد س صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رفع یدین کرتے و یکھا تو عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقد س صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بچاس بارد یکھا کہ حضور نے رفع یدین نہ کیا۔

صحح مسلم شريف ميس بحضورا قدس صلى الله تعالى عليه وسلم في فرمايا

مالي اراكم رافعي ايديكم كانها أذ ناب خيل شمس اسكنوا في الصلاة .

کیا ہوا کہ میں شھیں رفع یدین کرتے دیکھتا ہوں گویاتمھارے ہاتھ چنچل گھوڑوں کی دمیں ہیں قرارے رہونماز میں۔

#### مقتدى كوقرأت كي ممانعت

امام اعظم رضی الله تعالی عندروایت کرتے ہیں

قال صلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالناس فقراء وجل خلفه فلما قصى الصلاة قال ايكم قراء خلفى ثلث مرات قال وجل انا يا وسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من صلى خلف الامام فان قرأة الإمام له قرأة.

سرية مسلّى جان رفت ملتي marfat.com

جلددوم

### نماز ميس سجان الله كهنا

مندامام احدمیں ہے

عن على كرم الله تعالى وجهه الكريم قال كان لى ساعة من السحر ادخل فيها على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فان كان قائما يصلى سبح لى . الحديث.

حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم فرماتے ہیں میرے لیے وقت بحر یعنی صبح صادق ہے پہلے ک ایک گھڑی حاصل تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا پس اگر حضور نماز اوا فرماد ہے ہوتے تو میرے لیے سجان اللہ کہتے۔

حضور سیدعالم نے فرمایا کہ جبتم ہیں کسی کونماز میں کوئی ضرورت پیش آئے تو چاہیئے کہ سجان اللہ ( فناوی رضویہ جسم میں ۲۰۰۰)

### سات اعضا يرىجده كأحكم

صحاح ستديس ب،رسول الله سلى الله تعالى عليه وسلم فرمات بين:

امرت ان اسجد على سبعة اعضاء و ان لا اكف شعرا و لا ثوبا.

جھے سات اعضا پر تجدہ کرنے کا حکم ہوا ہے اور بیکہ بال اور کیڑ انہ سمیٹا کروں۔ (مولف)

كررانه مينكاهم

صحیحین میں ہے، رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم فرماتے ہیں:

امرت ان لا اكف الشعر و الا الثياب .

سيرت مصلني جالب دحمت اللج

بد marfa

مجھے تھم ہوا ہے کہ نماز میں بال اور کیر انہ میٹوں۔ (مولف) ( قاوی رضوبیر ۳۳ بص ۲۲۳)

#### مصلائے رسول

مدیث میں ہے:

كان بين مصلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم و بين الجدار ممرشاة .

رسول الشصلى الله تعالى عليه وسلم كے مصلى شريف اور ديوار قبله كے درميان ايك بكرى كزرنے كا، فاصلہ دتا تھا۔ (مولف)

#### ایک کپڑے میں نماز

صحیحین میں عمروابن ابی سلمہرضی اللہ تعالی عنہا ہے ہے۔

قال رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يصلى في ثوب واحد مشتملا في بيت ام سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه .

عمر و بن ابوسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا کہ ام سلمہ کے گھر میں ایک ہی کپڑے میں نماز اوا فر مار ہے ہیں اور اس کے دونوں کناروں کو کندهوں پر ڈالے بدے ہیں۔ (مولف)

#### نمازمع كلاه وعمامه

حضورا قدس صلی الله تعالی علیه وسلم کی سنت کریمه نمازم کلاه وعمامه ہے۔ ( فآویٰ رضویہ جسم میں ۴۳۹)

ي بت صطفل جان رحمت على

جلدووم

marfat.com

# نوافل حضور كمريس ادافرمات

ز اوت کو تحیة المسجد کے سواتمام نوافل سنن راتبہ ہوں یا غیر راتبہ ،موکدہ ہوں یا غیر موکدہ گھریں پڑھنا افضل اور باعث ثواب اکمل ہے، رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

عليكم بالصلاة في بيوتكم فان خير صلاة المرء في بيته الا المكتوبة.

تم پرلازم ہے گھروں میں نماز پڑھنا کہ بہتر نماز مرد کے لیے اس کے گھر میں ہے سوافرض کے۔ اے بخاری وسلم نے روایت کیا۔

خود عادت کریمہ سیدالمرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ای طرح کی تھی احادیث سیجھ سے حضور والا کا تمام سنن کا کا شانۂ فلک آستانہ میں پڑھنا ٹابت۔

مسلميح ميں اور ابوداؤ دسنن ميں عبد الله بن سفيان سے راوي

قال سألت عائشة رضى الله تعالى عنها عن صلاة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن تطوعه فقالت ان يصلى في بيتى قبل الظهر اربعا ثم يحرج فيصلى بالناس ثم يدخل فيصلى ركعتين و كان يصلى بالناس المغرب ثم يدخل فيصلى ركعتين و يصلى بالناس العشاء و يدخل بيتى فيصلى ركعتين ثم ذكرت صلاة اللبل و الوتر الى ان قالت و كان اذا طلع الفجر صلى ركعتين.

ابوداؤر کی روایت میں بیزیادہ ہے۔

ثم يخرج فيصلى بالناس صلاة الفجر.

یعنی حضرت ام المونین عائشصد بقدرضی الله تعالی عنها نمازنفل کے بارے میں فرماتی ہیں، رسول

الله صلى الله تعالى عليه وسلم گريين چارركعت ظهر بي پہلے پڑھتے پھر با ہرتشريف لے جاتے اور لوگوں كونماز پڑھاتے پھر گھريين رونق افروز ہوكر دوركعتين پڑھتے اور مغرب كى نماز پڑھ كر گھريين جلوٰ ففر ما ہوتے اور دو ركعتين پڑھتے اور عشاكى امامت كركے گھريين آتے اور دوركعتين پڑھتے جب صبح چمكتی دوركعتين پڑھ كر با ہرتشريف لے جاتے اور نماز فجر پڑھاتے۔
(فآوئی رضوبہ ج سے مصلے محمد)

روى عن النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم انه كان يصلي جميع السنن و الوتر في البيت.

حضور اقد س ملی الله تعالی علیه وسلم تمام سنتیں اور وتر کی نماز کا شانئه نبوت میں پڑھا کرتے تھے۔(مولف)

## وترکے بعد کی نفل

امام احدرضا بریلوی قدس سرہ ہے سوال ہوا کہ ور کے بعد کی نفل بیٹھ کر پڑھنا بہتر ہے یا کھڑے

آپ نے فرمایا:

کھڑے ہوکر پڑھنا افضل ہے، بیٹھ کر پڑھنے میں آ دھا تواب ہے، رسول اللہ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں

ان صلى قائما فهو افضل و من صلى قاعدا فله نصف اجر القائم.

اورا گر کھڑے ہوکر پڑھے تو وہ افضل ہے اور جو بیٹھ کر پڑھے اس کے لیے کھڑے ہوکر پڑھنے والے سے نصف ثواب ہے۔

marfat.com يرية معظى جان المعتادة على المعتادة على المعتادة المعت

اسے بخاری نے عمران بن حصین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فر مایا۔

رسول التدسلي الله تعالى عليه وسلم نے بير كعتيس بير كر بھى پڑھى ہيں \_

جیا کمسلم میں حضرت عائشرضی الله تعالی عنها سے ہے۔

قالت بعد ما ذكرت وتره صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ثم يصلى ركعتين بعد ما يسلم و هو قاعد.

ام المونین صدیقه رضی الله تعالی عنها نے حضور اقدس صلی الله تعالی علیه وسلم کی وتر کا ذکر کرنے کے بعد دورکعت بیشے کرا دا فرماتے تھے۔ (مولف)

و لاحمد عن ابسي امامة رضي الله تعالىٰ عنه انه صلى الله تعالىٰ عليه وسلم كان يصليهما بعد الوتر و هو جالس.

منداحرین ابوا مامدرضی الله تعالی عندے ہے کہ سید عالم صلی الله تعالی علیہ وسلم ور کے بعد دو رکعت بیٹھ کرادا فرماتے تھے۔

ادر بھی ان میں قعود و قیام کوجمع فرمایا کہ بیٹھ کر پڑھتے رہے جب رکوع کا وقت آیا کھڑے ہو کر رکوع فرمایا۔

فلابن ماجة عن ام المومنين ام سلمة رضى الله تعالى عنها انه صلى الله تعالى عنها انه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يصلى بعد الوتر ركعتين خفيفتين و هو جالس فاذا اراد ان يركع قام فركع.

ابن ماجه میں ام المونین ام سلمه رضی الله تعالی عنها ہے ہے کہ حضور اقد س صلی الله تعالی علیه وسلم

وتر کے بعد دورکعت خفیف بیٹھ کر اوا فرماتے تھے پھر جب رکوع کا ارادہ فرماتے تو کھڑے ہوکر رکوع کرتے۔

مگر بیٹھ کر پڑھنا دوا مانہ تھا بلکہ اس بات کے بیان کے لیے کہ بیٹھ کر پڑھنا بھی جائز ہے جیسا کہ خودان نفلوں کا پڑھنا بھی اس بیان کے واسطے تھا کہ وتر کے بعد نوافل جائز ہیں اگر چیاولی سے ہے کہ جتنے نوافل پڑھنے ہوں سب پڑھ کرآخر میں وتر پڑھے۔

رسول الله سلى الله تعالى عليه وسلم فرمات بين

اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا.

ا پی نمازشب میں سب ہے آخر وتر رکھو، اسے سلم نے ام الموثین رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت

کیا۔

ا ما منو وی منهاج چرعلامه قاری مرقا ة شرح مشکلو ة میں فرماتے ہیں -

هاتان الركعتان فعلهما رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم جالسا لبيان جواز الصلاة بعد الوتر و هو بيان جواز النفل جالسا و لم يواظب على ذلك .

۔ حضورا قدس ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وتر کے بعد کی دور کعتوں کو پیٹھ کرادافر مایا ہے میہ بتانے کے لیے کہ وتر کے بعد کی دور کے بعد نماز جائز ہے اور حضور نے اس پر بینی کی لیے کہ وتر کے بعد نماز جائز ہے اور حضور نے اس پر بینی کی نمیں فرمائی بلکہ احیانا ایسافر مایا ہے۔

(مولف)

بلکہ اگر حضور اقد س صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیشہ بینفل بیٹھ کر پڑھتے جب بھی ہمارے لیے کھڑے ہوکر پڑھنا ہی افضل ہوتا کہ پیحضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اپنے لیفعل ہوتا۔اور ہمارے لیے صاف وہ ارشاد تولی ہے کہ کھڑے ہوکر پڑھنا نضل ہے اور بیٹھے کا تو اب و حصا اور اصول کا قاعدہ ہے

Marfat.com

#### martat.com يرية معنى بان دمت

كول وفعل ميں ترجيح قول كو ہے كدفعل ميں احتمال خصوصيت ہے ندكد يبال تو صريحا بيان خصوصيت فرمايا

صحیح مسلم شریف میں عبداللہ بن عمرورضی اللہ تعالیٰ عنبما ہے جھے حدیث پنچی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا کہ بیٹھے کی نماز آدہ ہے میں خدمت اقد س میں حاضر ہوا تو خود حضور اقد سلم اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بیٹھ کرنماز پڑھتے پایا میں نے سرانور پر ہاتھ رکھا (اقول: لین یہ خیال گزرا کہ شاید مسلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا اے عبداللہ بن عمر و بخار وغیرہ کے سبب بیٹھ کر پڑھ رہے ہوں) حضور اقد س صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا اے عبداللہ بن عمر و کیا ہے؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے ساتھا کہ حضور نے فر مایا بیٹھے کی نماز آدھی ہے اور حضور خود بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں فر مایا اجل و لکن لست کا حد منکم .

ہاں بات وہی ہے کہ بیٹھے کا ثواب آ دھاہے گر میں تمھارے شل نہیں۔میرے لیے ہرطرت پورا کامل اکمل ثواب ہے۔ بیمیرے لیے خصوصیت وفضل رب الارباب ہے۔

مرقاه مس ہے

يعنى هذا من خصوصياتى ان لا ينقص ثواب صلاتى على اى وجه تكون من حمل الله عليك على الله عليك على الله عليك من على الله عليك منا الله عليك الله عليك

یعنی بیمیری خصوصیات میں سے ہے کہ جس طریقے اور جن اعضاء کے ساتھ میری نماز ہوتواس کا تواب ممنیں ہوتا اور بیاللہ کافضل ہے جے جا ہتا ہے عطافر ما تا ہے اور اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے کہ آپ پراللہ کا عظیم فغل ہے۔ (مولف)

ادرایک سوال کے جواب میں امام احمد رضائر یلوی قدس سرہ فرماتے ہیں:

ميرت بمعنى جان رحمت 🚓

marfat.com

حضور پر نورسرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیفل بیٹھ کر پڑھی مگر ساتھ ہی فرمادیا کہ میں تمھارے مثل نہیں میرا ثواب قیام وقعود دونوں میں کیسال ہے۔ توامت کے لیے کھڑے ہوکر پڑھنا فضل اور د دنا ثواب ہےادر بیٹھ کر پڑھنے میں بھی کوئی اعتراض نہیں۔ (فآوی رضوبیہ جسم سر ۲۲س)

#### سنت وفرض کے درمیان فاصلہ

مسلم وترندي ميں عائشەرىنى الله تعالى عنها سے مروى ہے

قالت كان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم لا يقعد الا بمقدار ما يقول اللهم انت السلام و منك السلام تباركت يا ذا الجلال و الاكرام .

ام المونین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنبا فرماتی ہیں کہ حضور اقد س ملی اللہ تعالی علیہ وسلم ملام کی مقد الربیطے ۔ (پھر سنت کے لیے قیام فرماتے) پھیرنے کے بعد صرف اللهم انت السلام النح کمنے کی مقد اربیطے ۔ (پھر سنت کے لیے قیام فرماتے) (مولف)

#### نعلين ميس نماز

صحیحین وغیر ہامیں سعید بن زیدہے ہے:

قال سألت انس بن مالك كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يصلى في نعليه فقال نعم .

سعید بن زید کہتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ کیارسول اللہ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تعلین اقدس میں نماز پڑھتے تھے انھوں نے فرمایا کہ ہاں۔

( فناوي رضويه ج ۳ بس ۷۸۹،۰۷۹ مرورالعيد )

سيرت مصطفى جان رحمت 🥸

جلددوم

### نماز کی فرضیت

فرضيت نماز پنجگاند سے متعلق ايك سوال كے جواب ميں امام احدرضا بريلوى فرماتے ہيں :

نماز نئے گانہ اللہ عزوجل کی وہ نعت عظمیٰ ہے کہ اس نے اپنے کرم عظیم سے خاص ہم کوعطا فرما کی ہم سے پہلے کسی امت کونہ لی بنی اسرائیل پر دوہی وقت کی فرض تھی وہ بھی صرف چار رکعتیں دوسجی، دوشام وہ بھی ان سے ننجھی ۔

سنن نسائی شریف میں انس رضی اللہ تعالی عند ہے مروی حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عدیث معراج مبارک میں ارشاد فرماتے ہیں :

ثم ردت الى خمس صلوات قال فارجع الى ربك فاسأله التخفيف فانه فرض على بنى اسرائيل صلاتين فما قاموابهما .

لیعنی بھر بیچاس نماز کی پانچ رہیں۔موئ علیہ الصلاق والسلام نے عرض کی کہ حضور پھر جا کیں اور اسپنے رہ سے تخفیف چاہیں کہ اس نے بنی اسرائیل پر دونمازیں فرض فر مائی تھیں وہ اٹھیں بھی بجانہ لائے۔ اسپنے رہ سے تخفیف چاہیں کہ اس نے بنی اسرائیل پر دونمازیں فرض فر مائی تھیں وہ اٹھیں بھی بجانہ لائے۔ اس ۱۹۳)

# صحیحملم میں ہے:

عن عبد الله بن مسعود رضى الله تعالىٰ عنه في خبر الاسراء فاعطى رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ثلثا اعطى الصلوات الخمس و اعطى خواتيم سورة البقرة و غفر لمن لم يشرك بالله من امته شيئا.

حضرت عبدالله بن معود رضى الله تعالى عنه في حديث امراء مين فريا يا كدرسول اكرم صلى الله تعالى

ميرت مصطفى جان رحمت عجيج

بلددوم

راوي

علیہ وہلم کو تین چیزیں عطا کی گئیں۔ پانچ نمازیں اور سورہ بقرۃ کی آخری آیتیں اور آپ کی امت میں سے ان کی مغفرت جنھوں نے شرک نہیں کیا۔ (مولف) (فآو کی رضویہے ۲ ہے 60)

ابن جریر وابو یعلی اور بزارابو ہریرہ سے اور بیہج آبو ہریرہ اور ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنبا ہے

( فيه قوله عزوجل لنبيه صلى الله تعالى عليه وسلم حين ذكر ما اعطى الانبياء السابقين عليهم الصلاة و التسليم من الفضائل) اعطيتك ثمانية اسهم الاسلام و الهجرة و الجهاد و الصلاة و الصدقة و صوم رمضان و الامر بالمعروف و النهى عن المنكى.

حضرت ابوسعید خدری رضی اللّہ تعالیٰ عنہ ہے مروی (اس میں بیہ ہے کہ جب انبیاء سابقین علیم الصلا ۃ والسلام کے فضائل ومنا قب کا ذکر اللّہ عز وجل نے اپنے نبی سلی اللّہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فر مایا ) تو فر مایا کہ میں نے تم کو آٹھ جھے عطافر مائے اسلام اور ہجرت و جہاد اور نماز وصدقہ اور رمضان کے روزے وامر بالمعروف ونہی عن المنکر ۔ (مولف)

(فآوی رضویہ ۲۶م ۱۹۲۰)

#### نمازیخ گانه

نقل الامام الفقيه ابو الليث سمرقندى رحمه الله تعالى فى تنبيه الغافلين عن كعب الاحبار رضى الله تعالى عنه قال قرأت فى بعض ما انزل الله تعالى على موسى عليه الصلاة و السلام يا موسى ركعتان يصليهما احمد و امته و هى صلاة الغداة من يصليهما غفرت له ما اصاب من الذنوب من ليله و يومه ذلك و يكون فى ذمتى.

ميرت يصطفل جان رحمت عظي

جلدووم

# marfat.com Marfat.com

يا موسى اربع ركعات يصليها احمد و امته و هى صلاة الظهر اعطيهم باول ركعة منها المغفرة و بالثانية اثقل ميزانهم و بالثالثة اوكل عليهم الملائكة . يسبحون و يستغفرون لهم و بالرابعة افتح لهم ابواب السماء و يشرفن عليهم الحور العين .

يا موسى اربع ركعات يصليها احمد و امته و هي صلاة العصر فلا يبقى ملك في السموات و الارض الا استغفرلهم و من استغفر له الملائكة لم اعذبه .

يا موسى ثلث ركعات يصليها احمد و امته حين تغرب الشمس افتح لهم ابواب السماء لا يسألون من حاجة الا قضيتها لهم .

يا موسى اربع ركعات يصليها احمد و امته حين يغيب الشفق هي خير لهم من الدنيا و ما فيها يخرجون من ذنوبهم كيوم ولدتهم امهم.

يا موسى يتوضأ احمد و امته كما امرتهم اعطيهم بكل قطرة تقطر من الماء جنة عرضها كعرض السماء و الأرض .

يا موسكي يصوم احمد و امته شهر افي كل سنة و هو شهر رمضان اعطيهم بصيام كل يوم مدينة في الجنة و اعطيهم بكل خير يعملون فيه من التطوع اجر فريضة و اجعل فيه ليله القدر من استغفر منهم مرة واحدة نادما صادقا من قلبه ان مات من ليلة او شهر اعطيته اجر ثلثين شهيدا.

يا موسى ان في امة محمد (صلى الله تعالى عليه وسلم) رجالا يقومون على كل شرف يشهدون بشهادة ان لا اله الا الله فجزاء هم بذلك جزاء الانبياء عليهم

ميرت مصطفى جالب رحمت وتنط

جلدووم

# marfat.com Marfat.com

الصلاة و السلام و رحمتي عليهم واجبة و غضبي بعيد منهم و لا احجب باب التوبة عن واحد منهم ماداموا يشهدون ان لا اله الا الله .

اما م فقیہ ابواللیث سمر قندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا کہ انہوں نے فر مایا میں نے تو ریت مقدس کے کسی مقام میں پڑھا اے موٹی فجر کی دور کعتیس احمہ اور اس کی امت ادا کرے گی جواضیں پڑھے گا اس دن رات کے سارے گناہ بخش دوں گا اور وہ میرے ذمہ میں بوگا۔

: وگا۔

اے موی ! ظبر کی چار کعتیں احمد اور اسکی امت بڑھے گی انھیں پہلی رکعت کے عوض بخش دوں گا اور دوسر کی کے بدلے ان کا پلیہ بھاری کروں گا اور تیسر کی کے عوض فر شنے موکل کردوں گا کہ تیبج کریں گے اور ان کے بدلے ان کے لیے آسان کے وروازے اور ان کے لیے آسان کے وروازے کشادہ کروں گا بڑی بڑی آئھوں والی حوریں ان پرمشا قانہ نظر ڈالیں گی۔

اے موک ! عصر کی جار رکعتیں احمد اور ان کی امت اوا کرے گی تو ہفت آسان وزمین میں کوئی فرشتہ باتی ند بچے گاسب ہی ان کی مغفرت جاہیں گے میں اسے ہرگز عذاب ندوں گا۔

اے مویٰ! مغرب کی تین رکعتیں ہیں انھیں احمد اور اس کی امت پڑھے گی آسان کے سارے درواز سے ان کے لیے کھول دوں گاجس حاجت کا سوال کریں گے اسے پوراہی کروں گا۔

اے موکی شفق ڈوب جانے کے دفت لیٹی عشاء کی جار رکعتیں ہیں پڑھیں گے انھیں احمد اور اس کی امت و ددنیا و مافیبا ہے ان کے لیے بہتر ہیں و دانھیں گنا ہوں سے ایسا نکال ویں گی جیسی اپنی ماؤں کے بیٹ سے پیدا ہوئے۔

اے موی ! وضوکرے گا حمد اور اس کی امت جیسا کہ میر احکم ہے میں انھیں عطافر ماؤں گا ہر قطرہ

ي رية مصطفی حال رحمت 🕾

جلدووم

ے عوض کر آسان سے نیکے ایک جنت جس کاعرض آسان وزمین کی چوڑ ائی کے برابر ہوگا۔

ا موی ایک مبینے کے سالا خدروز بے رکھے گا احداوراس کی امت اوروہ ماہ رمضان ہے ہیں عطا فرمای کا مبینے کے سالا خدروز بے رکھے گا احداوراس کی امت اوروں کا اس میں نفل کے عوض فرض کا فواب اور اس میں نفل کے عوض فرض کا فواب اور اس میں لیلۃ القدر کروں گا جواس مبینے میں شرمساری وصد تی قلب سے ایک بار استغفار کرے گا اگرای شب یااس مبینے بھر میں مرگیا اسے تمیں شہیدوں کا ثواب عطافر ماؤں گا۔

اے موی امت مرصلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں کچھا سے مرد ہیں کہ ہرشرف پرقائم ہیں، لا الله الا الله کی شہادت دیتے ہیں تو ان کی جز ااس کے عوض انہیا علیم الصلا قوالسلام کا ثواب ہے اور میری رحمت ان پرواجب اور میر اغضب ان سے دور اور ان میں سے کسی پر باب توبہ بند نہ کروں گاجب تک وہ لا المسه الا الله کی گوائی دیتے رہیں گے۔

(فقاوی رضویہ، ج مے سے اللہ کی گوائی دیتے رہیں گے۔

# مبلى نماز

طراني ابورافع رضى الله تعالى عندسے راوى:

قال صلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اول يوم الاثنين و صلت الخديجة آخره و صلى على يوم الثلثاء .

نی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیر کے دن پہلی ساعت میں نماز پڑھی اور حضرت خدیجۃ الکبری مضی اللہ تعالی عنہ نے اسی دن کی آخری گھڑی میں اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے منگل کے دن نماز پڑھی۔ (مولف)

رجھی۔ (مولف)

عند ابن اسحاق ثم قام به جبريل فصلى به و صلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بصلاته ( الى ان قال في خديجة صلى بها رسول الله صلى الله تعالى عليه

ميرت مصطفى جاب رحمت 🤧

جلددوم

وسلم كما صلى به جبريل فصلت بصلاته .

ابن اسحاق کے نزدیک ہے کہ جریل علیہ الصلاۃ والسلام حضوراکرم صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کے ساتھ کھڑ ہے ہوئے پھر نماز پڑھائی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے بھی ان کی طرح نماز پڑھی (یہاں تک کہ راوی نے حضرت خدیجۃ کے بارے میں کہا کہ )رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے ان کو نماز پڑھائی جس طرح حضور کو جریل نے پڑھائی تھی پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہانے تہا حضور علیہ السلام کی می نماز پڑھی۔ (مولف) (فادی رضوبیج ۲، ص۲۱۷۔ جمان الآن ج

#### كفار ك زغ من تماز

فى حديث ايذاء ابى جهل وغيره من الكفرة لعنهم الله تعالى حين صلى رسول الله صلى الله تعالى عليه ما القوابه فى الله صلى الله تعالى عليه وسلم عند الكعبة فرمقوا سجوده فالقوا عليه ما القوابه فى قليب بدر ملعونين .

ابوجہل اور دوسرے کفار کی ایذ اوالی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب کعنبہ شریف کے پاس نماز پڑھی تو کفار حضور کے سجدہ کو کھنگی لگا کرد کیستے رہے پھرآپ کے اوپر کفار نے وہ چیز دال دی جس کے بدلے ان ملحونوں کو جاہ بدر میں پھینکا گیا۔
(مولف)

صحیحین وغیر ہما میں ہے:

عن ابن مسعود رضى الله تعالىٰ عنه و فيه من قول الكفار يجئ به ثم يسمهله حتى اذا سجد وضع بين كتفيه قال فانبعث اشقاهم فلما سجد صلى الله تعالىٰ عليه وسلم وضعه بين كتفيه و ثبت النبى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ساجدا. الحديث.

بلدودم

# marfat.com Marfat.com

حضرت ابن مسعود رضی الله تعالی عنه کی روایت میں کفار کی باتوں میں سے بہ ہے کہ سر کار علیہ الصلاۃ والسلام جب کعبہ کے پاس آئے تو کفار نے گندی چیز لانے کا تھم دیا اور تاک میں رہے جب بیہ وہ میں جا کیں تو اسے ان کے دونوں کندھوں کے درمیان رکھ دے چنا نچیان میں سب سے بڑا بد بخت اٹھا اور میں جا کیں تو اسے ان کے دونوں کندھوں کے جا کر لے آیا جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجدہ ہیں گئے تو اس نے آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان رکھ دیا اس لیے حضوراقد س صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجدہ ہی میں رہ گئے۔

(مولف)

(فآوي رضوبيرج ٢،٩٥٢ - جمان التاج)

# تين نفوس قدسيه كي نماز

ابن عدی کامل میں اور ابن عسا کرتاریخ میں راوی

عن عفيف الكندى رضى الله تعالىٰ عنه قال جنت فى الجاهلية الى مكة و انا اربيد ان ابتاع لاهلى من ثيابها و عطرها فاتيت العباس و كان رجلا تاجرا فانى عنده جالس انظر الى الكعبة و قد كلفت الشمس و ارتفعت فى السماء فذهبت اذا قبل شاب فنظر الى السماء ثم قام مستقبل الكعبة فلم البث الا يسيرا حتى جاء غلام فقام عن يحينه ثم لم يلبث الا يسيرا حتى جاء ت امراة فقامت خلفها فركع الشاب فركع عن يحينه ثم لم يلبث الا يسيرا حتى جاء ت امراة فقامت خلفها فركع الشاب فركع الماب فركع المرأة فسجد الشاب فسجد الغلام و المرأة فقامت عند الماب فحمد بن عبد الله فقلت يا عباس امر عظيم فقال امر عظيم تدرى من هذا الشاب هذا محمد بن عبد الله ابن اخى تدرى من هذا المرأة هذه خديجة بنت ابن اخى تدرى من هذا المرأة هذه خديجة بنت خويلد زوجته ان ابن اخى هذا حدثنى ان ربه رب السموات و الارض امره بهذا الدين و لم يسلم معه غير هولاء الثلثة .

عفیف کندی رضی اللہ تعالی عنہ ہے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں زمانہ جاہلیت میں کمہ معظمہ آیا اورارادہ کرتا تھا کہ اپنے اہل وعیال کے لیے کپڑ اور عطروغیرہ تربیدوں تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا وہ ان دنوں تا جر سے تو میں ان کے پاس بیٹھا ہوا کعبہ کود کیر ہا تھا دن خوب پڑھ گیا تھا کہ ایک جوان تشریف لائے اور آسان کو دکھی کر روبکعبہ کھڑے ہوگئے ذرا دیر میں ایک لڑکے تشریف لائے وہ ان کے دات ہوئے ہاتھ پر قائم ہوئے تھوڑی دیر میں ایک بی بی تشریف لائیں وہ پیچھے کھڑی ہوئیں پھر جوان نے رکوئ فر مایا تو یہ دونوں رکوئ میں گئے پھر جوان نے سرمبارک اٹھایا تو ان دونوں نے سراٹھایا ، جوان مجدے میں گئے تو میں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے حال پوچھا کہا یہ جوان میرے تھیج کھر بن عبد اللہ ہیں اور بیلڑ کے میر ہے بھیجے علی اور یہ بی فحد بجہ الکبری ہیں رضی اللہ تعالی عنہا۔ میرے یہ مجبی کہتے ہیں کہ آسان وزمین کے مالک نے آٹھیں اس دین کا تھم دیا ہے اور ان کے ساتھ ابھی یہی دو مسلمان ہوئے ہیں۔ (مولف) (فقاوئی رضویہ جہرے اس کے مالک کے آٹھیں اس دین کا تھم دیا ہے اور ان کے ساتھ ابھی کہی دو مسلمان ہوئے ہیں۔ (مولف)

#### نمازمين ستره

ابوداؤ دضباعه بنت مقداد كى حديث ميس حضرت مقداد بن اسود سے راوى

قال ما رأيت رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يصلى الى عود و لا عمود و لا شجرة الا جعله على حاجبه الا يمن او الايسر و لا يصمد له صمدا.

حضرت مقداد بن اسودرضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کو کسی لکڑی یا ستومن یا درخت کی طرف بالکل سیدها نماز پڑھتے ہوئے نہیں ویکھا ہاں وائیس یا بائیس ابروکی جانب کر لیتے اورستر ہ کوسیدھا اپنے سامنے نہیں رکھتے تھے۔

( فآوي رضويه، ج٢ بص ٦٣١ \_منيرالعين )

marfat.com المعتادة المعتادة

# محل عذاب میں نمازنہ پڑھے

جس جگه پرآسانی عذاب نازل ہوااس جگه نماز پڑھنے سے متعلق ایک مقام پرامام احمد رضا بریلوی فرماتے ہیں:

محل نزول لعنت میں نماز نہ پڑھنی چا بیئے اس لیے سیدعالم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قوم ثمود کی جائے ہلاک میں نماز نہ پڑھی کہ دہاں عذاب نازل ہواتھا۔
جائے ہلاک میں نماز نہ پڑھی کہ دہاں عذاب نازل ہواتھا۔

# نماز میں کن انکھیوں سے دیکھنا

حالت نماز میں گردن کو گھما کرادھرادھرد کھنا بخت منع اور مکروہ ہے اور اگر آنکھوں کے کنارے سے گردن کو گھمائے بغیر دیکھے تو کوئی حرج نہیں ہے۔اس سلسلے میں امام احمد رضا ہریلوی قدس سرہ تحریر فرماتے ہیں :

نماز میں اگر کن انکھیوں سے بے گردن پھیزے ادھرادھر دیکھےتو مکر وہنہیں بال بے حاجت ہوتو خلاف اولیٰ ہے۔ حدیث میں ہے۔

انه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يلاحظ اصحابه فى صلاته بمؤق عينيه رسول الله تعالى عليه وسلم كان يلاحظ اصحابه فى صلاته بمؤق عينيه رسول الله تعالى عليه وسلم اليخ اصحاب كونماز ميس كن الكيول سع و كيمت سقد (مولف)

( فقاد كي رضويه ، ج ا ، ص ا عال بارق النور )

# نمازيس پينه بونجهنا

روى انه صلى الله تعالى عليه وسلم عرق في صلاته ليلة فسلت العرق عن جبينه .

جلدووم

رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كوايك شب كى نماز ميں پسينه آيا تو جبين اقدس سے پسينہ يونچھ يا۔

عن النبى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم انه سلت العرق عن جبينه و كان اذا قام من سجوده نفض ثوبه يمنة و يسرة .

حضور اقدس ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیشانی اقدس سے بیٹ یو نچھتے اور جب مجدہ سے کھڑے ہوتے تو دائیں بائیں کپڑا جھاڑ دیتے ہجدہ میں ماتھے پر لگی ہوئی چیز اگر ضرر دیتو مطلقا اسے یو نچھنے میں حرج نہیں۔ (مولف) (قادی رضوبیا/۲۰۳،۲۰سبارق النور)

#### اوقات نماز

مواہب میں تحرین اسحاق سے منقول ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شب معراج کے بعد جب صبح فر مائی تو جبر میں علیہ الصلاۃ والسلام نے آکر نماز پٹٹ گانہ کے اوقات بتائے۔ اور بعضوں کا خیال ہے کہ جبرت کے بعد کا ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ جبرت سے پہلے جبریل کے بیان کرنے سے قبل کا ہے اس کے بعد جبریل علیہ انصلاۃ والسلام نے بیان کیا۔ بہرتقریر جبریل ایمن ظہر کے وقت میں ووون برابر آئے اس کے بعد جبریل علیہ انصلاۃ والسلام نے بیان کیا۔ بہرتقریر جبریل ایمن ظہر کے وقت میں ووون برابر آئے اس پر حضورصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اوان وینے کا تھم فرمایا کہ الصلاۃ جامعة پکاریں۔ پھرجب سے ابتی ہوگئے تو جبریل نے ظہر کے شروع وقت میں امامت کی اور نماز ظہراواکرائی یہ وقت زوال کے وقت

#### marfat.com مرية من المان المت

کے فور أبعد کا تھا۔ اس کے بعد پھر امامت کی اور نماز عصر اداکی ، بیدونت ایک مثل سایہ ہو جانے کے بعد کا تھا۔ پھر مغرب اداکی اور بیدونت غروب آفتاب کے فور أبعد تھا اور غروب شغق کے بعد عشاء کی نماز اداکی۔ پھر نماز فجر اداکی جب کہ طلوع صبح صادق ہو چکی تھی۔

دوسرے دن پھر جبریل علیہ الصلاق والسلام آئے ، امامت کی اورظہر کی نماز اداکی یہ وہ وقت تھا جب کہ سابیہ ایک مثل کے قریب پہنچ گیا تھا۔اور نماز عصر اداکی جب کہ سابیہ دوشل سے متجاوز ہو گیا تھا۔اور مناز مغرب دونوں دن ایک وقت میں تھا۔اور مغرب کی نماز اداکی جب کہ آفتاب غروب ہو گیا تھا۔ نماز مغرب دونوں دن ایک وقت میں گڑاری ،اور عشاء کی نماز تہائی رات یا نصف رات کے وقت گڑاری۔اور نماز فجر اداکی جب کہ وقت دراز ہو چکا تھا۔

ایک روایت میں ہے کہ روشی تعلینے کے بعد (قبل طلوع آفتاب) اداکی اس کے بعد جریل نے کہا اے حبیب خدا! بیان انبیاء کا وقت ہے جو آپ سے پہلے گزرے اور نماز کے اوقات ان دونوں وتتوں کے درمیان ہے۔ (مولف)

# جريل كأتعيين اوقات

فرضیت نماز کے بعد نماز کے اوقات بھی متعین ومقرر ہوئے اس سلسلے میں امام احمد رضا بریلوی قدس سرہ تحریر فرماتے ہیں:

جریل امین علیہ الصلاق والتسلیم نے میج اسراء بعد فرضیت نماز اوقات نماز معین کرنے اور ان کا اول آخر بتانے کے لیے دوروز حضور اقدی ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امامت کی۔ پہلے دن ظہرے فجر تک پانچوں نمازیں اول وقت پڑھیں اور دوسرے دن ہرنماز آخر وقت، اس کے بعد گزارش کی :

الوقت ما بين هذين الوقتين .

ميرت بمصطفى جالن رحمت عظي

وقت ان دونول وتتول کے چی میں ہے۔

اس حدیث میں ابو داؤ دوتر ندی و شافعی وطحاوی وابن حبان و حاکم کے میباں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللّٰد تعالیٰ عنبما ہے ہے،حضوراقد س صلی اللّٰد تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں :

صلى بى العصر حين كان ظله مثله فلما كان الغد صلى بى الظهر حين كان ظله مثله .

جریل نے مجھے عمر کی نماز اس وقت پڑھائی جب ٹی کا سابیاس کے ایک مثل ہوا، پُرکل ظہر کی نماز اس وقت پڑھائی جب ٹی کا سابیاس کے ایک مثل ہوا۔

ترندی کے لفظ یوں ہیں۔

صلى المرة الثانية الظهر حين كان ظل كل شئ مثله لوقت العصر بالامس.

دوسری بارظہراس وقت پڑھائی جب ہر چیز کا سامیاس کے ایک مثل ہواکل گزشتہ نماز عصر کے (مولف)

شافعی کے لفظ یوں ہیں۔

ثم صلى المرة الاحرى الظهر حين كان ظل كل شئ قدر ظله قدر العصر

بھردوسری مربتہ ظہراس وقت پڑھی جب کہ ہر چیز کا سابی گزشتہ عصر کی مقدار کا ہوا۔ اس مے مقصود اوقات کی تمیز اور ہرنماز کا اول وآخر وقت جدا جدا بتانا ہے۔

نسائی وطحاوی و حاکم و ہزار نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت کی ،حضور اقد س صلی اللہ ،

ميرت مصطفى جانب دحمت ويتي

جلدووم

marfat.com

#### تعالى عليه وسلم في فرمايا:

هـذا جبـريـل جاء كم يعلمكم دينكم و فيه ثم صلى العصر حين رأى الظل مثله ثم جاء ه الغد ثم صلى به الظهر حين كان الظل مثله .

یہ جبریل علیہ الصلاق والسلام ہیں شمصیں تمھاراوین سکھانے آئے ہیں اور اس میں ہے کہ پھر عصر اس وقت پڑھی جبشی کا سامیاس کے ایک مثل ویکھا پھر کل تشریف لا کرظہراس وقت پڑھی جبشی کا سامیا کی مثل ہوا۔

#### بزار كے لفظ يوں بيں:

جاء نى فىصلى بى العصر حين كان فئي مثلى ثم جاء نى من الغد فصلى بى الظهر حين كان الفئ مثلى .

جریل علیہ الصلاقة والسلام نے میرے پاس آ کرعصراس وقت پڑھائی جب میرا سایہ میرے مثل ہوا پھرکل تشریف لا کرظہر کی نماز اس وقت پڑھائی جب ساید و چند ہوگیا۔ (مولف)

نسائى وامام احمد واسحاق بن رامويدوابن حبان وحاكم جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنما يداوى

ان جبريل اتى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم حين كان الظل مثل شخصه فصلى الظهر. فصلى العصر ثم اتاه في اليوم الثاني حين كان ظل الرجل مثل شخصه فصلى الظهر.

جریل امین علیه الصلاق والسلام نے نبی صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوکر عصر اس وقت پڑھی۔ (مولف) اس وقت پڑھی جب سامیا آدمی کے شل ہوا پھر دوسرے دن حاضر ہوکر ظہر کی نماز اس وقت پڑھی۔ (مولف) امام اسحاق بن راہومیا پئی مسند میں حضرت ابومسعود انصاری رضی الله تعالیٰ عنہ سے بسط سری یق

ميرت بمصلف جان رحمت عظ

چندووم

حدثنا بشر بن عمرو النهراني حدثني مسلمة بن بلال ثنا يحيى بن سعيد ثني ابو بكر بن عمرو بن حزم عن ابي مسعود الانصاري.

اوربيهق كتاب المعرفة مين:

بطریق ایوب بن عتبة ثنا ابو بکر عمرو بن حزم عن عروة بن الزبیر عن ابن ابی مسعود عن ابیه راوی ، اور برلفظ صدیث اسحاق بیل ـ

قال جاء جبريل الى النبى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فقال قم فصل و ذلك لدلوك الشمس حين مالت فقام رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فصلى الظهر اربعا ثم اتناه حين كان ظله مثله فقال قم فصل فقام فصلى العصر اربعا ثم اتاه من الغد حين كان ظله مثله فقال له قم فصل فقام فصلى الظهر اربعا.

حضرت جریل ایمن علیہ الصلاۃ والسلام نے زوال شمس کے وقت بارگاہ رسالت میں آکر عرض کی کہ اٹھنے اور نماز پڑھنے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کھڑے ہوکر ظہر کی چار رکھتیں پڑھیں پھر جب سایدا کیے مثل ہوا تو جریل نے آکر عرض کی کہ نماز پڑھنے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کھڑے .. ہوکر عمر کی چار رکھتیں پڑھیں ، پھر دوسرے دن جب سایدا کیے مثل ہوا تو آئے اور عرض کی کہ نماز پڑھنے حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ظہر کی چار رکھتیں پڑھیں۔ (مولف)

ابن دا ہو بیصند میں عبدالرزاق ہے اور عبدالرزاق مصنف میں بطریق اخبر نامعمر عن عبداللہ بن ابی کربن محمر بن حزم و بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے داوی

قال جاء جبريل فصلى بالنبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم و صلى النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم بالناس حين زالت الشمس الظهر ثم صلى العصر حين كان ظله

ميرت مصلغ جالإرحمت 🥰

جلدودم

# marfat.com

مشله قال ثم جاء جبريل من الغد فصلى الظهر بالنبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم و صلى النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم بالناس الظهر حين ظله مثله .

جریل علیہ الصلاۃ والسلام نے آکر زوال مش کے وقت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوظہر پڑھائی اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کی امامت فرمائی پھرعصراس وقت پڑھی جب شی کا سابیاس کے ایک مثل ہوا۔ راوی نے کہا کہ جریل علیہ الصلاۃ والسلام نے دوسرے دن نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ظہر پڑھائی اور حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک ظہر پڑھائی اور حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کی امامت فرمائی جب کھی کا سابیاس کے ایک مثل ہوا یعنی ظہر میں تا خیرا ورعصر میں تنجیل فرمائی۔ (مولف)

دارقطنی سنن اورطبرانی مجم کبیراورا بن عبدالله تمهید میں بطریق ایوب بن عتبه عن ابی بکر بن حزم عن عروة بن الزبیر حضرت ابومسعودانصاری وبشیر بن ابی مسعود دونوں محالی رضی الله تعالی عنهما سے راوی

ان جبريل جاء الى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم حين دلكت الشمس فقال يا محمد صل يا محمد صل الظهر فصلى ثم جاء حين كان ظل كل شى مثله فقال يا محمد صل العصر فصلى ثم جاء ه الغدحين كان ظل كل شى مثله فقال صل الظهر. الحديث و الكل مختصر.

جریل علیہ العملا قوالسلام نے سوری ڈھلنے کے وقت بارگا ورسالت میں آکرعرض کی یارسول اللہ نمازظہر پڑھے حضور نے نمازظہر پڑھی، پھر جریل علیہ السلام اس وقت آئے جب ہر چیز کا سابیاس کے مثل ہوا اورعرض کی نمازعمر پڑھے حضورا قدس ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نمازعمر پڑھی پھر دوسرے دن جریل المین اس وقت آئے جب کہ ہر چیز کا سابیاس کے ایک مثل ہوا اورعرض کی نماز ظہر پڑھے یعنی ظہراول وقت امین اس وقت آئے جب کہ ہر چیز کا سابیاس کے ایک مثل ہوا اورعرض کی نماز ظہر پڑھے یعنی ظہراول وقت اورعمر آخروقت میں ادافر مائی۔

ميرسة مصطفل جان رحمت 🍇

# سائل كواوقات كى تعليم

سائل نے جوخدمت اقدس حضور سید المرسلین صلی اللّہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہوکر اوقات نماز پوچھے اور حضور والانے ارشاوفر مایا ہے کہ دودن حاضر رہ کر ہمارے پیچھے نماز پڑھ پہلے دن ہرنماز اپنے اول وقت اور دوسرے دن ہرنماز آخر وقت پڑھا کرارشاد ہواہے

الوقت بين هذين.

ونت ان دونوں وتتوں کے درمیان ہے۔

اس صدیث میں نسائی وطحاوی نے جا بررضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔

سال رجل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن مواقيت الصلاة فقال صل معى فصلى الظهر حين زاغت الشمس و العصر حين كان فئ كل شئ مثله قال ثم صلى الظهر حين كان فئ الانسان مثله .

حضور اقدس سدعالم صلی الله تعالی علیه وسلم ہے ایک آدی نے اوقات نماز کے بارے میں بوچھا حضور نے فرمایا میرے ساتھ نماز پڑھوتو ظہراس وقت پڑھی جب سورج ڈھل گیا اور عصراس وقت پڑھی جب کہ ہر چیز کا سامیاس کے ایک شل ہوا۔ راوی نے کہا کہ پھرظہراس وقت پڑھی جب کہانسان کا سامیاس کے قد کے برابر ہوا۔

سنن الى داؤ ديس بسند سيح ابوموي اشعرى رضى الله تعالى عنه حديث ساكل يول ہے -

ميرت مصففي جان دحمت عظ

جلدووم

marfat.com
Marfat.com

الذي كان قبله و صلى العصر و قد اصفرت الشمس او قال امسى .

نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے ایک سائل نے سوال کیا تو اس کو پچھ جواب نہیں دیا یہاں تک کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو (اقامت کہنے کا) حکم فر مایا تو انسوں نے فجر کی اقامت اس وقت ہی جب فجر طلوع ہو چکا تھا۔ اور اس میں میر ہے کہ ، دوسرے دن جماعت ظبر دیروزہ وقت عصر سے پہلے قائم ہوگی اور عنہ پڑھی کہ سورج زرد ہو چکا تھا یا کہا کہ شام ہوگئی۔ شام سے مراد قریب بغروب ہے۔ (مولف)

مسلم دنسائی وابن ابان وطحاوی کے بیبال ان لفظوں سے ہے۔

ثم اخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالامس ، و لفظ النسائي الى .

چھرظہری تاخیر فرمائی بیہاں تک کدوقت عصر دیروز ہے قریب ہوگئی۔نسائی کے الفاظ بھی ای ہے۔ ملتے جلتے ہیں۔

صیح مسلم شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر ورضی اللہ تعالیٰ عنبما سے ہے حضور اقد س سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا

وقت الظهر اذا زالت الشمس و كان ظل الرجل كطوله مالم يحصر العصر طرك وقت النظهر اذا زالت الشمس و كان ظل الرجل كطوله مالم يحصر العصر طركا وقت الله وقت به جب سورج و على الرساية وى كا الله كا قد كرابر موجائ جب تك عمر كا وقت ندآئے۔

### امامت جبريل

امام طحاوی حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عندے حدیث امامت جریل میں راوی حضور والا

ميرت مصطفى جان رحمت وليج

جندووم

# marfat.com

صلوات الله تعالى عليه وسلامه نے فر مایا۔

صلى الظهر و فئ كل شئ مثله .

ظہراس وقت پڑھی کہ سامیہ ہر چیز کااس کے برابر ہو گیا۔

( فآویٰ رضویه ۲۴ ۳۴۲ ۳۴۲ - حاجز البحرین )

ایک اورمقام برامام احمدرضا بریلوی فرماتے ہیں

حضورا قدس سیدعالم ملی الله تعالی علیه وسلم کی وه حدیث جلیل که جبریل این علیه العسلاة والسلام نے دوروز حضور کی امامت کی ایک دن پانچوں نمازیں اول وقت، دوسرے دن آخر وقت پڑھیں پھر حضور پر نور صلوات اللہ تعالی و تسلیمانة علیه سے عرض کی

هذا وقت الانبياء من قبلك.

يمى وتت حضور سے بہلے انبياء كے مقے۔اسے ابوداؤون وروايت كيا۔

( فآوي رضويهج ۲ م ۲۰۱)

اور فرماتے ہیں:

حدیث المت جریل علیه الصلاق والسلام جس میں انھوں نے ہرنماز کے لیے جداوت معین کیا۔ بخاری وسلم صحاح اور المام مالک والم مابن انی ذئب موطا اور ابو محمد عبد الله واری مند میں حضرت ابومسعود انساری رمنی اللہ تعالی عنہ سے راوی جریل امین نے بعد تعین اوقات عرض کی :

بهذا امرت.

ای کاحضور کو تھم دیا گیا ہے۔

ميرستوصفني جالن دحست 🙉

بلدووم

marfat.com

ابن الى الذئب كے لفظ يوں ہيں۔

ابن انی ذیب میں عمر بن عبدالعزیز کی حدیث میں ہے کہ مغیرہ بن شعبہ نے ایک دن نماز تاخیر سے پڑھی اس وقت ان کے پاس ابومسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہما آئے اور کہا

ان جبريل نزل على محمد صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فصلى و صلى في و صلى في و صلى ثم صلى ثم

یعنی جبریل امین نے دونوں روز امامت ہے تعیین اوقات کر کے عرض کی ایسا ہی حضور کو حکم ہے۔

مندامام ابن را ہو بیمیں مطول و معمل ہے۔

في آخره ثم قال جبريل ما بين هذين وقت صلاة .

پھر جبریل نے عرض کی ان دونوں کے درمیان وفت نماز ہے۔

دا تعلنی وطبرانی وابوعمر بن عبدالبرابومسعود وبشیر بن الی مسعود دونوں محابیوں رضی الله تعالی عنها ہے راوی جبریل نے عرض کی:

ما بين هذين وقت يعني امس و اليوم .

کل اور آج کے وقتوں کے درمیان ہر نماز کا وقت ہے۔

ابوداؤدوترندی شافتی طحاوی این حبان حاکم حضرت عبدالله بن عباس رمنی الله تعالی عنهما سے راوی جریل نے گزارش کی

الوقت ما بين هذين الوقتين .

يرت معطني مان رحمت الله

جلدووم

martat.com

ونت وہ ہے جوان دونوں وتتوں کے درمیان ہے۔

نیائی وطحاوی و حاکم و ہزارابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی حضوراقد س ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فریا چریل نے عرض کی

الصلاة ما بين صلاتك امس و صلاتك اليوم.

نماز در وزه وامروزه کے چیمی نماز ہے۔

برار کے بہاں ہے ثم قال ما بین هذین وقت.

ان دو کے اندروقت ہے۔

نسائی واحمہ واسحاق وابن حبان وحاکم جابر بن عبداللّٰدرضی اللّٰہ تعالیٰ عنہما سے راوی جبریل نے گزارش ک

ما بين هاتين الصلاتين وقت.

ان دونماز ول کے اندروقت ہے۔

طحاوی ابوسعید خدری رضی الله تعالی عند سے راوی حضور اقدس صلی الله تعالی علیه وسلم نے قرمایا جبریل نے گزارش کی الصلاة فیما بین هذین الوقتین.

( فَأُونُ رَضُوبِيهِ ٢٢، ص • ٣٨ أ ٣٨ \_ حاجز البحرين )

نمازان دووقتوں کے درمیان ہے۔

## ایک سائل کوحضورنے وقت بتایا

حدیث سائل جیے حضور برنورسلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اماستیں فرما کر ہرنماز کا اول آخر وقت بتایا۔

ميرت مصطفى جان رحمت عطي

جلدووم

مسلم، ترندی، نسائی، ابن ماجه، طحاوی حضرت بربیده رضی الله تعالی عنه سے راوی حضورا قدس صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا:

وقت صلاتكم بين ما رأيتم .

تمھاری نماز کاونت اس کے درمیان ہے جوتم نے ویکھا

ملم کے دوسرے طریق میں ہے:

ما بين ما رأيت وقت.

اے سائل جوتونے دیکھااس کے اندروقت ہے۔

ترفدی کے یہاں یوں ہے:

مواقيت الصلاة كما بين هذين .

نمازول کے وقت ایسے ہیں جیسے ان دو کے درمیان۔

مسلم ابو داؤر ونسائی ابن ابان طحاوی حضرت ابوموی اشعری رضی الله تعالی عنه سے راوی حضور پرنورصلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے فرمایا

الوقت بين هذين .

وقتان دو کے درمیان ہے۔

طحادی بطریق عطاء بن ابی رہاح بعض محابہ یعنی جابر بن عبد الله رضی الله تعالی عنبما سے اور امام عیسیٰ بن ابان بلفظ عن عسطاء بن ابسی رہاح قال بلغنی ان رجلا اتبی النببی صلی الله تعالیٰ علیه وسلم راوی حضور پرنورصلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے فرما یا

ميرستومصطنى جان دحمت عظظ

ما بين صلاتي في هذين الوقتين وقت كله .

جن دووقتوں پر میں نے نمازیں پڑھیں ان کے اندراندرسب وقت ہے۔

ولفظ الحجج ، ثم قال ما بينهما وقت .

ان دونوں کے درمیان وقت ہے۔

ما لک ونسائی و بزار حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عنه سے راوی حضور پرنور صلی الله تعالی علیہ وسلم نے فرمایا:

ما بين هذين وقت.

(فآويٰ رضويه، ج٢، ص ١٣٨، حاجز البحرين)

ان دو کے درمیان وقت ہے۔

وفت برنمازين

سنن نسائى كتاب المناسك باب الجمع بين الظهر والعصر بعرفة ميس ب-

عن عبد الله رضى الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يصلى الصلاة لوقتها الا بجمع و عرفات.

یعن عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عند فرماتے ہیں، نبی ملی الله تعالی علیه وسلم برنمازاس کے وقت ہی میں یا جے تھے گرمز دلفہ وعرفات میں۔ (فقاوی رضوبیہ ۲۶من ۱۰۰۱ حاجز البحرین)

حضوركا طريقنه

جماعت و حاضری معجد میں حضور سرور کو نین صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کامعمول وطریقته کیا تھا اس سلنلے

ميرت مصطفئ جان دحمت المظ

جلدودم

### میں امام احدر ضابر بلوی ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں:

حدیث میں سنت اقد س ہوں مروی ہے کہ جب لوگ جلد حاضر ہوجائے حضورا قدس ملی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز جلد پڑھ لینے اور حاضری میں دیر ملا حظفر ماتے تو تا خیر فرمائے اور بھی سب لوگ حاضر ہوجائے اور تا خیر فرمائے ، یہاں تک کہ ایک بارنماز عشامیں تشریف آوری کا بہت انتظار طویل صحابہ کرام نے کیا بہت دیر تے بعد مجبور ہوکرا میر الموشین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عند نے دراقد س پرعرض کی کہ عورتیں اور بے سواکوئی گئے اس کے بعد حضور اقد س صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برآ مد ہوئے اور فرمایا روئے زمین پرتمھارے سواکوئی نہیں جواس نماز کا انتظار کرتا ہوا درتم نماز ہی میں ہوجب تک نماز کے انتظار میں رہو۔

( فآويٰ رضويه ج۲،ص۲۲م)

# نماز فجرمين تخفيف قرأت

صیح حدیث سے ثابت کہا یک بچہ جس کی مال شریک جماعت تھیں اس کے رونے کی آوازین کر حضور پرنور دحت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فجر کی نما زصرف معوذ تین سے پڑھائی۔

( فآويٰ رضوبيرج ٣ ،ص ١٦٧)

سنت فجر

صحیحین میں ہے:

عن عائشة رضى الله تعالىٰ عنها قالت لم يكن النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم على شي من النوافل اشد تعاهد منه على ركعتي الفجر.

حضرت عائشدهن الله تعالى عنها فرماتي بين كه حضور سيد عالم صلى الله تعالى عليه وسلم تمام نوافل

marfat.com

ميرت مصطفى جان رحمت عظ

میں فجر کی دور کعت سے زیادہ کسی کی محافظت نہیں فرماتے تھے۔

( فماوي رضويه ج٣٥ ب٥٣٣ \_القلادة المرصعة )

ابوداؤر حضرت قيس بن عمرورضي الله تعالى عند سے راوى:

قال رأى رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم رجلا يصلى بعد صلاة الصبح ركعتين فقال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم صلاة الصبح ركعتان فقال الرجل انى لم اكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن فسكت رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم .

یعن قیس انصاری فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک فیض کو بعد صلاۃ صبح دو رکعتیں پڑھتے دیکھا فرمایا صبح کی دوہی رکعتیں ہیں عرض کی شنتیں میں نے نہ پڑھی تھیں وہ اب پڑھ لیس اس پر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا۔

ابن ماجدوا بوبكر بن الى شيباى سندومتن عرالله بن نمير عراوى مراس ميل بيب

قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أ صلاة الصبح موتين.

حضورا قدس ملی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا کہ کیا صبح کی نماز دومرتبہ ہے؟

اورای صدیث میں ترندی کی روایت بول ہے

عن قيس قال خرج رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فاقيمت الصلاة فصليت معه الصبح ثم انصرف النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فوجدني اصلى فقال مهلايا قيس أصلاتان معاقلت يا رسول الله اني لم اكن ركعت ركعتي الفجر قال

Marfat.com

marfat.coff

فلا اذن .

قیس فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تو نمازی اقامت ہوئی میں نے حضور اقد س صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مے ساتھ نماز فجر پڑھی جب حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انفراف فرمایا تو بیس نماز پڑھ رہا تھا فرمایا اے قیس چھوڑ و کیا دونمازیں ایک ساتھ؟ بیس نے عرض کی یارسول اللہ میں نے فجر کی دوسنیں نہیں پڑھی تھیں میں کر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تو اب حرج نہیں۔

(مولف)

امام ترندی نے کہااس کی سند منقطع ہے اور بعض نے اسے مرسان روایت کیا۔

( فآوي رضويه ج۳ ، ص ۱۱۸ )

# جنول کی آمد

بخاری وسلم میں ہے:

عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما في حديث مجئ الجن اليه صلى الله تعالى عليه وسلم و هو يصلى باصحابه صلاة الفجر.

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے حضور اقد س صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جنات کے آنے کی حدیث میں ہے کہ حضور کے زمانتہ بعثت کے آغاز میں جنوں کی جیبی ہوئی جماعت حضور اقد س سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں اس وقت آئی کہ جب حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ نماز نجر پڑھ رہے تھے۔

ميرت بمصطفىٰ جانِ رحمت عليج

قال الزرقاني المراد بالفجر ركعتان اللتان كان يصليهما قبل طلوع الشمس.

زرقانی نے کہا کہ نجر سے مراد وہ دورکعت ہیں جنھیں حضور اقدس ملی اللہ تعالی علیہ وسلم طلوع آقاب سے پہلے پڑھتے تھے۔ (مولف) (فآوی رضویہ، ج۲م ۱۲۰۔ جمان الآج)

### قعه ليلة التعريس

تريس، آخرشب ميس ونے كے ليے مسافر كاتر في اور تفريخ كي كتے ہيں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے مروی ہے کہ حضورا کرم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر غزوہ خیبر
کی واپسی میں ایک رات سفر میں نیند کا غلبہ ہوا تو حضور سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آخر شب میں خواب و
استراحت کے لیے قیام فرما یا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو علم فرما یا کہ ہم سوجا کیں تو ہمارے لیے
رات کی تکہانی کرنا اور جا گتے رہن اور شبح ہو شیار رہنا جب شبح ہوجائے تو ہمیں بیدار کردینا تا کہ شبح کی
نماز ہاتھ سے نہ جائے لیکن نماز تہجد سوئے ہے پہلے اوافر مالی تھی۔ یہاں تک کہ نیند کا اتنا غلبہ ہوا کہ اس نے
مہلت نہ دی۔

حدیث میں آیا ہے کہ اگر خواب یاضعف یا بیماری مانع ہوتی تو تیام شب قضافر مادیتے اوران میں زوال آفی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی مشب قضافر مادیتے اوران میں زوال آفیاب سے پہلے شب کی نماز کوادا فر ماتے۔اس واقعہ میں کوئی مجمعہ ہوگا کہ اس کا نفع ضعفائے است کو پہنچ ۔اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ شب بیداری کے لیے آمادہ و تیار ہوئے اور نماز میں مشغول ہوگئے اور اتی نمازیں پڑھیں جتنی خدانے ان کوتو فیق دی۔اور حضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جن میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مجمع متے سوگے۔

روایت میں بیجمی آیا ہے کہ حضرت ابو بمرصد بی رضی اللہ تعالی عند نے بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عندے تاکیدافر مادیا تھا کہ اے بلال اپنی آٹھوں کو نیندے خبر دار رکھنا ، بیہ بارگراں حضرت بلال رضی

سيرت بمصطفى جان رحمت عظيم

جلدووم

marfat.com

اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن پہ پڑا جب منع کا وقت قریب ہوا تو حضرت بلال نے اپنے کجاوے سے ٹیک لگالی اور طلوع فیمر کی طرف متوجہ ہوئے اورغور سے آسان کی طرف دیکھنے گے اچا تک حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آئکھیں بوجھل ہوئے لکیں اور بے اختیار نیندا آگئ حالاں کہ اپنے اونٹ سے تکمیدلگائے ہوئے تتے اور ایک روایت میں ہے کہ اپنی وستار کو کھول کر اس سے احتباء کیا۔

چنانچہ نہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی بیدار ہوئے اور نہ کوئی اور صحابی۔ یہاں تک کہ سورج طلوع کرآیا اس کے بعد سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیدار ہوئے اور حضور سونے اور نماز کے فوت ہوجانے سے حق تعالی کے قہر وجلال اور اس کی تجل سے ڈر بے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد اور حضرات بھی بیدار ہوگئے ، حضور نے بلال کوآ واز دی اور فرمایا اے بلال بیکیا ہواتم کیوں سو صحے تھے؟

اس پر حضرت بلال رضی الله تعالی عند نے عرض کیا، میں کیا عرض کروں مجھے بھی ای نے آگھیرا تھا جس کے آپ کو گھیرا تھااس وقت بیداری کے باوجود جوآپ کو حاصل ہے۔

دوسری حدیث میں آیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو برصدی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو برصدی اللہ تعالی عند سے فرمایا، بلال کے پاس شیطان آیا حالاں کہ و منماز میں کھڑے تھے شیطان نے بلال کے سید پر ہاتھ مارا اور انھیں اس طرح تھیک تھیک کرسلا دیا ، جس طرح بیج کو تھیک تھیک کرسلاتے ہیں ، اور بلال سومے ۔

اس کے بعد حضورصلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور ان سے ان کے سوجانے کی کیفیت دریافت فرمائی تو انھوں نے وہائی عرض کیا جیسا کہ حضور نے حضرت صدیق سے فرمایا تھا،حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اشہد انک رسول اللہ و المحق بیمقام تجدیدایمان

اور تصدیق وشہادت رسالت کا ہے تا کہ کی قتم کا وسوسہ شیطانی دخل انداز نہ ہو۔اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے فر مایا اپنے اونٹوں کو یہاں سے اٹھا کر لے چلوصحابہ نے اپنے اونٹوں کو اٹھایا اور وہاں سے چل دیے۔

دوسری جگہ پہنچنے کے بعد پھرحضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وضوفر مایا اور بلال کواذ ان دینے کا حکم فرمایا اورا قامت کے ساتھ انھیں صحابہ کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی۔

جب حضورا کرم ملی اللہ تعالی علیہ وہلم نے صحابہ کرام کواس حال میں مضطرب و پریشان و یکھا توان کی تسلی کے لیے فر ما یا کہ اے لوگو! اللہ تعالی نے ہماری روحوں کو بیش کرلیا تھا اگر وہ جا ہمتا تو اس کے سواز مانہ میں بیدار کرتا ، اور فر ما یا کہ جب تم میں ہے کوئی نماز بھول جائے یا سوجائے ، تواسے چاہیئے کہ جب یاد آئے اس وقت پڑھ لے۔ (مولف)

لیلة التعر لیں اور اس میں قضائے نماز ہے متعلق امام احمد رضا بریلوی قدس سرہ القوی فرماتے

بي

سنت نبویی ساحبهاالصلاۃ والتحیۃ ہے کہ جہاں انسان سے کوئی تقصیروا قع ہو کمل صالح وہاں سے بٹ کرکرے، ای لیے جب ایک بارسفر میں آخر شب حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وصحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے نزول فرمایا اور آئھ نے کھلی یہاں تک کہ آفاب چیکا حضور نے وہاں نماز نہ پڑھی اور فرمایا اس جگہ شیطان حاضر ہوا تھا اپنے مرکبوں کو یوں ہی لیے چلے آؤ پھروہاں سے تجاوز فرما کر نماز قضا کی۔

صحیحمسلم شریف میں ہے:

عن ابي هريرة رضى الله تعالىٰ عنه قال عرسنا مع نبي الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس فقال صلى الله تعالىٰ عليه وسلم لياخذ كل

marfat.com

سيرت بصطفل جالب رحمت 🕏

كل رجل بسراس راحلته فان هذا منزل حضرنا فيه الشيطان قال ففعلنا ثم دعا بالماء فتوضأ. الحديث.

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ ایک سفر میں رات کو ہم رسول اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ سوگئے اور بیدار نہیں ہوئے یہاں تک کہ سورج طلوع ہوگیا تو حضورا قدس سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مرا دی اپنی سوار یوں کو لے چلے کیوں کہ بیدہ وہ جگہ ہے جس میں شیطان حاضر ہوا تھا علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہرآ دمی اپنی سوار یوں کو لے چلے کیوں کہ بیدہ وہ جگہ ہے جس میں شیطان حاضر ہوا تھا حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے وہی کیا جو حضور نے فرمایا پھر حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے وہی کیا جو حضور نے فرمایا پھر حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ فرمانے ورنماز ادا فرمائی۔ (مولف) (فاوی رضویہ، جسم ۹۳۹۔ انہار الانوار)

یہی مضمون دوسری جگداس طرح ہے۔

حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شب تعریس جب نماز فجر سوتے میں تضاہو کی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو تکم فرمایا کہ نماز آ گے چل کر پڑھو کہ یہاں تمھارے یاس شیطان حاضر ہوا تھا۔

( فآويٰ رضويه، ج۲ بس ۲۳۷ )

# ليلة التعريس مين حضور كافرمان

مسلم واحد وابوداؤد وابن ملبه وطحاوی وابن حبان حضرت ابوقیا ده انصاری رضی الله تعالی عنه ہے رادی حضور پرنورسید عالم صلی الله تعالی علیه وسلم فرماتے ہیں :

ليس في النوم تفريط و انما التفريط في اليقظة ان توخر صلاة حتى يدخل وقت صلاة اخرى.

سونے میں پچھقصم نہیں تقصیر تو جا گتے میں ہے کہ تو ایک نماز کواتنا پیچے بنائے کہ دوسری نماز کا

marfat.com

Marfat.com

سيرت بمصطفیٰ جانن رحمت 🤧

ونت آجائے۔

پیصدیث خود حالت سفر میں حضورا قدس صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے ارشاد فر ما کی تھی۔

حين فاتتهم صلاة الصبح ليلة التعريس.

جب ان كى نماز صبح ليلة التعريس مين قضا ہو گئ تھى-

( فآويل رضويه ج ٢٨٣ ـ حاجز البحرين )

# سحرى اور فجرمين فاصله

حضورا قدس سلی الله تعالی علیه وسلم کے تناول سحری اور نماز فجر شروع کرنے کے درمیان کتنا فاصلہ ہوتا تھاا حادیث وروایات کے حوالے سے امام احمد رضا ہریلوی تحریر فرماتے ہیں:

بخاری، مسلم، ترندی، نسائی، ابن ماجه، طحاوی بطریق انس رضی الله تعالی عنه حضرت زید بن ثابت رضی الله تعالی عنه سے رادی

قال تستحرنا مع رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ثم قمنا الى الصلاة . قلت كم كان قدرما بينهما قال خمسين آية .

ہم نے حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہجری کھائی پھر نماز فجر کے لیے کھڑے ہو مسے میں نے بوچھا بچ میں کتنا فاصلہ دیا کہا پچاس آیت پڑھنے کا۔

بخاری ونسائی بطرین تناوه حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عند سے راوی

ان النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم و زيد بن ثابت تسحرا فلما فرغا من سحورهما قام نبي الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم الى الصلاة فصلى قلت لانس كم

marfat.com جرية معنى جان الرصة بين

جلدووم

كان بين فراغهما من سحورهما و دخولهما في الصلاة قال قدر ما يقراء الرجل خمسين آية.

یعنی نبی سلی اللہ تعالی علیہ وسلم وزید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے سحری تناول فر مائی جب کھانے سے فارغ ہوئے حضور اقد س صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز ضبح کے لیے کھڑے ہوگئے نماز پڑھ لی، میں نے انس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا سحری سے فارغ اور نماز میں داخل ہونے میں کتنافصل ہوا کہا اس قدر کہ آدی بچیاس آیتیں پڑھ لے۔

امام توریشتی حنفی پھر علامہ طبی شافعی پھر علامہ علی قاری شرح مشکوۃ میں اس حدیث کے نیجے فرماتے ہیں

هذا تقدير لا يجوز لعموم المومنين الأخذ به و انما اخذه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لاطلاع الله تعالى اياه و كان صلى الله تعالى عليه وسلم معصوما عن الخطاء في الدين.

بیاندازه وه ب که عام امت کواسے اختیار کرنا جائز نہیں سید الرطین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے اس کیے اختیار فرمایا کدرب العزت جل وعلانے حضور کو وفت حقیقی پراطلاع فرمائی تھی اور حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دین میں خطاہے معصوم تھے۔ (فاوی رضویہ، ج۲ے ص ۲۹۔ صاح البحرین)

# اذان فجرك ليع بلال كوحضور كاحكم

قوله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم لبلال رضى الله تعالىٰ عنه لا توذن حتى يستبين لك الفجر هكذا و مديديه عرضا . اه

حضور سيد عالم صلى الله تعالى عليه وسلم نے حضرت بلال رضي الله تعالى عنه سے فرمایا اس وتت

سيرت مصفنى جان دحمت 🦓

بمردوم

## marfat.com

تک اذان نہ دو جب تک صبح یوں روثن نہ ہوجائے اور آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کوعرض میں پھیلا دیا۔ (مولف)

### نمازمنج کے بعد حضور کا وظیفہ

بیہ ق سنن میں حضرت این زمل جہنی رضی اللہ تعالی عنہ سے صدیث طویل رویا میں راوی جس کا خلاصہ ریہ ہے کدرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بعد نماز صبح پاؤں بدلنے سے پہلےستر بار فرماتے :

سبحان الله و بحمده و استغفر الله ان الله كان توابا.

پر فرماتے بیستر سات سو کے برابر ہیں۔ زائے فیر ہے جوایک دن میں سات سونے یادہ گناہ کر سایت سونے یادہ گناہ کر سے بعنی ہر نیکی کم از کم از کم دس ہے۔ میں جاء بالحسنة فله عشر امثالها توبیستر کلے سات سونکیاں ہوئے اور ہر نیکی کم از کم ایک بدی کوکوکرتی ہے ان الحسنات بیندھین السینات تواس کے پڑھنے والے کی نیکیاں ہی غالب رہیں گی گروہ کہ دن میں سات سوگناہ سے زیادہ کر سے اور ایسا سخت ہی بے فیر والے کی نیکیاں ہی غالب رہیں گی گروہ کہ دن میں سات سوگناہ سے زیادہ کر سے اور ایسا سخت ہی بے فیر موالے۔

### جاردكعت سنت ظهر

عن عائشة رضى الله تعالىٰ عنها ان النبى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم كان اذا فاتنه الاربع قبل الظهر قضاهن بعده .

حضرت عائشرضی الله تعالی عنها ہے مردی ہے کہ نبی صلی الله تعالی علیه وسلم کی جب ظہر کی چار سنتیں قضا ہوجا تیں تو فرض کے بعدادافر ماتے تھے۔ (مولف) (فآدی رضوبیہ، جسم ۲۳۰)

برت معطفیٰ جان دمت کھے

بلدودم

### نما ذظهر ميں قرات

ابوسعید خدری وغیرہ کی حدیث میں ہے:

انه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يقراء في الصلاة في الركعتين الاوليين قدر ثلثين آية و في الآخريين قدر خمسة عشر آية او قال نصف ذلك .

حضور سید عالم صلی الله تعالی علیه وسلم ظهری پیلی دور کعتوں میں تقریباتمیں آیتیں پڑھتے تھے اور آخری دور کعتوں میں بندرہ آیتیں پڑھتے یا کہا کہان کانصف پڑھتے تھے۔

صیحین میں ابوقادہ رضی الله تعالی عنه کی حدیث میں ہے:

ان النبى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم كان يقراء في الظهر في الاوليين بام القران و سورتين و في الركعتين الاخريين بام الكتاب . الحديث.

بیشک حضور سید عالم صلی الله تعالی علیه و کلم ظهر کی کیلی دور کعتوں میں سور ، فاتحہ اور دوسور تیس پڑھتے تھے اور تچھلی دور کعتوں میں صرف سور ، فاتحہ پڑھتے تھے۔ (مولف) (فآویٰ رضوبہ ج ۳،ص ۲۳۷، ۱۳۸)

### سفرمين نما ذظهر

ابوداؤد في اين من السرضي الله تعالى عند روايت كى :

قال كنا اذا كنا مع رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم في السفر فقلنا زالت الشمس او لم تزل صلى الظهر ثم ارتحل .

جب ہم حضورا قدس سیدعالم صلی الله تعالی علیه وسلم کے ہمراہ رکا بسفر میں ہوتے ہم کہتے سورج وُ هلا یا ابھی وُ هلا بھی نہیں حضورا قدس صلی الله تعالی علیه وسلم اس وقت نما زظہر پڑھ کرکوچ فر مادیتے۔

برت معطفیٰ جانِ دحمت 🍇

جكدووم

## marfat.com

#### ابوداؤ دونسائي وطحاوي ان بى انس رضى الله تعالى عند سے راوى

كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذا نزل منزلا لم يرتحل حتى يصلى الظهر فقال له رجل و ان كان نصف النهار .

یعنی سول الله صلی الله تعالی علیه وسلم جب سی منزل میں اترتے بے ظہر پڑھے کوچ نہ فرماتے کی فرماتے کی فرماتے کی فرمایا اگر چددو پہر کو۔

نسائی کے لفظ یوں ہیں:

فقال رجل و ان كانت بنصف النهار قال و ان كانت بنصف النهار.

ینی کسی نے بوچھااگر چدوہ نمازود بہر میں ہوتی فرمایا اگر چدود پہر میں ہوتی۔

(فآويٰ رضوبيرج٢ بص١٣٠ - حاجز البحرين)

# ظہر کے لیے جریل کی آمد

مدیث جریل بروایت جابرضی الله تعالی عند میں نسائی کے بیال یول ہے۔

ان جبريل اتى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم حين كان الظل مثل شخصه فصلى العصر ثم اتاه في اليوم الثاني حين كان ظل الرجل مثل شخصه فصلى الظهر

جریل این علیالصلا 5 والسلام حضور اقد سلی الله تعالی علیه وسلم کی خدمت اقد سی اس وقت آئے اور نماز ظهر آئے جب آدی کا سابیاس کے برابر ہوا اور نماز عصر پڑھی چھر ووسرے دن اس وقت آئے اور نماز ظهر پڑھی۔
پڑھی۔

دوسرى روايت يس ہے:

سيرسة مصطفى جان دحمت الكظ

جلدودم

ثم مكث حتى اذا كان فئ الرجل مثله جاء ه للعصر فقال قم يا محمد فصل العصر ثم جاء ه من الغد حين كان فئ الرجل مثله فقال قم يا محمد فصل فصلى الظهر.

پھردوسری مرتبہ عمر کے لیے اس وقت آئے جب کہ آ دمی کا سابیاس کے برابر ہوا اور عرض کیا کہ اے محمصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اٹھنے اور نماز عصر پڑھئے ، پھردوسرے دن ای وقت آئے اور عرض کیا کہ اٹھنے اور نماز ظہر پڑھئے۔

اور نماز ظہر پڑھئے۔

منداسحاق میں بردایت الی مسعود بدری رضی الله تعالی عند بول ہے۔

اتاه حيىن كان ظله مثله فقال قم فصل فقام فصلى العصر اربعا ثم اتاه من الغد حين كان ظله مثله فقال له قم فصل فقام فصلى الظهر اربعا.

جب سامیثی کے برابرہوا جریل این علیہ الصلاق والسلام آئے اورعرض کیا کہ یارسول الله اٹھے اور نماز پڑھے حضور اقدس سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عصر کی جاررکھتیں پڑھیں پھر دوسرے دن ای وقت جبریل آئے اور گزارش کی کہ نماز پڑھے تو حضور نے ظہر کی جاررکھتیں پڑھیں۔ (مولف)

دارقطنی وطبرانی وابوعمر کے یہاں بروایت عقبہ بن عمر و دبشیر بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما یوں ہے۔

جاء ه حين كان ظل كل شئ مثله فقال يا محمد صل العصر فصلى ثم جاء ه الغد حين كان ظل كل شئ مثله فقال صل الظهر فصلى.

جرچیز کا سابیاس کے ایک مثل ہونے کے وقت جریل امین علیہ الصلاۃ والسلام آئے اور گزارش کی کہ یارسول الله نماز عمر پڑھے حضور اقدس سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پڑھی پھر دوسرے دن ای وقت آئے اور گزارش کی کہ نماز ظہر پڑھے حضور نے پڑھی۔

ميرت معطنی جان دحت 🗷

جلددوم

امام احدرضا بربلوى فرماتے میں:

یے سب مدیثیں تصریح میں کہ روح امین علیہ الصلاۃ والسلام ظہر کے لیے اس وقت ہوئے جب سامیہ ایک مثل کو پہنچ چکا تھا اس وقت نماز پڑھنے کے لیے عرض کی اور حضور اقد س صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑھی۔

### گرمی میں نمازظہر

بخارى ونسائى انس رضى الله تعالى عنه سے راوى، يرنسائى كے لفظ ين

قال كان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم اذا كان الحر ابرد بالصلاة و اذا كان البرد عجل .

رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم جب كرى موتى نماز شمندى كرتے اور جب سروى موتى تعجيل فرماتے۔

اور بخاری مسلم، ابوداؤ دوابن ماجه نے سیرناابوذ ررضی الله تعالی عنه سے روایت کی۔

قال اذن موذن النبى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم الظهر فقال ابرد ابرد او قال انتظر انتظر انتظر و قال شدة الحر من فيح حهنم فاذا اشتد الحر فابردوا عن الصلاة حتى رأينا فئ النلول.

یعنی موذن نبی صلی الله تعالی علیه وسلم نے اذان ظهر دی رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے ارشاد فرمایا خصند اکر خصند اکر یا فرمایا انتظار کر انتظار کر اور فرمایا سخت گر ما جہنم کی وسعت نفس سے ہے تو جب گری زائد ہونماز خصندی کر دیبال تک کہ ہم نے دیکھا ٹیلوں کا سابیہ۔

جلددوم

ميرت مسطفى جانب دحمت 🥰

marfat.com

SELET.

#### دوسر عطریق میں ہے:

كنا مع النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فى السفر فاراد الموذن ان يوذن الظهر فقال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ابرد ثم اراد ان يوذن فقال له ابرد حتى رأينا فئ التلول. الحديث.

ہم نی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے موذن نے ارادہ کیا کہ ظہر کی اذان دے حضور نے ارشاد فر مایا ٹھنڈا کر پھر چاہا کہ اذان دے ، پھر فر مایا ٹھنڈا کریباں تک کہ ہم نے ٹیلوں کے سائے '' دکھے۔

اور مسلم میں ابراہیم کے طریق میں شعبہ سے موذن کا تین بارارادہ کرنا اور حضور کا ہی تھم فر مانا وار دہوا۔ ابوداؤ دونسائی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں

قال كان قدر صلاة رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم الظهر في الصيف ثلثة اقدام الى خمسة اقدام .

گری میں نماز حضور مرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدار تین قدم سے پانچ قدم تک تھی ۔ یعنی جب سامیہ برچیز کااس کے ساتویں حصہ کے تین یا پانچ مثل ہوجاتا ۔ تو حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز ادافر ماتے ۔ ادافر ماتے ۔

الوداؤدوتر فدى ابن عباس رضى الله تعالى عنهما سے رادى

قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم امنى جبريل عند البيت مرتين فصلى بى الظهر حين زالت الشمس وكان قدر الشراك. الحديث.

رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا کہ جریل علیه الصلاۃ والسلام نے بیت اللہ کے پاس دوبار میری امامت کی ،ظہر کی نماز زوال شمس کے وقت پڑھائی اور سورج کا سابہ پشت قدم پرتھا۔ زوال شمس کے بعد وقت ظہر شروع ہوجا تا ہے بلکہ زوال ہی عین ظہر کا وقت ہے۔

(مولف)

( فآويٰ رضو پہ ج۲ ہص۴۴۲)

حضورا قدس صلى الله تعالى عليه وسلم فرمات بين

اذا اشتد الحر فابردوا بالظهر فان شدة الحر من فيح جهنم.

جب گری بخت ہوتو ظہر کو شنڈ اکر و کہ شدت گرمی وسعت دم دوزخ سے ہے۔

( فآوي رضويه ج ۲ به ۲۳۲)

صیح بخاری شریف کی حدیث باب الاذان للمسافر میں ہے کہ ابوذررضی اللہ تعالی عند نے فرمایا ہم ایک سفر میں نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہمراہ رکاب اقدس تھے موذن نے اذان ظہر وین جا ہی فرمایا ابر د، وتت شندا کرو۔

دىر كے بعد پھرموذن نے اذان ديني جا ہى فرمايا ابسود وقت شندا كر۔ دير كے بعدموذن نے سه باره اذان كااراده كيا فرمايا ابود وقت شئدا كر۔

اور يون بن تا خير كاتكم فرمات رب حتى ساوى الظل التلول.

یہاں تک کدمایٹیلوں کے برابرہوگیا۔

اس وقت اذان کی اجازت فرمائی اورارشاد فرمایا گرمی کی شدت جہنم کی سانس سے ہے تو جب گری بخت ہوظہ مختذے وقت پڑھو۔ گری بخت ہوظہ مختذے وقت پڑھو۔

جئدووم

سپریة معتلی جان وصف السلط marfat.com

# نماز معربس ببلاركوع

بزاروطبرانی اوسط میں ہے:

عن على رضى الله تعالى عنه قال اول صلاة ركعنا فيها العصر فقلنا يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما هذا قال بهذا امرت .

حفزت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس نماز میں ہم نے سب سے پہلی باررکوع کیا وہ نماز عصر ہے ہم نے حرض کیایارسول اللہ بید کیا ہے کہی تھم ہوا ہے۔ عمر ہے ہم نے عرض کیایارسول اللہ بید کیا ہے فرمایا مجھے کہی تھم ہوا ہے۔ (مولف) معربے ہم نے عرض کیایارسول اللہ بید کیا ہے۔ جمان الآج کا دورہ ہم ہمارے ہمان الآج کا دورہ ہمارے ہمارے ہمان الآج کا دورہ ہمارے ہمان کیا دورہ ہمارے ہمان کی دورہ ہمانے کی دورہ

# مجدى عبدالاهبل مين نمازمغرب

ابوداؤدوتر ندى اورنسائى كعب بن عجر وے اورابن ماجدرافع بن خديج كى صديث ميسراوى

قال ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اتى مسجد بنى عبد الاشهل فصلى فيه المغرب فلما قضوا صلاتهم رأهم يسبحون بعدها فقال هذه صلاة البيوت.

حضوراقدس ملی الله تعالی علیه وسلم مجدی عبدالاشهل مین تشریف لاے ادراس مین نمازمغرب ادافر مائی مجرجب نماز بوری ہوئی تو لوگوں کود یکھا کہ مجد میں منتیں بڑھنے گے ارشاد فر مایا بینماز گھر میں بڑھا کرو۔

ترندى اورنسائى كے لفظ يہ ين:

عليكم بهذة الصلاة في البيوت.

ميرت مصلى جالن دحمت الله

(مولف)

تم لوگوں پراس نماز کا گھروں میں پڑھنالازم ہے۔

ابن ماجه میں سے:

اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم .

یعنی ان دونوں رکعتوں کواپنے گھروں میں پڑھا کرو۔

شخ تحقق عبدالحق محدث وبلوى قدس الله سره العزيز شرح مشكوة ميس فرمات مين:

برگاه تمام کردندن مردم نماز فرض رادید آنخضرت صلی الله تعالی علیه وسلم ایشاں را که نمازنفل می گزارند که مراد بوے سنت مغرب است بعداز فرض یعنی در مجد پس گفت آنخضرت صلی الله تعالی علیه وسلم ایس یعنی سنت مغرب یامطلق نمازنفل نماز خانها است که درخانها بایگز اردنه در مجد بدانکه افضل آنت که نماز نفل غیر فرض درخانه بگزارنه مچنیں بودعمل آنخضرت صلی الله تعالی علیه وسلم مگر بسیب یا عذر بے خصوصاً سنت مغرب که جرگز در مجد نگزارد۔

وبعضے ازعلاء گفتہ اند کہ اگر سنت مغرب را در مبجد بگزار داز سنت واقع نمی شود، وبعض گفته اند که عاصی می گردد از جہت مخالفت امر کہ ظاہرش دروجوب است و جمہور بر آنند کہ امر برائے استجاب است

لین جب لوگوں نے نماز فرض پوری کر لی حضورا قدس ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان لوگوں کود یکھا کہ فرض کے بعد محبوری میں نماز نفل لیعنی مغرب کی سنت ادا کررہے ہیں تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنت یا نماز نفل تو گھر کی نماز ہے کہ انھیں گھر میں ادا کرنا چاہیئے نہ کہ مجد میں - افضل مبی مسلم نے فرض کے علاوہ جو بھی نفل ہے وہ گھر میں ادا کی جائے حضورا قدس ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بہی عمل تھا گر کست کو مجد میں ادا کی جائے تو ہوجائے گی خصوصاً مغرب کی سنت کو مجد میں کست کو مجد میں

يرت مصطفل جالن رحمت هيج

ہرگز ادانہ کرے۔

بعض علماء نے فرمایا ہے کہ اگر مغرب کی سنت کو مجد میں اداکیا جائے تو وہ سنت ادانہ ہوگی اور بعض کہتے ہیں کہ گنہ گار ہوں گے امر کی مخالفت کے سبب سے کیوں کہ امر وجوب کے لیے ہے اور جمہور علماء اس پر ہیں کہ امراستخباب کے لیے ہے۔ (مولف)

میں کہ امراستخباب کے لیے ہے۔ (مولف)

( فقادی رضویہ، جسے سے ۸۵۸)

#### نمازعشاء

صديث شريف من نمازعشا كي نبت ب كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يصليها لسقوط القمر الثالثة .

حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بینماز اس وقت پڑھا کرتے جس وقت تیسری رات کا جاند ڈو ہتا ہے۔اسے ابوداؤ دیے نعمان بن بشیررضی اللہ تعالیٰ عنہمانسے روایت کیا۔

(فآوي رضويهج م ص ٥٥٩ نورالا دلة)

## نمازعشاء کی تا کید

سیدالمرسین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شانۂ اطہر ہے مجدانور میں قریب امامت جلوہ فرما ہوتے ،
ایک دن نماز عشاء کوتشریف لائے جہا عت میں قلت دیکھی کچھلوگ حاضر نہ پائے نہایت شدید غضب و
جلال محبوب ذکی الجلال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چبرہ اقدس سے ظاہر ہواار شاد فرمایا خدا کہ شم میرے جی
میں آتا ہے کہ موذن کو تبیر کا حکم دوں چرکسی کوامت کے لیے فرماؤں پھر بجڑ کتی ہوئی مشعلیں لے جاؤں اور
ان لوگوں پران لوگوں کے گھر پھونک دوں جنھیں بیاذان سے یہ وقت ہوگیا اب تک گھروں سے نماز کونہیں
نکلتے۔

#### بخارى ابو مرمره رضى الله تعالى عنه سے راوى:

قال قال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ليس صلاة القل على المنافقين من الفجر و العشاء و لو يعلمون ما فيهما لا توهما و لو حبوا لقد هممت ان آمر الموذن فيقيم شم آمر رجلا يؤم النباس ثم آخذ شعلا من نار فاحرق على من لا يخرج الى الصلاة بعد.

نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فر ما یا کہ منافقین پر نماز فجر وعشا سے زیادہ کوئی نماز بھاری نہیں ہے اگر وہ جانتے کہ ان میں کیا تو اب ہے تو ضرور آتے اگر چہ تھسیٹ کر آثا پڑتا، خدا کی تئم میرے جی میں آتا ہے کہ موذن کو تکبیر کا تھم دوں پھر کسی کوا مامت کے لیے فر ماؤں پھر بھڑ کی ہوئی مشعلیں لے جاؤں اور ان لوگوں پر ان لوگوں کے گھر وں سے نماز کونہیں ان لوگوں پر ان لوگوں کے گھر بھو تک دول جنھیں میاذان سے میدوقت ہوگی اب تک گھروں سے نماز کونہیں فکلتے۔

عبدالله بن وبب إنى مندمين الوجريره رضى الله تعالى عندسے داوى

لينتهين رجال من حول المسجد لا يشهدون العشاء اولاً حرقن بيوتهم.

حضورا قدس ملی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ معجد کے ارد گرور کے (ہتے ہیں اور نماز عضورا قدس ملی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ورائد کی اللہ میں۔ عشاء کے لیے نہیں آتے یا تو ہیں ان لوگوں کے کھروں کو جلا دوں، یا دہ لوگ نماز کو آئیں۔ میں ۳۳۲ القلادة المرصد )

Marfat.com

#### نمازعشاء ميں تاخير

بخاری اورامام سیوطی کی الباب المز بور میں ہے:

marfat.con

عن ابى موسى الاشعرى رضى الله تعالى عنه قال اعتم النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ليلة بالعشاء حتى ابهار الليل ثم خرج فصلى فلما قضى صلاته قال لمن حضره ابشروا ان من نعمة الله عليكم انه ليس احد من الناس يصلى هذه الساعة غيركم او قال ما صلى هذه الساعة احد غيركم .

حضرت ابوموی اشعری رضی الله تعالی عند نے کہا کہ نبی سلی الله تعالی علیه وسلم نے ایک رات عشا کی نماز میں آدھی رات تک تاخیر فرمائی پھرتشریف لائے اور نماز پڑھی نماز پوری کرنے کے بعد فرمایا جو حاضر ہے اس کو بشارت دے دو کہ الله تعالیٰ کی تم پرینعت ہے کہ اس وقت تمھارے علاوہ کوئی دوسرا نماز نہیں پڑھ دہا ہے۔ یا یہ فرمایا کہ اس وقت تمھارے علاوہ کی نے نماز نہیں پڑھی۔

(مولف)

الم ميوطى في فرمايا كداحدونسائي كي روايت مين يون ب

عن ابن مسعود رضى الله تعالىٰ عنه قال اخر رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم صلاة العشاء ثم خرج الى المسجد فاذا الناس ينتظرون الصلاة فقال اما انه ليس من اهل هذه الاديان احد يذكر الله تعالىٰ هذه الساعة غيركم.

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عند نے کہا کدرسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے عشاء میں تا خیر فرمائی پھر جب مسجد میں تشریف لائے تو لوگ نماز کا انتظار کرر ہے متے فرمایا کہ ان وین والوں میں تممارے سواکوئی اس وقت الله تعالی کا ذکر نہیں کررہا ہے۔ (مولف) (فاوی رضویہ، ج۲،س ۱۹۹)

#### اوليتعشاء

امام اجل الوجعفر طحاوی نے شرح معانی الآثار میں امام عبید الله بن محمد بن عائشہ سے روایت کیا کہ انھوں نے فرمایا

ميرت بمصلخ جالباد حمت وليخ

اول من صلى العشاء الآخرة نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم.

سب سے پہلے عشاء جمارے نبی سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پڑھی۔

( فتاوي رضويه ج۲ بص ۲۰۰۱)

کون ی نماز کس نی نے پہلے پڑھی،اس مللے میں امام احدر ضاہر بلوی قدس سرہ رقم طراز ہیں:

قول امام عبیداللہ بن عائشہ کہ جب آ دم علیہ الصلاق والسلام کی توبدوت فجر قبول ہوئی انھوں نے دور کعتیں پڑھیں، وہ نماز صبح ہوئی۔ اور اساعیل علیہ الصلاق والسلام کا فدیہ وقت ظہر آیا اہرا ہم علیہ الصلاق والسلام نے چار پڑھیں وہ ظہر مقرر ہوئی۔ عزیر علیہ الصلاق والسلام سوہرس کے بعد عصر کے وقت زندہ کیے گئے انھوں نے چار پڑھیں، وہ عصر ہوئیں، واؤد علیہ الصلاق والسلام کی توبدوت مغرب قبول ہوئی چار رکعتیں پڑھے کھڑے مغرب کی تین ہی وہیں۔

اورعشاسب سے پہلے جارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑھی۔

( فآوي رضويه، ج٢ \_ ص ٢٠)

بلدووم

اسے امام طحاوی نے روایت کیا۔

ادربعض علماء کا قول ہے کہ فجر آ دم ،ظہر ابراجیم ،عصر سلیمان ،مغرب عیسیٰ علیہم الصلاۃ والسلام نے پڑھی اورعشا خاص اس امت کولمی۔

#### صحابه كي نماز جماعت

بعض اوقات حضور اقدس سید عالم صلی الله تعالی علیه وسلم جب مدینه طیبه میں کسی اور محلّه میں تشریف لے گئے ہیں اور والبس تشریف لانے میں دیر ہوئی ہے صحابہ کرام رضی الله تعالی عنہ کو کرلے ہے۔ ایک بارصدیق اکبررضی الله تعالی عنہ کو کرلے ہے۔ ایک بارصدیق اکبررضی الله تعالی عنہ کو

marfat.com

سيرت بمسطفى جان رحمت 🥶

( فآوي رضويه ج۳ ۾ ۴۵ ۳۲۵ )

اورحضورا قدس ملى الله تعالى عليه وسلم في است بسندفر مايا-

## اال بیت کے ساتھ حضور کی نماز

انه عليه الصلاة و السلام خرج ليصلح بين قوم فعاد الى المسجد و قد صلى اهل المسجد رجع الى منزله فجمع اهله و صلى .

حضورسید عالم صلی التدتعالی علیہ وسلم ایک قوم کی اصلاح کے لیے تشریف لے گئے تھے جب مجد کو واپس تشریف لائے تو لوگ نماز پڑھ چکے تھے بھر دولت کدہ کوتشریف لے گئے اور اہل بیت کوجع فر ماکر نماز پڑھائی۔
پڑھائی۔

# جماعت کے بعدایک مخص کی نماز

و صبح ان رجلا دخل المسجد وقد صلى رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم باصحابه فقال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم من يتصدق على ذا فيصلى معه فقام رجل من القوم فصلى معه .

ایک آدمی مجدیس آیاس حال میں کدرسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم صحابہ و نماز پڑھا بھے تھے، تو رسول الله تعلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا کون ہے جواس شخص پراحسان کرے کہ اس کے ساتھ نماز پڑھے تو الن میں سے ایک آدمی الشھے اور ان کے ساتھ نماز پڑھی۔

. حضوراتدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسا اس لیے فرمایا تا کہ اس آدمی کو جماعت کا ثواب ل جائے اور دوبارہ پڑھنے والے کونفل کا ثواب طے۔

اے احمد وابوداؤد وتر ندی وابو بکرین ابی شیبه وواری وابو یعلی وغیر جم نے ابسعید خدری رضی الله

سيرت بصطفى جان رحمت عظ

تعالیٰ عنہ ہےروایت کیا۔

و فی بعضها ان ذلک المتصدق علی الرجل ابو بکر الصدیق رضی الله تعالیٰ عنه.

البعض روایت میں ہے کہ اس آدمی پرصدقہ کرنے والے حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنه

(فآوی رضویہ جسم ۲۵۹،۳۵۸)

#### جماعت تراوتكح

حضوراقدس ملی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جماعت تراوت کای خیال سے ترک فرمادی کہ مداومت کیے سے فرض نہ ہوجائے۔ ائمہ ستہ نے زید بن ثابت سے اور بخاری وسلم نے اسے ام المونین صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اللہ تعالی عنہا ہے۔ اللہ تعالی عنہا ہے۔ اللہ تعالی عنہا ہے۔ وایت کیا۔

## قيام كيل اورنماز تهجد

تہد، ہود سے ہے۔ ہود کے معنی نوم یعنی نیند کے ہیں اور تہد کے معنی ترک نوم یعنی سونے کو چھوڑ نا، اور اس جگہ ترک نوم کے معنی استیقا ظ لیعنی بیداری کے ہیں اس لیے کہ نماز تہجد سونے اور اس سے بیدار ہونے کے بعد ہوتی ہے۔

اوراس میں اختلاف ہے کہ قیام لیل جس کے معنی نماز تبجد کے ہیں حضورا کرم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پرفرض تھی یا سنت؟ ہرا کیگر وہ کی دلیل بہی آ میکر بمہ فتھ جد بد فافلة لک ہے ، بتووہ گروہ جواسے سنت کہتا ہے وہ نافلہ کوففل سے مانتے ہیں جس کے معنی فرض پرزیادتی کے ہیں اور جوفرض کہتا ہے وہ نافلہ کو بمعنی زیادہ کہتے ہیں جس کا لغوی معنی ففل ہے بینی فرائض پرزا کدفر یضہ اور اگر نافلہ بمعنی تطوع ہوتا تو نافلہ لک جومفیدا ختصاص حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے نہ فرمایا جا تا اس لیے کہ نفل و تطوع حضور کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ اور بعض آ کہتے ہیں کہ مراد در جات کی زیادتی ہے اس لیے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

ميرت بمصطفئ جان دحمت عظف

جلددوم

## marfat.com

ے حق میں تطوع ہے کیوں کہ آپ مغفور مطلق اور معصوم ہیں۔ بجز رفع درجات کے بچھا در مراد نہیں۔ اور یہ خصوصیت آپ ہی کے لیے ہے اور آپ کے سواد وسروں کے حق میں کفار وُ ذنو بھی ہے۔

حضورا کرم ملی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی بھی حالت میں قیام کیل کوترک نے فرماتے اور سفر و حصر میں اس کی محافظت فرماتے۔ اور اگر کبھی کسی مرض یاغلبہ 'نوم کے سبب قیام شب فوت ہوجا تا تو دن جڑھنے کے بعد زوال آفتاب سے پہلے اس کے بدلے بار ور کعتیس اوا فرماتے ،اور ریبھی حضورا کرم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پروجوب تبجد پر بظا ہردلالت کرتا ہے۔

اورآپ اتنا قیام فرمائے کہآپ کے پائے مبارک ورم کرجاتے۔اورام المونین حفرت عائشہ صدیقدرضی اللہ تعالی عنہا کی صدیث میں ہے کہآپ کے قدمہائے مبارک میں شگاف پڑجاتے۔

اوربعض مفسرین اس آیر کید ان لن تحصوہ فتاب علیکم کی تفیر میں فرماتے ہیں کہ قیام لیل واجب ہے۔ اس تفیر کے ساتھ جس کے حفظ اوقات میں قرآن کریم میں ہے کہ تہائی شب یا نصف شب یادوتہائی شب قیام سیجے۔

اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے ایک سال تک قیام کیا اس کے بعد میآ یت منسوخ کردی گئی۔اوراس میں اختلاف ہے کہ ننخ میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی شامل ہیں یا امت کے ساتھ مخصوص ہے اور اس کا تھم حضور پر باتی ہے۔

ائل علم فرماتے ہیں کہ نماز تہجد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شب میں تیرہ رکعتیں تھیں۔ انھیں میں ونز کی تین رکعتیں بھی ہوتی تھیں۔ ہمارے ندہب میں ونز کی تین رکعتیں ہیں اور امام شافعی کے نزد یک ایک رکعت ونز ہے لیکن اس طرح کہ اس سے پہلے دور کعت پڑھے اور سلام چھر کر ایک رکعت ونز کی پڑھے۔

marfat.com

Marfat.com

ميرت بمسطني جان دحست الملط

بعض علائے حدیث فرماتے ہیں کہ حضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نماز شب گیارہ رکعتوں کے اللہ اللہ تعالی علیہ وسلم کی نماز شب گیارہ رکعتوں کے نیادہ نہ ہوتی اور تیرہ رکعت کی روایت بھی صحح ہے ۔لیکن مراد دور کعت سنت فجر ہے لیعنی نماز شب کی تو گیارہ ہی رکعتیں ہیں مگر دور کعت سنت فجر محسوب کر کے تیرہ رکعت شار کرتے ہیں اور صحح یہ ہے کہ سنت فجر کو خارج کرکتے تیرہ رکعتیں ہیں اور نواور سات اور پانچ کی بھی روایتیں ہیں جن میں وتر شامل ہے اور بھی تمام شب کی نمازوں پروتر کا اطلاق بھی آیا ہے۔

حضورصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نمازشب کو کھڑے ہوکر ادا کرتے اور ان ہیں قرات کو طویل فرہایا
کرتے مثلاً سورہ بقر، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ ما کدہ یا سورہ انعام وغیرہ اور طویل سورتیں پڑھا
کرتے تصادر کوع و جود اور تو مہ کو بھی قرات کے اندازے پر طویل فرہاتے ۔ اور بعض راتوں ہیں تو نماز
میں ایک ہی آیت باربار پڑھ کر گزارد ہے وہ آیت یہ ب ان تعذبہم فانہم عباد ک و ان تعفولہم
میں ایک انت العزیز الحکیم . (اگر توان کو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں اوراگر تو انھیں بخش دے
تو تو ہی غالب حکمت والا ہے ) اور برآخری دوگانہ کو پہلے دوگانہ سے ہلکا کرتے۔ اور آخری شریف میں بیش کر
ہی دوگانے پڑھے ہیں اور جب بیٹ کر پڑھے تو رکوع و جود بیٹ کر ادا کرتے اور کھی بیٹ کر پڑھ دے ہوتے
اور جب قرات کا حصر شم کے قریب ہوتا تو اٹھ کر کھڑے ہوکر پڑھتے اور رکوع کرتے اور بھی میں چلے
اور جب قرات کا حصر شم کے قریب ہوتا تو اٹھ کر کھڑے ہوکر پڑھتے اور رکوع کرتے اور بھی بیٹ کر پڑھتے یا کھڑے ہوکر گزار

تر ندی میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی بیٹھ کرنما زنفل پڑھتے نہ دیکھا تکر قبل از وفات چند برسوں میں۔

اور سیحین میں سیدہ عا مُشررضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے مردی ہے انھوں نے فرمایا کہ جب آخر عمر شریف میں گرانی رونماہوئی تو اکثر اپنی رات کی نمازیں بیٹے بیٹے کراوا فریاتے۔

ميرست مصطفئ جان دحمت 🧟

جلدووم

# marfat.com

اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز شب کو ہلکی دور کعت سے شروع فر ماتے اس کے بعد بندر تج طویل فر ماتے جاتے۔

اور کیفیت قیام اور تعداد و کیت رکعات میں متعدد روایتیں آئی ہیں اور عبادت کرنے والوں کو اختیار دیا گیا ہے ان اور کیفیت کی اور تعداد و کیت رکعات میں متعدد روایتیں آئی ہیں اور کی خلامی میں اختیار دیا گیا ہے کہ ان اقسام وانواع میں ہیں گئی کرے اور ان میں سے ہرا کیٹ فعل کو اور انواع احادیث صحاح لائے ، بھی طریقہ سلوک اور انباع سنت ہیں داخل وانسب ہے اور بیتمام طریقے اور انواع احادیث صحاح میں فدکور ہیں۔

اورحضورا کرم صلی الله تعالی علیه دسکم وتر کو تھی اول شب میں ادا فر ماتے اور بھی آخر شب میں اور اکثر آخر شب میں ادا کرتے۔

جامع الاصول میں ترندی سے حدیث مروی ہے کہ حضور صلی الله تعالی علیه وسلم کا وتر آخر عمر شریف میں جب کہ آپ نے اس جہان سے کوج فر مایا محرکے وقت تمام ہوا۔

اورتر ندی میں سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عندے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جوخوف رکھتا ہے کہ آخر شب میں شاخھ سے گا اور جو امیدر کھتا ہے کہ آخر شب میں اٹھ جائے گا تو یقینا آخر شب میں نماز مشہود ومخطوظ ہے اور بیافضل ہے۔

اوربعض اصغیاء سے سنا گیا ہے کہ آخرشب میں وتر ادا کرنا قرب بارگاہ رب العزت جل وعلا میں بہت بلندمقام رکھتا ہے۔

خلاصہ بیہ ہے کہ حضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غالب وا کثر احوال بیتھا کہ آپ وتر کو آخر شب میں طلوع مبح صادق سے پہلے ادا فرماتے۔اور بعض ادقات اول شب یا درمیان شب میں ادا کرتے اور اس

ميرمت مصنخ جان دحمت عجف

کے بعد تجد کے لیے اٹھتے تو ور کا اعادہ نفر ماتے۔ ترفدی میں صدیث ہے لا و تسوان فسی لیلة . ایک رات میں دو ور تبیں ہے۔

اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ و کم و تر کے بعد دور کعت بھی گر ارتے اور اس میں اذا زلسز لست الارض اور قبل یہ ایسا الک افرون پڑھتے۔امام مالک ان دونوں رکعتوں کے محر ہیں اور امام احمد فرماتے ہیں کہ میں اسے کرتا بھی نہیں اور نداس سے منع ہی کرتا ہوں۔اور علما و فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ و کم نے اسے بیان جواز کے لیے عمل کر کے بتایا اور بعض کہتے ہیں کہ اس سے سنت فجر کی دور کعتیں مراد ہیں۔اور ایک صدیث میں مروی ہے کہ و ترکے بعدان دو مراد ہیں۔اور ایک صدیث میں مروی ہے کہ و ترکے بعدان دو رکعتوں کا اداکرنا قیام لیل کے قائم مقام ہوتا ہے۔ یہ اس تقدیر پر ہوگا کہ کی نے اول شب میں و ترپڑھ کر ان دور کعتوں کو اداکر لیا۔(مولف)

#### نمازتبجد

نماز تہجد، آتیا م کیل کی فرضیت پھر عام لوگوں ہے اس کا ننخ اور نماز شب میں حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معمول اقدس سے متعلق امام احمد رضا پریلوی قدس سر وتحریر فرماتے ہیں:

تہجد ابتدائے امریس حضور اقدس صلوات اللہ تعالی وسلامہ علیہ اور حضور کی امت سب پر فرض تھا گر بعد میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے تو فرض ہی رہااور امت کے لیے نقل ہوگیا۔ ابوجعفر طبری حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے راوی

امر صلى الله تعالى عليه وسلم بقيام الليل و كتب عليه دون امته .

حضورسيدعالم ملى اللدتعال عليه وسلم كوقيام شب كانتكم تفاحضور برفرض تفاامت برنبيس-

يرستومسطني جان دحمت 🥸

جلددوم

## marfat.com

طبرانی مجم اوسط اور بہبی سنن میں ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے راوی حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ و اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا

ثلث هن على فرائض و هن لكم سنة الوتر والسواكب و قيام الليل.

تین چیزیں مجھ پر فرض اور تمھارے لیے سنت ہیں۔ وتر ومسواک وقیام شب۔

امام محى النة بغوى معالم مين فرماتي مين:

كانت صلاة الليل فريضة على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم في الابتداء و على الامة ثم صار الوجوب منسو خافي حق الامة و بقى في حق النبى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم . اه ملخصا.

ابندائے امریس رات کی نماز حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور است پرفرض تھی پھریہ وجوب توامت سے حق میں باتی رہا۔ اللہ مولف) توامت سے حق میں باتی رہا۔ اللہ مولف)

شخ محقق مولا ناعبدالحق محدث والوى اشعة اللمعات مي فرمات إي

مخارآ نست كدازامت منسوخ شد برا مخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم باتى ماندتا آخر عمر

صیح یہ ہے کہ تبجد کا تھم امت سے منسوخ ہوگیا اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر آخر عمر شریف تک باتی رہا۔

ام الموسين مديقه رضى الله تعالى عنهاكي مديث من ب\_

ان الله عزوجل افترض قيام الليل في اول هذه السورة فقام نبي الله صلى الله تعالى عليه وسلم و اصحابه حولا و امسك الله خاتمتها الني عشر شهرا في السماء

marfat.com

ميرسة معطنى جان دحمت 🦓

جلدووم

حتى انزل الله في آخر هذه السورة التخفيف فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة . رواه مسلم و أبو داؤد و النسائي .

بیشک الله عزوجل نے سورہ مزمل کے ابتدائی جھے میں قیام کیل کوفرض فرمایا تو سیدعالم سلی الله تعالى علیہ تعالى الله تعالى علیہ وسلے اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے ایک سال تک قیام فرمایا اور الله تعالى نے اس سورہ کی آخری آیوں میں قیام کی تخفیف کا حکم فرمایا تو رات کا قیام فرض ہونے کے بعداب نفل ہوگیا۔ اے مسلم والوداؤداور نسائی نے روایت کیا۔ (مولف)

اى مديث مين لفظ الى داؤد يون بين:

قال (اى سعد بن هشام) قلت حدثنى من قيام الليل قالت الست تقراء يا ايها المعزمل قال قلت بلى قالت فان اول هذه السورة نزلت فقام اصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حتى انتفخت اقدامهم و حبس خاتمتها فى السماء اثنى عشر شهرا ثم نزل آخرها فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة.

سعد بن ہشام نے ام الموشین صدیقد رضی اللہ تعالی عنہا ہے کہا کہ آپ قیام کیل کے بارے میں صدیث بیان کیجے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فر مایا کیا تم نے سور ام مزمل نہیں پڑھی ہے؟ سعد نے کہا ہال کیوں نہیں حضرت عائشہ فر ماتی ہیں کہ اس سور ایکی ایتد ا ، جب نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے ایسا قیام کیا کہ ان کے قدم متورم ہو گئے پھر جب اس کی آخری آیتیں ایک سال کے بعد نازل ہوئیں تو قیام شب جوفرض تھا وہ فعل ہوگیا۔

قیام شب جوفرض تھا وہ فعل ہوگیا۔

(مولف)

صحیحین میں ام المونین صدیقدرضی الله تعالی عنها ہے :

بمانت صلاته صلى الله تعالى عليه وسلم في شهر رمضان وغيره ثلث عشر

سيرت مصطفى جان دمست عثري

جلدودم

marfat.com
Marfat.com

ركعة بالليل و منها ركعتا الفجر.

حضور سید عالم صلی الله تعالی علیه وسلم کی نماز شب رمضان وغیر رمضان میں تیرہ رکعات ہوتی تھیں ان ہی میں فجر کی دور کعتیں بھی ہیں۔

صلاۃ کیل ہروہ نمازنفل کہ بعد فرض عشارات میں پڑھی جائے ،حضوراقد س سلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں

ما كان بعد صلاة العشاء فهو من الليل.

جونماز بعدعشاء پڑھی جائے وہ سب تمازشب ہے۔اسے طبرانی نے ایاس بن معاویہ المرزی رضی اللہ تعالی عندسے روایت کیا۔ (قاوی رضویہ جسم ۲۵۵۔۲۵۸)

## قدمان مبارک متورم ہو گئے جائ سی امام بخاری میں ہے

ثنا زياد انه سمع المغيرة يقول قام النبى صلى الله تعالى عليه وسلم حتى تورمت قدماه فقيل له قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك و ما تأخر قال افلا اكون عبدا شكورا.

زیاد نے مغیرہ کو کہتے ہوئے سنا کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اتنا قیام فر ہایا کہ قد مان مبارک متورم ہو گئے تو عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے آپ کے سبب سے آپ کی امت کے ایکے پچھلے گناہ معانف فرماد ہے ہیں تو حضور نے ارشاد فرمایا کیا ہیں شکر گزار بندہ نہ بنول۔

(مولف)

جلدووم

عن عائشة رضى الله تعالى عنها إن نبى الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تنفطر قدماه فقالت عائشة لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك و ما تاخر قال افلا احب ان اكون عبدا شكورا . الحديث.

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے مروی ہے کہ سیدعالم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم شب کواس طرح قیام فرماتے تھے کہ قد مان مبارک شگافتہ ہوجاتے ،حضرت عائشہ عرض کرتیں یا رسول اللہ! آپ ایسا کیوں کرتے ہیں جب کہ اللہ تعالی نے آپ کے سبب آپ کی امت کے اسکے پچھلے گنا ہوں کو معاف فرماویا ہے ارشاد فرمایا کیا جھے یہ بحبوب نہ ہو کہ عبد شکور ہوجاؤں۔ (مولف) (فقاد کی رضویہ جسم ۲۰۰۰)

#### تهجدمين قرأت صحابه

سنن ابی داؤد میں ابو ہر پرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز تبجد میں ابو ہر پرہ وضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت بیت آ واز سے پڑھا، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ کچھا کیک سورت سے پڑھا اور پچھ دوسری سورت سے بڑھا اور پچھ دوسری سورت سے باید آ واز سے اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کود یکھا کہ کچھا کیک سورت سے بڑھا اور پچھ دوسری سورت سے باید قالی علیہ وسلم نے تینوں صاحبوں سے وجہ دریافت فرمائی۔

صديق اكبررضي الله تعالى عنه في عرض كى:

قد اسمعت من ناجيت.

یارسول الله میں جس سے منا جات کرتا ہوں وہ اس پیت آ واز کو تھی سنتا ہے۔

Marfat.com

فاروق اعظم رضى الله تعالى عندف عرض كى:

يا رسول الله اوقظ الوسنان و اطرد الشيطان.

يارسول الله مين اس ليے اتى آواز سے پڑھتا ہوں كداد كھنا جا كے اورشيطان بھا كے۔

بلال رضى الله تعالى عنه في عرض كى:

كلام طيب يجمعه الله بعضه الى بعض.

یا رسول الله قرآن مجیدسب پاکیزہ کلام ہے کچھ یباں سے اور کچھ وہاں سے میں ملالیتا ہوں ، اراد وَ النہیدیوں بی ہوتا ہے۔

فرمایا :

كلكم قد أصاب.

(فآويٰ رضويه، ج٣٩٥)

تم تنول نے ٹھیک بات کی درست کا م کیا۔

#### قنوت نازله

واقعة بيرمعونه بين سر اصحاب شهيد موسة اور جب ان كى شهادت كى خبر دربار رسالت بين بنجى تو حضورا قدى صلى التدتعالى عليه وسلم بهت فم زده اور ملول موسة اور بهت كرب محسوس فرمايا يهال تك كدا يك ماه تك اور ايك روايت بين به كه جاليس روزتك فجركى نماز بين قنوت برهى \_ اور قبيلة رعل ، وذكوان ، عصيدا ورتمام قبائل نجد بردعائه بلاكت فرمائى \_

مسلم میں بروایت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وعائے ہلاکت میں قبیلہ بن لحیان کا ذکر بھی آیا ہے۔ بن لحیان واقعہ بیر معونہ میں شریک نہیں ہیں بلکہ تضیہ رجیح میں جیل کیت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان پر بھی دعائے ہلاکت فرمائی اور انھیں کے ساتھ شامل کیا۔

ميرت بمصلفی جان دحمت ﷺ

صاحب مواہب کہتے ہیں کہ سب کی خبریں حضورا کرم ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بی وقت میں پنچیں ،اس بناء پرایک دعامیں تمام طوائف وقبائل کوشامل کرلیا۔ بخاری کی حدیث میں لیمیان کا ذکر ہےاس کی توجیہ بھی یہی ہے۔ (مولف)

حضور اقدس صلی الله تعالی علیه وسلم کی قنوت نازله ہے متعلق امام احمد رضا بریلوی قدس سرہ تحریر فرماتے ہیں:

ابن حبان نے اپنی صحیح بالتقاسیم والانواع میں بطریق ابراہیم بن سعدعن الزہری عن سعیدوا بی سلمة حضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ ہے روایت کی ۔

قال كان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم لا يقنت في الصبح الا ان يدعو لقوم او على قوم .

رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نماز صبح مين قنوت نه برا معت مكر جب سمى قوم كے ليے ال ك فائد كى دعافر ماتے \_

خطیب بغدادی نے کتاب القوت میں بطریق محد بن عبدالله انصاری شنسا مسعید بن ابسی عروبة عن قتادة حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عند سے روایت کی

ان النبسي صلى الله تعالى عليه وسلم كان لا يقنت الا اذا دعا لقوم او دعا على قوم .

نی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تنوت نہ پڑھتے مگر جب کسی قوم کے لیے یا کسی قوم پر دعافر مانی ہوتی۔ ( فقاویٰ رضویہے ۳۳ م ۳۹۲ \_ اجتناب العمال )

ميرت مصلغ جالإدحمت 🕾

#### اكره

امام احمد رضابر یلوی فرماتے ہیں:

قنوت فجر کے بارے میں ہمارے مشائخ کرام تصریح فرماتے ہیں کہ منسوخ ہے ولہذاتھم دیتے ہیں کہ حنی اگر فجر میں شافعی کی افتد اکر ہے تنوت میں اس کا اتباع نہ کرے کہ منسوخ میں پیروی نہیں۔اس قدر برتو کلمات علما مِشفق ہیں۔

المحل نظريه بكريهال عموم ننخ بيانغ عموم

عموم ننخ بیرکهٔ نازله و بے نازله کسی حال میں قنوت فجر کی مشروعیت باقی نہیں عمو ماننخ ہوگیا۔ ٠

اور ننخ عموم بیر که نازله و بے نازله ہر حال میں عموماً قنوت کا پڑھا جانا ، بیمنسوخ ہوا صرف بحالت نازلہ باتی رہا۔

سنخ عموم پرتو بہت احادیث صیحددلیل ہیں جن کی تفصیل امام محقق علی الاطلاق نے فتح القدرييس افاده فرمائی۔

اورمنداحدوميحمسلم وسنن نسائي وابن ملجه ميس انس رضي الله تعالى عندسے ہے۔

ان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم قنت شهرا يدعو على احياء من احياء العرب ثم تركه . زاد ابن ماجة في صلاة الصبح .

رسول الله صلى الله تعالیٰ علیه وسلم نے ایک مہینے تک نماز صبح میں قنوت پڑھی عرب کے پچھ قبیلوں پر دعائے ہلا کت فرماتے تھے پھر چھوڑ دی۔

اور صحاح سته میں بضمن حدیث الى ہر مرہ رضى الله تعالى عند ہے كه ترك كا سبب نزول آيد كريمه

ميرت بصفغ جان دحمت عظي

ليس لک من الامر شي او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظلمون. (يه بات محمار عباته من الامر شي التحمار عباته من المري ترين المري التحميل المرين المر

یہاں دوطرف نظر جاتی ہے اگر معنی آیت مطلقاً ممانعت اور سیدعالم صلی الند تعالی علیہ وسلم کا ترک فرمانا بر بنائے ارتفاع شریعت ہولیعنی فجر میں قنوت اصلاً مشروع نہ رہی توعموم ننخ ٹابت ہوگا اور اب قنوت نازلہ بھی منسوخ تشہرے گی۔

اور اگرمعنی آیت ان خاص لوگول پر دعائے ہلاک ہے ممانعت ہو کہ ان میں بعض علم النبی میں مشرف باسلام ہونے والے تھے اور سید عالم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ترک انھیں کے بارے میں ہونہ مطلقاً تو صرف ننخ عموم ہی تابت ہوگا اور قنوت نازلہ شروع رہے گی۔

یم دونوں نظریں امام محقق علی الاطلاق نے فتح القدیر پھران کی تبعیت سے علام محقق طبی نے شرح کبیر میں افادہ فرمائیں۔

ان دونوں کتابوں اور مرقاۃ شرح مشکوۃ میں ہے۔

و اذا ثبت النسخ و جب حسل الذي عن انس رضى الله تعالىٰ عنه ما زال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يقنت في الصبح حتى فارق الدنيا.

اما على الخلط او على طول القيام فانه يقال عليه ايضا او يحمل على قنوت النوازل و يكون قوله (اى قول انس رضى الله تعالىٰ عنه ثم تركه، في الحديث الآخر) يعنى الدعاء على اولئك القوم لا مطلقا.

اور جب ننخ فابت ہوگیا تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عند کی اس صدیث کرسول اللہ صلی اللہ تعالی عليه وسلم و نیا سے تشریف لے جانے تک نماز صبح میں قنوت پڑھتے رہے ، کومحول کیا جائے غلط پریا طول قیام

ميرت بمصطفئ جالبادحت 🥸

بلددوم

marfat.com

پرتواس کواس پر بولا جائے گایا قنوت نازلہ پرمحمول کیا جائے گااور حصرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک تول دوسری حدیث میں ہے کہ پھرحضور نے قنوت ترک فرمادی ، تو اس کا مطلب بیہ ہوجائے گا کہ اس قوم پر دعائے ہلاک مراد ہے مطلق نہیں۔

بطریق حماد بن سلیمان وابو حمز ہ قصاب عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عند کی حدیث میں ہے

قال لم يقنت رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم في الصبح الاشهرا ثم تركه لم يقنت قبله و لا بعده .

و لفظ حماد لم ير قبل ذلك و لا بعده .

حضورا قدس ملی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مہینہ تک نماز ضبح میں تنوت پڑھی پھر ترک فرمادی نہ اس سے پہلے پڑھی نہ بعد میں ۔ (مولف) اس سے پہلے پڑھی نہ بعد میں ۔ حماد کے لفظ میں ہے کہ نہ اس سے پہلے کی نے دیکھا نہ بعد میں ۔ (مولف) حدیث طارق انجبی رضی اللہ تعالی عنہ دربارہ انکار قنوت فجر (جس طرح معمول شافعیہ ہے) نسائی نے اس طرح روایت کی کہ

میں نے حضور سیدعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وخلفائے ار بعدرضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بیجھے نماز پڑھی سمی نے قنوت نہ پڑھی وہ بدعت ہے۔

اور تر فدى وابن ماجدنے يوں كه:

ان کے صاحبزاد سے سعد ابو مالک نے ان سے بوچھا آپ نے حضور اقد س سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و خلفائے اربعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم یکھیے نمازیں پڑھیں کیا وہ نجر میں قنوت پڑھتے تصفر مایائی نکالی ہوئی ہے۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث میں ہے :

marfat.com

Marfat.com

ميرت مصطفیٰ جانِ دحمت ﷺ

نهي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن القنوت في الفجر.

نبي صلى الله تعالى عليه وسلم نے قنوت فجر مصنع فر مایا۔

(فآويٰ رضويه جسم ۴۹۷،۳۹۵،۲۹۸ اجتناب العمال)

## قبائل كفار برقنوت

حدیث میں ہے:

قنت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم شهرا على عدة قبائل من الكفار. رسول الله سلى الله تعالى عليه وسلم في ايك مهيئة تك كافرول كرمختلف قبيلول پرتنوت پڑھى (مولف)

(قاوئ رضوييج ٣ م ١٠٠٠)

بخارى ومسلم صحيح مين اورنسائي سنن مين حضرت انس رضى الله تعالى عنه سے راوى :

قال قنت النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم شهرا يدعو على رعل و ذكوان .

رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے قبیله رعل و ذکوان پر وعائے ہلاک کے لیے آیک مہینہ تک قنوت پڑھی۔

بطريق معتمر مسلم كے لفظ بيري :

عن انس بن مالك رضى الله تعالىٰ عنه قنت رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم شهرا بعد الركوع في صلاة الصبح يدعو على رعل و ذكوان و يقول عصية عصت الله و رسوله.

ي ت مطفی جان رحمت ﷺ

حضرت انس بن ما لک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ عیہ بہلم نے تعلیٰ دعل و کو ان پروعائے ہلاک کے لیے ایک مہینہ فخر میں بعد رکوع قنوت پڑھی اور فر ماتے کہ قبیلہ عصیہ نے اللہ وسلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔
نے اللہ درسول کی نافر مانی کی ۔ جل جلالہ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔

مسلم حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ تعالی عنہ ہے راوی

ان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قنت بعد الركعة في صلوة شهرا اذا قال سمع الله لمن حمده يقول في قنوته اللهم انج الوليد بن الوليد اللهم انج سلمة بن هشام نج عياش بن ابى ربيعة اللهم نج المستضعفين من المومنين ، اللهم اشدد وطأتك على منضر اللهم اجعلها عليهم سنين كسنى يوسف قال ابو هريرة ثم رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ترك الدعاء بعد فقلت ارى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال فقيل و ما تراهم قد قدموا.

حضورسید عالم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک ماہ تک نماز کے اندر جب رکوع کے بعد سمع اللہ لمصن حصدہ کہتے تو دعائے تنوت پڑھتے رہے، تنوت میں عرض کرتے اے اللہ ولید بن ولید کو نجات دے، سلمہ بن بشام کو نجات دے، عیاش بن ابی ربیعہ اور ضعفا موشین کو نجات دے، اے اللہ تحق کے ساتھ (قبائل) معزکو پامال کردے اے اللہ ان پر ایسی قط سالی مسلط فر ماجیسی یوسف علیہ السلام کے زمانہ میں ہوئی ۔ حضرت ابو ہر یرہ وضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اس کے بعد دعا ترک فرمادی ۔ میں نے کہا کہ حضور اقد س صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے کہا تھ و کہا کہ ان سے کہا گیا کہ یہ جو دیکھ رہے ہوتو وہ لوگ اپنی کے وی بینی کے دعا ترک فرمادی ہے۔ داوی نے کہا کہ ان سے کہا گیا کہ یہ جو دیکھ رہے ہوتو وہ لوگ اپنی کے جی دعا ترک فرمادی ہے۔ داوی نے کہا کہ ان سے کہا گیا کہ یہ جو دیکھ رہے ہوتو وہ لوگ اپنی کے جیں۔ (مولف)

سيرت بمصطفى جالب دحمت 🚓

یبی مضمون دوسرے مقام پراس طرح ہے۔

صیح بخاری شریف میں ہے۔

عن ابى هريرة ان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم كان اذا رفع راسه من المركعة الاخرة يقول اللهم انج عياش بن ابى ربيعة اللهم انج سلمة بن هشام اللهم انج الوليد بن الوليد بن الوليد اللهم انج المستضعفين من المومنين ، اللهم اشدد وطأتك على مضر اللهم اجعلها سنين كسنى يوسف و ان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قال غفار غفر الله لها و اسلم سالمها الله .

حضورا قدس ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب فجر کے آخری رکوع ہے سرا شاتے تو فرماتے اے اللہ عیاش بن ابی ربیعہ کو نجات دے ، ولید بن الولید کو اور ضعفائے موشین کو نجات دے ، ولید بن الولید کو اور ضعفائے موشین کو نجات دے ، اے اللہ مصر کو تخ کے ساتھ پامال کردے اور انھیں قحط سالیوں میں مبتلا فرما جس طرح یوسف علیہ اللہ تعالیٰ سالہ میں مختل فرمایا کہ (قبیلہ ) غفار کو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا اور (قبیلہ ) سالم کوسلامت رکھا۔ (مولف) (فتاوی شویہ جو جو جو جو جو میں معالیہ المعمال)

### رکوع سے پہلے تنوت

عن عبد الله عن امه انها قالت رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قنت في الوتر قبل الركوع. كما في الميزان

حضرت عبدالله رضی الله تعالی عنه کی والده کهتی میں که میں نے رسول الله سلی الله تعالی علیه وسلم کووتر میں رکوع سے پہلے تنوت پڑھتے دیکھا ہے۔جیسا کہ میزان میں ہے۔

( فآوي رضوية ج ٢ م ٢٣٧ -منيرالعين )

ميرت صطفى جانبارحمت 🕾

#### قر أت نيوى 🕮

حضورا كرم ملى الله تعانى عليه وملم كى قرأت ترتيل وتغير كے ماتھا كيك ايك حرف ساف بولَ مقى حروف مد مي مدكرتے اور آيت كے مرے پروتف كرتے تھے چنا نچ پڑھتے المحمد لله رب المعالمين اوروتف فرماتے اس كے بعد پڑھتے الموحمن الموحيم وتف كرتے ،اس كے بعد پڑھتے ملك يوم اللدين اوروتف كرتے اسے قرف كى نے روايت كيا ہے اسے وتف النبي صلى الله تعالى عليہ وسم كتے جيں ۔

اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سورت کو تر تیل سے پڑھتے یہاں تک کہ وہ سورت اس سورت سے بھی بڑھ جاتی جوسورة اس سے دراز تر ہے۔اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوش آوازی اور خوش قر اُت سے زیادہ کوئی دوسرانہ تھا اور حضورا بی قر اُت میں تغنی لینی کن صوت کا بھی لحاظ فر ماتے اور بسا اوقات اس سے آواز کو بلند فر ماتے جیسا کہ فتح کمد کے دوز سور و انسا فت حسنا کی قر اُت میں آواز کی خوش اسلوبی کا لحاظ فر مایا۔

عبدالله بن منفل رضی الله تعالی عند نے معور صلی الله تعالی علیه وسلم کی ترجیح کوتین الف تجیر کیا ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ فلا ہر ہے کہ خور کی ترجیح کا عمل یعنی آ واز کو برد صابر حاکر پر عند آ ہواؤٹنی کی جنبش سے ، جیسا کہ لوگ خیال کرتے ہیں۔ اگر اور فنی کی جنبش سے ، جیسا کہ لوگ خیال کرتے ہیں۔ اگر اور فنی کی جنبش سے ، ویا تو حضرت عبدالله بن مغفل اسے بیان نہ کرتے اور اس کی خبر نہ و سے کہ لوگ اس میں آ ہے کی پیروی کرتے اور ترجیح کونطل رسول کی طرف نبست نہ کرتے اور بیدنہ کہتے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیه و کمل فی نبست نہ کرتے اور بیدنہ کہتے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیه و کمل فی جیسا کہ خلا ہر ہے۔

صح حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرایا:

ميرت معلق جان رحت 🕾

زينوا القران باصواتكم.

یعنی این خوش آوازی مے قر آن کوآ رائش دو۔

اورفر ماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم:

ليس منا من لم يتغن بالقران

یعنی وہ ہم ہے نہیں جس نے قر آن کوخوش آ وازی ہے نہ پڑھا۔

اور فر مایا کہ حق تعالی کی چیز کوابیانہیں سنتا اور متوجہ نہیں ہوتا جیسا کہ نبی کی خوش آواز سے پڑھنے کو سنتا اور متوجہ ہوتا ہے یعنی وہ جب قر آن کوخوش آوازی اور جمرسے پڑھتا ہے۔

سيدنا ابن عباس رضى الله تعالى عنهما فرمات بين كدرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في فرمايا:

لكل شئ حلية و حلية القرآن حسن الصوت.

یعن ہر چزی ایک زیبائش ہاورقر آن کی زیبائش خوش آوازی ہے۔

مروی ہے کہ ایک رات حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابومویٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قر اُت توجہ سے ساعت فر مائی کیوں کہ وہ حد درجہ خوش آواز اور خوش خواں متھان کی مدح میں حضور صلی

الله تعالى عليه وسلم في فرمايا:

اعطى مزمار من مزامير آل داؤد

لین آل داؤد کے کنوں میں سے ایک کن اٹھیں عطا کیا گیا ہے۔

جب دن ہوا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انھیں اپنی ساعت فرمانے کی خبر دی ، حضرت ابومویٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیاافسوس!اگر میں جانتا کہ یارسول اللہ آپ س رہے ہیں تو میں اس ہے

سيرت مصطفى جالب دحمت عظي

جلدووم

### marfat.com

(مدارج النبوة جلداول)

زیادہ تحسین وز کمن کے ساتھ پڑھتا۔ (مولف)

# ایک آیت چیوٹ کی

حضورانور ملی الله تعالی علیه وسلم کی قرائت قراآن اوراس کے طریقے کے بارے میں اسلام احمد رضہ بریلوی قدس سروتح ریفر ماتے ہیں:

ابوداؤدوعبدالله بن امام احمدز واكدمند عس مسور بن يزيد عاوى :

قال صلى رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فترك آية فقال له رجل يا رسول الله آية كذا و كذا قال فهلا اذكر تنيها .

حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تو ایک آیت چھوڑ دی (بعد نماز) ایک آئی ۔ نے عرض کیا یارسول اللہ آیت تو اس طرح سے ہے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایاتم نے جھے کو نہیں دیا۔ کیون نہیں یا دولا یا ، یعنی لقمہ کیون نہیں دیا۔

انه صلى الله تعالى عليه وسلم قراء في الصلاة سورة المومنين فترك كلمة فلما فرغ قال الم يكن فيكم ابي قال بلي قال هلا فتحت على .

سید عالم صلی الله تعالی علیه وسلم نے نماز میں سورہ مونین تلاوت فرمائی ایک کلمہ چھوٹ گیا تو بعد فراغت فرمایا کہ کیاتم میں ابی نہیں تھا؟ ابی نے عرض کیا کیوں نہیں ،حضور صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے فرمایا پھرتم نے جھے لقمہ کیوں نہیں دیا۔ (مولف)

( فقاوی رضویہ ج سم ۲۰۰۳)

حضور کی قرائت

امام ابوداؤدوغيره روايت كرتے ين

ميرت بمصلفی جان رحمت 🚓

بلدويم

marfat.com

عن ام سلمة رضى الله تعالىٰ عنها نعتت قرأة النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم مفسرة حرفا حرفا الخ.

حضرت امسلمہ رضی اللہ تعالی عنبا ہے مروی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قر اُت بہت عمد و ہوتی اور ایک ایک حرف علیٰجد و علیٰجد و ہوتا۔

حدیث میں ہے

لا تنشروه نشر الدقيل و لا تهيذوه هيذا الشيعير قفوا عند عجائبه و حركوا به القلوب و لا يكن هم احد كم آخر السورة .

یعیٰ قر آن کوسو کھے جھو ہاروں کی طرح نہ جھاڑو (جس طرح ڈالیاں ہلانے سے خٹک تھجوریں جلد جلد جھڑ جھڑ پڑتی ہیں ) اور شعر کی طرح سے گھاس نہ کا ٹو ، عجائب کے پاس تھہرتے جاؤ اوراپنے دلوں کواس سے تدبر سے جنبش دویہ نہ ہو کہ سورت شروع کی تو اب دھیان ای میں لگاہے کہ کہیں جلدائے تم کریں۔

ا سے ابو برآ جری نے کتاب جملة القرآن میں اور بغوی نے معالم التزیل میں عبداللہ بن مسعود اور دیلی نے حضرت ابن عباس سے اور عسکری نے کتاب المواعظ میں امیر المونین علی کرم اللہ تعالی وجبہ سے روایت کیا۔

(قاوی رضویہ جسم میں۔)

## حضوربسم اللدكونمازين أستد بردهت تص

طرانی نے حضرت انس رضی الله تعالی عند سے روایت کی:

ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان يسر ببسم الله الرحمن الرحيم و ابا بكر و عمر و عثمان و عليا .

ميرت بمصلخل جالن دحمت 🕾

جلدووم

# marfat.com

امام الائمدامام ابوحنيفداورامام محمد وترقدى ونسائى وابن ماجد وغير بهم ابن عبدالله بن مغفل رضى الله تعالى عند سادادى،

قال سمعنى ابى و انا اقول بسم الله الرحمن الرحيم فقال اى بنى اياك و الحدث قال و لم ار احد من اصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان ابغض اليه المحدث فى الاسلام يعنى منه قال و صليت مع النبى صلى الله تعالى عليه وسلم و مع ابى بكر و مع عمر و مع عشمان فلم اسمع احدا منهم يقولها فلا تقلها انت اذا صليت فقل الحمد لله رب العالمين.

یعنی مجھے میرے باپ نے تماز میں ہم اللہ شریف پڑھتے سافر مایا اے میرے بیٹے بدعت سے خے ، ابن عبداللہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ میں ان سے زیادہ کی کو اسلام میں نئی بات نکا لئے کا دشمن نہ دیکھا انھوں نے فرمایا میں نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و ابو بحرصدیت و عمر فاروق وعثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ م کے ساتھ نماز پڑھی کسی کو ہم اللہ شریف پڑھتے نہیں سناتم بھی نہ کہو جب نماز پڑھوالحمد لللہ دب العالمین سے شروع کرو۔

المص عبدالله رضى الله تعالى عندف كى الم كوبسم الله جرس برصة ساوكار كرفر مايا:

يا عبد الله انى صليت خلف رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم و ابى بكر و عمر و عثمان رضى الله تعالىٰ عنهم فلم اسمع احدا منهم يجهر بها.

اے خدا کے بندے میں نے رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وابو بکر وعمر وعثان رضی اللہ تعالیٰ عنبم

ميرت مسلخ جان دحمت عزي

۔ کے پیچے نمازیں پڑھیں ان میں کی کوبسم اللہ جمرے پڑھتے نہ سنا۔امام اعظم ابوصنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اے فتح میں روایت فرمایا۔

اور داری وطحاوی وابن فزیمه دابن حبان و دارقطنی وطبرانی وابویعلی وابن عدی و بیبیتی وابونعیم وابن عبد البر وغیر جم اکا برحفاظ واجله محدثین اپنی صحاح وسنن ومسانید ومعاجیم میں باسانید کمثیر ه حضرت سیدناانس بن مالک رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں :

ملم کے لفظ میں ہے:

صليت خلف رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم و خلف ابى بكر و عمر و عثمان فلم اسمع احدا منهم يقرء بسم الله الرحمن الرحيم

احدونسائي وابن حبان صحح ميس برشرط سند صحح روايت كرت بين جيسا كدفتح ميس افاوه فرمايا:

كانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم

ابن خزیمه وطبرانی اور ابونعیم کے لفظ میں ہے:

كانوا يسرون ببسم الله الرحمن الرحيم

ابن ملجه کےلفظ سے بیں:

فكلهم يخفون بسم الله الرحمن الرحيم

ان روایات کا حاصل میرکه، میں نے حضور اقدس رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم وابو بمرصدیق

جلددوم

سرية منى بان رفت ملى marfat.com

وعمر فاروق وعثان غن رضی الشقعالی عنیم کے پیچے نماز بڑھی ان میں کسی کولیم اندشریف پڑھتے ندسا، وہ بھر اندشریف کا جمرنے فرمائے تھے، وولیم اندشریف آستہ بڑھتے تھے۔

یدود صدیث جلین ہے جس کی تخریق پرچاروں اٹھ مذہب اور چھنوں اصی ب میں سینتی تیں۔ امام اعظم والام مجمد والام احمد والام طحاوی والام ابو عمر بین عبد البر حضرت عبد اللہ بین عربس رضی اللہ تعانی منبماے راوی

الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم قراءة الاعراب.

بم القدشريف آوازے برحنی مخواروں کی قرات ب۔

نزای جناب سے مروی ہوا:

لم يجهر النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم بالبسملة حتى مات.

قول انس رضى الله تعالى عنه صليت خلف النبي صلى الله تعالى عليه وسلم و ابى بكر و عمر و عثمان فكاتوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين . رواه احمد و مسلم

حضرت انس رضی الله تعالی عدفر ماتے ہیں کہ میں نے نی سلی الله تعالی علیه وسلم اور ابو برصدیں و عرف اور قائد کے ابتدا عمر فاروق اور عنان فنی رضی الله تعالی عنبم کی اقتداء میں نماز پڑھی ہے تو یہ محصر اللہ سور و فاتح سے ابتدا فرماتے تنے۔ (ندکہ ہم اللہ سے )۔اے امام احمد وسلم نے روایت کیا۔

( فآوي رضويه جسم ١٥٥٩، وصاف الرجع )

يرت معنل جان دحت الله

#### نزول بسم الله

ابن عباس رضى الله تعالى عنبما فرمات بي

كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يعرف فصل السور حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم . و هو مذهب مالك و ابى حنيفة و الثورى و حكى عن احمد وغيره .

## جمع بين الصلو تنين

جمع لین دونماز وں کو اکٹھا کر کے پڑھنے کی صورت یہ ہے کہ جب زوال آفاب سے پہلے کوچ کرنا واقع ہوتا تو ظہر کی نماز کوتا خیر کردیتے یہاں تک کہ عصر کے وقت میں اقامت فرماتے تو ظہر وعصر کے درمیان جمع فرمادیتے ، اسے جمع تاخیر کہتے ہیں اور اگر سفر شروع کرنے سے پہلے ظہر کا وقت وافل ہوجا تا تو اس صورت میں جمعی ظہر پڑھ کر سوار ہوتے بعد از اں جب وقت عصر آتا تو اتر کر نماز عمر اوا کرتے ، اس صورت میں جمع واقع نہیں ہوتا اور بعض اوقات ظہر کوعصر سے ملا دیتے اور دونوں کو ایک ساتھ پڑھتے اور اس وقت سوار ہوتے ، اس کا جمع تقدیم نام رکھتے ہیں۔

اورمغرب وعشاء میں ایسا ہی ہوتا لیعنی اگر قبل ازغروب کوج واقع ہوتا اور نماز مغرب کا وقت راہ میں آتا تو نماز مغرب میں تا خیر کرتے یہاں تک کہ نزول کے وقت مغرب وعشا ملا کر پڑھتے ہے جمع تاخیر

marfat.com برية معنى جان دمت

ہے۔اوراگرکوچ سے پہلے مغرب کا وقت ہوجاتا تو مغرب ومشاد ولول کوجمع کر کے پڑھتے اور سوار ہوجاتے بیجم تقدیم ہے۔

احادیث میں 'جمع بین الصلوٰ تین' واقع ہوا ہے اور بعض صدیثوں میں مطلق ہو اربعض میں مقیر بحالت روائل اور سنر ۔ اور بعض میں قطع مسافت کوجلد ترکرنے کی قید ہے اور یہی و محل ہے جس میں ان علاء کا اختلاف ہے جو جمع کے جواز کے قائل ہیں ۔ بعض علی الاطلاق قائل ہیں اور امام شافعی انھیں میں سے ہیں ۔ اور بعض حالت روائلی اور سنر ہیں مخصوص قرار دیتے ہیں نہ کہ نزول کی حالت میں اور کہتے ہیں کہ سنر میں جمع کی عادت حضوص کی الدُتعالی علیہ وسلم کی وائی نتھی بلکہ جب سنر رواں دواں ہوتا تو جمع کرتے لیکن حالت نزول وقرار میں جمع مروی نہیں ہے اور بعض قطع مسافت میں جلدی کی صورت کے ساتھ مخصوص عالت نزول وقرار میں جمع مروی نہیں ہے اور بعض قطع مسافت میں جلدی کی صورت کے ساتھ مخصوص عمر دانتے ہیں۔

فتے الباری میں ہے کہ امام مالک ہے میں مشہور ہے، نیز بحالت عذر اور سفر کے ساتھ مخصوص قرار دیتے ہیں اور جع نقد می کونا جائز ، اور سامام احمد سے مروی ہے نیز ان کے مذہب میں مشہور مطلقاً جواز ہے۔

اور فتح البارى ميس بے كم امام مالك بي جمع تا خير كاجواز مروى بي ندك جمع تقديم.

اورامام اعظم ابوصنیف رحمہ اللہ کے نزدیک مطلقاً جائز نہیں ہے ان کے قول کی وجہ یہ ہے کہ او تات نماز تعین قطعی ہے اور تو امر کے ساتھ ٹابت ہے جس میں کسی شک وشبہ کی مخبائش نہیں ہے۔ یہاں تک کہ وقت سے نماز کو تا خبر کرنا اور اس پراسے مقدم کرنا کہائر میں سے ثار کرتے ہیں۔

امام محمدر حمد الله اپنی موطا میں نقل کرتے ہیں کہ ہمیں حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عند سے روایت بینی ہے کہ انھوں نے ہر طرف کے اپنے حکام کو خط لکھا اور انھیں منع فرمایا کہ وہ جمع بین الصلاتین

سيرت مسطني جالبارحمت عيج

جلددوم

ایک وقت میں نہ کریں اوران کو خروار کیا کہ ایک وقت میں جمع بین الصلاتین کبائر میں سے ہے۔

امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پیخبر جمیں تقدیماء سے پینچی ہے کہ انھوں نے ابن الحارث اور انھوں نے مکول سے روایت کی ہے اور چوں کہ تعیین اوقات قطعی اور متواتر ہے لہذا خبر واحد اس کے معارض نہیں ہوکتی۔

جمع بین الصلاتین ہے مرادیہ ہے کہ پہلی نماز کو اتنا موخر کیا جائے کہ اسے اس کے آخری وقت میں پڑھا جائے اور دوسری نماز میں اتن تنجیل کی جائے کہ اسے اس کے شروع وقت میں پڑھا جائے ۔ اور بعض اسے جمع صوری کا نام دیتے ہیں کیوں کہ یہ ظاہر أصورت میں توجع ہے محرحقیقت ومعنی میں جمع نہیں ہے اور یہی وہ صورت ہے جس پراحناف سفر میں جمع کا اطلاق کرتے ہیں۔ (مولف) (مدارج النبو ۃ جلداول)

امام احدرضا بریلوی قدس سره ،''حاجز البحرین الواقی عن جمع الصلاتین'' میں دونماز وں کوملا کر پڑھنے ہے متعلق ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں :

الله عزوجل نے نبی کریم علیہ افضل الصلوق والتسلیم کے ارشادات سے ہرنماز فرض کا ایک خاص وقت جداگا ندمقرر فرمایا ہے کہ نداس سے پہلے نماز کی صحت نداس کے بعد تا خیر کی اجازت۔

ظہرین عرفہ وعشا کمین مزولفہ کے سوادو نمازوں کا قصد آلیک وقت میں جمع کرنا سفز احضر أبرگز کمی طرح جائز نہیں ۔ قرآن مجیلہ وا حادیث صحاح سیدالمرسین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی ممانعت پرشا ہدعدل میں یہی صحابہ دتا بعین اور ائمہ کا ند ہب ہے۔

جمع کی دوصورتیں ہیں۔

جمع صوری ،جمع حقیقی۔

، جمع صوری پیے کہا کیے نماز اس کے آخری وقت اور دوسری نماز اس کے وقت کی ابتداء میں پڑھی

marfat.com برية مستنه بان دمت

جائے اوریہ بالا تفاق جائز ہے۔

جمع حقیقی یہ ہے کہ دونمازیں ایک وقت میں اداکی جا کیں۔

اس کی بھی صورتیں ہیں۔

جمع تقتريم ،جمع تا خير ـ

جمع تقدیم: مثلاً ظہر وعصر دونوں ظہر کے دفت میں پڑھی جا کمیں الییصورت میں عصر کی نماز نہیں ہوئی کیوں کہ اس کاوقت ہی شروع نہیں ہوا۔

جمع تا خیر: مثلاً دونول عصر کے وقت میں پڑھی جا کمیں اس صورت میں ظہر قضا ہوگی نہ کہ ادا۔

ائمهاحناف کے نزویک بیدوبوں صورتیں ناجائز ہیں۔

# مغرب وعشاء کے درمیان جمع صوری

سنن ابوداؤ دمیں بسند سیح ہے:

عن نافع و عبد الله بن واقد ان موذن ابن عمر قال الصلاة قال سرحتى اذا كان قبل غيوب الشفق فصلى العشاء ثم قال أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان اذا عجل به امر صنع مثل الذى صنعت فسار فى ذلك اليوم و الليلة مسيرة ثلث.

یعنی نافع وعبداللہ بن واقد دونوں تلاندہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فریاتے ہیں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے مؤذن نے نماز کا تقاضا کیا فرمایا چلویہاں تک کہ شفق ڈو بنے سے پہلے اتر کر مغرب پڑھی مجموا تظار فرمایا یہاں تک کہ شفق ڈوب کی اس وقت عشاء پڑھی مجموفر مایا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم

يرت بصفىٰ جانِ رحمت ﷺ

بمعرووم

# marfat.com

کو جب کوئی جلدی ہوتی توالیا ہی کرتے جیسا میں نے کیا ابن عمر نے اس دن رات میں تین رات دن کی راہ قطع کی \_

#### نمائی کی روایت بسند سیح بول ہے:

حدثنى نافع قال خرجت مع عبد الله بن عمر فى سفر يريدا رضاله فاتاه آت فقال ان صفية بنت ابى عبيد لما بها فانظر ان تدركها فخرج مسرعا و معه رجل من قريش يسايره و غابت الشمس فلم يصل الصلواة و كان عهدى به و هو يحافظ على الصلواة فلما ابطأ قلت الصلواة يرحمك الله فالتفت الى و مضى حتى اذا كان فى آخر الشفق نزل فصلى المغرب ثم اقام العشاء و قد توارى الشفق فصلى بنا ثم اقبل علينا فقال ان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم كان اذا عجل به السير صنع هكذا.

یعن نافع فرماتے ہیں عبداللہ بن عمرا پی ایک زمین کوتشریف لیے جاتے تھے کی نے آکر کہا آپ
کی زوجہ صفیہ بنت الی عبیدا ہے حال میں مشغول ہیں شاید بی آپ آٹھیں زندہ یا کی سین کر بسرعت چلے
اوران کے ساتھ ایک مروقریشی تھا سورج ڈوب گیا اور نماز نہ پڑھی اور میں نے ہمیشہ ان کی عادت یہی پائی
تھی کہ نماز کی محافظت فرماتے تھے جب ویرلگائی میں نے کہانماز ، خدا آپ پردم فرمائے میری طرف پھر کر
دیکھا اور آگے روانہ ہوئے جب شفق کا اخیر حصد رہا اتر کرمغرب پڑھی پھرعشا کی تجمیراس حال میں کہی کہ
شفق ڈوب چی اس وقت عشا پڑھی پھر ہماری طرف منھ کر کے کہارسول الند تعالی علیہ و کلم کو جب سفر
میں جلدی ہوتی ایس وقت عشا پڑھی پھر ہماری طرف منھ کر کے کہارسول الند تعالی علیہ و کلم کو جب سفر
میں جلدی ہوتی ایس وقت عشا پڑھی کھر ہماری طرف منھ کر کے کہارسول الند صلی اللہ تعالی علیہ و کلم کے بین

اورامام فقيدا بوجعفر في عج من بلاواسطروايت كى:

الحسرانا نافع قال اقبلنا مع ابن عمر من مكة حتى اذا كان ببعض الطريق

marfat com

استصرخ على زوجته فقيل له انها فى الموت فاسرع السير و كان اذا نودى بالمغرب نزل مكانه فصلى فلما كان تلك الليلة نودى بالمغرب فسار حتى امسينا فظيا انه نسى فقلنا الصلاة فسار حتى اذا كان الشفق قرب ان يغيب نزل فصلى المغرب و عاب الشفق فصلى العشاء ثم اقبل علينا فقال هكذا كنا نصنع مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذا جدبنا السير.

یعنی امام نافع فرماتے ہیں راہ مکہ میں ابن عمر رضی القد تعالی عنبمانے جب شفق ذو بے کے قریب ہوئی اتر کر مغرب پڑھی اور شفق ڈوب گی اب عشاپڑھی پھر ہماری طرف من کر کے کہا ہم رسول الته سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ہی کیا کرتے تھے جب چلنے میں کوشش ہوتی تھی۔

# امام اعظم كافرمان

و هكِذا قال ابو حنيفة في الجمع بين الصلاتين ان يصلى الاول منهما في آخر وقتها و الاخرى في اول وقتها كما فعل عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما. رواه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم.

لینی دونمازی جمع کرنے میں یہی طریقد امام اعظم ابوصیفدرضی الله تعالیٰ عنہ کا ندہب ہے کہ پہلے کو اس کے آخر وقت اور پھیلی کواس کے اول وقت میں پڑھے۔جیسا کے عبدالله بن عمرضی الله تعالیٰ عنہمانے خود کیا اور خورسید عالم سلمی الله تعالیٰ علیہ وکلم سے دوایت فرمایا۔

( قاویٰ رضویہ ۲۶م ۱۲۹۰ ماجز البحرین )

# جمع عشائمين

نیزامام طحادی نے اور طریق سے بوں روایت کی۔

ميرت مطفى جان رحمت ﷺ

حتى اذا كان عند غيبوبة الشفق فجمع بينهما و قال رأيت رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يصنع هكذا اذا جدبه السير.

یعنی جب شفق و و بے کے زویک ہوئی اتر کر دونوں نمازیں جمع کیں اور فر مایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کم کویوں ہی کرتے و یکھا جب حضور کوسفر میں جلدی ہوتی ۔

ادر سيح بخارى ابواب التقصير باب هل يوذن اويقيم اذا جمع بين المغرب والعشاء مين يول ب

عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله تعالى غليه وسلم اذا عجله السير في السفر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينهما و بين العشاء قال سالم و كان عبد الله يفعله اذا عجله السير و يقيم المغرب فيصليها ثلثا ثم يسلم ثم قلما يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين. الحديث.

اى كباب يصلى المغرب ثلثا فى السفو يس بطريق مُكور و كان عبد الله يفعله اذا عجله السير تكروايت كرك فرمايا-

كان ابن عمر رضى الله تعالى عنهما يجمع بين المغرب و العشاء بالمزدلفة قال سالم و اخر ابن عمر المغرب و كان استصرخ على امرأته صفية بنت ابى عبيه فقلت له الصلاة فقال سر فقلت له الصلاة قال سر حتى سار ميلين او ثلثة ثم نزل فصلى ثم قال هكذا رايت النبى صلى الله تعالى عليه وسلم اذا اعجله السير يوخر المغرب فيصليها ثلثا ثم يسلم ثم قلما يلبث حتى يقيم العشاء فيصلبها ركعتين . الحديث.

ان دونوں روایتوں کا حاصل یہ کدائن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنبماایام حج میں ذی الحجہ کی دسویں رات مزدلفہ میں مغرب وعشاجمع کر کے پڑھتے اور جب اپنی فی لی کی خبر گیری کوتشریف لے گئے تصحق یوں کیا کہ

سيرت مصطفى جائز رحمت عطي

جلدووم

marfat.com

مغرب کوآخر کیا میں نے کہانماز ،فرمایا چلومیں نے پھر کہانماز ،فرمایا چلو ،دو تین میل چل کراتر ےاور نماز پڑھی پھر فرمایا میں نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب سنر میں جلدی ہوتی ایسا ہی کرتے مغرب اخیر کر کے تین رکعت پڑھتے پھر سلام پھیر کرتھوڑی دیرانتظار فرماتے پھر عشاء کی اقامت فرما کر دورکعت پڑھتے۔
(فادی رضویہ ۲۶،۳۳۲ جماحز البحرین)

#### نسائی کے یہاں یوں ہے:

اخبرنى محمد بن عبد الله بن بزيع حدثنا يزيد بن زريع حدثنا كثير بن قاروندا قال سالت سالم بن عبد الله عن صلاة ابيه فى السفر و سألناه هل كان يجمع بين شئ من صلاته فى سفره فذكر ان صفية بنت ابى عبيد كانت تحته فكتبت اليه و هو فى زراعة لمه انى فى اخريوم من ايام الدنيا و يوم اول من الاخرة فركب فاسرع السير اليها حتى اذا حانت صلاة الظهر قال له الموذن الصلاة يا ابا عبد الرحمن فلم يلتفت حى اذا كان بين الصلاتين نزل فقال اقم فاذا سلمت فاقم فصلى ثم ركب حتى اذا غابت الشمس قال له الموذن الصلاة فقال كفعلك فى صلاة الظهر و العصر ثم سار حتى اذا اشتبكت النجوم نزل ثم قال الموذن اقم فاذا سلمت فاقم فصلى ثم انصرف فالنفت الينا فقال وسلم اذا حضر احدكم الامر الذى يخاف فوته فليصل هذه الصلاة .

خلاصہ یہ کہ جب صفیہ کا خط پہنچا کہ اب میرادم والسیں ہے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنما شتا بال چلے نماز کے لیے ایسے وقت اترے کہ ظہر کا وقت جانے کوتھا اور عصر کا وقت آنے کواس وقت ظہر پڑھ کر عصر پڑھی اور مغرب کے لیے اس وقت اترے جب تارے خوب کھل آئے تھے (جس وقت تک بلا عذر مغرب میں وہر لگانی محروہ ہے ) اے پڑھ کرعشا پڑھی اور کہار سول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فر مایا جب تم میں کسی کوالی

يرت مطفى جانزرمت 🕏

ضرورت پیش آئے جس کے فوت ہونے کا اندیشہ ہوتو اس طرح نماز پڑھے۔

( فآويٰ رضويه ج٢ م٣٣ ـ حاجز البحرين )

امام احمد رضا بریلوی فرمات بین:

اس حدیث جلیل کے استے طرق کثیرہ ہیں جن سے آفتاب کی طرح روشن کہ حضورا قدس ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسی بہر کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے سفر میں بحالت شتاب وضرورت جمع صوری فرمائی ہے اور یہی ائمہ کرام کا ند ہب ہے۔

ابو داؤ داپی سنن باب متی یتم السفر اور ابو بکر بن ابی شیبه اپنے مصنف میں بسند حسن جید متصل حضرت عبد الله بن محمد بن م

ان عليا كان اذا سافر بعد ما تغرب الشمس حتى تكادان تظلم ثم ينزل فيصلى المغرب ثم يدعو بعشائه فيتعشى ثم يصلى العشاء ثم يرتحل و يقول هكذا كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يصنع.

یعن امیرالمومنین مولی السلمین علی مرتضی کرم الله تعالی وجهدالاسی جب سفر فرماتے سورج ڈوب بر چلتے رہے اللہ کا کرتاول پر چلتے رہے یہاں تک کہ قریب ہوتا کہ تاریکی ہوجائے بھر اتر کرمغرب پڑھتے پھر کھانا منگا کرتاول فرماتے بھرعشا پڑھ کرکوچ کرتے اور کہتے ای طرح حضوراقدس صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔

### ظهروعصرا ورمغرب وعبثناء مين جمع

امام اجل احمد بن ضبل مسنداور ابو بكرين ابي شيبه استاذ بخاري ومسلم مصنف ميس بسندحسن بطريق

سيرت بمصطفیٰ جانب رحمت عظیم

جلدووم

### marfat.com Marfat.com

ا بي شخ وكت بن الجراح كاورامام طحاوى معانى الآثار من بطري حدثنا فهدثنا الحسن بن البشير ثنا المعافى بن عموان كلاهما عن مغيرة بن زياد الموصلى عن عطاء بن ابى رباح ام المومنين رضى الله تعالى عنها حراوى :

قالت كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في السفر يوخر الظهر و يقدم العصر و يؤخر المغرب و يقدم العشاء .

حضورا قدس سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سفر میں ظہر کو دیر فرماتے عصر کواول وقت پڑھتے مغرب کی تاخیر فرماتے عشاء کواول وقت پڑھتے۔ (فآوی رضویہ ج ۲۶ ص۲۹۳۔ حاجز البحرین)

احمد بخاری مسلم ابوداؤ دونسائی طحاوی وغیر ہم بطریق عمرو بن دینارعن جابر بن زید حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللّٰد تعالیٰ عنبما سے رادی۔ میسلم کے لفظ ہیں۔

قال صليت مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ثمانيا جمعا قلت يا ابا الشعناء اظنه اخر الظهر و عجل العصر و اخر المغرب و عجل العشاء قال و انا اظن ذلك.

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے نبی سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ پوری آٹھ رکعات اور پوری سات رکعات اکھی کر کے بڑھی ہیں میں نے کہاا ہے ابوشعثاء میں مجھتا ہوں کہ ظہر کوموخراورعصر میں مجلت فرمائی اورمغرب میں تاخیر اورعشاء میں عجلت کی ابوشعثاء نے کہا کہ مجھے ہوں کہ خان ہور بائے۔

مول کہی یہی گمان ہور بائے۔

ما لك احمسلم ابودا و در مدى نسائى طحاوى وغير جم اى جناب عبطريق شى والفاظ مديده دراوى :
عن ابن عباس قال صلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الظهر و العصر
جسميعا بالسمدينة في غير خوف و لاسفر قال ابو الزبير فسألت سعيدا لم فعل ذلك

ميرت ومصطفى جان رحمت ويجيج

فقال سالت ابن عباس كما سألتني فقال اراد ان لا يحرج احد من امته.

حفرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنبم افر ماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ظمبر وعسر وونوں نمازیں ایک ساتھ مدینہ شریف میں بغیر کسی خوف اور غیر حالت سفر کے پڑھیں، ابوز بیرنے کہا کہ میں نے سعید سے سوال کیا کہ حضور نے ایسا کیوں کیا تو انھوں نے کہا کہ میں نے بھی ابن عباس سے تھاری طرح سوال کیا تھا تو انھوں نے فر مایا تھا کہ حضور نے ایسا اس لیے کیا تھا تا کہ ان کی امت میں کوئی حرج میں نہ پڑجائے۔ یعنی ظہر کی نماز اخیر وقت اور عصر کی نماز اول وقت میں اوافر مائی۔ (مولف)

ترندی بطریق صبیب بن الی ثابت روایت کرتے ہیں

عن ابن عباس قال جمع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بين الظهر و العصر و المغرب و العشاء بالمدينة في غير خوف و لا مطر.

ا بن عباس رضی الله تعالی عنبما فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے ظہر وعصرا ورمغرب وعشاء مدینة شریف میں بغیر کسی خوف و بارش کے جمع فرمائیں۔ بیج عصوری تھی نہ کہ جمع حقیقی۔ (مولف)

امام طحاوی کی روایت میں ہے:

عن ابن عباس في غير سفر و لا مطر.

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنبما ہے دوسری روایت میں ہے کہ بغیر سنر و بارش کے جمع فرما ئیں۔

نسائی کے لفظ ریہیں:

عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال صليت مع النبي صلى الله تعالى ا

ميرت معطني جان دحمت عظظ

جلدووم

عليه وسلم بالمدينة لمانيا جمعا و سبعا جميعا اخر الظهر و عجل العصر و اخر المغرب و عجل العشاء.

حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنبما فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کے ہمراہ مدینه شریف میں نماز پڑھی آٹھ رکھات جمع کرکے اور سات رکھات جمع کرکے جن میں ظہر میں تاخیرا ورعصر میں تجیل اور مغرب میں تاخیرا ورعشامیں تجیل فرمائی۔

نمائی کی دوسری روایت میں بیہے

عن ابن عباس انه صلى بالبصرة الاولى و العصر ليس بينهما شئ والمغرب و العشاء ليس بينهما شئ فعل ذلك من شغل و زعم ابن عباس انه صلى مع رسول البله صلى الله تعالى عليه وسلم بالمدينة الاولى و العصر ثمان سجدات ليس بينهما شئ .

ابن عباس رضی القد تعالی عنبمائے ظہر وعصر اور مغرب وعشا بصر و میں پڑھی جن کے درمیان یہ جو نہیں تھا انھوں نے مشغولیت کی وجہ سے ایہا کیا ، اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنبمائے فر مایا کہ انھوں نے رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منور و میں ظہر وعصر آٹھ رکعتیں پڑھیں جن کے ماجن کہ کھیں مولف )

تعا۔

مسلم بطريق زبير بن الخريت عبدالله بن شفق سراوى :

ان التاخير كان لاجل خطبة خطبها .

عبدالله بن شفق سمروى م كدية فيرخطبه كا وجد عظى-

ملم بطريق عمران بن حديردوايت كرتے بي :

(مولف)

ميرت بمعنى جان دحت عظ

بنددوم

## marfat.com

عن ابن عباس في القصة قال كنا نجمع بين الصلاتين على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

ا بن عباس رضی الله تعالی عنها فرماتے ہیں کہ ہم رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم کے زمانہ میں دو نماز دں کو جمع کر لیتے تھے۔

طحاوی میں بوں ہے:

قد كان النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ربمًا جمع بينهما بالمدينة .

مرضی رسول الله الله تعالی علیه و کلم مدینه شریف میں دونماز دن کوجمع فرماتے تھے۔ (مولف) (فقادی رضوبیج ۲ بھی ۱۳۱۰ ماجز البحرین)

عبدالرزاق مصنف میں بطریق عمرو بن شعیب راوی:

قال قال عبد الله جمع لنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مقيما غير مسافر بين الظهر و العصر و المغرب و العشاء فقال رجل لابن عمر لم ترى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فعل ذلك قال لان لا تحرج امته ان جمع رجل.

عبدالله نے کہا کہ رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمارے لیے حالت اقامت میں ظہر وعصر اور مغرب وعشاء جمع فرما کیں ایک آ دی نے این عمر ہے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایہا کیوں کیا تو ابن عمر نے فرمایا کہ ان کی امت میں اگر کوئی آ دمی ایہا کر ہے تو کوئی حرج میں نہ پڑجائے۔ (مولف)

ابن جریراس جناب سے بایں الفاظراوی:

خرج علينا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فكان يوخر الظهر ويعجل

سيرت بصطفي جان رحمت عطيني

جلدووم

العصر فجمع بينهما و يوخر المغرب و يعجل العشاء فجمع بينهما.

رسول الله تعالى عليه وسلم ہم میں تشریف لائے پھرظہر میں تا خیرا ورعصر میں تعیل فرما کر دونوں کوجمع فرماتے تھے۔ (مولف) دونوں کوجمع فرماتے تھے۔ (مولف) (فقاوئی رضوبیہ ۲۳، مسسسسے ماجز البحرین)

## جمع بين المغر بوالعشاء

طرانی حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عند رادی:

ان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم كان يجمع بين المغرب و العشاء يوخر هذه في آخر وقتها و يعجل هذه في اول وقتها.

حضورا قدس سیدعالم صلی الله تعالی علیه وسلم مغرب وعشاء کوجع فرماتے مغرب کواس کے آخر وقت میں پڑھتے اور عشاء کواس کے اول وقت میں۔

بخاری ومسلم و ما لک وداری ونسائی وطحاوی و بیبی بطرین سالم بن عبدالله بن عمررضی الله تعالی عنهم و مسلم و ما لک ونسائی وطحاوی بطرین نافع۔

عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يجمع بين المغرب و العشاء اذا جد به السير .

ابن عمر سے مروی ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم کو جب سفری عجلت رہتی تو مغرب وعشا کو جب مغرب است تنے۔ جمع فرماتے تنے۔

بطریق سالمسلم ونسائی کے لفظ میں ہے:

ميرت بمصطفى جالن رحمت ويجيج

رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذا اعجله السير في السفر يوخر صلاة المغرب حتى يجمع بينهما و بين صلاة العشاء .

رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كوجب سفركى جلدى ربتى تو مغرب كومؤخر كركے عشاء كے ساتھ جمع فرماتے تھے۔ (مولف) (فاوئل رضوبہ ۲۶ جس۳۱۸ حاجز البحرین)

### غزوہ تبوک میں دونمازوں کے درمیان جمع

بخارى تعليقأ اوربيهتي موصولأراوي

عن ابن عباس رضى الله تعالىٰ عنهما كان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يجمع بين المغرب و وسلم يجمع بين المغرب و العشاء و هو عند مسلم و آخرين بذكر غزوة تبوك .

ابن عباس رضی التد تعالی عنبما ہے مروی ہے کہ رسول التد تعالیٰ علیہ وسلم جب سفریس ہوتے تو ظہر وعصر اور مغرب وعشا کو جمع فرماتے۔ امام مسلم اور دوسروں کے نزویک میے فزوہ تبوک کے ذکر میں ہے۔

ابن ملجه بطر ایق ابراجیم بن انهاعیل راوی:

عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما انه اخبرهم ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان يجمع بين المغرب و العشاء في السفر من غير ان يعجله شئ و لا يطلبه عدو و لا يخاف شيئا.

ا بن عباس رضی الله تعالی عنبما سے روایت ہے کہ بے شک رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم بغیر

سيرت منطقي جانب رحمت عيج

چئدووم

عجلت سفراور بغیرطلب دیمن یاکسی خوف کے مغرب وعشاء کوجمع فرماتے تھے۔ (مولف)

بخارى تعليقا ووصلاً وطحاوى وصلاً انس رضى الله تعالى عنه سے راوى :

ان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم كان يجمع بين هاتين الصلاتين في السفر يعني المغرب و العشاء .

رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سفر مين مغرب وعشاء كوجمع فرماتے تھے۔

ما لک وشافعی و دارمی وسلم وابو داؤ دوتر مذی ونسائی وابن ماجه وطحاوی مطولاً ومخضراً معاذبن جبل رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں

قال جمع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في غزوة تبوك بين الظهر و العصار و بين السمغرب و العشاء قال فقلت ما حمله على ذلك قال فقال اراد ان لا يحرج امته . هذا لفظ مسلم في الصلاة .

رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في غزوة تبوك مين ظهر وعصرا ورمغرب وعشاء جمع فرما كين -راوى في كها مين في كها بكه حضور في ايسا كيون كيا فرمايا تا كدان كي امت مين كو لَي حرج مين نه بخ 2-

### امام مالك وسلم كطراق مين ب:

خرجنا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عام غزوة تبوك فكان يجمع الصلاة فصلى الظهر و العصر جميعا و المغرب و العشاء جميعا حتى اذا كان يوما احر الصلاة ثم خرج فصلى الظهر و العصر جميعا ثم دخل ثم خرج بعد ذلك فصلى المغرب و العشا جميعا الحديث بطوله.

ميرت مصطفی جان دحمت کھ

جعدووم

رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم کے ساتھ ہم غزوہ تبوک کے سال نگلے تو رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم علیه وسلم علیه وسلم نمازوں کو جمع فرماتے تھے تو ظہر وعصر ایک ساتھ اور مغرب وعشاء ایک ساتھ اور تشریف لے گئے اور تشریف لانے کے ہوا تو نماز موخر فرمائی پھر تشریف لے گئے اور تشریف لانے کے بعد مغرب وعشا کو ایک ساتھ ادافر مایا۔

(مولف)

امام ما لك بطريق داؤ دبن الحصين ابو مريره رضى الله تعالى عند راوى

ان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم كان يجمع بين الظهر و العصر في سفره الى تبوك .

رسول الله تعلى الله تعالى عليه وسلم سفر تبوك مين ظهر وعصر كوجع فرمات تھے۔ رمولف) برارابو ہریرہ رضی الله تعالی عنه سے روایت كرتے ہیں

عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان يجمع بين الصلاتين في السفو .

حضورا قدس سلی الله تعالی علیه و مالت سفر میں دونماز وں کوجع فرماتے تھے۔ (مولف)

( فآويٰ رضويه ج٢،٩٥٥ ١١٦،١١٦ حاجز البحرين )

ايك روايت غريبة شاذه بطريق ليث بن سعد عن يزيد بن الجاحبيب عن الى الطفيل يول آئى

ان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم كان في غزوة تبوك اذا ارتحل قبل ان تعزيغ الشمس اخر الظهر حتى يجمعها الى العصر فيصليهما جميعا و اذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى النظهر و العصر ثم سار و كإن اذا ارتحل قبل المغرب اخر المغرب حتى يصليها مع العشاء و اذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع

سيرت مصطفى جالب رحمت ريجي

جلدووم

المغرب. رواه احمد و ابو داؤد و التومذي و ابن حبان و الحاكم و الدار قطني والبيهة.

زاد الترمذي بعد قوله اذا ارتحل بعد زيغ الشمس عجل العصر الى الظهر وصلى الظهر و العصر جميعا . الحديث.

یعنی حضوراقد سلی اللہ تعالی علیہ وسلم غزوہ جنوک میں جب سورج وصلنے سے پہلے کوج فرہاتے تو ظہر میں دیر کرتے یہاں تک کہ اسے عصر سے ملاتے تو دونوں کو ساتھ پڑھتے اور جب دو پہر کے بعد کوج فرماتے تو عصر میں تجیل کرتے اور ظہر وعصر ساتھ پڑھتے پھر چلتے اور جب مغرب سے پہلے کوچ کرتے مغرب میں تاخیر فرماتے یہاں تک کہ عشاء کے ساتھ پڑھتے اور مغرب کے بعد کوچ فرماتے تو عشاء میں تنجیل کرتے اسے مغرب کے ساتھ پڑھتے اور مغرب کے بعد کوچ فرماتے تو عشاء میں تنجیل کرتے اسے مغرب کے ساتھ پڑھتے

ام مرندی فرماتے ہیں بی نیریب ہے معروف روایت الی الزبیر ہے۔

عن معاذ ان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم جمع في غزوة تبوك بين الظهر و العصر و بين المغرب و العشاء . رواه قرة بن خالد و سفين الثورى و مالك وغير واحد عن ابى الزبير المكى .

حضوراقدس ملی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غزوہ تبوک میں ظہر وعصر اور مغرب وعشاء کو جع فر مایا۔ اسے قرہ بن خالد سفیان توری اور مالک وغیرہ نے ابوالز بیرکی سے روایت کیا۔

( فَمَا وَكُل رَضُوبِيةٍ ٢٢ بِص ١٣٩ \_ حاجز البحرين )

## غزوهٔ بن المصطلق ميں جمع نماز

احمدوابن البي شيبه بطريق حجاج بن ارطاة عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما سے راوی

marfat.com \*

ميرت مصطفى جانب رحمت عي

قال جمع رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم بين الصلاتين في غزوة بنى المصطلق.

رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في غزوة بن المصطلق مين دونمازين جمع فرمائين (مولف) احد بطريق ابن لهيعه راوى

عن ابى الزبير قال سألت جابرا رضى الله تعالىٰ عنه هل جمع رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم بين المغرب و العشاء قال نعم عام غزونا بنى المصطلق.

ابوز بیر نے حصزت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے سوال کیا کہ کیار سول اللہ تعالیٰ عنیہ وسلم نے مخرب وعشاء کو جمع فرمایا ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں غزوہ بنی المصطلق کے سال جمع فرمائی ہیں۔ (مولف)

( فقاویٰ رضویہ ج۲ بھ ۲۲ سے ۱۲ حاجز البحرین )

### سفرميس جمع بين الصلا تنين

ترندی کی کتاب العلل میں ہے

عن اسامة بن زيد رضى الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذا جدبه السير جمع بين الظهر و العصر و المغرب و العشاء.

حضرت اسامہ بن زیدرضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب چلنے میں عجلت ہوتی تو ظہر وعصرا ورمغرب وعشا کوجمع فرماتے تھے۔

ابن ابی شیبہ بطریق ابن ابی لیلی اور ابوجعفر طحاوی بطریق ابوقیس اودی عبد اللہ بن مسعوور ضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں :

marfat.com

ان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم جمع ، و لفظ الآخر كان يجمع بين الصلاتين في السفر.

نی کریم ملی الله تعالی علیه وسلم سفرییس دونمازوں کوجع فرماتے تھے۔ طبرانی مجم کبیر داوسط میں عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عند سے راوی :

قال جمع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بين الظهر و العصر و المغرب و العشاء فقيل له في ذلك فقال صنعت ذلك لنلا تحرج امتى .

رسول الترسلی الله تعالی سیدوسلم فظیر وعصرا ورمغرب وعشاء جمع فرما نیس تواس کے بارے میں حضور سے پوچھا گیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو حضور اقدی صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا میں نے ایسا اس لیے کیا تا کہ میری امت حرث میں نہ پڑجا ہے۔

طبرانى مجم اوسط ميس ابوسعيد خدرى رضى التدتعالى عند يراوى

ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان يجمع بيز الصلاتين في السفر.

بيتك نبى صلى الله تعالى عليه وسلم سفر مين دونمازون كوجمع فرمات في .

مرسل وبلاغ مالك ميس ب :

عن على بن حسين هو ابن على رضى الله تعالى عنهم انه كان يقول كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذا اراد ان يسير يومه جمع بين الطهر و العصر و اذا اراد ان يسير ليله جمع بين المغرب و العشاء .

حضرت علی بن حسین بن علی رضی الله تعالی عنبم فر ما یا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دن کو چلنے کا ارادہ فر ماتے تو ظہر وعصر کو جمع فرماتے اور جب رات کو چلنے کا ارادہ فر ماتے تو مغرب و

ميرت معطني جان رحمت ع

(فآوي رضويه ج٢ ۾ ١٤ ١٣ - حاجز البحرين)

عشاء کوجمع فرماتے تھے۔ (مولف)

### جمع صوري

نائی میں یوں ہے:

عن ابن عباس بلفظ صليت مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الظهر و العصر و اخر المغرب و العصاد و اخر المغرب و عجل العصر و اخر المغرب و عجل العشاد .

حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرماتے ہیں کہ میں نے حضورا قدس ملی الله تعالی علیه وسلم کے ہمراہ ظہر وعصر اورمغرب وعشاء پڑھیں تو حضور سید عالم صلی الله تعالی علیه وسلم نے ظہر کوموخر کیا اور عصر میں تجیل فرمائی اورمغرب کوموخر کر کے عشاء میں عجلت فرمائی۔

(مولف)

ابن جرير دوايت كرتے ہيں:

عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما قال خرج علينا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فكان يؤخر الظهر و يعجل العصر فيجمع بينهما و يؤخر المغرب و يعجل العشاء فيجمع بينهما.

حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما فرماتے ہیں که رسول الله تعالی علیه وسلم ہم میں تشریف فرما ہوئے تو ظهر کوموفر اور عصر میں جلدی کی اور دونوں کوجع فرمایا اور مغرب میں تاخیر اور عشاء میں تعجیل کی اور دونوں کوجع فرمایا۔ (مولف) (فاوی رضویہ ۲۶، ص۳۲۳۔ حاجز البحرین)

صحیحین میں ابو جیفدرضی الله تعالی عندے ب

خرج علينا النبيي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم بالهاجرة الى البطحاء فتوضأ

ميرت صطفى حاب دحمت رجيح

يندووم

marfat.com

فصلي لنا الظهر و العصر.

سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ و کم دو پہر کے وقت بطحا تشریف لائے کھر وضوفر ما کرظہر وعصر دونوں (مولف)

بخاری کےلفظ بیہ ہیں

خرج علينا رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم بالهاجرة فصلى بالبطحاء الظهر ركعتين و العصر ركعتين .

رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم دو پہر کے وقت تشریف لائے اور بطیٰ میں دو رکعت ظہر اور دو (فقادیٰ رضویہے ۲،ص۳۲۴۔ حاجز البحرین )

## سفرمیں حضور نے نمازیں جمع فرمائیں

احمدوشافعي وعبدالرزاق وبيهقي راوي

عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال الا اخبركم عن صلاة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في السفر قلنا بلى قال كان اذا زاغت الشمس في منزله جمع بين الظهر و العصر قبل ان يركب و اذا لم تزغ له في منزله سار حتى اذا كانت العصر نزل فجمع بين الظهر و العصر.

حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما نے فرمایا کہ میں تم لوگوں کورسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم کے سفر میں نماز پڑھنے کے بارے میں بتاؤں؟ ہم نے کہا کیوں نہیں حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه نے کہا کہ جب سورج ڈھل جاتا اور حضورا قدس صلی الله تعالی علیه وسلم منزل میں قیام پذیر ہوتے تو سوار

سيرت مصطفیٰ جان رحمت ﷺ

جندووم

ہونے سے پہلے ظہر وعمر کوجع فرماتے ، اور جب سورج نہیں ڈھلٹا تو چلتے رہتے یہاں تک کہ جب وقت ؟ عصر ہونے کوآتا تو از کرظہر وعمر کوجع فرماتے۔

ا مامثافعي كى روايت ابن عباس رضى الله تعالى عنبما سے يوں ہے

و فيه جمع بين الظهر و العصر في الزوال .

اس حدیث میں بی ندکور ہے کہ حضوراقد س ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زوال کے وقت ظہر وعصر جمع (مولف)

اس کی سند پرامام احمد رضا بریلوی نے کلام فرمایا ہے اور بیکھاہے کہ اس کا راوی ائمہ محدثین کے خرد کیک متروک ہے۔

( فقاوی رضویہ ج میں ۳۳۹،۳۲۹۔ حاجز البحرین )

دارقطنی حضرت علی مرتضی کرم الله تعالی و جهه سے راوی

قال كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اذا ارتحل حين تزول الشمس جمع بين الظهر و العصر فاذا جدبه السير اخر الظهر و عجل العصر ثم جمع بينهما.

حضور اقدس سلی الله تعالی علیه وسلم جب زوال شمس کے وقت کوچ فرماتے تو ظہر وعصر کو جمع فرماتے پھر جب چلنے کی عجلت رہتی تو ظہر کوموخراورعصر کی تجیل کرے دونوں کو جمع فرماتے تھے۔ (مولف)

اس ميس واعترت طاهره كوكي راوى تقدم عروف نهيس عدة القارى ميس فرمايا لا يصبح اسناده.

ما كم نے اربعين ميں بطريق الى العباس الس رضى الله تعالى عند سے روايت كى -

فان زاغت الشمس قبل ان يرتحل صلى الظهر و العصر ثم ركب.

فریانی نے بفر دخودا حاق بن راہویہ سے روایت کی۔

برت معطفی جان رحمت عیج

بلدووم

### marfat.com

عن انس رضى الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر و العصر جميعا ثم ارتحل.

اوسططرانی میں ہے،انس بن مالک رضی اللہ تعالی عندے ہے

ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان اذا كان في سفر فزاغت الشمس قبل ان يرتحل صلى الظهر و العصر جميعا.

ان تینوں روایتوں کا حاصل میہ ہے کہ حضور اقد س ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب سفر میں ہوتے اور کوچ کرنے سے پہلے طہر وعصر کوجع فر ماتے تھے۔ (مولف) روایت اسحاق پر امام ابوداؤد نے انکار کیا، اساعیلی نے اسے معلول بتایا۔ جیسا کہ عمدۃ القاری وغیر بامیں ہے۔ (فقاوئی رضوبہ، ج۲،ص ۳۳۲۔ حاجز البحرین)

## جمع بين الصلا تين برمزيد چندروايات

روایت بخاری :

اخبرنى زيد هو ابن اسلم عن ابيه قال كنت مع عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما بطريق مكة فبلغه عن صفية بنت ابى عبيد شدة وجع فاسرع السير حتى اذا كان بعد غروب الشفق ثم نزل فصلى المغرب و العتمة جمع بينهما فقال انى رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذا جد به السير اخر المغرب و جمع بينهما.

زیدنے اپنے باپ سے روایت کر کے کہا کہ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ہمراہ کمہ کی راہ میں تھا تو صفیہ بنت الی منبید کی شدت مرض کی خبر پنجی تو حضرت ابن عمر نے چلنے میں عجلت فرمائی یبال سک کہ جب افتی کی سرخی غائب ہوگئ تو اثر کرمغرب وعشا ایک ساتھ ادا فرمائی پھر فرمایا کہ میں نے رسول

ميرت مصطفي جالز رحمت عيج

الله صلى الله تعالى عليه وسلم كود يكها ہے كه جب چلنے كى عجلت رہتى تو مغرب كوموفر فرمات اورمغرب وعشاء دونوں كوجع فرماتے۔

روايت مسلم

عن نافع ان ابن عمر كان اذا جدبه السير جمع بين المغرب و العشاء بعد ان يغيب الشفق و يقول ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان اذا جدبه السير جمع بين المغرب و العشاء .

نافع سے روایت ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو جب چلنے کی عجلت رہتی تو سرخی عائب ہونے کے بعد مغرب وعشاء کو جمع فرماتے تھے اور ارشا دفر ماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب چلنے کی عجلت رہتی تو مغرب وعشاء کو جمع فرماتے تھے۔

روايت الي داؤر

عن ننافع ان ابن عمر استصرخ على صفية و هو بمكة فسار حتى غربت الشمس و بدت النجوم فقال ان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم كان اذا عجل به امر في السفر جمع بين هاتين الصلاتين فسار حتى غاب الشمس (الشفق) فنزل فجمع بينهما.

نافع سے روایت ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب مکہ میں تھے تو حضرت صفیہ کی فریا وری کے لیے چلے یہاں تک کہ سورج غروب ہوگیا اور ستارے چیکئے لگے تو فر مایا کہ نبی سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب سفر میں کسی معاملہ کی جلدی رہتی تو ان دونوں نماز وں کو جمع فرماتے تھے۔ پھر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سورج کا اجالا (شفق) غائب ہوئے تک چلتے رہتے پھر ابر کر دونوں نماز وں کو جمع فرماتے

سيرت مصطفى حباب رحمت 🚓

جلدووم

### marfat.com

( فَأُونُ رَضُوبِهِ ج٢ بم ٣٣٧ \_ حاجز البحرين )

تقے۔(مولف)

روایت طحاوی :

ان ابن عمر رضى الله تعالىٰ عنهما استصرخ على صفية بنت ابى عبيد وهو بمكة فاقبل الى المدينة فسار حتى غربت الشمس و بدت النجوم و كان رجل يصحبه يقول الصلاة المصلاة و قال له سالم الصلاة فقال ان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم كان اذا عجل به السير في سفر جمع بين هاتين الصلاتين و انى اريد ان اجمع بينهما فسار حتى غاب الشفق ثم نزل فجمع بينهما.

حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما جب مکه میں تصفیه بنت ابی عبید کی فریادری کے لیے مدینہ کو چل پڑے تو غروب ضیائے عمش اور ستارے چیکئے تک چلتے رہے اور ان کے ساتھ ایک آو می تھا جو کہدر ہا تھا نماز ، نماز اور سالم نے بھی ان کو کہا کہ نماز ، تو ابن عمر رضی الله تعالی عنهما نے فرما یا که رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم کو جب سفر میں چلنے کی عجلت رہتی تو ان دونوں (مغرب وعشاء) نماز وں کو جمع فرماتے تھے اور میں بھی دونوں نماز وں کو جمع کرنے کا ادادہ رکھتا ہوں پھر ابن عمر رضی الله تعالی عنهما سرخی کے غائب ہونے تک چلتے رہے پھرائر کے دونوں کو جمع فرمایا۔

(مولف)

### روايت الي داوُد:

حدثنى عبد الله بن دينار قال غابت الشمس و انا عند عبد الله بن عمر فسرنا فلما رأيناه قدامسى قلنا الصلاة فسار حتى غاب الشفق و تصوبت النجوم ثم انه نزل فصلى الصلاتين جميعا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذا جده السير صلى صلاتي هذه يقول يجمع بينهما بعد ليل.

ميرت بصطفى جاب دحت عظي

عبداللہ بن دینار نے کہا کہ سوری غروب ہوتے وقت میں عبداللہ بن عمررضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تھا جب چلے تو دیکھا کہ شام ہونے کو ہے ہم نے کہا نماز ، پھر بھی غروب شفق اور ستارے جیکئے تک چلے رہے پھراتر کر دونوں نمازیں پڑھیں اور کہا کہ میں نے رسول اللہ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کودیکھا ہے کہ جب چلنے کی جلدی رہتی یہ دونوں نمازیں یعنی مغرب وعشاء ایک ساتھ ادا فرماتے تھے۔رادی کہتے ہیں کہ ایک رات کے بعد ونوں کو جمع فرماتے۔

(مولف)

#### روایت ترندی :

عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما انه استغيث على بعض اهله فجدبه السير و اخر المغرب حتى غاب الشفق ثم نزل فجمع بينهما ثم اخبرهم ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان يفعل ذلك اذا جدبه السير.

حفرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنبمانے اپنی بعض اہل کی فریاد رسی کے لیے چلنے میں عجلت کی اور مغرب کوغروب شفق تک موفر فر مایا پھر اتر کر دونوں نمازیں یعنی مغرب وعشاء جمع فرما کیں اس کے بعد اصحاب کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب عجلت رہتی تواہیا ہی کرتے تھے۔ (مولف)

### روايت نسائل:

عن اسمعيل بن عبد الرحمن شيخ من قريش قال صحبت ابن عمر الى الحمى فلما غربت الشمس هبت ان اقول له الصلاة فسار حتى ذهب بياض الافق و فحمة العشاء ثم نزل فصلى المغرب ثلث ركعات ثم صلى ركعتين على اثرهما قال هكذا رايت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يفعل.

قریش کے ایک شیخ اساعیل بن عبدالرحمٰن نے کہا کہ میں چیا گاہ تک ابن عمرضی اللہ تعالی عنہا کے

سيرت مصطفى جانب رحمت عظير

جلدووم

# marfat.com Marfat.com

ساتھ رہا جب سورج غروب ہو گیا تو میں نے ان کو کہنا چاہا کہ نماز پھرافق کی سفیدی اورعشاء کی سیابی جانے تک چلتے رہول تک چھرا تر کرمغرب کی تین رکعتیں پڑھیں اور اس کے بعد دور کعت پڑھ کر کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کواییا تھی کرتے دیکھا ہے۔

(مولف)

( فقاوي رضويه ج٢ بص ٣٣٨ ـ عاجز البحرين )

يمى حديث اى طريق ندكورسفيان عامام طحاوى في يون روايت فرماكى:

عن اسمعيل بن ابي ذويب قال كنت مع ابن عمر رضى الله تعالى عنهما فلما غربت الشمس هبنا ان نقول الصلاة فسار حتى ذهبت فحمة العشاء و رأينا بياض الافق فنزل فصلى ثلثا المغرب و العشاء و قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يفعل.

ا تا عیل بن ابی ذویب نے کہا کہ میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنبما کے ہمراہ تھا اور جب مورق غروب ہوگیا تو ہم نے کبنا چاہا کہ نماز، مگروہ چلتے رہے یبال تک کہ عشاء کی سیا ہی جلی گن اور ہم نے افق کی سفیدی دیکھی تو امر کراس وقت مغرب کی تین رکعتیں اور عشاء کی دور کعتیں پڑھیں اور کہا کہ میں نے حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوالیا ہی کرتے دیکھا ہے۔

(مولف)

(فآويٰ رضوبية ٢٣٨م ٣٨٨ - حاجز البحرين)

صدیث انس رضی الله تعالی عنه، مروی بطریق عقیل بن خالد عن ابن شهاب عن انس، جس کے ایک لفظ میں ہے کہ ظہر کو وقت عصر تک تا خیر فرماتے۔

بخارى ومسلم وابوداؤ دونسائى انس بن ما لك رضى الله تعالى عند سے راوى

عن انس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذا ارتحل

ميرت مصففي جان دحمت عطي

جلدووم

## marfat.com

قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر الى وقت العصر ثم يجمع بينهما و اذا زاغت صلى الظهر ثم ركب.

تنيبه كےلفظية بين:

ثم نزل فجمع بينهما فان زاغت الشمس قبل ان يرتحل صلى الظهر ثم ركب.

یعنی رسول الله سلی الله تعالی علیه وسلم جب زوال شمس سے پہلے کوچ فرماتے تو ظهر کو وقت عصر تک موخر فرما کر دونوں کوجمع فرماتے اور جب کوچ سے پہلے سورج ڈھل جاتا تو ظہر پڑھ کرسوار ہوتے۔ (مولف)

روس الفظ مين ب، وفيه احر الظهر حتى يدخل اول وقت العصر ثم يجمع ما.

ظهر کوموخر فرماتے یہاں تک که عصر کا اول وقت داخل ہوتا چرجمع کرتے۔

تيسر ك لفظ مين بيلفظ زائد ب:

و فيه يوخر المغرب حتى يجمع بينهما و بين العشاء حين يغيب الشفق.

مغرب کوتا خیر کرتے یہاں تک کشفق ڈو بنے کے وقت اسے اور عشا کو ملاتے یا انھیں جمع فرماتے کشفق ڈوب جاتی۔ ( مولف ) کشفق ڈوب جاتی۔ ( مولف )

### مقام سرف میں جمع نماز

سنن ابوداؤ دوسنن نسائی میں حضرت جابر رضی الله تعالی عندے مروی ہے

ان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم غابت له الشمس بمكة فجمع . بينهما بسرف. (زاد نعيم) يعني الصلاة .

Marfat.com

برت مصطفیٰ جان رحمت عظی

جلددوم

مول کے لفظ میں ہے:

غابت الشمس و رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بمكة فجمع بين الصلاتين بسرف

قال ابو داؤد عن هشام بن سعد قال بينهما عشرة اميال يعني بين مكة و سرف.

یعنی حضور سید عالم صلی الله تعالی علیه وسلم کو مکه معظمه مین آفتاب ژوبا پس مغرب وعشاء موضع سرف میں جمع فرمائیس ۔ ابوداؤ دینے ہشام بن سعد ہے نقل کی کہ مکہ دسرف میں دس میل کا فاصلہ ہے۔ (فقادی رضوبیہ ۲۶ میں ۳۲۸ ۔ عاجز البحرین)

### مزدلفه ميل جمع بين الصلاتين

صحیح بخاری وصحیح مسلم وسنن ابی داؤد وسنن نسائی ومصنف طحاوی میں بطریق عدیدہ والفاظ مجمله و مفصله مختصرہ ومطوله مروی

بخاری کےلفظ سے ہیں:

عن عبد الله رضى الله تعالى عنه قال ما رأيت النبى صلى الله تعالى عليه وسلم صلى صلاق لله تعالى عليه وسلم صلى صلح الفجر قبل ميقاتها.

ملم كےلفظ مير بيں:

عن عبد الله رضى الله تعالىٰ عنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم صلى صلاة الالميقاتها الاصلاتين صلاة المغرب و العشاء بجمع و صلى الفجر

ميرت ومصطفیٰ جانِ رحمت 🤧

يومئذ قبل ميقاتها.

ایکروایت میں ہے: قبل وقتھا بغلس

یعی حضرت حاضر سفر و حضر و مصاحب و ملازم جلوت و خلوت سید البشر صلی الله تعالی علیه وسلم سید ناعبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنه که سابقین اولین فی الاسلام و ملاز بین خاص حضور سید الا نام علیه افضل الصلا قروالسلام ہے تھے بوجہ کمال قرب بارگاہ اہل بیت رسالت ہے سمجھے جاتے اور سفر و حضر میں خدمت والا منزلت بستر مستری و مسواک و مطہرہ واری و کفش برداری محبوب باری صلی الله تعالی علیه میں خدمت و الا منزلت بستر مستری و مسواک و مطہرہ داری و کفش برداری محبوب باری صلی الله تعالی علیه و سلم ہے معزز و ممتاز رہتے ارشا دفر ماتے ہیں میں نے بھی ندو یکھا کہ حضور برنور سیدعالم صلی الله تعالی علیه و سلم نے بھی کوئی نماز اس کے غیر وقت میں پڑھی ہو مگر دونمازیں کہ ایک ان میں سے نماز مغرب ہے جے مزدلفہ میں عشا کے وقت بڑھا تھا اور و ہاں فجر بھی روز کے معمولی وقت سے پیشتر تارکی میں بڑھی۔

سنن الى داؤدميس ہے:

عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما قال ما جمع وسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بين المغرب و العشاء قط في السفر الا مرة .

یعن حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنها فرماتے ہیں رسول الله تعالی علیه وسلم نے مجھی سی سفر میں مغرب وعشا ملاکر نہ پڑھی سواا کیک بار کے۔

ظاہر ہے کہ وہ بار وہی سفر ججة الوداع ہے کہ شب تنم فری الحجہ مزولفہ میں جمع فرمائی جس پرسب کا (فآوی رضویہے ۲۶،۳۹۳م ا۳۹۲،۳۹ حاجز البحرین)

سنن نسائي كتاب السناسك باب الجمع مين النظهر والعصر بعرف، ميس ب

سيرت مصطفیٰ جان دحمت 🥸

جلددوم

عن عبد الله رضى الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يصلى الصلاة لوقتها الا بجمع و عرفات.

لیعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں نبی صلی اللہ تعالی عدید وسلم برنماز اس کے وقت ی میں پڑھتے مگر مزولفہ وعرفات میں۔ (فقاوی رضوبیہ ی ۲ میں امہرے جزا ابھرین)

نسائی کتاب المناسک باب جمع المصلاق بالمزولف، میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تن و سے روایت کرتے ہیں

ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم جمع بين المغرب و العشاء بجمع .

بیتک نی سلی انتدتق کی علیه وسلم مزدلفه میں مغرب وعشاء کوجن فرماتے تھے۔ ( فقاوی رضویہ ج ۲۶۰۳ س۲۰۰۳ سے جزا اُجرین )

22.

جعدا ملائی نام ہاں بناء پر کداس دن نماز کے لیے اجھائ ہوتا ہے۔ زمان ہو بنیت میں اس دن کو جہدت میں اس دن کو وہ کہتے تھے۔ اور تحقیق یہ ہے کہ کو وجہ جا بلیت میں اس کا قدیمی نام ہے۔ نیز جا بلیت سے اسے جعد کے ساتھ بدل دیا گیا کیوں کہ اس دن میں اجھائ آفریش ہے یا اس بنا پر کداس میں آوم نسید اسر مرک بیدائش تمام ہوئی اور دوح وجم کوجم کیا گیا ، ای طرح ہفتہ کے تمام دنوں کو بدل دیا گیا۔

فاكره

قديم زماند على بفت كام يق

اول، ابون، حبار، مار، نونس، عروبه، شبار

يرت مسطني جانبار حمت وي

جبوزيم

marfat.com

### روز جمعه

جعد کا دن زمانہ جاہلیت میں شرافت و بزرگی رکھتا تھا اور اسلام میں دیگر امتیازی خصائص جعد کا دن زمانہ جاہلیت میں شرافت و بزرگی رکھتا تھا اور اسلام میں دیگر امتیازی خصائص وفضائل کے ساتھ موسوم ہوا۔ اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے پہلے والوں کو جعد کے دن سے گراہ رکھا۔ اس سے مراد یہود وفسار کی ہیں۔ کیوں کہ یہودیوں کے لیے سبت یعنی شنبہ کا دن اور نصار کی کے لیے کیشنبہ یعنی اتو ارتھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں لایا اور مسلمانوں کو پیدا فرمایا تو ہمیں روز جعد کی راہ دکھائی۔

اور یہودونساری کے روز جمدے گمراہ ہونے کی وجہ یہ بے کہ انھیں اس دن عبادت کرنے اور اس دن عبادت کرنے اور اس دن عبادت کے ذریع شکر وفعت بجالانے کے لیے بچتع ہونے کا تھم دیا تو انھوں نے مخالفت کی اور تمردوسرشی کا مظاہرہ کیا اور انکار کی زبان کھولی اور اس کے بدلے شنبہ کو یہودی چاہنے گئے اور بیسبب بتانے لگے کہ سے دن انتہائے آفرینش کا ہے اور صافع کا آفرینش کی مشغولیت سے فارغ ہونے کا دن ہے لہذا مخلوق کو بھی چاہئے کہ مشاغل سے یک وہوکر عبادت میں مصروف ہوں۔

اور نصاری باتیں بنانے گے کہ اتوار آفرینش کی اینداکا دن ہے۔ لہٰ ایدون تعظیم شکر ونعت اور تبول تبول کی اینداکا دن ہے۔ لہٰ ایدون تعظیم شکر ونعت اور تبولیت عبادت کے لیے زیادہ مزادار ہے۔ اوراکٹر اس کے قائل کہ جمعہ کا دن ان پر معین کر کے فرض نہیں کیا گیا تھا کہ دہ اپنی اور میات کیا ہے کہ دن کے اخت دریا فت کیا۔

کو ذکورہ علت وسبب کے تحت دریا فت کیا۔

ای قیاس کے بموجب مسلمانوں کو جمعہ کے دن کی ہدایت دینے اور راہ وکھانے کے بارے میں بھی دوتول کیے گئے ہیں۔

سيرت مصطفى جان رحمت وي

marfat.com

ایک به که مسلمانوں پر جمعه کا دن فرض کیا گیا اوراس کا انھیں تھم دیا گیا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ

ج-

یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلوة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله اسايمان والوجب جعد كى نمازك ليهاذان بوتوالله كذكر كى طرف عى كرو

توحق تعالی نے مسلمانوں کوہدایت فرمائی ادر محمراہ نہ رکھااور تمرد وسرکٹی ہیں انھوں نے زبان انکار نہ کھولی اور اسباب وعلل کے لحاظ سے غور وفکر اور اجتہاد کرنے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی رہنمائی فرمائی اور اصابت فکر عنایت فرمائی۔

ابل علم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کوعبادت کے لیے پیدا فرمایا اور جب ان کی تخلیق جمعہ کے دن ہےتو اولیٰ اور انسب ہے کہ یہی دن عبادت کے لیے بھی ہو۔

نیزی تعالی نے باتی دنوں میں ان چیزوں کو پیدافر مایا جن سے و منتفع ہوں اور جمعہ کے دن خود ان کی ذات کو پیدا کیا لہٰذانعمت وجود کا شکر بہ نسبت ان نعمتوں کے جوان کی ذات سے خارج ہیں اولی، افضل ہے۔اور ظاہراس جگہ پہلے معنی ہیں۔ بلکہ یہودونصاریٰ کے باب میں بھی۔

لیکن این جمرشر ت سی بخاری میں فرماتے ہیں کد مدیند منورہ میں حضورا کرم سلی القد تعالیٰ عید وسلم کی تشریف آ دری اور اس کا حکم قرآن میں نازل ہونے سے پہلے جمع ہوئے اور کہنے گئے کہ جب کہ میہود و نصاری کا ایک ایک دن خاص ہے جس میں وہ ہر ہفتہ جمع ہوتے ہیں تو ہم بھی عبادت کے لیے ہر ہفتہ ایک دن خاص کرتے ہیں تا کہ ہم اس دن جمع ہوکر حق تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں ، نماز پر حیس اور شکر عبادت کے آ داب بجالا کیں تو اس کے لیے انھوں نے یوم عروبہ کو جس کا قدی کا مروز جمد ہے متعین کیا اگر چدان خصوصیات کے ساتھ نہ تھا جو نماز کے بارے میں قرآن کر یم ہیں روز جمد ہے متعین کیا اگر چدان خصوصیات کے ساتھ نہ تھا جو نماز کے بارے میں قرآن کر یم ہیں

ميرت مصنفي جان رحمت جي

خصوصیات نازل ہوئیں۔

اوس بن اوس کی صدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وَسلم نے فر مایا تمھارے تمام دنوں میں سب سے بہتر دن جمعہ کا ہے اور سہ صدیث بتاتی ہے کہ افاضل ایام بہت ہیں مثلاً یوم عرف ، یوم عیدین وغیرہ اور روز جمعہ بھی انھیں دنوں میں سے ایک دن ہے۔

علاء کا اختلاف ہے کہ روز جمعہ اور روزعرفہ میں کونسا دن انصل ہے ۔ بعض کہتے ہیں کہ ہفتہ کے دنوں میں روز جمعہ انصل ہے اور سال کے دنوں میں روزعرفہ، یہ بات بغیرغور وفکر کے حاصل نہیں ہوتی ۔

ای طرح شب قدراور شب جعد میں علاء اختلاف رکھتے ہیں ،امام احمدر حمة اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ،کہ شب جعد افضل ہے، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلب حضرت عبداللہ ہے رحم آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنبہ ایس جعد کی رات ہی میں تشریف لائے اور ایام نی میں تھے۔

ایک اور حدیث میں ہے کہ تمام دنوں کا سردار یوم جعد ہے ای دن طلق عالم جمع ہوئی اورای دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فر مایا اور جعد کے دن ہی آتھیں جنت میں داخل کیا گیا اور جعد کے دن آتھیں جنت سے زمین پرلایا گیا اور جعد کے دن ہی حضرت آدم علیہ السلام نے وفات پائی ۔ اورای دن قیامت قائم ہوگی ای دن صور پھونکا جائے گا ، ای دن گلوق ہے ہوش ہوگی ۔

ان واقعات کے بیان کرنے کا مقصداس دن میں امور عظیمہ کے ہونے کا تذکرہ ہے یا اس بناء پر کہ حضرت آ دم علیہ السلام کا جنت ہے ہاہر آنا اور ان کا اس عالم میں تشریف لانا بے ثار حکمتوں پر منی ہے جن کا احاطہ دائر وامکان ہے ہاہر ہے۔

marfat.com معتالة المناطقة الم

جلدووم

## ہوم جعہ کے خصائص

روز جمعہ کے خصائص وفضائل بہت ہیں ان میں ہے ایک میہ ہے کہ اس دن میں ایک گھڑی ایس ہے کہ اس گھڑی میں بندہ خدا ہے جو مائے گاپائے گا۔

صحابہ وتا بعین اور بعد کے علاء کے درمیان اس گھڑی کے بارے میں روفتلف تول ہیں۔

بعض کہتے ہیں کہ یہ گھڑی سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانۂ کرامت نشان کی خصوصیات میں سے تھی ، حضوصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد بیم فوع ہوگئی۔ یہ تول مردود ہے۔اور حضرت ابو ہر برہ وضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے دریافت کیا کہ کچھلوگ کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن وہ گھڑی جس میں دعا مقبول ہوتی تھی اٹھالی گئی ہے۔حضرت ابو ہر برہ ونے فرمایا جوابیا کہتا ہے جھوٹ ہے وہ گھڑی اب بھی روز جمعہ میں موجود ہے۔ یہ دو مراقول ہے اور بہی صحیح ہے۔

مطلب بیکہ جس طرح سیدعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانۂ مبارکہ میں وہ گھڑی تھی اب بھی وہ گھڑی ہے۔

نیزاس قول میں دورائے ہیں

ایک جماعت میہتی ہے کہ اس گھڑی کوروز جمعہ میں پوشیدہ اور نخفی رکھا گیا ہے جس طرح کہ شب قدر کواخیرعشرۂ رمضان المبارک میں رکھا گیا۔

اورا کشراس کے قائل ہیں کہ میدگھری متعین ہے۔اس میں شیس ۲۳ سے زیاد واتوال ہیں جے شخ ابن ججرعسقلانی نے شرح بخاری میں ہرا یک قائل کے نام کے ساتھ ان کے قول کا ذکر کیا ہے اور اس کے دلائل بیان کیے ہیں اور ان کی تھیجے ،تفعیف ،رفع اور تو قف کو بیان کر کے باہم تظیق ظاہر کی ہے۔

ميرت مصطفى جالب دحمت 🕾

ان میں سب سے زیادہ راج دوتول ہیں

پہلاتول یہ ہے کہ وہ گھڑی منبر پرامام کے میضے سے نماز کے ممل ہونے تک ہے۔

دوسراتول یہ ہے کداس دن کی آخری گھڑی ہے ( یعنی نماز عصر کے بعد ہے غروب آ قاب تک )

اس کے بعد دونو ں تولوں کے درمیان ترجیح میں بھی علاء کے دوتول ہیں۔

اکثر دوسرے قول کوتر جیج دیتے ہیں اور اس قول کی تقویت و تائید میں احادیث کریمہ ہے استدلال کرتے ہیں۔

صاحب سنرال معادة فرماتے ہیں کہ سنن سعید بن منصور میں با سناد سے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہم سے مردی ہے کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت مجتمع ہوئی اور اس گھڑی کی تعیین میں بحث کرنے گلی اور جب میجلس برخاست ہوئی تو کسی ایک نے اس میں اختلاف نہ کیا کہ وہ گھڑی جمعہ کے دن کی آخری ساعت ہے۔

اورسیده فاطمة الز براءرضی الله تعالی عنها ہے منقول ہے کہ انھوں نے اپنے خادم کو مقرر کیا کہ روز جعد کی آخری گھڑی کا خیال رکھیں اور آخر ساعت کی انھیں خبر ویں اور جب انھیں باخبر کیا گیا تو وہ دعا میں مشغول ہوگئیں۔

### روزآ خرت يوم جمعه كى فضيلت

جمعہ کا دن دنیا وآخرت میں بڑی عظمت وشرافت والا دن ہے، آخرت میں اس کی عظمت وشرافت میں ایک عظمت وشرافت میں ایک ایک مدیث ہے جو نو اکدشر یف اور حق اکن عظمہ پر مشتل وار دشدہ ہے کیوں کہ وہ حدیث ان لوگوں کی کیفیت پر دلالت کرتی ہے جو جمعہ کے دن نماز جمعہ کے لیے حاضر ہوتے ہیں اور انھیں انوارشہود اور عظمت وجال حق سجانہ و تعالی ہے ایک پر تو حاصل ہوتا ہے اور یہ ایک نمونہ ہے اس چیز کا جو انھیں روز

ميرت مصطفي جان رحمت في

جلدووم

marfat.com

آخرت،قرب پروردگاراوردیدارحق سبحانه د تعالی حاصل ہوگا اوراس حدیث کوامام شافعی اور دیگر ائمہ حدیث نے روایت کیا ہے وہ ہیکہ

حضورا کرم ملی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جریل علیہ السلام اس حال میں آئے کہ ان کے پاس ایک سفید آئینہ ہے اور اس میں ایک سیاہ نقطہ تھا میں نے کہاا ہے جبریل میں سفید آئینہ کیسا ہے اور اس میں سیاہ نقتہ زیا ہے؟

جریل نے کہایہ آئینہ تمام دنوں سے روز جمعہ کی مثال ہے جوصفا ونو رانیت کے ساتھ مخصوص ہے اور اس میں جونقط ہے یہ وہ گھڑی ہے جوروز جمعہ میں ہے اور یہ تمام ابڑاء میں باعتباراس کے امتیاز کے ہے کیوں کہ سفیدی پرسیا ہی خوب روش وواضح ہوتی ہے۔ (ای لیے کتابت یعن تحریر کے لیے تمام رنگوں میں سیابی کو اختیار کیا گیا ہے۔)

اور جبریل نے کہاروز جمعہ کا نام'نیم المزید''ہے۔ میں نے دریافت کیا ہوم المزید کا کیا مطلب ہواور جمعہ کا ایم الم

جریل نے کہافردوں میں جو کہ جنت کے درجوں میں اعلیٰ درجہ ہے۔ ایک کشادہ میدان بیدا کیا گیا ہے جس کے طول وعرض کو خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا اس میں مشک کے کیلے ہیں جن کی سر بلندیاں آسانوں تک پینچی ہوئی ہیں اور جب جمعہ کا دن آتا ہے تو حق تعالیٰ اپنے فرشتوں میں ہے جس قد رفرشتوں کو چاہے وہاں بھی جا ہے۔ اور اس کشادہ میدان کے گردنور کے منبر ہیں اور ان منبروں پر انبیاء کرام علیم الصلاۃ والسلام جلوہ افروز ہیں اور ان نوری منبروں کے گردسونے سے مرصع یا قوت وزبر جد کے اور منبر ہیں جن پر شہداؤ صدیقین ان نوری منبروں کے بیچھے بیٹے ہیں۔

اس کے بعد حق تعالی ان مشکول کوان کے لباسوں ، جا دروں اور بالوں میں بساتا ہے پھر حق تعالی

ميرت مطغى جان دحمت 🏂

فرماتا ہے ہیں تمھارارب ہوں میں نے تم ہے جو وعدہ کیا تھااہے پورا کردیا اور شمیس جنت میں لے آیا اب
تم ہا گوجو ہا نگنا چا ہو میں شمیس عطافر ہاؤں گا وہ عرض کریں گے اے رب ہم تیری ہی رضا چا ہے ہیں اس پر
حق تعالی فرمائے گا اگر میں تم ہے راضی نہ ہوتا تو شمیس اپنے محل لیعنی جنت میں نہ شمیرا تا تم جھے ہے اس ہے
بالا تر چیز اور اس سے زیادہ مانگو اور میرے پاس ہر چیز میں بلند چیز ہے کیوں کہ میری نعمیں اور میرا درجات
فضل بے نہایت و بے اندازہ ہے۔

اور آج کا دن یوم مزید ہے اس پرسب یک ذبان ہوکر عرض کریں گے اے دب اب ہمیں وجہ کریم کا جلوہ وکھا تا کہ ہم ویدار کریں اور چثم سرسے عیاں طور پر دیکھیں کیوں کہ تمام مقاصد و مطالب کی نہایت ومنتہا یہی ہے اس سے بالاتر اور کوئی مطلوب نہیں ہے ، اس کے بعد کمی سوال کی گنجائش نہیں۔

اس کے بعد حق تبارک و تعالی ان پر تجلی فرمائے گا اور خود کو بے جاب دکھائے گا چھران کو اپنے نظر جمال و جلال سے حق سبحانہ و تعالیٰ کو کئی چیز ڈھانپ لے گی کیوں کہ اگر اس پر حق تبارک و تعالیٰ کی بیر نقتر بر ماصل نہ ہوتی کہ ان کو نہ جلائے اور وہ جنت میں باقی رہیں اس لیے کہ وہ جگہ فنا و زوال کی نہیں ہے تو یقیناً وہ سب جل کر خاکسر ہوجاتے بھر جب وہ سب دیدار باری تعالیٰ سے مشرف اور اس کے نور جمال سے منور ہوجا کیں گئو حق تعالیٰ ان سے فرمائے گا ابتم سب اپنی اپنی منزلوں میں جاؤیدار شاو بھی بندوں پر لطف وہم بانی میں سے ہاس لیے کہ ہمیشہ بارگاہ رب العزت میں ہونا اور نو اور ات کریم میں مستفرق ہونا ان کی متر اس سے باہر ہے۔

تا بوتو اں سے باہر ہے۔

وہ سب اپنی اپنی منزلوں میں چلے جا کیں گے اور اپنے اپنے حال پر آ جا کیں گے اور پر دہائے صفات میں جو کہ اس کی رویت کا مقام دکل ہے اور وہ جنت کی نعتیں ہیں مشاہدہ کریں گے اور دوسری مجلی کے لیے مستعد دستحق ہوں گے دونوں صور توں میں مشہودا یک ہی ہے یعنی ذات باری تبارک و تعالی ۔ البیت شہود

ميرت مصطفى جالب رحمت 😸

بلددوم

کی کیفیت میں فرق وتفاوت ہے اس کے بعدوہ اپنی منزلوں میں آ جا ئیں گے حالاں کہان میں ہے ہوا یک کواس مقام سے بلندتر مقام دیا گیا ہوگا جووفت بچل سے پہلے اٹھیں حاصل تھا۔

مطلب ہیکہ جنت میں ان کے حن وجمال اور نورانیت کو دوبالا کر دیا جائے گا کیوں کہ وہ ہمال صفات ہے اور ہید جمال نور ذات ہے بھر وہ اپنے حال پر آتے ہیں حالاں کہ بیمرد، عور توں ہے اور ہی جورتی مردوں سے بوشیدہ ہوں گے اور ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے بھی ندد کھے کیس گے۔ اس بناء پر کہ ان کونور ذات حق نے جو کہ ان کروں پر ڈھانیا ہوا ہوگا۔

ان حفرات کواپے حال پر آتے آتے ایک زمانہ گزرجائے گا پھر کہیں وہ اس غلبہ ہے رجو گا ہو کہ ہوں اس غلبہ ہے رجو گا ہو اپنی ان صورتوں پر آئیں گے جواس ہے پہلے ان کی تھی ایک دوسرے کودیکھیں گے اور پہچا نیں گے۔ان کی عورتیں ان سے کہیں گی تمھاری صورتیں ہمارے سامنے بدل گئیں تھیں اور وہ اگلی صورت اور ہیئت نہ رہی تھی اور اب تو اور ہی صورت ہوگئی ہے۔

مطلب سے کہ ایساحس و جمال تم پہلے تو ندر کھتے تھے اب میا گہاں سے تنصیں حاصل ہو گیا، وہ مرد کہیں گے میصن و جمال اس بنا پر ہے کہ حق تبارک وتعالی نے اپنے جمال سے ہم پر جمل فر مائی تھی اور ہم نے جس طرح اس نے چاہادیدار باری تعالیٰ کیا۔

اس جگدرسول الله سلی الله تعالی علیه وسلم فرماتے ہیں قتم ہے ذات باری تعالیٰ کی باشبہ س نے نہ اس ذات باری تعالیٰ کا احاطہ کیا ہے اور نہ اس کا ادراک کیا اور نہ مخلوق میں ہے کوئی اس کی کنہ ذات تک بینی سکتا ہے لیکن الله تعالیٰ نے اپنی عظمت وجلال کوجس طرح چا ہاان کودکھا یا اور فرما یا ذات باری تعالیٰ پرنظر کرنے کے معنی یہی ہیں۔ (مولف)

(مدارج النبوة جلداول)

### بمعه كي فرضيت

جعد کا حکام وفرضیت کے بارے میں امام احمد رضا بریلوی قدس سر قرح برفر مانتے ہیں:

صريت من به ان البحمعة فرضت على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم و هو بمكة قبل الهجرة كما اخرجه الطبراني عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما.

حضورا قدس صلى الله تعالى عليه وسلم رقبل ججرت مكه ميس جعد فرض موا-

فلم يكن اقامتها من اجل الكفار فلما هاجر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم و من هاجر معه من اصحابه الى المدينة لبث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في بني عمرو بن عوف بضع اربعة عشر ايام و لم يصل الجمعة .

یعنی غلبہ کفار کے سبب سے مکے میں جمعہ قائم نہیں ہوا پھر جب حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور بعض صحابہ نے حضور کے ہمراہ مدینہ کی طرف ہجرت فر مائی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ کے قریب یعنی قبامیں عمرو بن عوف کے خاندان میں تقریباً چودہ دن تھہرے اور جمعہ کی نماز نہیں مدینہ کے قریب یعنی قبامیں عمرو بن عوف کے خاندان میں تقریباً چودہ دن تھہرے اور جمعہ کی نماز نہیں کردھی۔ (مولف)

مکہ میں جمعہ کے فرض ہونے کی خبرغریب دمرجوح ہے سیجے سے کہ بعد ہجرت سال اول بنی سالم میں فرض ہوا۔

فى شرح الموطا للزرقاني الاية (يا ايها الذين آمنوا اذا نودى للصلوة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله) مدنية فتدل على انها فرضت بالمدينة و عليه الأكثر.

و قال الشيخ ابو حامد فرضت بمكة ، قال الحافظ و هو غريب.

ميرت بمصطفئ جان دحمت عيج

جلدووم

marfat.com

زرقانی کی شرح موطامی ہے کہ آیت جمعہ دنیہ ہے اور بیاس بات کی دلیل ہے کہ جمعہ دینہ منور ہ میں فرض ہوااورای پراکشر مشائخ ہیں۔

اورشیخ ابوصامدنے کہا کہ جمعہ مکمرمہ میں فرض ہوا۔ حافظ نے کہا کہ بیخریب ہے۔ (مولف)

### بہلاجمعہ

و في شرح الموطا للزرقاني انه صلى الله تعالى عليه وسلم في سفر الهجرة لما خرج من قبا يوم الجمعة حين ارتفع النهار ادركته الجمعة في بني سالم بن عوف فصلاها بمسجد هم فسمى مسجد الجمعة وهي اول جمعة صلاها صلى الله تعالى عليه وسلم. ذكره ابن اسخق.

امام زرقانی کی شرح موطامیں ہے کہ حضور سید عالم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفر بجرت میں قبا ہے جمعہ کے دن اس وقت تشریف لے چلے جب دن کچھ بلند ہو چکا تھا تو بنی سالم میں جمعہ کا وقت ہوگیا۔ تو حضور سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد بنی سالم میں نماز جمعہ پڑھی ، ان لوگوں نے اس مسجد کا نام'' مسجد جعد' کو مطور سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ادافر مایا۔ (مولف) کو یا اور یہی سب سے پہلا جمعہ ہے جو حضور اقد س سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ادافر مایا۔ (مولف)

## جعدكي تأكيد

مبلم مي عبدالله بن مسعودرضى الله تعالى عند اوى :

ان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة لقد هممت ان آمر رجلا يصلى بالناس ثم احرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم.

حضورا قدس صلی الله تعالی علیه دیملم نے ان لوگوں کے لیے فرمایا جولوگ جمعہ سے غائب رہتے ہیں جی میں آتا ہے کہ کسی کو امامت کے لیے فرماؤں پھران لوگوں پران کے گھروں کو جلا دوں جولوگ جمعہ میں حاضر نہیں رہتے ہیں۔(مولفِ) (فآوی رضویہ جسم سے سسے القلادة المرصعة )

### ساعت جمعه

صیح مسلم شریف میں بروایت حضرت الی موئی اشعری رضی الله تعالی عند مروی که حضوراقدس سیر عالم صلی الله تعالی علیه وسلم نے دربارهٔ ساعت جعد فرمایا

هى ما بين ان يجلس الامام الى ان تقضى الصلاة .

وہ اہام کے جلوس سے نمازختم ہونے تک ہے۔

دوسری حدیث میں آیا حضور پرنور صلوات الله تعالی وسلامه علیہ نے فرمایا شروع خطبہ سے ختم خطبہ تک ہے۔اسے ابن عبدالبرنے ابن عمر رضی الله تعالی عنہما سے روایت کیا۔

انصیں ابن عمر وابوموی رضی اللہ تعالی عنہم سے مردی کے خروج امام سے ختم نماز تک ہے۔ یول ہی امام عام شعبی تابعی سے منقول ہے۔اسے ابن جر سرالطمری نے روایت کیا۔

( فآوي رضويه ج ٣ ، ٢٥ ١ ـ رعاية المذهبين )

### قرأت جمعه

جمعہ میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے پہلی رکعت میں سورۂ جمعہ دوسری میں سورۂ منافقون،اور کھی پہلی میں سبح اسمک ربک الاعلیٰ اوردوسری میں ہل اتک حدیث العاشیة ثابت ہے۔

(فآوی رضویہ ۲۳، ص ۲۷۰)

ميرت مصطفى جان رحمت عظ

جلدووم

### مرورکونین کےخطبات

نی ورسول چوں کہ دین کے داعی اور شریعت ولمت کے مبلغ ہوتے ہیں اور تعلیم شریعت اور تلقین و میں کا بہترین و رسول کا خطیب اور واعظ ہونا ضروریات ولوازم بیت کی بہترین و رسول کا خطیب اور واعظ ہونا ضروریات ولوازم نبوت میں ہے یہی وجہ ہے کہ جب اللہ تعالی نے حضرت موکی علیہ الصلاق والسلام کو اپنی رسالت سے سرفراز فرعون کے پاس بھیجا تو حضرت موکی علیہ الصلاق والسلام نے اس وقت بید عاما تکی کہ

رب اشرح لی صدری و یسرلی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهو قولی.

اے میرے رب میراسینہ کھول دے میرے لیے میرا کام آسان کرادرمیری زبان کی گرہ کھول دے کہ دہ لوگ میری بات مجھیں۔

حضوراقد س سلی اللہ تعالی علیہ وسلم چول کہ تمام رسولوں کے سردارادرسب نبیوں کے خاتم ہیں اس لیے خداوندقد وس نے آپ کو خطابت وتقریر میں ایسا بے شل کمال عطافر مایا کہ آپ افتح العرب (تمام عرب میں سب سے بڑھ کرفتے) ہوئے اور آپ کو جوامح الکلم کا معجز ہ بخشا گیا کہ آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے ایک ایک لفظ میں معانی ومطالب کا سمندر موجیس مارتا ہوا نظر آتا ہے اور آپ کے جوش تکلم کی تا خیرات سے سامعین کے دلوں کی دنیا میں انقلاب عظیم پیدا ہوجاتا تھا۔

چنانچہ جمعہ وعیدین کے خطبول کے سواسینکٹر وں مواقع پرآپ نے ایسے ایسے نصیح وبلیغ خطبات اور موثر مواعظ ارشاد فرمائے کہ فصحائے عرب جیران رہ گئے اور ان خطبوں کے اثر ات و تا ثیرات سے بڑے بڑے سنگ دلوں کے دل موم کی طرح بچھل گئے اور دم زدن میں ان کے قلوب کی و نیا ہی بدل گئی۔

چوں کہ آپ مختلف حیثیتوں کے جامع تھاس لیے آپ کی میختلف حیثیات آپ کے خطبات کے طرز بیان پراٹر انداز ہوا کر تی تھیں۔ آپ ایک دین کے داعی بھی تھے، فاتح بھی تھے، امیر لشکر بھی تھے، صلح

ميرت معطفى جالن دحمت عظ

جلددوم

قوم بھی تھے، فرماں روابھی تھے۔اس لیے ان حیثیتوں کے لحاظ ہے آپ کے خطبات میں قتم تم کا زور بیان اور طرح طرح کا جوش کلام ہوا کرتا تھا۔ جوش بیان کا بیا ام تھا کہ بسا اوقات خطبہ کے دوران میں آپ کی آئسیں سرخ اور آواز بہت ہی بلند ہوجاتی تھی اور جلال نبوت کے جذبات ہے آپ کے چہرہ انور پر غضب کے آثار نمودار ہوجاتے تھے۔ بار بار انگلیوں کو اٹھا اٹھا کر اشارہ فرماتے تھے گویا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آ کے کمی کشکر کو لاکا رر ہے ہیں۔

چٹانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ کے پر جوش خطبہ اور تقریر کے جوش وخروش کی بہترین تصویر کھینچتے ہوئے ارشا وفر ماتے ہیں کہ

میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو منبر پر خطبہ دیتے سنا آپ فرمار ہے تھے کہ خدا وند جبار آ انوں اور زمین کو اپنے ہاتھ میں لے لے گا کھر فرمائے گا کہ میں جبار ہوں ، میں بادشاہ ہوں ، کہاں ہیں جبار لوگ ؟ کدھر ہیں متکبرین؟ یہ فرماتے ہوئے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی مٹھی بند کر لیتے ، بھی مٹھی کھول دیتے اور آپ کا جسم اقدس (جوش میں ) بھی وائیں بھی بائیں جھک جاتا ، یبال تک کہ میں نے یہ دیکھا کہ منبر کا نچلا حصہ بھی اس قدر ہاں رہا تھا کہ میں (اپنے ول میں ) یہ کہنے لگا کہ کہیں بیم نبر آپ کو لے کر گر تونہیں پڑے گا۔

آپ نے مغبر پر، زبین پر، اونٹ کی پیٹھ پر کھڑے ہوکر جیسا موقعہ پیٹ آیا خطبہ ویا ہے بھی بھی اس آپ نے طویل خطبات بہت مختصر مگر جامع ہوتے تھے، میدان آپ نے طویل خطبات بہت مختصر مگر جامع ہوتے تھے، میدان جنگ میں آپ کمان پر فیک لگا کر خطبہ ارشاد فرماتے اور مجدوں میں جعد کا خطبہ پڑھتے وقت وست مبارک میں عصابوتا تھا۔

آپ کے خطبوں کے اثرات کا بیعالم ہوتا تھا کہ بعض مرتبہ بخت سے بخت اشتعال آنگیز موقعوں پر

آپ کے چند جملے مجت کا دریا بہادیتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عند کا بیان ہے کہ ایک دن آپ نے ایسااٹر انگیز اور ولولہ خیز خطبہ پڑھا کہ میں نے بھی ایسا خطبہ نہیں سناتھا، درمیان خطبہ میں آپ نے بیار شاد فرمایا کہ! نے لوگو جو میں جانتا ہوں اگرتم جان لیتے تو ہنتے کم اور روتے زیادہ ، زبان مبارک سے اس جملہ کا نکلناتھا کہ سامعین کا بیرحال ہوگیا کہ لوگ کپڑوں میں منصر چھیا چھیا کرزار وقطار رونے لگے۔

#### خطبهجمعه

جب حضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطبہ کے لیے منبر پرتشریف لاتے تو حضرت بلال آپ کے سامنے اذان شروع کردیتے ۔حضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانہ کقدس میں صرف یہی اذان شی اور اس طرح حضرت ابو بکروعمرضی اللہ تعالی عنیما کے زمانہ میں رہی۔

جب دورخلافت حضرت عثمان ذوالنورين رضى الله تعالى عنه آيا اورلوگوں كى كثرت اور ان كا از دحام بردها تو دوسرى اذان كا،اس اذان سے پہلے جوخطيب كے سامنے ہوتى ہے تھم ديا اوربياذان زوراء پرجوكه مدين طيب كے بازار ميں مسجد كے باہرا يك مقام كانام ہے دى جاتى ۔

### حضوركا طرذخطبه

اور جب حضورا کرم سلی الله تعالی علیه وسلم خطبه دیتے تو حاضرین کے شوق کی زیادتی اور خطب کے سننے میں مبالغہ کرنے کی بنا پر حضور کی آ واز مبارک اس حد تک بلند ہوجاتی کہ ابتداء کی بہ نبست آپ کی آ گھیں مرخ اور عظمت وجلال کے انوار کی تابانیوں سے مجلیٰ ہوجاتیں اور تبلیخ کی چک دمک کا ظہور اور اقدار میں آپ کا جوش اس حد تک شخت ہوجاتا کہ کویا حضور اکرم سلی الله تعالی علیه وسلم کشکر کو ڈرات، وحم کاتے ہوئے فرمار ہے جیں کہ صبح کم و حسامی کہ کتھاری صبح وشام ہونے والی ہے۔

اور نشکر کوڈرانا اس وقت کہا جاتا ہے جب کہ نشکر کوئسی قوم کی خبرے ڈرایا جاتا ہے کہ فلال قوم کا

marfat.com

ميرت مصلنى جان دحت خطط

نشکران پرحملہ کرنا ہی جا ہتا ہے اور خبر دار کیا جاتا ہے کہ صبح کے وقت تم پرحملہ کرکے تا خت و تاراج کرنے والا ہے یا بوقت شام حملہ آور ہوتا ہے اور شبخون مارتا ہے۔

ال كا بعد أما بعد فان خيس الحديث كتاب الله و خير الهدى هدى محمد و شر الامور محدثاتها و كل محدثة بدعة و كل بدعة ضلالة . و في رواية و كل ضلالة في النار.

اس لين أما بعد" كاكلمة طبيس حمدوثناك بعدكم امسنون ب-

خطبہ دینے میں کمان یا عصا پر ٹیک لگاتے اور تکوار و نیز ہ ہاتھ میں نہ پکڑتے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ جب میدان جنگ میں خطبہ دیتے تو کمان اور تکوار پر ٹیک لگاتے تصاور خطبہ جمعہ میں عصا پر۔

اوربعض روایات فقہیہ حنفیہ میں ہے کہ تکوار یا عصا پر ٹیک لگا نا مکروہ ہے مگر سی ہے کہ مکروہ نہیں ہے کیوں کہ سنت میں وارد ہوا ہے۔

اور بعض کہتے ہیں کہ ہراس شہر میں جس کوغلبہ و جنگ سے فتح فرمایا ہے جیسے مکم معظمہ و فیرہ وہاں ہتھیاروں پر فیک لگاتے ہتھیاروں پر فیک لگاتے ہتھیا۔ سے دیند منورہ میں تو وہاں عصار فیک لگاتے ہے۔

صاحب سفرالسعادة فرماتے ہیں کہ کمان یا عصا پر ٹیک لگانا منبر شریف بنائے جانے سے پہلے تھا، کیکن منبر بن جانے کے بعد محفوظ نہیں ہے کہ کس چیز سے ٹیک لگاتے تھے نہ کمان سے اور نہ عصا وغیرہ ہے۔

اورحضورا کرم صلی الله تعالی علیه وسلم خطبہ کو مخضر کہتے ، مطلب میر کہ نماز کی نسبت سے خطبہ مختصر کرتے اور نماز کو بہت بہ نسبت خطبہ کے طویل فرماتے ، ورند مسلم وتر ندی میں ہے کہ حضور اکرم صلی الله

ميرت ومصطفى جانب رحمت ولي

جلدووم

### marfat.com

Marfat.com

جلدووم

تعالیٰ علیہ وسلم کی نماز معتدل ہوتی تھی نہ طویل نہ مخضر۔اورابوداؤد کی حدیث میں ہے کہ حضور کی نماز اور حضور کا خطبہ درمیانہ ہوتا تھا۔اور فرماتے کہ آ دمی کا نماز کو دراز کرنا اوراپنے خطبہ کومخضر کرنا اس کی سمجھاور دانشوری کی نشانی ہے۔

مانا کداس کی وجہ بیتھی کہ وعظ وقعیحت میں ایک حرف کافی ہے خصوصاً نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جانب سے کیوں کہ آپ مصدر جوامع العلم اور مظہر غرائب حکم ہیں۔ آ دمی کو چاہیئے کہ طاعت وعبادت میں کوشش کرے اور استہ و بیراستہ کرنے میں مشغول رہے۔

اور جب حضورا کرم ملی الله تعالی علیه وسلم مجد شریف میں داخل ہوتے تو حاضرین کوسلام فرماتے اور جب منبر شریف پرتشریف فرما ہوتے تو چرہ انورلوگوں کے سامنے کرتے اور دوسری مرتبہ پھر سلام کرتے اس کے بعد منبر پر بیٹھتے اورا گرخطبہ کے دوران کوئی ضرورت لاحق ہوتی یا کوئی سائل سوال کرتا تو خطبہ کوقطع کر کے ضرورت پوری کرتے یا سائل کا جواب مرحمت فرماتے اس کے بعد خطبہ کو کممل فرماتے ۔ جب آپ ملاحظ کرتے کہ امام حسین رضی الله تعالی عنبما گرتے پڑتے آ رہے ہیں تو منبر شریف سے اتر کر ان کوا ٹھالیتے ۔

ای طرح ایک سائل آیا اس نے دین اسلام کے بارے میں پوچھا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم منبر شریف سے منبر شریف سے اتر کر کری پرتشریف فرما ہوئے اور استعلیم فرمائی، اس کے بعد پھر منبر پرتشریف لے گئے اور خطبہ کو تمام فرمایا ، اور اگر کسی محتاج وفقیر کولوگوں کے مجمع میں ملاحظہ فرماتے تو حاضرین کوصد قد و خیرات وسینے کی ترغیب دیتے اور اسے کچھ عطافرماتے مثلاً کیڑا اور رویے وغیرہ۔

علماء نے ان باتوں کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خصائص میں شار کیا ہے۔

اور جب تمام جماعت حاضر ہوتی تو اگر گھر میں تشریف فرما ہوتے تو خطبہ کے لیے حجرہ شریف

marfat.com

ميرسة معنى جان دحمت عطط

ے باہرتشریف لاتے اوراگر مجدیل ہوتے تو صف سے نکل کر منبرشریف پرتشریف لاتے اس وقت آپ تنہا ہوتے اور کوئی خادم آپ کے آگے نہ ہوتا۔ جیسا کہ آج لوگوں میں رائج و متعارف ہے اور حرمین شریفین وغیر ہما میں خطبہ جمعہ یا خطبہ عیدین کے لیے جماعت کثیرہ کے ساتھ شان وشوکت سے نکلتے ہیں لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آگے کوئی ہٹو بچو کہنے والانہ ہوتا تھا۔

(مولف)

(مدارج النبوة جلداول،سيرت مصطفى)

#### اذان خطبه

جعدے دن اذان خطبہ ہے متعلق ایک سوال کے جواب میں امام احدر ضاہر یلوی فرماتے ہیں: رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانۃ اقدس میں یہ (خطبہ کی) اذان مسجد سے باہر درواز سے پر ہوتی تھی ۔ سنن الی داؤ دشریف جلداول ، ص ۱۵۱ میں ہے

عن السائب بن يزد رضى الله تعالىٰ عنه قال كان يؤذن بين يدى رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم اذا جلس على المنبر يوم الجمعة على باب المسجد و ابى بكر و عمر .

لینی جب رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم جمعه کے دن منبر پرتشریف رکھتے تو حضور کے سامنے مسجد کے درواز سے پراذان ہوتی اورایسا ہی ابو بکر وعمر رضی الله تعالیٰ عنبما کے زمانے میں۔

اور مجھی منقول نہیں کہ حضور اقد س صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا خلفائے راشدین نے معجد کے اندر اذان دلوائی ہواگراس کی اجازت ہوتی تو بیان جواز کے لیے بھی ایساضرور فرماتے۔

( فآويٰ رضوبيرج٢ بص ٩٨٩ )

ایک اورسوال کے جواب میں امام احمد رضا بریلوی قدس سرہ فرماتے ہیں:

Marfat.com

marfat.com برية معنى المالية الم

زماندا قدس چنورسید عالم ملی الله تعالی علیه وسلم می صرف ایک اذان ہوتی تھی جب حضور اقدس ملی الله تعالی علیہ وسلم اقدس ملی الله تعالی علیه وسلم منبر پر تشریف فرما ہوتے حضور سکے سامنے مواجبہ اقدس میں مجد کریم کے درواز ہیں۔

ز ماند اقدس میں مجد شریف کے تین دروازے تھے

ایک مشرق کو جو جرو شریفہ کے متصل تھا۔ جس میں سے حضور اقدس ملی اللہ تعالی علیہ وسلم مجد میں تشریف لاتے اس کی ست پر باب جریل ہے۔

دوسرامغرب میں جس کی ست پراب باب الرحمة ہے

تيسرا شال مين جوغاص محاذي منبراطهرتها

صیح بخاری شریف میں انس بن ما لک رضی اللّٰدتعالیٰ عندے ہے

دخل رجل يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر و رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قائم يخطب فاستقبل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قائما فقال يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الحديث.

جمعہ کے دن ایک فخص اس دروازے سے داخل ہوا جو منبر کے سامنے تھا اور رسول اللہ تعالیٰ علیہ وکم کمٹرے ہوکر خطبہ ارشاد فرمار ہے تھے اس فخص نے حضور اقد س ملی اللہ تعالیٰ علیہ وکلم کے حالت قیام علیہ وکلم کمٹرے ہوکر خطبہ ارشاد فرمار ہے تھے اس فخص نے حضور اقد س ملی اللہ تعالیٰ علیہ وکلم کے حالت تیام علی حضور کا سامنا کیا اور عرض کیا یا رسول اللہ الحدیث

اس دروازے پر اذان جعہ ہوتی تھی کہ منبر کے سامنے بھی ہوئی اور مسجد سے باہر بھی۔ زمانۂ صدیق اکبروعمر فاروق وابتدائے خلافت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم میں یہی ایک اذان

مرت مطنى جان دحت عج

Marfat.com

ہوتی رہی جب لوگوں کی کثرت ہوئی اورشتا بی حاضری میں قدرے کسل واقع ہوا، امیر المونین عثان غی رضی الله تعالى عنه نے ايك اذان شروع خطبه سے يہلے بازار ميں دلوانی شروع كى ـ

مجد کے اندراذان کا ہونا ائمہ نے منع فرمایا اور مکروہ لکھا ہے اور خلاف سنت ہے بیز مانۃ اقدس میں تھا نہ ز مانۂ خلفائے راشدین نہ کس صحالی کی خلافت میں ، نیخقیق معلوم کہ بید بدعت کب ہے ایجا ہو کی نہ ہارے ذمه اس کا جاننا ضرور لیعض کہتے ہیں کہ شام بن عبدالملک مروانی بادشاہ طالم کی ایجاد ہے۔

( نآوىٰ رضوبه ج٢ ب٥٩٥ )

#### يبى مضمون ايك اورمقام براس طرح ب

رسول التدسلي اللدتعالى عليه وسلم اور خلفائ راشدين رضي الله تعالى عنهم سي مسجد كاندراذان دلوا نا کبھی ایک بار کا بھی ٹابت نہیں جولوگ اس کا دعویٰ کرتے ہیں ، رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم اور خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم پرافتر اکرتے ہیں۔

ہشام ہے بھی اس اذ ان کامسجد کے اندر دلوانا ہرگز ٹابت نہیں البنتہ میلی اذ ان کی نسبت بعض نے کھا ہے کہا ہے ہشام مجد کی طرف نتقل کر لایا اور اس کے بھی بیمعی نہیں کی مسجد کے اندر دلوائی بلکہ امیرالمومنین عثان غنی رضی اللہ بھائی عنه بازار میں پہلی اذان دلواتے تھے ہشام نے معجد کے منارہ پر

رای بیدوسری اذان خطباس کی نسبت تصریح ہے کہ شام نے کچھاس میں تغیر نہ کیا ای حالت پر باتى ركھى جيسے زمانة رسالت وزمانة خلافت ميں تھى۔

امام محمد بن عبدالباتی زرقانی رحمة الله تعالی علیه شرح مواہب شریف جلد مفتم طبع مصر۴۳۵ میں فرماتے ہیں:

جلدووم

لما كان عثمن امر بالاذان قبله على الزوراء ثم نقله هشام الى المسجداى امر بفعله فيه و جعل الاخر الذى بعد جلوس الخطيب على المنبر بين يديه بمعنى انه ابقاه بالمكان الذى يفعل فيه قلم يغيره بخلاف ما كان بالزوراء فحوله الى المسجد على المنار.

یعنی جب عثان رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ہوئے اذان خطبہ سے پہلے ایک اذان بازار میں ایک مکان کی جیت پردلوائی پھراس پہلی اذان کو ہشام مجد کی طرف منقل کرلایا،اس کے مجد میں ہونے کا حکم دیا اور دوسری کہ خطیب کے منبر پر بیٹنے کے وقت ہوتی ہے وہ خطیب کے مواجبہ میں کی یعنی جہاں ہوا کرتی تھی وہیں باتی رکھی اس اذان ٹانی میں ہشام نے کوئی تبدیلی نہ کی بخلاف بازار والی اذان اول کے کدا ہے مجد کی طرف منارہ پر لے آیا۔

باں وہ جمہور مالکید کہ اذان خانی کو امام کی محاذات میں ہونا بدعت کہتے ہیں ادراس کا بھی منارہ پر بی ہونا سنت بتاتے ہیں ان میں بعض کے کلام میں واقع ہوا کہ سب میں پہلے اذان خانی امام کے رو برو بر مشام نے کہلوائی۔ نبی سلی اللہ تعالی علیہ وسلم وخلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم کے زمانہ میں بیاذان بھی محاذات امام میں نہ ہوتی تھی منارہ بی پڑھی۔ پھراس سے کیا ہوا غرض بشام بیچارے سے بھی ہرگزاس کا جوت نہیں کہ اس نے اذان خطبہ مجد کے اندر منبر کے برابر کہلوائی ہوجیسی اب کہی جانے گی اس کا بچھ بت خوت نہیں کہ کس نے بیا بیاد تکالی اور اگر بشام سے جوت ہوتا بھی تو اس کا قول وفعل کیا جمت تھاوہ ایک مروائی نہیں کہ کس نے بیا بیاد تکالی اور اگر بشام سے جوت ہوتا بھی تو اس کا قول وفعل کیا جمت تھاوہ ایک مروائی ظالم باوشاہ ہے۔

سائب بن يزيدرضى الله تعالى عنه فرماتي بين

لم يكن للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم مؤذن غير واحد وكان التاذين يوم

ميرت معتقل جان دممت 🌣

Marfat.com

الجمعة حين يجلس الامام يعنى على المنبر.

یعن حضوراقد س صلی الله تعالی علیه وسلم کے عہد مسعود میں ایک ہی موذن ہوتا جوامام کے منبر پر بیٹھتے ہی اذان دیتا۔ (مولف)

تفیر جو ببریس حفرت معاذبن جبل رضی الله تعالی عندسے ہے

ان عمر رضى الله تعالىٰ عنه امر مؤذنين ان يؤذنا للناس الجمعة خارجا من المسجد حتى يسمع الناس و امر ان يؤذن بين يديه كما كان في عهد النبي صلى الله تعالىٰ عنه ثم قال عمر نحن ابتد عناه لكثرة المسلمين.

حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے موذنون کو تھم دیا کہ جمعہ کے روزلوگوں کے لیے خارج مبحداذ ان دیں تا کہ لوگ من لیس ،اور میتھم دیا کہ آپ کے سامنے اذ ان دی جائے جسیا کہ عبدرسالت اور عبد صدیقی میں ہوتا تھا۔اس کے بعد آپ نے فرمایا ہم نے آ دمیوں کی کثرت کی وجہ سے بیٹی اذ ان شروع کی۔

گرمشہوریہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیٹی اذان دلوانی شروع کی تھی۔ (مولف) ابن عبدالبرنقل کرتے ہیں

عن مالك ان الاذان بين يدى الامام ليس من الامر القديم.

امام ما لک سے روایت ہے کہ امام کے سامنے اذان ہونا امر قدیم نہیں۔

محد بن احاق بیان کرتے ہیں

ميرت مصطفیٰ جانن دحمت ﷺ

marfat.com

Marfat.com

چندووم

عند الطبراني وغيره في هذا الحديث ان بلالا كان يؤذن على باب المسجد.

اورای حدیث میں طبرانی کی روایت سے ہے کہ حضرت بلال رضی الله تعالیٰ عند درواز ہ مجد پراذان دیتے تھے۔ (مولف )

## خطبه ميس لوكوس كي طرف استقبال

حالت خطبه میں خطیب کولوگوں کی طرف متوجہ ہونا چاہیئے حضور اقد س صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا کہ حالت خطبہ میں رخ انور سامعین کی طرف فر ماتے ،امام احمد رضا ہریلوی قدس سر وتحریر فر ماتے ،

يرالَع شي ب، و من السنة ان يستقبل الناس بوجهه و يستدبر القبلة لان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يخطب هكذا.

خطبہ میں لوگوں کی طرف متوجہ ہونا اور قبلہ کی جانب پیٹھ کرنا سنت ہے کیوں کہ حضور اقد س سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ای طرح خطبہ فرمایا کرتے۔ (مولف) (فقاوی رضویہ ج۳،ص ۲۰۰)

### دوخطبول کےدرمیان جلوس

خطیب کا دوخطبوں کے درمیان بیٹھنا سنت ہے جیج بخاری شریف میں باب القعدة بین الطبتین میم الجمعة میں مرقوم ہے۔

عن عبد الله بن عمر قال كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يخطب خطبتين يقعد بينهما.

حضرت عبدالله بن عمرضى الله تعالى عنهما سے مروى ہے كه حضور اقد س صلى الله تعالى عليه وسلم دوخطب

ميرت مصطفى جانبار حمت ويجيج

(مولف)

ارشاد فرماتے اور دولول خطبول کے درمیان بیٹھتے تھے۔

### دونوں خطبوں کے درمیان قراُت ودعا۔

دونوں خطبوں کے درمیان آیات قرآنی کی تلاوت اور دعا کرنا جائز ہے امام احمد رضا ہر بلوی قدس سرہ ائمہ کرام وعلمائے عظام کی عبارات وفرمودات کے حوالے سے تحریر فرماتے ہیں:

علائے کرام نے شروح حدیث وغیرہ کتب میں صاف اس کا جواز افادہ فر مایا۔

مولا ناعلى قارى كى حفى رحمة الله تعالى على مرقاة شرح مشكلوة ميس زير عديث يخطب ثم يجلس فلا يتكلم فرمات ميں \_

لا يتكلم اى حال جلوسه بغير الذكر او الدعاء او القراء ة سرا و الاولى لرواية ابن حبان كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقراء في جلوسه كتاب الله الخ.

یعی حضورا قدر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دونوں خطبوں کے درمیان جلوس کی حالت میں ذکریا دعایا آستہ قرائت قرآن کے علاوہ کچھ کلام نہیں فرماتے تھے اور بہتر قرائت کرنا ہے ابن حبان کی اس روایت سے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم درمیان خطبہ جب جلوس فرماتے تو اس میں قرآن کریم میں سے پچھ پڑھتے تھے۔

حافظ الثان شہاب الدين احمد بن حجر عسقلانی شافعی رحمة الله تعالی عليه فتح الباری شرح بخاری شريف ميں اس حديث كي نسبت فرماتے بيں۔

مفادہ ان الجلوس بینهما لا کلام فیه و لیس فیه نفی ان یذکر الله او یدعوه سرا.
اس حدیث کا مقادیہ ہے کہ دوخطیول کے ما بین جلوس میں کلام تہیں ہوتا اور اس میں ذکر اللہ

سيرت مسطفى جان رحمت 🛬

جلدووم

یآ بسته وعاما تکفی گافی میں ہے۔

علامدزرة في مالكي رحمة القدتعاني عليشرح مواجب لديدوم محمريد مين فروت بين

شم ينجلس فبلا يشكلم جهوا فلا ينافي رواية ابن حبان انه كان يقراء فيه اي الجلوس.

پیم جب حضوراقد سلی القدتی کی عدید و تلم دو خطبوں کے درمیان جینے تو کار منہیں فربت بینی بلند آواز سے کلام نہیں کرتے تو بیاحدیث این حبان کی اس روایت کے منافی نہیں ہے کہ حضور سیری مص القدتھا کی علیہ وسلم جبوس کی حالت میں قرائت قرآن تھیم کرتے تھے۔

(مونف)

بلک می حدیث حضور سید المرسلین صلی انتد تعالی علیه وسلم و متعدد اقوال صحابه و تابعین ک رو سے بیہ جلسان اوقات میں ہے جن میں ساعت اجاجت جمعہ کی امید ہے ۔ میچ مسلم شریف میں بروایت حضرت ابل مولی اشعری رضی القد تعالی عند مروی کے حضور اقدس سید عالم سلی القد تعالی عدید و را بارؤ ساعت جمعہ فرمایا۔

هي ما بين أن يجلس الأمام الى أن تقضى الصلاة .

ودامام کےجلوس سے نمازختم ہونے تک ب۔

دوسرنی حدیث میں آیا حضور میورصلوات انترتعالی وسلامه علیہ نے فرمایا شروع خطبہ سے ختم خصبہ سک سیر السیدان مہدائبر نے این محروشی انڈرتعالی منہاہے روایت کیا۔

( فآوي رضوية في ٣٠ ١٥٠ عاية المذهبين )

الدادالفتاح شرح نورالاليناح علامتشرنبلالي مي ب

marfat.com

Marfat.com

سيرت مسطفى جان رحمت وي

فى المحيط يقراء فى الخطبة سورة من القران او آية فالاخبار قد تواترت ان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم كان يقراء القران فى خطبته لا تخلو عن سورة او آية.

محیط سرخسی میں ہے کہ حضوراقد س صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خطبہ میں قرآن کی کوئی ایک سورۃ یا ایک آیت پڑھتے تھے کیوں کہ اس بارے میں خبریں متواتر ہیں کہ حضور سیدعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خطبہ میں قرآن کریم ضرور پڑھتے تھے جوایک سورت یا ایک آیت ہے کم نہیں ہوتا۔ (مولف)

علامططاوى في ماشيشرح تنوريين خطبه ثانيكي نسبت فرمايا

يزيد فيها الدعاء للمومنين و المومنات بدل الوعظ في الاولى و لا يعظ فيها.

خطبۂ اولیٰ میں وعظ وضیحت کے عوض خطبۂ ثانیہ میں مسلمان مردوں عورتوں کے لیے دعا کا اضافہ فرماتے اور خطبۂ ثانیہ میں پندوموعظت نہیں کرتے۔ (مولف) (فآوی رضوبین ۳، ص ۱۸۵)

### حالت خطبه میں بارش کی دعا مانگنا

صیح بخاری شریف باب رفع الیدین فی الخطبة میں ہے

عن انس قال بينما النبى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يخطب يوم الجمعة اذ قام رجل فقال يا رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم هلك الكراع و هلك الشاة فادع الله ان يسقينا فمد يديه و دعا.

روز جعد حضورا قد سلی الله تعالی علیه وسلم خطبه ارشاد فرمار بے تھے کدایک شخص نے کھڑے ہوکر عرض کیا یا رسول اللہ چو پائے اور بکریاں ہلاک ہوگئیں آپ اللہ سے دعا فرما کیں کدوہ ہمیں بارش دے،

ميرت مصطفل جان دحمت 🥰

جلدووم

## marfat.com

Marfat.com

ہمیں سیراب کروے تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دست ہائے مبارک بھیلا کر دما فرمائی۔(مولف) (فاوی رضویہج ۳،ص ۲۹۵۔رعایۃ الہذھین

یمی مضمون دوسرے مقام پراس طرح ہے

## حالت خطبه من صدقے كاحكم

حدیث میں تابت ہے کہ ایک بارخطبہ فرماتے (حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ) ایک صاحب کوملا حظہ فرمایا کہ بہت حالت فقر و سکنت میں تنجے حاضرین سے ارشاد فرمایا: مصد قوا صدقہ دو ہے۔

ایک صاحب نے ایک کیڑادوسرے صاحب نے دوسرا کیڑادیا۔ پھرار شادفر مایا تسصد فسوا صدقہ دو۔

یہ سکین جن کو ابھی دو کپڑے ملے تھا تھے اور ان دو کپڑوں میں سے ایک حاضر کیا۔ لینی حضور اقد س ملی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تھم کہ تصدفوا حاضرین کے لیے عام ہے اور میں بھی حاضرین میں بول اور اس وقت دو کپڑے رکھتا ہوں ایک حاضر کر سکتا ہوں۔

ان کواس سے بازر کھا گیا تو تمھارے ہی لیے تقدق کا حکم فرمایا جانا ہے نہ کہ تم کو۔

( فآوي رضويه ج ۳ جس ۸۰۰ )

سيرت ومصطفى جان رحمت 🥴

#### نمازعيد

روزعیدکواس وجہ سے عید کہتے ہیں کہ وہ عود کر کے اور اپنے وقت میں بار بارلوث کے تا ہے ہمکین 
بیمثال عام ہے جودیگر موسموں پر بھی صادق آتی ہے ای بنا پر اس پر بعض نے کچھ دیگر قیود کا بھی اضافہ کیا
ہوارکہا کہ یہ فرحت وسرور کے ساتھ عود کرتا ہے اور عیدالفطر کا یہ فرحت وسرور بنعت صیام کے کمل ہونے پر
شکر انہ ہے ، اور عیدالفنی میں نعمت عظمٰی کا پوراہونا ہے کیوں کہ دو قوف عرف اس کا بہترین مرکز ہے اور وہ کمل کا
تم رکھتا ہے اور جمعہ جو کہ ہر ہفتہ کی عید ہے یہ ہفتہ بھرکی تمام نماز وں کی سمیل پرشکر انہ ہے لہٰذا اسلام کے تمام
ارکان کی شکیل میں بطور شکر انہ ایک دن عید کا مقرر کیا گیا جو اہل اسلام کے فرحت وسرور کے اجتماع کا باعث

بعض کہتے ہیں کہ عید کا بطور نیک فالی کے سال آئندہ لوٹ کرآنے کی وجہ سے کہا ہے مطلب مید کہ اس کو بقا ہے اور سال آئندہ چرآئے گا جس طرح ابتداء میں قافلہ کے نکلتے وقت بطور تفاول کے کہتے ہیں کہ خیریت وسلامتی کے ساتھ لوٹ کرآؤ۔

ہدایہ کے بعض حواثی میں ہے کہ اس کوعیداس بناء پر کہتے ہیں کہ پروروگار عالم نے اس دن میں بندوں کے ساتھ فرحت وسروراورا پے فضل وکرم کا وعدہ فرمایا ہے۔

حضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت کر بہتھی کہ نمازعید ،عیدگاہ بیں اوافر ماتے اور بیعیدگاہ مدیند منورہ کے باہر جانب غرب مصری دروازہ کے باہر ہے اورای جانب سے مکہ کے قافلے مدیند منورہ بیں داخل ہوتے ہیں۔اس عیدگاہ اور مجد نبوی شریف کے درمیان ہزارگز کا فاصلہ ہے۔

یبال سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز عید کے لیے میدان میں نکلنام جدمیں نماز عید گزار نے سے افضل بران میں نکلنام جدمیں اللہ تعالی علیہ وسلم باوجوداس فضل وشرف کے جوآپ کی مجدشریف کو صاصل

ميرت مصطفيٰ جانِ دحمت 😸

جلدووم

ہے نمازعید کے لیے عیدگاہ (میدان) میں باہرتشریف لے جاتے تصالبذادیگر بلاد وامصار میں توبیطریق اولی ہے ای پرشہروں میں عمل ہے۔

اوربعض شہروں میں جومجد میں نمازعید پڑھتے ہیں بی خلاف سنت ہے گرید کہوئی عذرالاحق ہوتو ٹھیک ہے جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بارش کی وجہ سے ایسا کیا اور بیصرف ایک مرتبہ ہوا۔

مکہ کرمہ کے حضرات تو پہلے ہی ہے اس کے عادی ہیں اور مبحد حرام میں عیداداکرتے ہیں وہ شہر کے باہر نہیں نگلتے اور اب تو مدینہ منورہ کے حضرات بھی مبحد نبوی میں عید کی نماز پڑھتے ہیں اور حضور سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکت وشرف سے مفارقت گوار انہیں کرتے۔ اس وقت مبحد نبوی شریف کی وسعت بھی بہت کافی ہے اور یہ اہل شہر کی آبادی سے زیادہ ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زبانہ میں مدینہ منورہ کی آبادی کی وسعت کم۔

## عید کے لیے لباس

حضورا کرم صلی الله تعالیٰ علیه وسلم عید کے دن خوبصورت اور عمد دلباس زیب تن فرمات اور حضور کا ایک حله فاخرہ تھا جوعید و جمعہ کے موقع پر عزت وشعائر اسلام کے لیے زیب تن فرمایا کرتے تھے۔

حلہ، جوڑے کو کہتے ہیں جس میں ازار و چا در دونوں شامل ہیں نہ یہ کہ وہ ریشی وغیرہ کپڑوں کے لیے ہی بولا جائے جیسا کہ بعض خیال کرتے تھے۔

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھی سبز وسرخ دھاری دار جا درشریف اوڑ ھتے یہ جا دریمن کی ہوتی اور جے '' بردیمانی'' کہا جاتا ہے وہ میں جا در ہے۔اور عید کے لیے زیب وزینت کرنامتی ہے مگر لباس مشروع کے ساتھ ہو۔

يرت مصطفیٰ جانِ رحمت ہیجہ

جلدووم

## marfat.com

Marfat.com

### عيدين ميس طريقه تناول

حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت کریمہ بیتھی کہ روزعید ،عیدگاہ جانے سے پہلے چند تھجوریں تناول فرماتے تھےان کی تعداد طاق ہوتی تعنی تین ، پانچ ،سات وغیرہ۔

عیدالاضیٰ کے دن نماز ہے واپس آنے ہے پہلے پچھنہ کھاتے چنانچے حدیث میں ہے کہ عیدالفطر کو بغیر پچھ کھائے نہ نکلتے اورعیدالاضیٰ کو بغیر پچھ کھائے نکلتے جب تک کہ نمازعید نہ پڑھ لیتے۔

اہل علم نماز عید الفطر سے پہلے کھانے کی حکمت فرماتے ہیں کدروزے کے وجوب کے بعد چوں کہ فطرہ واجب ہے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فطر میں فطر کی جلدی فرماتے تا کہ حکم الہی کو بسرعت بجا لا یا جائے ورندا گرمحض حکم الہی بجالانا ہی مقصود ہوتا تو خوب سیر ہوکر کھاتے۔

بعض کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دونوں عیدوں میں کھانا صدقہ نکالنے کی مشروعیت کے دفت میں تھا جو ہرایک پرلازم وخصوص ہے اور چوں کہ صدقہ فطر کا نکالنا عیدگاہ جانے ہے سہلے ہوتا ہے اس لیے صدقہ نکالتے وقت چند دانے کھالیے اور عیدگاہ تشریف لے گئے۔ اور عیدالانتیٰ میں صدقہ کا افراج چوں کہ بعد از ذرج تھا اور اس کا وقت نماز کے بعد ہے اس لیے نماز کے بعد فرنا کے بعد دن کرتے اس کے بعد صدقہ فرماتے اور اس کے بعد کھاتے۔

## عيد كے ليے سل

رسول الله سلی الله تعالی علیه وسلم کا دونوں عیدوں میں عنسل کرنے کے سلسلے میں دوحدیثیں مروی

ا یک فا کہد بن سعد ہے جن کی صحبت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صحت کو پینی ہوئی ہے اور مید

ميرت بمصطفل جان دحمت عظيم

بكدووم

ورجهٔ شهرت کو پینچ گن ہے اور اس حدیث کے علاوہ کسی اور طرح سے ان کی صحابیت جانی پیچانی نہیں گئی ، وہ فرماتے میں کہ

رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ روز عید الفطر ، یوم النحر ، یوم عرف میں عنسل فرمایا کرتے تھے۔

دوسری جدیث زیاد بن عیاض اشعری سے مروی ہے کہ انھوں نے ایک قوم سے کہا کہ جس نعل کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کرتے ویکھا ہے اسے تم بھی کرتے ہو مگر تم لوگ دونوں عیدوں میں غنسل نہیں کرتے۔

### عيدگاه مين تشريف آوري

حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عیدگاہ پا پیادہ تشریف لے جاتے اور اس پڑمل کرنا سنت ہے اور اکثر اہل علم کے نز دیک مستحب ہے کہ عیدگاہ پا بیادہ جائے ،سواری وغیرہ سے نہ جائے مگر کسی عذر ہے۔

امام شافعی رحمة الله تعالی علیه فرماتے ہیں کہ ججھے زہری سے روایت بینی ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم عید میں اور جنازہ میں بھی سوار ہو کرتشریف نہ لے جاتے۔

حضور صلى اللدتعالى عليه وسلم نمازعيد الفطريس تاخير فرمات اور نمازعيد الاضحى كوجلد ترير صق -

عالبًا عیدالفطر میں اس تاخیر کی حکمت بیہوگی کہ چوں کہ صدقہ فطر بھی اداکر چکتے اور پچھ طعام بھی ملاحظہ فرمالیے ہوتے اور کوئی امر مہم بھی در چیش نہ ہوتی اس لیے اجتماع کی زیادتی کی خاطر تاخیر فرماتے ہوں کے بخلاف عیدالاضخ کے۔

حضورا كرم صلى الله تعالى عليه وسلم جب عيد كاه يهنج جاتے تو فوراً بى نماز شروع كردية نه اذان

ميرت مصطفى جان رحمت عظ

جلدووم

# marfat.com Marfat.com

موتى ندا قامت اورند الصلاة جامعة وغيره كى ندار

حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ میں عیدگاہ میں منبر نہ تھا سب سے پہلے جس نے عیدگاہ میں منبر کا رواج دیا وہ مروان بن الحکم ہے جب کہ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں ان کی جانب سے امیر مدینہ تھا۔

ادرایک روایت میں ہے کہ امیر المومنین سیدنا عثان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیانے میں اس کی بناء پڑی۔ یہ کثیر بن الصلت سے مروی ہے جس کا گھرعید گاہ کے قریب تھا۔

### تكبيرات عيد

عیدین کی تجبیروں میں حضور صلی الله تعالی علیه وسلم کے مل میں اختلاف ہے اور فد ہب حنفیہ میں محتاریہ کے بعد مختاریہ کی تعبیر میں ترکعت میں قرائت کے بعد

#### خطبه عيد

حضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز عید خطبہ سے پہلے پڑھتے اور جب نماز سے فارغ ہوتے تو کھڑے ہوکر خطبہ شروع فرماتے ۔ تمام اصحاب کتب کا اس روایت پراتفاق ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز عید النحی اور عید الفطر خطبہ سے پہلے پڑھتے اور حضرت ابو بکر وعمر رضی اللہ تعالی عنبما بھی آپ کے بعد ایبا ہی کرتے رہے ۔ تر فدی نے کہا ای پرتمام اہل علم صحابہ کرام کاعمل ہے۔

# راسته کی تنبد ملی اوراس میں حکمتیں

حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس راہ سے عید گاہ تشریف لے جاتے اس راہ سے واپس

سيرت ومطفئ جان رحمت ويجيز

جلدووم

تشریف ندلاتے بلکدومرے رائے سے واپس تشریف لاتے۔

علاء نے اس میں کی تکتے ظاہر فرمائے ہیں ممکن ہے کدان میں سے بچھ یا تمام ہی تکتے حضور کے پیش نظراور متصور ہوں۔

حق یہ ہے کہ حضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے افعال میں جواسرار ومعانی بنباں ہیں ان تک مخلوق کی رسائی دشوار ہے اوران کو پانامحال ہے۔

علماء فرماتے ہیں کہ راہ کی تبدیلی اس بناء پڑھی تا کہ مقامات مختلفہ، اما کن متعددہ اور مواضع متفرقہ اور و ہاں کے رہنے والے انسان و جنات اور فرشتے طاعات وئیکیوں پر گواہ بن جا کیں۔

یا یہ وجہ ہو کہ دونوں رائے حضور کوسلام کرسکیں اور اس عمل کے ثواب و ہزرگ ہے مشرف ہوسکیں اور حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سلام کے جواب دینے میں جوخیر و ہرکت اورخوش نصیبی مضمر ہے اس ہے دونوں راستوں کے لوگ مشتع اور بہر وورہ وکیس۔

یا سے وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکتیں دونوں راستوں اور وہاں کے رہنے والوں کو حاصل ہو شکیس اور وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کی نضیلت و برکت اور شرف حضوری میں برابر کے شریک ہوجا کمیں۔

ياميه وكددونون راسة حضورا كرم صلى الله تعالى عليه وبلم كي طيب وطاهر جانفزاخوشبوك سؤتميس -

یا بیہ وجہ ہو کہ دونوں راستوں کے رہنے والوں کی ضرورتیں ،تعلیم و ارشاد فر ماکر ، صدقات و خیرات عطا فرما کر اور اپنے جہال فزاجمال کے مشاہدے سے سرور مرحمت فرما کر ان کی خواہشیں پور ک فرمائیں۔

یا به وجه ہے که دونوں راستوں میں شعائر وشرائع اسلام کا اظہار حاصل ہواور دونوں راستوں کو ذکر

ميرت بمصطفى جان دحمت عظي

الى اوراس كى بركتين ان كوشامل موجا تين-

یایدوجہ ہے کہ اہل کفرونفاق کومشاہدہ عزت اسلام اور رفعت اعلام دین کے ذریعہ بحکم لیسفی سط بھے اللہ اسلام کی کثرت اور بھے الکفاد اور قل موتوا بغیظ کم سے انھیں غمناک اور اندو ہگیں بنائیں اور شکر اسلام کی کثرت اور اس کی عزت سے ان کے دلول میں رعب ڈالا جائے۔

نیزعلا ،فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کاعیدگاہ تشریف لے جانا دہنی جانب تھااوراگر واپسی بھی اسی رائے سے ہوتی توبیہ بائیں جانب واقع ہوتا اس بنا پرواپسی کے لیے دوسری راہ اختیار فرماتے تا کہ وہ بھی داہنی جانب واقع ہوجائے۔

اورلوگوں میں مشہور وجہ رہے کہ داستہ کی تبدیلی کواختیا رفر مانا اعدائے دین کے مکر سے خوف کی بنا پرتھا کہ وہ ہلاکت کی گھات میں نہیٹھیں۔

یا بیہ وجہ ہے کہ زندہ اور وفات پائے ہوئے اقارب سے ملاقات اور صلہ رحی کے لیے دوسرا راستہ اختیار فرماتے۔

یا به وجه ہے کة تخفیف از دحام اور جموم خلائق کی بناء پر میدعادت تھی۔

یا یہ وجہ ہے کہ تشریف لے جاتے وقت فقراء کوصد قد مرحمت فرماتے تھے اور واپسی کے بعد پچھ باقی ندر بتا تھااس لیے واپسی پر ایسادوسراراستدا فقیار فرماتے جہاں فقیروں اور سائلوں کا جوم نہ ہوتا کہ سائلوں کو جھڑ کنا اور منع کرنالا زم ندآئے۔

اور بعض کہتے ہیں کہ راستوں کی میہ تبدیلی برطریق تفاول اختیار فرماتے تھے۔مطلب میہ کہ جس طرح کہ پہلے راستہ میں مغفرت ورضا اور مقام قرب ووصال میں ترتی کی جانب ایک حالت تھی میہ حالت دوسرے راستہ میں بھی برقر اررہے۔

ميرت بمصطفئ جان دحمت عيجة

جلدووم

یا سے بعد ہو کہ عمیدگاہ کی جانب جاتے وقت راستہ طول وطویل ہوتا تھا اور واپسی میں ایسا نہ ہوتا تھا ۲ کہ جاتے وقت قدموں کی زیادتی سے جو کہ عبادت کے لیے جاتا تھا اس سے زیادتی تو اب کا حصول مقصور تھالیکن جب منزل شریف کی جانب واپسی ہوتی تو جلد کی وسرعت دکھاتے کیوں کہ اس میں عبادت کا مقصد شامل نہ تھا۔

غرضيكدان تمام وجوه كى بنيا داخمال پر ہے۔ (مونف) (مدارج المنوق، جلداول)

## زمانة رسالت ميس عيد گاه نه تحي

حضوراقدس ملی الله تعالی علیه وسلم آبادی سے باہر میدان میں نماز عیدادا فرہاتے تھے اس تت عید گاد کی شکل میں کوئی عمارت نہتھی امام احمد رضا ہر بلوی قدس سروتح ریفرہاتے ہیں:

زمانۂ اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں مصلائے عید کف دست میدان تھا۔ جس میں اصلاَ کس عمارت کا نام نہ تھا جب حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز عید کوتشریف لے جاتے مواجہ اقدس میں ستر و کے لیے ایک نیز ونصب کردیا جاتا۔

زمان خلفائے راشدین رضی الله تعالی عنبم الجمعین میں بھی یوں بی رہا عمر بن عبد العزیز رضی الله تعالی عند نے جب حضور اقدی صلی الله تعالی علیه وسلم کے نماز پڑھنے کے سب مواضع میں تیرک کے لیے معجدیں بتاکیں، ظاہراً اٹھیں کے وقت میں مصلائے عید میں بھی ممارت بنی ۔ جیسا کہ سیدنور الدین سمبود ک فاسے تاریخ مدید منورہ میں بیان کیا ہے۔

صحیح بخاری شریف میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنما سے ہے۔

ان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم كان تركز له الحربة قدامه يوم الفطر و

النحر ثم يصلى .

ميرت بمعطفي جان رحمت 🌣

marfat.com

Marfat.com

جعدزوم

بیشک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے عید الفطر اور عید الانتخی کے دن بیز ہ نصب کیا جا تا پھر حضور نماز پڑھتے تھے۔

انھیں کی دوسری روایت میں ہے:

قال كان النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يغدو الى المصلى و العنزة بين يديه تحمل و تنصب بالمصلى بين يديه فيصلى اليها.

حضورا قدس سید عالم صلی الله تعالی علیه وسلم عیدگاه تشریف لے جاتے اور نیز ہ حضور کے سامنے لے جایا جا تا اور عیدگاہ میں حضور کے سامنے نصب کردیا جاتا پھر حضور سید عالم صلی الله تعالی علیه وسلم اسے سترہ بنا کراس کی طرف نمازیز ھتے تتھے۔

سنن ابن ملجه وصحح ابن خزیمه مشخرج اساعیلی میں زائد کیا

و ذلك لان المصلى كان فضاء ليس فيه شئ يستتر به .

لینی عید گاہ میں نیز ہ اس لیے نصب کرتے کہ عید گاہ کھنا میدان ہوتی اس بیں ستر ہ کے لیے پچھ نہیں ہوتا تھا۔(مولف) (قاویٰ رضوبہ ج ۳ جس ۱۵۔ بدایتہ المتعال)

یبی مضمون دوسرے مقام پراس طرح ہے

ز ما نہ اکرم حضور پرنورسید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں مصلا سے عید کف وست میدان تھا جس میں اصلاً تعمیر نہتی مدینہ طیبہ کے شرقی ورواز ہے پرمجداطبر کے باب السلام سے بزار قدم کے فاصلے پر۔ سنن ابن ماجہ وصحح ابن خزیمہ ومشخرج اساعیلی میں عبداللہ بن عمر دخی اللہ تعالی عنہما ہے ہے

ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان يغدو الى المصلى في يوم عيد

### marfat.com معتال المعالم

و العنزة تحمل بين يديه فاذا بلغ المصلى نصبت بين يديه فصلى اليها و ذلك ان المصلى كان فضأ ليس فيه يستتربه.

بیشک رسول التد تعالی علیه وسلم عید کے دن عیدگاہ تشریف لے جاتے تھے اور نیزہ حضور کے آئے لے جایا جاتا جب عیدگاہ پہنچ جاتے تو حضور کے سامنے گاڑ دیا جاتا پھر حضور اقد س سلی التد تعالی علیہ وسلم اس کی طرف نماز پڑھتے تھے اور ایسا اس لیے ہوتا تھا کہ عیدگاہ کھلے میدان میں ہوتا اس میں کوئی سترہ نہیں ہوتا تھا۔

(مولف)

اب صدباسال سے اس کا احاطہ بن گیا ،علامہ سیدنو رالدین سمبو دی قدس سرہ استظہار فرماتے ہیں کہ سیکارت زمانتہ امیر الموشین عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ میں تغییر ہوئی اور واقعی جب امیر الموشین ممدوح نے مبحد اقدس حضور پر نور صلوات اللہ تعالی وسلامہ علیہ کی تجدید تغییر فرمائی ہے جہاں جہاں حضور اقدس سلی اللہ تعالی علیہ وسلامکا نماز پڑھنا معلوم ہواان سب کی بھی تغییر جدید خواہ تجدید فرمائی۔

(فآویٰ رضویه ج۳ ص ۵۹۸)

### عيدين مين تناول طعام

حضوراقد س ملی الله تعالی علیه وسلم عید قربان مین نماز سے پہلے بچھ نه کھاتے بعد نماز گوشت قربانی سے تناول فرماتے۔

تر مذى وابن ماجه بريده رضى الله تعالى عنه سے راوى

ان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم كان لا يخرج يوم الفطر حتى ياكل و كان لا ياكل يوم النحر حتى يصلى .

سيرت مصطفى جان رحمت 🚓

رسول الله سلى الله تعالى عليه وسلم عيد الفطر كه دن تناول كيه بغيرتبيس نكلته تصاور عيد النخى كه دن نمازير هے بغير كيمة تناول نہيں فرماتے تھے۔

و رواه المدار قطني في سننه و فيه حتى يرجع فياكل من اضحيته ، صححه ابن قطان .

وارقطنی کی روایت میں ہے کہ حضور اقد س صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مراجعت کے بعد قربانی کے گوشت میں سے تناول فرماتے۔

طبرانی اوسط میں ہے

عن ابن عباس رضى الله تعالىٰ عنهما قال من السنة ان لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم و لا ياكل يوم النحر حتى يرجع.

حضرت ابن عباس رضی اللہ تغالی عنہمانے فرمایا کہ سنت ہیہ ہے کہ عید الفطر کے دن کھانے سے پہلے عیدگاہ نہ جائے اور عید امنیٰ کے دن واپسی تک کچھ نہ کھائے۔ (مولف) (فآویٰ رضوبیہ ج م م ۱۸۱۸)

### خطبه عيدين

صحیحین میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنما ہے ہے

قال شهدت صلاة الفطر مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم و ابي بكر و عمر . و عثمان رضى الله تعالى عنهم فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب.

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهما فرماتے ہیں کہ میں نماز عید میں حضور اقدی صلی الله تعالی علیه دلم وابو بکر صدیق اور عمر فاروق وعثان غنی رضی الله تعالی عنبم کے سَاتھ حاضر ہواسمے وس نے نماز ادا

سيرت مصطفي جال رحمت ولي

جلدووم

صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنبما ہے ہے

ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان يصلى في الاضحى و الفطر ثم يخطب بعد الصلاة .

بیٹک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عید الفطر اور عید الانتی میں نماز کے بعد خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔

ای کے باب استقبال الامام الناس فی خطبۃ العید میں حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔

خرج النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يوم اضحى فصلى العيد ركعتين ثم اقبل علينا بوجهه و قال الحديث.

حضور اقدی صلی الله تعالی علیه وسلم عید کے دن تشریف لائے اور دورکعت نماز عید ادا فرمائی پھر ہماری طرف رخ انور فرما کر خطبہ دیا۔

ای میں حضرت انس رضی الله تعالی عندے ہے

ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صلى يوم النحر ثم حطب. الحديث.

رسول الله سلی الله تعالی علیه وسلم نے عیراضی کے دن نماز پڑھ کر خطب ارشاد فر مایا۔ (مولف) اس میس حضرت جندب بن عبد اللہ بچل رضی الله تعالی عند سے ہے

سيرت مصطفى جالن دحمت 🥸

جنددوم

# marfat.com Marfat.com

صلى النبى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يوم النحو ثم خطب ثم ذبع. سيدعالم الله تعالى عليه وسلم في عيدا فني كونماز يره حرفطبه ارشادفر ما يا بحرقر بانى فرمائى -(مولف)

جامع ترندى مين بافادة تحمين وقيح حضرت عبدالله ين عمر صنى الله تعالى عنهما على حصر يصلون فى كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم و ابو بكر و عمر يصلون فى العيدين قبل الخطبة ثم يخطبون

رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اورابو بكر وعمر فاروق رضى الله تعالى عنبماعيدين كى نماز پڑھ كرخطبه فرماتے تھے۔

سنن ناكى ميں حضرت ابوسعيد خدري رضى الله تعالى عند ع

ان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم كان يخرج يوم العيد فيصلى ركعتين ثم يخطب.

بیٹک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عید کے دن تشریف لاتے پھر دورکعت نماز پڑھ کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔

صحیمین میں حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عندے ہے

كان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم يخرج يوم الفطر و الاضحى الى السمصلى فاول شئ يبدء به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس و الناس جلوس على صفوفهم فيعظهم و يوصيهم و يأمرهم فان كان يريد ان يقطع بعثا قطعه او يأمر بشئ امر

سيرت بمصطفى جان رحمت 🏂

جلدووم

به ثم ينصرف.

حضوراقدس ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عیدالفطراور عیدالاضیٰ کے دن عیدگاہ تشریف لاتے پہلے جس چز سے ابتداء فرماتے وہ نماز ہوتی بھرانصراف فرما کرلوگوں کے سامنے کھڑے ہوتے اورلوگ صفوں میں بیشے ہوتے بھران کو وعظ ونصیحت فرماتے اورا گرلشکر جدا کرنے کا ارادہ فرماتے تو جدا کردیتے یا کسی چیز کا تخم فرمان چاہتے تو تھم فرمادیتے بھرانصراف فرماتے تھے۔

ابوداؤدونسائى وابن ملجه في حضرت عبدالله بن سائب رضى الله تعالى عنهما سے روایت كی

قال حضرت العيد مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فصلى بنا العيد ثم قال قند قضينا الصلاة فمن احب ان يجلس للخطبة فليجلس و من احب ان يدهب فليذهب

میں عید میں حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ حاضر ہواحضور نے نماز عید پڑھائی پھر فر مایا ہم نماز تو پڑھ چکے اب جو سننے کے لیے بیٹھنا چاہے بیٹھے اور جو جانا چاہے چلا جائے۔

#### فائده

میحدیثین ظاہر کرتی ہیں کہ حضور پرنورسید عالم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صدیق و فاروق وعثان غن رضی اللہ تعالیٰ عنہم نماز عیدین کا سلام پھیر کر کچھ دریر کے بعد خطبہ شروع فریاتے۔

## خطبه كے بعدوعظ وتذكيراورصدقے كاحكم

ایک روایت بخاری وسلم وابوداؤ دونسائی کے بہال بول ہے

صلى (يعني النبي صلى الله تعالى عليه وسلم) ثم خطب ثم اتى النساء و معه

سيرت مصطفى جانبار حمت علي

مدووم

marfat.com

Marfat.com

بلال فوعظهن و ذكرهن و امرهن بالصدقة فرأيتهن يهوين بايديهن يقذفنه في ثوب بلال ثم انطلق هو و بلال الى بيته .

لیحن حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نمازعید پڑھی پھر بعد نماز خطبہ فرمایا پھر بعد ازاں صفوف زناں پرتشریف لا کراٹھیں وعظ وارشاد کیا اور صدقہ کا تھم دیا توجس نے دیکھا کہ بی بیاں اپنے ہاتھوں سے گہنا اتارا تار کر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے کپڑے میں ڈالتی تھیں پھر حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا شانۂ نبوت کوتشریف فرما ہوئے۔ بخاری وسلم ودارمی وابوداؤ دونسائی و ابن ماجہ حضرت حبر الا مدرضی اللہ تعالی عنہ سے راوی

قال خرجت مع النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يوم فطر او اضحى فصلى ثم خطب ثم اتى النساء فوعظهن و ذكرهن و امر هن بالصدقة .

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهما فرماتے ہیں کہ میں عیدالفطر یا عیدالاضیٰ کے دن حضور اقد سلی الله تعالی علیہ وسلم کے ہمراہ نکا حضور نے پہلے نماز پڑھی پھر خطبہ ارشاد فرمایا اس کے بعد عور توں کے پاس تشریف لائے اوراضیں وعظ و تذکیر فرمائی اورصد قد کا حکم دیا۔

(مولف)

صحیحین میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنبما سے روایت ہے

ثم خطب النساء بعد فلما فرغ نبى الله صلى الله تعالى عليه وسلم نزل فاتى النساء فذكرهن. الحدث.

یعن پھر بعد نماز حضور پرنورصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خطبہ فرمایا جب نبی سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خطبہ سے فارغ ہوئے اتر کر بی بیوں کے پاس تشریف لائے اوراضیں تذکیر فرمائی۔

( فآوي رضويه ج ۳،۹۰۰ ۱۹۱۸ مرورالعيد )

ميرت مصلفیٰ جان دحمت پھڑ

صدیث میں ثابت ہے کہ ایک بارخطبہ فرماتے ایک صاحب کو (حضور اقدی صلی التد تعالی علیہ وَ بَمْمَ نے ) ملاحظ فرمایا کہ بہت حالت فقر ومسکنت میں تصحاضرین سے ارشاد فرمایا تصد فو ۱ صد قد دو۔

ایک صاحب نے ایک کیڑادوسرے صاحب نے دوسرا کیڑادیا پھرار شادفر مایا تصدفوا صدتہ

یہ سکین جن کوابھی دو کپڑے ملے تھا تھے اور ان دو کپڑوں میں سے ایک عاضر کیا۔ یعی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تھم تسصلہ قو ا ، حاضرین کے لیے عام ہے اور میں بھی حاضرین میں بوں اور اس وقت دو کپڑے رکھتا ہوں ایک حاضر کرسکتا ہوں ، ان کواس سے بازر کھا گیا کہ تمھارے ہی لیے تصد ق کا تھم فرمایا جاتا ہے نہ کہتم کو۔

صحیحین میں ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطبہ عید تمام فرما کرگروہ نساء پرتشریف لے گئے اور ان کوتھر ق کا کھم فرمایا وہ اپنے زیورا تارا تار کر حاضر کرتی تھیں اور بلال رضی اللہ تعالی عندا پنے دامن میں لیتے تھے۔

# عيديل اذان واقامت نهروتي

روئ مسلم عن جابر رضى الله تعالى عنه ان لا اذان للصلاة يوم الفطر و لا اقامة و لا نداء و لا شئ .

مسلم شریف میں حضرت جابروضی اللہ تعالی عندے مروی ہے کہ عیدالفطر کے دن نماز کے لیے نہ افاان ہوتی ندا قامت اور ندنداوغیرہ۔

حديث جابس بن سمرة رضى الله تعالى عنه صليت مع رسول الله صلى الله . تعالى عليه وسلم العيدين غير مرة و لا مرتين بغير اذان و لا اقامة . انه زاد في رواية و لا

ميرت بمعطني جالب رحمت وي

يتعرووم

# marfat.com

Marfat.com

الصلواة جامعة . اهـ

جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عند فرماتے میں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہمراہ عیدین کی نماز دو سے زائد مرتبہ پڑھی تواس میں نداذ ان ہوتی ندا قامت اور ند الصلاۃ جامعۃ کی ندا۔

(مولف)

### الصلاة جامعة كهنجكاحكم

خود صاحب شریعت صلی الله تعالی علیه وسلم سے منقول که عمیدین میں مؤذن کوتکم فرماتے کہ الصلاۃ جامعة ، پکار ہے۔

امام شافعی روایت کرتے ہیں

عن الزهوى قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يأمر المؤذن في العيدين فيقول الصلاة جامعة .

امام زہری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عیدین میں مؤذن کو تھم فرماتے اور وہ الصلواۃ جامعۃ پکارتا۔موذن کو بیچکم بعد میں دیا گیا (مولف) (فآوی رضویہ ۲ ہیں ۲۰۹)

### عيدكانخفه

ا مام بیمجی اور ابوانشیخ ابن حبان کماب الثواب حضرت عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنهما سے راوی

انه سمع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول اذا كانت غداة الفطر بعث الله عزوجل الملائكة في كل بلد (و ذكر الحديث الى ان قال) فاذا برزوا الى

سيرت بصطفل جانب رحمت عظي

جلدووم

مصلاهم فيقول الله عزوجل للملائكة (وساق الحديث الى ان قال) ويقول يا عبادى سلونى فوعزتى و جلالى لا تسألونى اليوم شيئا فى جمعكم لاخرتكم الا اعطيتكم و لا لدنياكم الا نظرت لكم فوعزتى لا سترن عليكم عثراتكم ما راقبتمونى و عزتى و جلالى لا اخزيكم و لا افضحكم بين اضحاب الحدود و انصرفوا مغفورا لكم قد ازضيتمونى و رضيت عنكم (مختصر من حديث طويل)

يعنى حضور يرنورسيد يوم النشو رصلي الله تعالى عليه وسلم نے فرما يا جب عيد كي صبح ہوتى ہے مولى سجانه و تعالی ہرشہر میں فرشتے بھیجا ہے (اس کے بعد حدیث میں ان فرشتوں کا شہر کے ہرنا کہ پر کھڑا ہونا اور مسلمانوں کوعیدگاہ کی طرف بلانا بیان فرمایا بھرارشاد ہوا) جب مسلمان عیدگاہ کی طرف میدان میں آتے ہیں مولی سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں ہے یوں فر ماتا ہے اور ملائکہ اس سے یوں عرض کرتے ہیں ، پھر فر مایا رب تبارک وتعالی مسلمانوں سے ارشاد فرماتا ہے اے میرے بندو ما گوکہ جھے قتم اینے عزت وجلال کی آج اس مجمع میں جو چیزا بنی آخرت کے لیے مانگو کے میں شمصیں عطافر ماؤں گاادر جو کچھ دنیا کا سوال کرو گے اس میں تمھارے لیےنظر کروںگا (یعنی دئیا کی چیزیں خیروشروونوں کومممل ہیں اور آ دمی اکثر اپنی نا دانی ہے خیر کوشر، شرکوخیر سمجھ لیتا ہے اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے لہذا دنیا کے لیے جو کچھ ما نگو کے اس میں بکمال رحت نظر فرمائی جائے گی اگروہ چیزتمھارے حق میں بہتر ہوئی عطا ہوگی ورنداس کی برابر بلا دفع کریں گے یا دعا روز قیامت کے لیے ذخیرہ رکھیں گےاور بدبندے کے لیے برصورت سے بہتر ہے ) مجھانی عزت کی تم ہے جب تک تم میرا مرا قبر کھو کے میں تمھاری لغز شوں کی ستاری فر ماؤں گا مجھے اپنی عزت وجلال کی تشم میں مصي ابل كبائرين فضيحت ورسواندكرول كالميث جاؤ مغفرت يائے موئے بيتك تم نے مجصر النى كيا اور میںتم ہےخوشنو دہوا۔ ( فياوي رضويه ج ٣ بص١٨٢ ـ سرورالعيد )

بيرت مصطفیٰ جانِ رحمت ﷺ

### غسل عيدين

ابن ملجدروایت کرتے ہیں

كان صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يغتسل يوم العيدين .

حضورا قدس صلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم عبدین کے دن عسل فرمایا کرتے تھے۔ مولف)

فاكهدبن سعر صحابي رضى الله تعالى عند سے مروى ہے

انه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يغتسل يوم عرفة و يوم النحر و يوم الفطر.

حضور سید عالم صلی الله تعالی علیه و سلم عرفه اور عیدین کے دن عسل فرمایا کرتے تھے۔ (مولف) (فقادی رضوبین ایس اا۔ الجود الحلو)

#### دعائے استنتقاء

جرت کے چھے سال رمضان السبارک میں مدیند منورہ میں قط پڑالوگوں نے ہارگاہ رسالت میں استہ قاءادراستان کے چھے سال رمضان البارک میں مدیند منورہ میں قط اللہ منا کے ارش عطا استہ قائی ۔ بارش عطا فرمائی۔

امام اعظم ابوحنیفدرضی الله تعالی عند کن دویک استنقاء میں کوئی مسنون نماز نہیں ہے اور ارشاد باری تعالی ( و است عند مدر ادا: اپنی بخشنے باری تعالی ( و است عند مدر ادا: اپنی بخشنے والے رب سے تم استعفار کرووہی آسان سے تم پرموسلا وهار بارش برساتا ہے ) کے بموجب یہی وعاو استعفار کا نام استنقاء ہے۔

ميرت مصطفى جالب دحمت عظظ

جلددوم

صاحبین اورائمة الشرحمم الله کے نزویک استسقاء میں جماعت کے ساتھ نماز اور خطبہ ہے۔

اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم استبقاء کی دعا میں بہت تضرع وابتہال فرماتے اور اپنے دست ہائے مبارک کومبالغہ کے ساتھ اٹھاتے یہاں تک کہ آپ کی بغل شریف کی سفیدی ظاہر ہوجاتی اور آپ کے دست مبارک سرمبارک سے اونچے اٹھ جاتے۔

علاء فرماتے ہیں کہ چوں کہ واقعہ بہت دشوار تر ہے اور سوال وطلب بھی قوی تر ہے اس لیے دستہائے مبارک بھی بلندتر ہیں۔

حضورا کرم سلی الله تعالیٰ علیه وسلم سے دعائے استنقاء چیصورتوں میں واقع ہوئی ہے۔

اول، وجدید کرحضور اکرم سلی الله تعالی علیه وسلم کے زمانتہ اقدس میں قبط پڑا تو حضور جعد کے دن خطبہ و سے مصرب تھے۔اس وقت ایک اعرابی نے کھڑے ہوکرعرض کیا: یارسول الله!

هلك المال و جاع العيال فادع لنا.

مال تباہ ہو گیا گھروالے بھوک سے بلکنے لگے جمارے لیے دعافر مایئے۔

اس برحضور صلى الله تعالى عليه وسلم في دعاماتكى:

اللهم اغثنا اللهم اسقنا.

اے خداہم پر بارش فرما،اے خداہمیں سراب فرما۔

ہو پہاڑوں کی مانند بادل اٹھے اور برنے لگے۔

دوسری صورت، وہ ہے کہ لوگوں نے رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم سے قط اور ختک سالی کی شکایت کی اس پر حضور صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے تھم دیا کہ عیدگاہ کے میدان میں منبر رکھا جائے اور صحابہ کو

ميرت بمعلق جان رحمت عظ

جلدووم

ایک خاص دن معین کر کے بتایا کہ وہاں پہنچ جا کیں۔ چنانچ معیند دن میں صحابہ وہاں پہنچ گئے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طلوع آفتاب کے بعد نہایت تواضع وخثوع اور انکساری کے ساتھ ہا ہرتشریف لائے جب عیدگاہ پہنچ تو منبر پر کھڑے ہوکر خطبہ دیا۔

تیسری مرتبہ،حضوراکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں منبر شریف پر جمعہ کے علاوہ دعائے استقاء فر مائی جیسا کہ بیبی دلائل النبوۃ میں نقل کرتے ہیں کہ جب حضوراقد س صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غزوہ جوک سے تشریف لا کے تو قبیلہ بی فزارہ کا ایک وفد عورتوں اور بچوں کے ساتھ تباہ حال حاضر ہوا اور اس نے قطی شکایت کی اور عرض کیا یارسول اللہ اپنے رب سے دعا ما تکئے تا کہ ہم پروہ بارش فرمائے اور آپ کو این سے دیا تھا گئے تا کہ ہم پروہ بارش فرمائے اور آپ کو این سے دیا تھا گئے تا کہ ہم پروہ بارش فرمائے اور آپ کو این کو بھی آپ کی شفاعت قبول کرنی چاہیے اس کو این میں اللہ تعالیٰ کا شکایت کرتے ہوکون پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ ویک تربی ہوکون کے داس کی پروردگارشفاعت کرے۔ لا اللہ الا ھو العلی العظیم .

اس کے سواکوئی معبود نہیں وہی برتر وعظمت والا ہے۔

پھر فرمایاتمھاری اس فریاد وزاری اورخوف پرخق تعالی خندہ فرما تا ہے ان میں سے ایک اعرابی کھڑا بوااوراس نے کہا جمارارب خندہ فرما تا ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں خندہ فرما تا ہے۔ اس اعرابی نے کہاا ب تو ہم اپنے رب سے مانگئے میں ہرگز کوتا ہی نہ کریں گے کیوں کہ وہ ہمارے مانگئے پرخندہ فرما تا اور ہمارے حال پرخوش ہوتا ہے۔

رسول الشصلی الله تعالی علیه وسلم نے اس اعرابی کی بات پرتیسم فرمایا اس کے بعد منبر شریف پر تشریف لائے اور دعا کے لیے وستہائے مبارک اٹھائے اور بارش کی دعا کی یبال تک که پورا ایک ہفتہ بارش بنونی کے ایک کارٹر بنونی کارٹر بنونی کارٹر بنونی کے ایک کارٹر بنونی کارٹر کارٹر بنونی کارٹر کارٹر بنونی کارٹر کارٹر بنونی کارٹر بنونی کارٹر بنونی کارٹر بنونی کارٹر کار

عام وياك يوك وكاليدال المائية

ئىرت بىشقى جان رحمت ھىج

جلددوم

چوتھی مرتبہ مجدمدینہ مطہرہ میں تشریف رکھ کراستھا ،فر مائی نہ قیام فرمایا نہ دعا کے لیے منبر شریف پرقدم رنج ہوئے۔

پانچویں صورت، یہ کد مدین طیب کے ایک مکان میں دعافر مائی جو مجد کے باہر'' زورا''ک تریب بے جے اتجار الزیت بھی کہتے ہیں اور وہ مجد نبوی کے باب السلام کے قریب واقع ہے اس جُدا کی مرتبہ استقاء فرمائی۔

چھٹی صورت، غزوات میں واقع ہوئی ہے کہ بعض غزوات میں مشرکوں نے چشموں پر تبند کر یہ اور پانی کے کنارے پڑاؤ ڈالا ،اور مسلمان ہے آب رو گئے اور جب ان پڑھٹی غالب ہوئی تو بارگاہ رساست میں عرض حال کیا۔

اور منافقوں اور مشرکوں نے کہا کہ اگر محمد (صلی القد تعالی علیہ وسلم) نبی ہوتے (معاذ اللہ) قر مسلمانوں کے لیے بارش کی دعا ما تکتے جس طرح کہ حضرت موی علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے است قر کیا اور پھر پرعصا مارا کراس سے بارہ چشے نکالے۔

ر خبر جب حضورا کرم ملی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پنجی تو فر مایا دوایسا کہتے ہیں تواے مسلمانو اتم نہ سید شہومکن ہے کہ حق تعالی محصیں بھی پانی عطافر مائے۔اس دفت آپ نے اپند دونوں دست مبارک انحہ ب اور دعاکی ای دفت بادل نمودار ہوا جس سے عالم تاریک ہو گیا اور بارش ہونے گی جس سے بول بندی دوری اللہ بریز ہو گئیں۔ دادیاں لبریز ہو گئیں۔

### استنقاء مس قلب ردا

علی فرماتے ہیں کہ استسقاء میں جا در کا النما بلٹما تغیر حالت اور بارش کے نہ ہونے کہ تبدین کے لیے تفاول ہے اور ختک مالی کو بار ان رحمت سے بدلنے کی جانب نیک فال ہے۔

ميرت مصطفى جالن دحمت وي

بسدووم

اور بعض کہتے ہیں کہ بلکہ بید حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد کردہ تھم بجالا نا ہے اور تھم دیا گیا ہوگا کہ ایسا کروتا کہ حالت بدل جائے اور تحض نیک فالی ہی نہ رہے۔

قلب رداییے کہ چا درکواس طرح پلتے کہ داہنا کنارہ بائیں کواور بایاں کنارہ داہنے کو اور اندر کا حصہ باہر کواور باہر کا حصہ اندر کی طرف ہوجائے۔ (مولف) میں میں النہو ہ جلداول ودوم)

استسقاً میں جا دراقدس بلٹنے سے متعلق امام احدرضا بریلوی قدس سرہ فرماتے ہیں:

صاحب شرع صلوات الله تعالى وسلامه عليه كوباب دعامين نفاول پربهت نظر ہے اى ليے استهقاء ميں قلب ردافر مايا كه تبدل حال كى فال ہو۔

دارقطنی سندسیح امام جعفر بن محمد بن علی رضی الله تعالی عنهم سے روایت کرتے ہیں

انه صلى الله تعالىٰ عليه وسلم حول رداء ه ليتحول القحط.

حضورسیدعالم صلی التد تعالی علیه وسلم نے جا درمبارک پھیردی تا کہ قط پھرجائے۔

امام نو وی شرح صحیح مسلم میں فرماتے ہیں

قالوا و التحويل شرع تفاؤلا بتغير الحال من القحط الى نزول الغيث و الحصب و من ضيق الحال الى سعته.

لیمی تحویل ردا شرعاً نیک فالی کے لیے ہے کہ قط سے بارش اور شادابی کی حالت کا بدلنا اور تگی کا اور تگی کا اور تگی حالت سے وسعت وفراخی کی طرف جانا ہے۔

ای لیے ہنگا م استنقاء پشت دست جانب آسان رکھے کہ اہر چھانے اور باراں آنے کی فال ہو۔ مسلم انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی

ميرت مصطفىٰ جان رحمت وينيح

جلدودم

# marfat.com Marfat.com

ان النبی صلی الله تعالیٰ علیه وسلم استسقی فاشار بظهر کفیه الی السماء.

نی کریم صلی الله تعالیٰ علیه وسلم فطلب بارال کے وقت پشت وست سے آسان کی طرف اشار و

فرمایا۔ ``

فرمایا۔ ``

# ہارش کے لیے ایک اعرابی کی فریاد

ایک اعرابی نے خدمت اقدس میں حاضر ہوکرعوش کی:

اتيناك و العذراء يدمي لبابها و قد شغلت امم الصبى عن الطفل و القت بكفيها الفتى لاستكانة من الجوع ضعفا لا يمر و لا يحلى و ليسس لنسا الا اليك فرارنسا و اين قرار الخلق الا الى الرسل

ہم دردولت پرشدت قط کی ایس حالت میں حاضر ہوئے کہ جو کواری لڑکیاں ہیں ( جنھیں ان کے والدین بہت عزیز رکھتے ہیں نا داری کے باعث خادمہ رکھنے کی طاقت نہیں کام کاج کرتے ان کے سینے شق ہوگئے ) ان کی چھاتی سے خون بہدر ہاہے ما کیں بچوں کو بھول گئی ہیں جوان تو ی کوا گرکوئی لڑک دونوں ہاتھوں سے دھکا دے تو ضعف کر سی سے عاجز اندز مین پر ایسا گر پڑتا ہے کہ منص سے کڑوی کمیٹی کوئی بات نہیں تکلتی اور جمار احضور کے سواکون ہے جس کے پاس مصیبت میں بھاگ کر جا کیں اور خود کلوت کو جائے بناہ ہے ہی کہاں گررسولوں کی بارگاہ میں صلی اللہ تعالی علیہم و بارک وسلم

بیفریادی کرحضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فورا بنہا بت عجلت منبر اطہر پرجلوہ فر ماہوئے اور دونوں دست مبارک باتھ جسک کرگلوئے دونوں دست مبارک باتھ جسک کرگلوئے پر نورتک نہ آئے تھے کہ آسان اپنی بجلیوں کے ساتھ الم ااور بیرون شہر کے لوگ فریاد کرتے آئے کہ یارسول اللہ بم ڈو بے جاتے ہیں۔

ميرت بمصطفیٰ جانِ رحمت 🤧

martat.com

حضور فرمايا حوالينا لاعلينا. مار مروبرس بم يرندبرس فورأابر مين يرسي كل كيا آس پاس گھرا تھا اور مدینه طیب پر سے کھلا ہوا۔ بیدملا حظہ فرما کر حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خند ہ دنداں نمایاں کیااور فر ہایا اللہ کے لیے خوبی ابوطالب کی اس وقت وہ زندہ ہوتا تو اس کی آٹکھیں ٹھنڈی ہوتیں کون ہے جوہمیں اس کے اشعار سائے ۔مولی علی کرم اللہ تعالی وجہدنے عرض کی یارسول اللہ شاید حضور پیر اشعار سنا چاہتے ہیں جوابوطالب نے نعت اقدی میں عرض کیے تھے کہ

و ابيض يستسقى الغمام بوجهه تسمسال اليتسامى عسسمة ليلاراميل تسلوذ بسه الهلاك من آل هاشم

فهدم عسنسده فسى نعمة و فواضل

وہ گورے رنگ والے کدان کے منھ کے صدیتے میں ابر کا یانی مانگا جاتا ، بتیموں کے جائے پناہ بواؤں کے تکہان بن ہاشم (جیسے غیورلوگ) تابی کے وقت ان کی پناہ میں آتے ہیں ،ان کے پاس ان کی نعمت فضل میں بسر کرتے ہیں۔

حضورا قدى صلى الله تعالى عليه وسلم في فرمايا اجل ذلك او دت.

باں یبی نظم مقصودتھی۔

بیہتی نے دلائل النو قامیں سندصالح سے اور دیلمی نے مندالفروس میں اسے انس رضی اللہ تعالی عنه ہے روایت کیا۔

## حضرت اسود کی عرض

اسعد بن مسعودٌ ثقفی رضی الله تعالی عنه نے حضور برنو رصلی الله تعالیٰ علیه وسلم سے عرض کی

انت الرسول الذي ترجى فواضله عند القحوط اذاما اخطاء المطر

برت مسطى جان رقمت هيج

marfat.com

حضورہ ورسول ہیں کہ حضور کے فضل کی امید کی جاتی ہے جب قحط کے وقت مہینہ خطا کرے۔ اسے حافظ ابن ججرعسقلانی نے اصابہ میں اور ابن فتحون نے کتاب الذیل میں بیان کیا ہے۔ ا

#### نماز کسوف

افت میں چاندگہن کے لیے خسوف اور سورج گہن کے لیے کسوف مشہور ہے لیکن حدیث کی روایتوں میں دونوں جگہ کاف سے مروی ہے اور کہیں دونوں فاء سے بھی ہے اور جماعت محدثین خاء سے چاند میں اور کاف سے سورج میں گہن گلنے کو استعال کرتی ہے۔ اور جس قدر حدیثیں اس بارے میں مروئ ہیں دوسب سورج گہن میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مل مبارک کی خبردیت ہیں۔

ظاہریہ ہے کہ حضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانہ اقدی میں ایک ہی مرتبہ گہن واقع ہواتھا اور کسی نے بھی کئی مرتبہ گہن واقع ہونے کی روایت نہیں کی ہے، دس سال کی قلیل مدت میں اس کا تعدد بعیداز قیاس اور خلاف عادت ہے۔

اور حدیثوں میں جو بیآیا ہے کہ اس کا وقوع حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرزند جلیل حضرت ابراہیم کی وفات کے وقت ہوا تھا (حضرت ابراہیم حضرت ماریة بطیعہ سے ۸ ہے میں بیدا ہوئے سے اور والے میں انتقال فرما گئے) لوگ کہتے ہیں کہ ان کی موت کے سبب سے سورج میں گہن پڑا تھا چوں کہ لوگوں میں مشہور تھا کہ کی عظیم حادثہ کے سبب گہن واقع ہوتا ہے چنا نچ صاحبز ادہ رسول کی وفات ایک عظیم حادثہ تھی اس بناء برگہن واقع ہوا۔

جیما کہ صدیث میں فرمایا سورج و چاند خدا کی نشانیوں میں سے دونشانی ہیں، جوقد رت البی اور اس کی صنعت کمال پر دلالت کرتی ہے، حالال کہ کسوف وخسوف بجائے خود حق تعالیٰ کی کمال قدرت و

ميرستة مسطفى جان دحمت عظ

جلدووم

## marfat.com

سلطنت پر دلالت کرتے ہیں اور اہل بھیرت کے لیے موجب عبرت وقعیحت ہیں کہ جس طرح حق تعالی ا ایک گھڑی میں ان کی نورانیت و تابانیوں کوسلب کر کے تاریک وسیاہ بنا دیتا ہے، ای طرح حق تعالی قاور ہے کہ دہ لوگوں کے علم وایمان کے نور کی روشنی کوسلب کر کے تاریک وسیاہ کردے۔

(مولف)

(مدارج النبوة جلداول)

## نماز کسوف میں جنت اوراس کے مچل

نماز کسوف میں جنت اور اس کے پھلوب کو حضور اقد س ملی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیش نظر انور کردیا گیا ، اس سلسلے میں امام احمد رضا ہریلوی قدس سرہ تحریر فرماتے ہیں ،:

صیح مسلم شریف میں بروایت جابرض اللہ تعالی عنہ نابت کے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عین نماز میں چند قدم آگے بڑھے جب جنت خدمت اقدس میں اتنی قریب حاضر کی گئی کہ دیوار قبلہ میں نظر آئی یہاں تک کہ حضور بڑھے تو اس کے خوشہ ہائے انگور دست اقدس کے قابو میں تھے اور مینماز صلاۃ الکسوف تھی۔

و ذلک قوله (بعد ما وصف صلاة النبی صلی الله تعالیٰ علیه وسلم فی الکسوف) ثم تأخر (یعنی النبی صلی الله تعالیٰ علیه وسلم) و تأخرت الصفوف خلفه حتی انتهبنا (قال مسلم و قال ابو بکر یعنی ابن شیبة شیخه حتی انتهی) الی النساء ثم تقدم و تقدم الناس معه حتی قام فی مقامه فانصرف حین انصرف ، و قد آضت الشمس فقال (وقص الحدیث حتی قال) ما من شئ توعدونه الا وقد رأیته فی صلاتی هذه لقد جئ بالنار و ذلکم حین رأیتمونی تأخرت (وساق الخبر الی ان قال) ثم جئ بالجنة و ذلکم حین رأیتمونی تقدمت حتی قمت فی مقامی و لقد مددت یدی و انا ارید ان

سيرت مصطفى جالن رحمت يغة

جلددوم

اتناول من ثمرها. ( الحديث مختصر )

حضوراقد س سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نماز کسوف میں سے ہے کہ حضور نماز بڑھتے ہوئے ہیجھے بننے کے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے جومردوں کی صفیری تھیں وہ پیچھے بنتے ہنتے عورتوں کی صفوں تک بہتی گئیں پھر حضوراقد س ملی اللہ تعالی علیہ وسلم آ کے بڑھے اور لوگ بھی حضور کے ساتھ آ گے بڑھے بباں تک کہ اپنی جگہ پر حضور کھڑے ہوگئے اور الفراف فر مایا اور نماز سے اس وقت فارغ ہوئے کہ سوری روثن ہو چو کا تھا۔ اور فر مایا کہ جس چیز کاتم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ میں نے اپنی اس نماز میں ملاحظ فر مائی اور جہنم کو بھی حاضر کیا گیا ہے وہ میں بیچھے ہئے آیا پھر جنت حاضر کی گی اور سے حاضر کیا گیا اور میاں تک کہ اپنی جگہ جست آیا پھر جنت حاضر کی گی اور سے اس وقت ہوا کہ جب تم لوگوں نے مجھے دیکھا تو میں پیچھے ہئے آیا پھر جنت حاضر کی گی اور میں اس وقت ہوا کہ جب تم لوگوں نے مجھے دیکھا تو میں آ کے بڑھ گیا بہاں تک کہ اپنی جگہ میں کھڑا ہو گیا اور میں اس وقت ہوا کہ جب تم لوگوں کے مجھے دیکھا تو میں آ گے بڑھ گیا بہاں تک کہ اپنی جگہ میں کھڑا ہو گیا اور میں نے ہاتھ بڑھایا کہ جنتی بھلوں کو لےلوں۔ (مولف) (فراد ویہ جنتی بھلوں کو لےلوں۔ (مولف) (فراد ویہ جنتی ہوں کہ کار بی میں ہے کی اور الدانوار)

#### سفرمين عبادت

قصر کا مسئلہ تمام علماء امت کے درمیان منق علیہ جے کسی کا اس میں اختلاف نہیں ہے، لیکن ند ہب حنی میں قصر عزیمیت ہے اور چارر کعت درست نہیں ہے۔ اگر چارر کعت پڑھے اور وہ پہلے تشہد میں ہیٹا ہے۔ تو جا تزہوجاتی ہے۔ آگر نہیں ہیٹھا ہے تو فاسد ہو جاتی ہے۔

امام مالک کے مذہب میں بھی بہی ہے کیکن امام شافعی کے نزد یک رخصت ہے اور چار پڑھنی بھی جائز ہے حالاں کہ حضور نے چارر کعتی نماز سفر میں جائز ہے حالاں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کہ حضور نے چارر کعتی نماز سفر میں پوری پڑھی ہو۔

اور وہ حدیث جوام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے مروی ہے کہ حضور قصر بھی کرتے اور پوری نماز بھی پڑھتے اورافطار بھی کرتے اور روزہ بھی رکھتے۔

سيرت بصطفى جان رحمت وليج

یدروایت صحت کوشامل نہیں ہے اور صحابہ عظام میں سے کسی نے بھی چار رکعتیں نہیں پر حمیں ، مگر امیر المومنین حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے آخری دنوں میں موسم جج میں چار پڑھیں ، اور علاءاس کی متعدد تاویلیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سیدہ عائشہ کا ندہب بھی بہی ہے۔

اور حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت کریر تھی کہ سفریس نماز فرض پرا کتفافر ماتے۔اور سید محفوظ نہیں ہے کہ حضور نے فجر کی دور کعت سنت اور تین وتر کے سواسفر میں فرض سے پہلے یا فرض کے بعد سنتیں پڑھی ہوں ،اور ظہر کے فرض کے بعد سنت پڑھنا بھی مروی ہے۔

اور جماعت صحابہ سے ٹابت ہے کہ سفر میں نماز سنت کو پڑھتے تھے۔ گر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہمااوانہ کرتے ،اگر چہ بعض روایتوں میں ان کا پڑھنا بھی آیا ہے۔

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات کی نماز (تہجد) کوترک نہ فرماتے اگر چیسفر میں ہوتے ،اور کبھی تہجد کوسواری کی پیٹھ پراشارہ سے پڑھتے اور وتر بھی پڑھتے۔(مولف) (مدارج اللبوة جلداول)

### حضور کی نماز قصر

حضور اقدس صلی الله تعالی علیه وسلم کی نماز قصر ہے متعلق بعض احادیث وروایات امام احمد رضا بریلوی قدس سرہ تحریر فرماتے ہیں:

مدیث سیح بخاری:

خرج علينا رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم بالهاجرة فصلى بالبطحاء الظهر ركعتين و العصر ركعتين .

رسول النه صلى الله تعالى عليه وسلم دو پېر كے وقت تشريف لائے اور بطي ميں دوركعت ظهر اور دو

Marfat.com

سيرت مصطفى جان رحمت 🥰

جلددوم

ركعت عصر پر هائی - " (مولف)

صیح بخاری شریف باب صفة النبی صلی الله تعالی علیه وسلم میں بطریق شعبه ابو جمیفه سے مروی ہے

قال خرج رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم بالهاجرة الى البطحاء فتوضا ثم صلى الظهر ركعتين و العصو ركعتين.

حضورا قدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دو پہر کے وقت بطحاتشریف لائے پھر وضوفر ماکر دورکعت ظہر اور دورکعت عصر پڑھیں۔

نیز باب ندکوربطریق مالک بن مغول عون سے مروی ہے

و فيه خرج بلال فنادى بالصلاة ثم دخل فاخرج فضل وضوء رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فوقع الناس عليه ياخذون منه ثم دخل فاخرج العنزة و خرج رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كانى انظر الى و بيض ساقيه فركز العنزة ثم صلى الظهر ركعتين و العصر ركعتين.

اس روایت میں ہے کہ حضرت بال رضی اللہ تعالی عنہ نے نکل کرنمازی ندادی پھر جا کررسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وضوکا بچا ہوا پائی لائے تو لوگ اس کو لینے کے لیے جھیٹ پڑے پھر جا کر نیزہ لائے اور رسول اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے ، رادی نے کہا گویا کہ میں حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پنڈ لیوں کی سفیدی دیکھ رہا ہوں پھر نیزہ گاڑ دیا اور حضور نے دورکعت ظہر اور دورکعت عصر بڑھائی۔

رمولف)

صیح مسلم شریف میں بطریق سفین عون بن الی جیفہ سے مروی ہے

و فيه فخرج النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فتوضأ و اذن بلال ثم ركزت

ميرت مصطفئ جان رحمت عظي

العنزية فتقدم فصلى الظهر ركعتين ثم صلى العصر ركعتين ثم لم يزل يصلى ركعتين حتى رجع الى المدينة.

اس روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور وضوفر مایا ،حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی اور نیز ہ گاڑ دیا گیا حضور نے دورکعت ظہراور دورکعت عصر پڑھا کیں پھرمدینہ شریف کی واپسی تک دورکعت ہی پڑھتے رہے۔

( فآوي رضويه ج٢٢، ٣٢٧ ، ٣٢٧ ـ حاجز البحرين )

#### حضورعليه السلام كاروزه

رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت سے دیں ہوئی اور حضور سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ماہ مضان میں روزہ رکھا کرتے ہتے۔ اگر رمضان کی راتوں میں غسل کی حاجت ہوتی تو رات ہی میں غسل فرما لیتے اور بعض راتوں میں تا خیر بھی کرتے اور صبح صادق کے بعد غسل فرماتے علما وفرماتے ہیں کہ رات میں شسل کرنا افضل واولی ہے۔ اور رمضان کے دنوں میں مجھنے لگواتے ،مسواک کرتے ،کلی کرتے اور ناک میں بانی چڑھانے میں مبالغہ ندکرتے ۔ رمضان میں مسواک اور سرمدلگانے کی ممانعت میں کوئی حدیث سی میں بانی چڑھانے میں مبالغہ ندکرتے ۔ رمضان میں مسواک اور سرمدلگانے کی ممانعت میں کوئی حدیث سی مہیں ہے۔

اور نفلی روزے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اتنے بے در بے اور سلسل رکھتے کہ لوگوں کو گمان ہوتا کہ بھی روزہ گمان ہوتا کہ اب انظار کریں گے ہی نہیں اور بھی انظار کرتے تو لوگوں کو گمان ہوتا کہ بھی روزہ رکھیں گے ہی نہیں کیوں کہ کوئی مہیندروز دسے خالی نہیں گزرتا، اور ایام بیش (چاندنی راتوں) میں روزہ رکھنے کا خوب اہتمام فرماتے یہاں تک کہ سفر میں بھی نہ چھوڑتے ۔ اور دائی روزے منع فرماتے اور صائم اللہ ہرکے بارے میں فرمایا لا صام و لا افطر نہوہ روزے سے بندا نظار سے ۔ اگر رمضان

ي ت منظل جان رحمت 🕾

جلدووم

# marfat.com

میں سنر کرتے تو تبھی افطار کرتے اور بھی روز ہے رکھتے اور دوسروں کو بھی سفر میں روز ہ وافطار کا اختیار دیتے۔

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیراور جمعرات کے دن بھی روزے رکھتے اور عشرہ و والحجہ کے نو روزے رکھتے اور فر ماتے کوعشرہ و کی الحجہ ہے بہتر روزہ رکھنے کے لیے اور کوئی دن افضل نہیں ہے۔ البت عاشورہ بعنی وسویں محرم کا روزہ ضرور رکھتے ۔ اور آخر عمر شریف میں فر مایا اگرتم لوگوں میں رہا تو آئندہ نویں محرم کا بھی روزہ رکھوں گا۔ اور روزعرفہ بعنی نویں و کی الحجہ کو اگر حج میں ہوتے تو افطار فرماتے۔ اور ماہ شوال کے چھروزوں کے بارے میں فرمایا کہ بیہ چھروزے رمضان کے ساتھ صیام دہر کے برابر

### صوم وصال

حضورا کرم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان مبارک کی بعض را توں میں وصال فرماتے یعنی ہے در پر ووزے رکھتے بغیراس کے کہ پچھ کھا ئیں یا پئیں اور افطار کریں۔ اور صحابہ کرام کور حمت و شفقت اور دور اندلیثی کی خاطر اس منع فرماتے اور نا بیند کرتے جیسا کہ ام الموشین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صوم وصال منع فرمایا تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جب آپ صوم وصال رکھتے ہیں تو ہمیں کیوں منع فرماتے ہیں ، باوجود یکہ ہم حضور کی متا بعت و بیروی کی تمنا رکھتے ہیں فرمایا

لست كاحدكم.

میں تم میں ہے کسی کی مانند نہیں۔

اورایک روایت مین آیاے که

ميرت مصطفئ جانب دحمت ڪ

ایکم مثلی انی ابیت عند ربی یطعمنی و یسقینی .

ثم میں سے کون میر ہے مثل ہے میں اپنے رب کے حضور شب باثی کرتا ہوں کیوں کہ وہ میرا پالنے والا اور تربیت فرمانے والا ہے وہ مجھے کھلاتا اور بلاتا ہے۔اورا یک روایت میں ہے وہ کھلانے والا اور بلانے والا ہے جو کھلاتا اور بلاتا ہے۔

علاء کاس کھانے پینے کے بارے میں کی قول ہیں

ایک یہ کہ یہی محسوں کھانا پینا مراد ہے یعنی حضور سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ہرشب جنت سے کھانا پینا آتا ہے تا کہ حضور کھا کیں اور بینیں اور بینیں اور بینیں اور بینی جائی جانب سے حضورا کرم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم پرخاص اگرام تھا۔ اور بینہ حصور کا موجب ہے اس لیے کہ جو چیز شرعاً افطار کا موجب ہے اس لیے کہ جو چیز شرعاً افطار کا موجب ہے وہ عام دنیاوی چیزیں ہیں لیکن جو چیز بطریق مجزہ اور خارق عادت جنت سے پروردگار کی جانب سے آئی وہ موجب افطار اور بطلان صوم نہیں بناتی اور در حقیقت اجروثواب کی جنس سے کہ نہ اعمال کی قبیل ہے۔

اور بعض علاء کہتے ہیں کہ اس کھانے پینے ہے مراد قوت ہے گویا فرماتے ہیں کہ مجھے حق تعالیٰ کھانے پینے کہ تجھے حق تعالیٰ کھانے پینے کی قوت مرحت فرما تا ہے اور الیمی چیز افاضہ فرما تا ہے جو کھانے پینے کے قائم مقام ہوتی ہے جس کی بدولت طاعت وعبادت کی قوت پاتا ہوں اور کسی قتم کا فقور یا عارضہ لاحق نہیں ہوتا اور اس میں کوئی استحالہٰ ہیں ہے۔

اور محققین کے نزدیک مختاریہ ہے کہ غذائے روحانی مراد ہے جوازقتم ذوق ولذت مناجات اور نیضان معارف ولطا کف رہی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اور آپ کی روح پر فتوح پر وار دونا زل ہوتی ہے جس سے احوال شریف کوالی خوشی وسرت اور شاد مانی حاصل ہوتی ہے کہ وہ

بيرت مصطفى جان دحمت 🥸

بلدووم

# marfat.com

اس کی وجہ سے غذائے جسمانی سے مستغنی ہوجاتی ہے۔اور یہ بات مجازی محبتوں اور ظاہری خوشیوں ہے بھی تجربے میں آتی رہتی ہے کہ غذائی احتیاج ہی لاحق نہیں ہوتی اور اس کی یاد تک نہیں آتی تو جومجہ حقیقی اور مسرت معنوی سے تعلق رکھتی ہواس کا کیاا ندازہ!

#### افطارو سحري

حضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غروب آفتاب کے یقین ہوجانے پرافطار میں جلدی فرماتے، اور سحری تناول فرمانے میں تاخیر کرتے اور محابہ کو بھی اس بھیل وتاخیر کا شوق دلاتے اور تعریف فرماتے تھے۔ اور چند تھجوروں سے افطار فرماتے اور اگر بھجوریں نہ ہوتیں تو چند تھونٹ پانی چیتے اور افطار کے وقت پڑھتے۔

اللهم لك صمت و على رزقك افطرت فتقبل منى .

اور پہ کلمات بھی پڑھتے

ذهب الظماء و ابتلت العروق و ثبت الاجر.

یعنی بیاس کی،رگیس تر ہوئیں،اوراجر ٹابت ہوا۔

اور سحری کے بارے میں فر مایا۔

نعم سحور المومن التمر.

مسلمان کی بہترین سحری تھجورہے۔

## نزول قرآن

نزول قرآن کی ابتداء ماه رمضان میں ہوئی ای طرح اس کا نزول آسان دنیا کی طرف یکبارگی ماو

ميرت بمصلق جان رحمت 🍇

رمضان میں ہوا۔

علاء کہتے ہیں کہ صحف ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا نزول رمضان کی مہلی رات میں ہوااور توریت کا نزول رمضان کی تیم ہو یہ ہوااور قرآن کریم کا کا نزول رمضان کی تیم ہو یں رات میں ہوااور قرآن کریم کا نزول چو جیسویں رات میں ہوا۔

اور حضور اقد س سلی الله تعالی علیه وسلم رمضان مبارک میں ہرسال جریل کے ساتھ ایک مربتہ قرآن کا دورہ فرماتے اور جس سال وصال اقدس ہوااس سال دومر تبددورہ فرمایا۔

#### رمضان میں حضور کی سخاوت

حضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یوں تو ہمیشہ ہی ساری مخلوق ہے بہت زیادہ ہخشش وسخاوت فرمانے کی عادت کر پریھی مگر خاص کر رمضان مبارک میں سب سے زیادہ تھی ،مطلب ہے کہ آپ کی سخاوت و بخشش تمام لوگوں پر ہمہ وفت ہی زیادہ تھی مگر رمضان مبارک کے دن اور رات میں خیرات وصد قات بہت ہی زیادہ فرمائے اور ذکر و نماز ،اعتکاف اور تلاوت سے دن رات کی ہر گھڑی کو معمور ولبریز رکھتے ۔ جب کہ بیاہ مبارک عظیم ہے اور ہرکات و کرامات کا منبع ہے اور تھم الہید و فیوض ربانیہ ،بندوں پر بہت اجل واعظم ہے تو اس کا شکرانہ بھی انواع عبادات میں بہت زیادہ اکثر ووافر فرمائے ۔ اور چوں کہ واہب البرکات جل وعلا کی ہنشش اس ماہ میں دونی ہوتی جو حضور سید کا کنات علیہ التینے والتسلیمات جو مظہر انوار وصفات اور کل آثار کمالات حق سبحانہ وتعالی ہیں آپ کا جود وسے بھی اتنا ہی مدیکا ثر ووافر ہوتا۔

حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان کی ہررات میں جریل سے ملاقات کرتے تھے اور جریل سے ملاقات کے وقت خیرواحسان کی تیزتر ہوائیں اتن چلتیں کہ وہ سب کوہی پہنچتیں اور سب کے شامل حال بنتیں ۔ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ، جریل علیہ الصلاق والسلام کوقر آن سناتے اور وہ حضور کو

سيرت مصطفىٰ جانب رحمت 🤧

جلدووم

marfat.com

ناتے ای طرح با ہم دورکرتے جس طرح کے حفاظ ایک دوسرے کے ساتھ دورکرتے ہیں۔ (مولف)
(مدارج النوۃ جلداول)

# جنابت سےروزے میں خلل نہیں آتا

حضورانور صلی الله تعالی علیه وسلم کاروزه اوراس کے احکام ومسائل ہے متعلق امام احمد رضا ہریلوی قدس سرہ احادیث کے حوالے ہے تحریر فرماتے ہیں:

صححین میں ام المونین عائشہ صدیقہ وام المونین ام سلمہ رضی الله تعالی عنها ہے ہے

ان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم كان يدركه الفجر و هو جنب من اهله ثم يغتسل و يصوم.

رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم از واج مطبرات سے قربت فرماتے اور صبح ہوجاتی جب تک نہ نہاتے اس کے بعد عسل فرماتے اور روز ہ رکھتے۔

صحیح مسلم ومؤطاما لک، وسنن ابی داؤوونسائی میں ام الموسنین صدیقه رضی الله تعالی عنها ہے ہے

ان رجلا قال لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم و هو واقف على الباب و انا اسمع يا رسول الله انى اصبح جنبا و انا اريد الصيام فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم و انا اصبح جنبا و انا اريد الصيام فاغتسل و اصوم فقال الرجل يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم انك لست مثلنا قد غفر الله لك ما تقدم و ما تاخر فغضب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم و قال انى ارجو ان اكون احشاكم لله و اعلمكم بما اتقى.

لعنی حضور پر نورصلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے درواز و اقدس کے پاس کھڑے تھے ایک شخص نے

مرت مصطفیٰ حال رحمت 📚

حضور سے عرض کی اور میں من رہی تھی کہ یار سول اللہ میں سی کو جنب اٹھتا ہوں اور نیت روز ہے کی ہوتی ہے مصور اقد س سلی اللہ تعالی علیہ وضور اقد س سلی اللہ تعالی علیہ مصور اقد س سلی اللہ تعالی علیہ برابری حضور کو اللہ عزوج س نے ہمیشہ کے لیے پوری معافی عطافر مائی ہے اس پر حضور اقد س سلی اللہ تعالی علیہ وسلم عضبنا ک ہوئے اور فر مایا بیشک میں امیدر کھتا ہوں کہ مجھے تم سب سے زیادہ اللہ عزوج مل کا خوف ہوں میں تم سب سے زیادہ اللہ عزوج میں ہوں جن جن باتوں سے مجھے بچنا جا ہیں ہے۔ فرادہ جانتا ہوں جن جن باتوں سے مجھے بچنا جا ہیں ہے۔ فرادہ جانتا ہوں جن جن باتوں سے مجھے بچنا جا ہیں ہے۔

### تاخير سحرى مين حضور كالنتياز

بحری میں عادت متمرہ حضور اقد س ملی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تا خیرتھی ، بال حضور اقد س ملی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تا خیرتھی ، بال حضور اقد س ملی اللہ تعالی علیہ وسلم کے برابر کسی کا علم نہیں ہوسکتا ۔ حضور صاحب وجی، صاحب علیم علم الاولین والآخرین و صاحب علمک ما لم تکن تعلیم و کان فضل الله علیک عظیما ہیں۔ اوقات حقیقہ جن صاحب علمک ما لم تکن تعلیم و کان فضل الله علیک عظیما ہیں۔ اوقات حقیقہ جن میں حدمشتر ک صرف ایک آن کو ہوتی ہے ان کا اختیاز حقیقی طافت بشری سے خارج ہے۔ حضور اقد س ملی اللہ تعالی علیہ وسلم اس پر مطلع تھے۔ والبذا احیانا ایس تا خیر ہوئی کہ دوسر اس پر قادر نہیں۔

ایک شب محری تناول فرمانے کے بعد صرف اتنے وقفہ پر کدآ دمی بچاس آیات پڑھ لے نماز شح شروع فرمادی۔

## نمازمغرب سے پہلے افطار

سنن ابی داؤد و جامع ترندی میں بسندحسن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے ہے

كان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم يفطر قبل ان يصلى على رطبات قان لم تكن رطبات فتمبرات و ان لم تكن تميرات فحسا حسوات من ماء .

ميرت بمصطفئ جان رحمت وتلط

جلدووم

م حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز ہے قبل تھجوروں سے افطار فرماتے تھے اگر تھجوریں نہ ہوتیں تو چھوہاروں سے اگر یہ بھی نہ ہوتے تو پانی کے چند گھونٹ نوش فرماتے۔ (مولف)

#### دعائے افطار

ابوداؤ دمعاذبن زهره سےراوی

ان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم كان اذا افطر قال اللهم لك صمت و على رزقك افطرت.

سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم افطار کے وقت عرض کرتے ، اے اللہ میں نے تیرے لیے روز ہ زکھااور تیرے ہی رزق سے افطار کیا۔ (مولف) (فآوی رضویہ جسم میں ا

ابن السنى كتاب مل اليوم والليلة \_اورجيجي في شعب الايمان مين روايت كى ،

عن معاذ بن زهرة قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذا افطر قال الحمد لله الذي اعانني فصمت و رزقني فافطرت.

رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وقت افطار فرمات عصالله كاشكر م كداى في ميرى المانت فرمائي تويي في الله على المولف (مولف)

ابن اسن كتاب فدكوراورطبراني في مجم كبيراوردارقطني فيسنن مين موصولاً يون فري كا -

عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذا افطر قال اللهم لك صمنا و على رزقك افطرنا فتقبل منا انك انت السميع العليم.

ميرت بمصطفئ جان دحمت 🙈

بلددوم

نيز حديث الى داؤ دونسائى ودارقطنى وحاكم وغيرهم

عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اذا افطر قال ذهب الظمأ و ابتلت العروق و ثبت الاجر ان شاء الله تعالى .

ابن عمر سے مروی ہے حضورا قدر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم افظار کے وقت فرماتے تھے کہ پیاس ختم ہوگئی اورر گیس تر ہوگئیں اور اجر ثابت ہوگیا۔انشاءاللہ تعالیٰ۔

#### افطار ميں تعجيل

(صدیث قدی )رب العزت تبارک وتعالی فی ما تا ہے

ان احبى عبادى الى اعجلهم فطرا.

مجھا ہے بندوں میں وہ زیادہ پیارا ہے جوان میں سب سے زیادہ جلدا فطار کرتا ہے۔

اے امام احمد دتر ندی دغیر ہمانے ابو ہر مرہ درضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فر مایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فر مایا

عادت کریمیتی که قریب غروب کسی کوتھم فرماتے که بلندی پر جاکر آفاب کو ویکتارہ وہ نظر کرتا ہوتا اور حضور اقد س سلی اللہ تعالی علیه وسلم اس کی خبر کے منتظر ہوتے ادھراس نے عرض کی کہ سورج فروبا ادھر حضور والاصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خرما وغیرہ تناول فرمایا۔

عاكم سند تحييم سل بن سعداورطبراني كبير من ابودرداءرضي الندتعالي منها يراوي سيهل كى حديث ب

ميرت مصطفى جالب رحمت 😸

جلدووم

قال كان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم اذا كان صائما امر رجلا فاوفى على شئ فاذا قال غابت الشمس افطر.

رسول الله صلى الله تعالی علیه وسلم جب روزه رکھتے تو کمی آ دمی کو تھم فرماتے کہ بلندی ہے آ نتاب کو دیکھتارہے جب وہ کہتا کہ سورج ڈوب گیا تو حضور تناول فرمالیتے۔

و لفظ حديث ابى الدرداء امورجلا يقوم على نشز من الارض فاذا قال وجبت الشمس افطر.

ابودرداء کی حدیث میں ہے کہ قریب غروب کسی کو تھم فرماتے کہ بلندی پر کھڑا ہوکر آ فتاب کو دیکھتا رہے جب وہ عرض کرتا کہ سورج ڈوب گیا تو حضور تناول فرماتے۔

عارف بالتدسيدي عبدالو بإب شعراني قدس سره الرباني كي كشف الغمة عن جميع الامة ميس ب

كانت عائشة رضى الله تعالىٰ عنها تقول رأيت رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم و هو صائم يترصد غروب الشمس بتمرة فلما توارت القاها في فيه .

حضرت عائشدرضی الله تعالی عنها فرماتی بین که میں نے رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم کو حالت روزه میں دیکھا کہ جھو ہارا لے کرغروب شس کا انتظار فرماتے جب سورج ڈوب جاتا تو چھو ہارا تاول فرمالیے۔(مولف)

(قاوی رضویہ جسم ۲۵۳ سے ۲۵۳ العروس المعطار)

#### بعدا فطار حضورنے دعادی

ابوداؤ دوغيره بسندهيح انس رضى الله تعالى عندسے راوى

ان النبعي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم جاء الى سعد بن عباد فجاء بخبز و زيت

سيرت صطفى جان رحمت 🚓

فاكل ثم قال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم افطر عندكم الصائمون و اكل طعامكم الابرار وصلت عليكم الملائكة.

حضور پرنورسید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سعد بن عباد کے یہاں تشریف لائے انھوں نے روثی اورز یتون پیش کیا حضور نے تناول فرمانے کے بعد فرمایا تمھارے پاس روزہ داروں نے افطار کیا اورتمھارا کھانا نیکوں نے کھایا اور ملائکہ نے تم کو دعائے رحمت ومغفرت دی۔

و في لفظ افطرنا مرة مع رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فقربوا اليه زيتا فاكل و اكلنا حتى فرغ قال اكل طعامكم الإبرار وصلت عليكم الملائكة. وافطر عندكم الصائمون.

دوسری روایت میں بول ہے کہ ہم نے ایک باررسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کے ہمراہ افظار کیا تو زینون پیش کیا گیا تناول فرمانے کے بعد حضور نے فرمایا کہ تمھارا کھانا ابرار نے کھایا اور فرشتوں نے دعائے مغفرت کی اورروزہ داروں نے افظار کیا۔

(فرشتوں نے دعائے مغفرت کی اورروزہ داروں نے افظار کیا۔

(فآوی رضوبہ ج میں ۲۵۷ العروس المعطار)

صوم نفل

( فآوي رضويه ج م م ۲۲۳)

جلدووم

رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مر پير كوفل روز ه ركھتے ۔

حضور کے لیےصوم رمضان کی تخصیص

ابن جریروابویعلی و ہزارابو ہریرہ سے اور پیم تا ابو ہریرہ وابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عنبما سے راوی

( فيه قوله عزوجل لنبيه صلى الله تعالىٰ عليه وسلم حين ذكر ما اعطى الانبياء

marfat com عبرية مثل جانواروت التي

السابقين عليهم الصلاة و التسليم من الفضائل) اعطيتك ثمانية اسهم الاسلام و الهجرة و الجهاد و الصلاة و الصدقة و صوم رمضان و الامر بالمعروف و النهى عن المنكر.

حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنہ ہے مروی (اس میں بیہ ہے کہ جب انبیاء سابقین علیم الله قوال الله میں بیہ ہے کہ جب انبیاء سابقین علیم الله قوال الله میں میں نے فضائل ومنا قب کا ذکر الله عزوجل نے اپنے نبی صلی الله تعالی علیہ وسلم سے فرمایا) تو فرمایا کہ میں نے تم کو آٹھ جھے عطا کیے ۔اسلام اور ججرت و جہاد اور نماز وصدقہ اور رمضان کے روزے وامر بالمعروف اور نبی عن المنکر ۔ (مولف) (فاوی رضویہ ۲۶م ۱۹۲)

# سحرى ميں تاخير

نسائی وطحاوی وزربن جیش ہےراوی

قال قلنا لحذيفة اى ساعة تسحرت مع رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم قال هو النهار الا ان الشمس لم تطلع .

ہم نے حذیفہ رضی اللہ تعالی عندے بوچھا آپ نے حضور اقدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کس وقت سحری کھائی تھی کہاون ہی تھا محرید کہ سورج نہ چیکا تھا۔

امام طحاوی کی روایت میں بول صاف ترہے۔

قلت بعد الصبح قال بعد الصبح غير ان الشمس لم تطلع.

میں نے کہابعد میے کہا ہاں بعد میے کرآ فاب ند تکا تھا۔

ان روایات کی جمع تطبق میں امام احمد رضا بریلوی فرماتے ہیں :

سيرت مصطفى جالب دحمت عظير

marfat.com

رائے نقیر میں ان روایات کا عمدہ محمل یہی ہے کہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے علم نبوت کے مطابق حقیقی منتبائے کیل پرسحری تناول فرمائی کہ فراغ کے ساتھ ہی صبح چیک آئی۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گمان ہوا کہ بحری دن میں کھائی بعد صبح ،اور واقعی جو شخص سحری کا بچیلانو الہ کھا کرآسان پر نظرا تھائے توصبح طالع پائے وہ سوااس کے کیا گمان کرسکتا ہے۔

(فآويٰ رضويه ج٢٩٥ ٣٦٠ - عاجز البحرين)

## فضائل رمضان يرحضوركا خطبه

صیح ابن خزیمہ میں سلمان فاری رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے لئے شعبان کورسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خطبہ فرمایا اور اس میں رمضان مبارک کے فضائل ورغائب ارشاد کیے از اس جملہ فرمایا۔

استكثروا فيه من اربع خصال خصلتين ترضون بهما ربكم و خصلتين لاغنى بكم عنهما فاما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة ان لا اله الا الله و تستغفرونه و اما الخصلتان اللتان لا غنى بكم عنهما فتسألون الله الجنة و تعوذون به من الناو.

اس مبینے میں چار باتوں کی کشرت کرو دو باتیں وہ جن سے تمھارا رب راضی ہواور دو کی سے تمھارا رب راضی ہواور دو کی سے تمھارا رب راضی ہو کلمہ شہاوت واستغفار ہیں اور دوجن کی شمصیں ہر دفت ضرورت ہو دیے کہ اللہ تعالیٰ سے جنت ما گلواور دوزخ سے اس کی پناہ چاہو۔
مصمیں ہمیشہ ضرورت ہے دو یہ کہ اللہ تعالیٰ سے جنت ما گلواور دوزخ سے اس کی پناہ چاہو۔
(فآویٰ افریقہ ہے ۲۲)

## حضورعليه السلام كااعتكاف

حضورا قدس صلى الله تعالى عليه وسلم تمام رمضانوں ميں صرف آخرى عشره ميں اعتكاف فرماتے -

marfat.com سيرية مستى بالإرامة

جلدووم

صرف ایک رمضان میں آپ سے اعتکاف فوت ہوا اور ماہ شوال میں تضافر مائی۔ اور ایک مرتبدا ول عشرہ میں اور جب یہ معلوم ہوا ول عشرہ میں اعتکاف فر مایا اور ایک مرتبہ درمیانی عشرہ میں اور ایک مرتبہ درمیانی عشرہ میں اور ایک مرتبہ درمیانی عشرہ افرا عشرہ افیرہ میں بی اعتکاف فر مایا۔ اور کہ شب قدر آخری عشرہ میں جیتو اس کے بعد آخر عمر شریف تک عشرہ افیرہ میں بی اعتکاف فر مایا۔ اور ہرسال دی دن اعتکاف کے لیے مجد میں خیمہ لگایا اور مجمی تخت بچنایا جاتا اور اس پرفرش بچنایا جاتا۔ اور ہرسال دی دن معتکف رہے اور آخری سال میں بیں دن اعتکاف فر مایا۔ (مولف) (مدارج اللہ 5 جلداول)

## اعتكاف كي مواظبت

حضور سرورکونین صلی الله تعالی علیه وسلم کا عتکاف اوراس کے بعض احوال مے متعلق امام احمد رضا بریلوی قدس سرہ تحریفر ماتے ہیں:

اعتکاف عشرة اخیره که سنت موکده علی وجدالکفایه ہے جس پرحضور پرنورسید عالم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مواظبت و مداومت فرمائی۔ (نتاویٰ رضویہ جسم ۲۹۱)

## اعتكاف ميس سرمبارك كادهونا

كان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يدنى رأسه الكريم لام المومنين المصديقة رضى الله تعالىٰ عنها وهى في بيتها وهو صلى الله تعالىٰ عليه وسلم معتكف في المسجد لتغسله فتقول انا حائض فيقول حيضتك ليست في يدك.

رسول الله سلی الله تعالی علیه وسلم جب مجدین معتکف ہوتے اور حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها گھر میں ہوتیں تو حضور اقد س سلی الله تعالی علیه وسلم سراقد س کودھونے کے لیے حضرت عائشہ کے قریب کر دیتے ، حضرت عائشہ عرض کرتیں میں حائضہ ہوں ، تو حضور فریاتے کہ حیض تمھارے ہاتھ میں نہیں دیتے ، حضرت عائشہ عرض کرتیں میں حائضہ ہوں ، تو حضور فریاتے کہ حیض تمھارے ہاتھ میں نہیں دیتے ، حصرت عائشہ عرض کرتیں میں حائضہ ہوں ، تو حضور فریاتے کہ حیض تمھارے ہاتھ میں نہیں دیتے ، حصرت عائشہ عرض کرتیں میں حائشہ ہوں ، تو حضور فریاتے کہ حیض تمھارے ہاتھ میں نہیں دیتے ، حصرت عائشہ عرض کرتیں میں حائشہ ہوں ، تو حضور فریاتے کہ حیض تمھارے ہاتھ میں نہیں دیتے ، حصرت عاش کرتیں میں حائشہ میں دیتے ، حصرت عائشہ عرض کرتیں میں حائشہ میں دیتے ، حصرت عائشہ عرض کرتیں میں حائشہ میں دیتے ، حصرت عائشہ عرض کرتیں میں حائشہ میں دیتے ، حصرت عائشہ عرض کرتیں میں حائشہ میں دیتے ، حصرت عائشہ عرض کرتیں میں حائشہ میں دیتے ، حصرت عائشہ عرض کرتیں میں حائشہ میں دیتے ، حصرت عائشہ عرض کرتیں میں حائشہ میں دیتے ، حصرت عائشہ عرض کرتیں میں حائشہ ہوں ، تو حضور فریاتے کہ جیض تم میں دیتے ، حصرت عائشہ عرض کرتیں میں حائشہ میں دیتے ، حصرت عائشہ عرض کرتیں میں حائشہ میں دیتے ، حصرت عائشہ عرض کرتیں میں حائشہ میں دیتے ، حصرت عائشہ عرض کرتیں میں حائشہ میں دیتے ، حصرت عائشہ عرض کرتیں میں دیتے ، حصرت عرض کرتیں میں دیتے ، حصرت عائشہ عرض کرتیں میں دیتے ، حصرت عائشہ عرض کرتیں میں دیتے ، حصرت عرض کرتیں ہے ، حص

سيرت يصطفل جان رحمت عظف

جندووم

## marfat.com

#### روبيت ہلال

الله تعالی فرما تا ہے:

يسئلونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس و الحج.

تم ہے نے چاندکو نوچھتے ہیںتم فرمادووہ وقت کی علامتیں ہیں لوگوں اور حج کے لیے۔

(البقرة،١٨٩)

یہ آیت حضرت معاذبن جبل اور تغلبہ بن عنم انصاری رضی اللہ تعالی عنہما کے جواب میں نازل ہوئی اللہ تعالی علیہ ونوں نے دریافت کیا کہ یارسول اللہ تعالی علیہ وسلم چا ندکا کیا حال ہے ابتدا میں بہت باریک نکتا ہے چرروز بروز بروتا ہے یہاں تک کہ پوراروش ہوجا تا ہے پھر گھٹے لگتا ہے اور یہاں تک گھٹتا ہے کہ یہلے کی طرح باریک ہوجا تا ہے ایک حال بینہیں رہتا۔

اس سوال سے مقصد جاند کے گھنے ہوئے کی حکمت دریافت کرناتھا۔ بعض مغسرین کا خیال ہے کہ سوال کا مقصود جاند کے اختلافات کا سبب دریافت کرناتھا۔

جواب میں ارشاد ہوا کہ چا ند کے گھنے ہو ھنے کو اکد ہیں سے سے کہ وہ وقت کی علامتیں ہیں اور آ دمیوں کے ہزار ہا دینی و دنیوی کام اس سے متعلق ہیں ذراعت ، تجارت ، لین وین کی معاملات ، روز سے اور عید کے اوقات ، عورتوں کی عدتیں ، چیش کے ایام ، جمل اور دودھ پلانے کی مدتمی ، دودھ چھڑانے کے وقت اور جج کے اوقات اس سے معلوم ہوتے ہیں ۔ کیوں کہ اول میں جب چا ند باریک ہوتا ہے تو دکھنے والا جان لیتا ہے کہ بیا ہتدائی تاریخیں ہیں اور جب چا ند پوراروش ہوتا ہے تو معلوم ہوجا تا ہے کہ بینے کی درمیانی تاریخ ہوا در جب چا ند چھپ جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ مید بیٹر ہے ۔ ای طرح ان کے مینے کی درمیانی تاریخ ہواتیں دلالت کیا کرتی ہیں بھر میمینوں سے سال کا حساب ہوتا ہے ۔ یہ وہ قدرتی

سيرت ومصطفى جاب رحمت 🙈

بدررم marfat.com

جنتری ہے جوآ سان کے صفحہ پر ہمیشہ کھلی رہتی ہے اور ہر ملک اور ہر زبان کے لوگ پڑھے بے پڑھے سب اس سے اپنا حساب معلوم کر لیتے ہیں۔ (مولف) (خزائن العرفان)

# جا ندد مکھ کرچبرہ چھرلینا

جاند د کھے کر چبرہ پھیر لینے اور رویت ہلال کی دعا وغیرہ ہے متعلق امام احمد رضا بریلوی قدس سرہ تحریر فرماتے ہیں :

مدیث میں ہے

ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان اذا رأى الهلال صرف وجهه .

حضور سید عالم صلی الله تعالی علیه وسلم جب نیا جاند دیکھتے اپنا چرہ اس کی طرف سے پھیر لیتے۔ اسے ابوداؤ دیے قمّادہ سے مرسلا روایت کیا۔

امام احمد رضا بریلوی فرماتے میں:

شایداس کی دجدیہ موکشرکی چیز ہےا ہے مناوی نے تیسیر میں افادہ کیا۔

اقول، یا یہ کہ کفار نے اس کی عبادت کی، اور شرع میں اے دیم کر اللہ جل جلالہ سے دعا کرنی آئی تو پہند یدہ ہوا کہ مندی پھیر کر کی جائے تا کہ کفار سے مشابہت ندلازم آئے۔

## رویت ہلال کی دعا تیں

حديث ميں رويت بلال كى بهت دعائيں آئيں بعض حصن حصين ميں ندكور ہيں -

ترندى، نسائى، حاكم ام المومنين صديقة رضى الله تعالى عنها عدراوى حضور برنور سلى الله تعالى عليه

يرت مصطفى جالزدمت

جلدووم

## marfat.com

#### وسلم نے جا ندکود کھے کرفر مایا

يا عائشة استعيدى بالله من شر هذا فان هذا هو الغاسق اذا وقب.

اے عائشہ اللہ تعالیٰ کی بناہ ما نگ اس شرے کہ یہی ہے وہ اندھیری ڈالنے والا جب ڈوب یا گہنائے لیے عند آن عظیم میں جس غاسق کا ذکر فرمایا و من شر غاسق۔ اوراس کے شرسے بناہ ما تکنے کا عکم آیا،اس سے یہی جاندمراد ہے۔

امام احمد رضا بریلوی نے احادیث سے رویت ہلال کی جن دعاؤں کا استخراج فرمایا ہے وہ سے

- (۱) الله اكبر الله اكبر الله اكبر الحمد لله لا حول و لا قوة الا بالله ، اللهم انى استلك من خير هذا الشهر. و اعوذ بك من شر القدر و من شريوم المحشر.
  - (r) عن عبادة بن الصامت هلال خير و رشد آمنت بالذي خلقك.
    - (m) عن قتادة بلاغا اللهم اني اسئلك من خير هذا.
  - (٣) اللهم اني استلك من خير هذا الشهر و خير القدر و اعوذ بك من شوه.
- (۵) عن رافع بن خديج باسناد حسن اللهم اهله علينا باليمن و الايمان و السلامة و الاسلام .
  - (٢) عن اللحة بن عبيد الله باسناد حسن التوفيق لما تحب و ترضى
  - عن طلحة ، عن ابن عمر و السكينة و العافية و الرزق الحسن .

ميرت بمصطفل جان دحمت 🕾

جلدووم

# marfat.com

- (A) عن حدير السلمي مرسالاً ربي و ربك الله .
- (٩) عن طلحة، عن ابن عمر الحمد لله الذي ذهب بشهر كذا.
- (۱۰) و عن قتادة بلاغا سن عن عبد الله بن مطرف اسئلک من حير هذا الشهر و نوره و بر كته و هداه و طهوره و معافاته ، سن مثله اللهم ارزقنا خيره و نصره و بركته و فتحه و نوره و نعوذبك من شر و شر ما بعده مومص عن على موقوفاً.

# رویت ہلال کے لیے تھم شارع

شارع صلی الله تعالی علیه وسلم نے صوم وفطر کا تھم رویت پرمعلق فرمایا۔ صحیحین وغیر ہامیں بطریق کثیرہ بہت صحابہ رضوان الله تعالی علیه وسلم ارشاد فرماتے ہیں :

صوموا لرویته و افطر لرویته فان اغمی علیکم فاکملوا عدة شعبان ثلثین .
عاید که کرروزه رکهو، چاید که کرختم کرواورا گرمطلع صاف نه بوتو تمین کی گنتی پوری کرلوباتی رباحساب اسے خود حضور صلی الله تعالی علیه وسلم نے ایک لخت ساقط کردیا صاف ارشاوفر ماتے

انا امة امية لا نكتب و لا نحسب الشهر هكذا و هكذا و الشهر هكذا وهكذا.

ہم امی امت ہیں نہ کھیں شرصاب کریں، دونوں انگلیاں تین بار اٹھا کر فر مایا مہینہ یوں اور یول اور یوں ہوتا ہے تیسری دفعہ میں انگلیاں بند فرمالیا لیعنی انتیس۔اور مہینہ یوں اور یوں ہوتا ہے ہر بارسب انگلیاں کھی رکھیں لینی تمیں۔اسے بخاری وسلم وابوداؤ دونسائی نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنبما ہے روایت کیا۔
( فآویٰ رضویہ جس م ۲۵۲۵۵۵۵ البدورالا جلہ مع شرح و حاشیہ )

رج

جج کے لغوی معنی قصد دارا دے کے ہیں ، اور شریعت مطہرہ میں مخصوص شکل میں بیت اللہ کی طرف قصد کرنے کا نام ہے۔

حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد ایک جج کیا جے ججۃ الوداع اور ججۃ الاسلام کہتے ہیں اورلوگوں کوتعلیم احکام وسائل فرمائی اور فرمایا شایدتم جھے آئندہ سال نہ پاؤاوران کوسٹر آخرت کی بنا پر خصت فرمایا اور خطبہ دیا۔ اور فرمایا کہ وہ وقت قریب ہے جبتم اپنے رب کے حضور حاضر ہوگاوروہ تم سے تمحارے اعمال کی پرسش فرمائے گا۔ آگاہ وخبر دار ہوجاؤمیرے بعد گراہ نہ ہونا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ پھر کفر کی طرف نہ لوٹ جانا کیوں کہتم میں سے بچھلوگ ایک دوسرے کوئل کریں گے اور آگاہ وخبر دار ہوجاؤمیں نے تم کو تمحارے احکام پہنچاد سے ہیں۔

اور فرمایا خدا وندا تو گواہ رہ شخصیں لازم ہے کہ بیرحاضرین غائب کواحکام پہنچا کیں اور جس کو بید ادکام پہنچا کے .. احکام پہنچائے والا ہے۔ اور فرمایا جج کے .. احکام پننچائے والا ہے۔ اور فرمایا جج کے مناسک وسائل سیکھ لوشاید کہ میں دوسری بارجج نہ کرسکوں، اور فرمایا ہے رب کی عباوت کرو، پنجگا نہ نمازیں براھو، ماہ رمضان کے روز ہے رکھو، اور اپنے اولی الامرکی اطاعت کروتا کہ جن تعالی شخصیں جنت میں وافعل کرسے۔

یہ جرت کا دسوال سال تھالیکن جرت ہے پہلے بعض کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوج کے اور بعض کہتے ہیں کہ قتل یادہ کہتے ہیں۔ قول محقق بیے ہے کہ کوئی عدد معین ومحفوظ

سيرت بمصطفى جالن دحمت عظي

جلدووم

نہیں ہے

اور حج کی فرضیت جمہور کے نزویک ججرت کے آٹھویں سال میں ہوئی ہے اور حقیق یہ ہے کہ نویں سال میں ہوئی ہے اور حقیق یہ ہے کہ نویں سال میں ہے اور ای سال اسباب سفر کی تیاری میں مشغول ہوئے کیکن غزوات کی بناء پراس سال آپ کوتشریف لے جانا میسرند آیا اور ہارگاہ نبوت میں مسلسل وفو د کے آنے کی وجہ ہے احکام کی تعلیم نہ فرما ہے۔

چنانچے حضور صلی القد تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو بمرصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوامیر الحج بنا کر مکہ کمر مہ بھیج دیا اور ان کے پیچھے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کوسورہ برأت کا حکم مشرکوں پر سنانے کے نیے بھیجا ۔ جب حضرت علی مرتضیٰ مکہ مکر مہ پہنچے تو ابو بمرصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فر مایا تم امیر بویا مور، فر مایا نہیں مامور ہوں ، اور حضرت علی مرتضیٰ کوسورہ برأت کا حکم لے کرخاص طور سے بھیجنا اس وجہ سے ہوا کہ اس سورۃ میں مشرکوں کے نقض عہد اور عقد عہد کا ذکر ہے کہ نقض عبد کا ذمہ دار خود وہ خض ہوگا یا اس کے گھر والے ہوں گے۔

اور جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جج کا ارادہ فر مایا اور صحابہ کرام کواں کی خبر دی تو سب کے سب بی جے کے لیے تیاری کرنے لگے اور پی خبر جب شہروں اور دیبا توں میں پینچی تو اطراف وجوانب سے لوگ مدید منورہ پہنچنا شروع ہو گئے اور سب ہی مسلمان یا تو مدید منورہ آگئے یا مکہ کی راہ میں برطرف سے آآ کر طف لگے اور جاج کی آئی تعداد ہوگئی جو حد حصر وحراب سے باہر ہوگئی یباں تک کہ لوگ کہتے ہیں کہ آگے بیجھے، دانے بائیں جس طرف بھی نظرا تھائی جاتی آدمی ہی آدمی نظرا تے تھے کتنہ بیادہ تھاور کتنے سوار، ان کی تعداد معلوم ہی نہیں ہے، ایک روایت میں ہے کہ ایک لاکھ چوہیں ہزار تھے۔ غرضیکہ ذوالحجہ میں احرام باندھ کر فلے مکہ پہنچے اور جے ادا کیا۔

يرت مصطفى جالزدحت فتنط

جلددوم

#### حضورجا ه زم زم پر

جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چاہ زمزم پرتشریف لائے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنداور
ان کی اولا د نے (چوں کہ چاہ زمزم ان کی تحویل میں تھا) پانی تھینچا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا
اے عبد المطلب کی اولا د پانی نکالوکیوں کہ یہ نیک عمل ہے اگر اس کا خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ تم پر غلبہ کریں گے تو
پی خودا تر کر کنواں سے پانی نکالتا اور پانی پلانے میں تمھاری مددوا عانت کرتا کیوں کہ پانی پلانے میں فضل و
برکت اور برزرگی ہے مطلب یہ کہ اگر میں خوداس کو کروں تو میرے بعد میری امت پرسنت ہوجائے گی اور
تمام لوگ میرے اجاع کے ارادے سے اختیار کرلیں گے اور تم پرغالب آجا ہمیں گے اور تمھاری نوبت نہ قدمت میں چیش کیا اور حضور سانی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی
خدمت میں چیش کیا اور حضور نے کھڑے ہو کرنوش فرمایا۔

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کھڑ ہے ہوکر پانی بینا یا تو بیان جواز کے لیے تھایا ضرورت و حاجت کی وجہ سے تھا کیوں کہ جوم کی زیادتی سے بیٹھنے کی جگہ نہتی یا کوئی اور ضرورت و حاجت ہوگ ۔ بعض کہتے ہیں کہ کھڑ ہے ہوکر پینا آ ب زمزم اور آ ب وضو کے ساتھ خاص ہے۔

#### جاهزمزم

چاہ ذم ذم نے نام کی وجہ یہ ہے کہ اس کا پانی بہت زیادہ ہے اور زم زم یا زازم ، کثیر پانی کو کہتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ بیلنظ کی چیز ہے شتق نہیں ہے بلکہ شروع ہی ہے اس کا یہی نام ہے۔ سب سے پہلے جس نے زم زم کو نمودار کیا وہ جریل علیہ الصلاۃ والسلام تھے، جس وقت حضرت اساعیل علیہ الصلاۃ والسلام بیا ہے ہوئے اور زمین پر اپنا قدم مہارک ماراتو اس جگہ چشمہ نمودار ہوگیا اور مشکیزہ کھرنے کے لیے پانی کو اصاط میں لے لیا تاکہ چھیانہیں۔ اگر اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیا جاتا تو چشمہ جاری ہوجاتا جیسا کہ صدیت

سيرت بمصطفى جان رحمت الله

جلدودم

#### marfat.com Marfat.com

میں آیا ہے۔

اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلاق والسلام نے اس جگہ کنواں بنایا اور جب تبیلہ برہم نے مکہ مرمہ میں سکونت اختیار کی تو انھوں نے اسے پاٹ ویا یہاں تک کہ اس کا کوئی نشان تک نہ چھوڑا، بعدازاں حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے واوا حضرت عبدالمطلب کو جب حق تعالیٰ نے اس کرامت کے ساتھ مخصوص فر مایا تو خواب میں یہ کنواں وکھایا تو انھوں نے عام الفیل میں اسے کھودا۔ ایک روایت میں ہے کہ عام الفیل سے بہلے اس کے بعدابوطالب نے اسے تعیر کیا اور حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود بنفس نئیس بخرلاتے متے جیسا کہ تاریخ کہ میں فہور ہے اور اس کے فعل وخواص میں اخبار و آثار بکٹرت ہیں جیسا کہ احادیث میں وارد ہیں۔

عمره

عره کے لغوی معنی زیادتی کے بیں اور عمرہ فج پراضا فدیے اور عمرہ مجدحرام پرتغظیم ہے۔

اور شریعت میں افعال مخصوصہ کا نام ہے جوطواف اور سعی ہے اس میں وقوف عرفہ ہیں ہے کیوں کہ یہ جے کے کا کہ اور تج کے ساتھ میں میں کے اس میں میں اور تج کے ساتھ میں میں کے نبیت ایس ہے جیسی نماز فرض کے ساتھ میں انفال کی ہے۔

حضورا كرم صلى الله تعالى عليه وسلم مح عمر المحل تعداد جار بتاتي بي

پہلاممرہ حدیبیکا ہے، جو بھرت کے چھٹے سال بقصد عمرہ نکلے تھے اور جب حدیبیہ کے مقام پر جو کمہ کم مرمہ سے ایک مزل کے فاصلے پر ہے تو یہاں تمام شرکین جنگ کے لیے نکل کھڑے ہوئے اور کہ مرمہ میں داخل ہونے سے بازر کھا چوں کہ فتح کی میعادا بھی پوری نہ ہوئی تھی ، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھکم اللہ صلح کر کے احرام سے باہر آ گئے اور مدینہ منورہ واپس تشریف لے آئے اور قرار پایا کہ آئندہ تشریف لائیں اور عمرہ بجالا کیں۔

سيرت مصلفى جان دحت 🙈

جلدودم

اوردوسراعمرہ ہے۔ ھیں قرار دادسلی کے بھوجب ہے۔ آپ مکہ مکر میشریف لائے عمرہ کیااور تین دن کے بعد مدینہ منورہ واپس تشریف لے آئے۔

اور تیسرا عمرہ میں ہواجو نتے مکہ کاسال ہے آپ نے تین کی نیمتوں کی تقسیم کے بعد جرانہ سے جو مکہ سے ایک منزل کے فاصلے پر ہے دات کو آئے اور عمرہ کیا اور اس دات جرانہ دائیں تشریف لائے۔

اور چوتھا عمرہ درسویں سال اس حج کے ساتھ ہے جے ججہ الوداغ کہتے ہیں

بعض علاء تین عمرے کہتے ہیں کہ کیوں کہ صدیب میں هیقة عمرہ نہ ہوا تھا اس لیے کہ مکہ مکرمہ میں اخلہ نہ ہوا تھا اور حدیب میں ہی احرام کھول کر مدینہ منورہ واپس تشریف لے آئے تھے کیکن جمہور علاء اے عمرہ کا حکم دیتے ہیں۔ (مالی النبو قاجلداول)

#### حضور كاطواف كعبه

حضورا قدس ملی الله تعالی علیه وسلم کے طواف کعبداور کعبه معظمہ سے حضور کے خطاب فرمانے سے متعلق امام احدرضا بریلوی ایک جگر تحریفر ماتے ہیں :

سنن ابن ماجہ میں عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنبما ہے ہے، میں نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا کہ کعیہ معظمہ کا طواف کرتے اور فرماتے ۔

ما اطببک و اطبب ریحک ما اعظمک و ما اعظم حرمتک و الذی نفس محمد بیده لحرمة مومن اعظم عند الله من حرمتک.

اے کعباتو کتنا پاکیزہ ہاور تیری خوشبوکتی پاکیزہ ہے، تو کیساعظیم ہاور تیری حرمت کتی بوی ہے۔ اس کی جس کے بینک اللہ تعالیٰ کے بینک اللہ تعالیٰ کے بینک اللہ تعالیٰ کے

سيرت مصطفى جالبارحمت 🕏

جلدووم

marfat.com
Marfat.com

( فتاوي رضو په ج ۱۱ م ۳۰ )

زد کے مسلمانوں کی حرمت تیری حرمت سے بہت زیادہ ہے۔

نوٹ : حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جج کاتفصیلی ذکر "ججة الوداع" کے بیان میں گزر چکا ہے۔

## قرباني

حضورا کرم سکی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جمۃ الوداع میں اپنے دست مبارک سے تریسٹھ اون ذک فرمائے اور تریسٹھ کا عدد آپ کی عمر مبارک کے سال کا عدو تھا۔

ابوداؤد میں ہے کہ پانچ چھاونٹ خود قریب ہوتے اور بجوم کر کے آتے تا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہلے انھیں ذرخ فرما کمیں اور ہراونٹ قریب ہونے کی کوشش کرتا اور دوسروں کو دھا دیتا تا کہ اے پہلے ذرخ فرما کمیں۔

امیرالمومنین حضرت علی مرتفظی کرم الله تعالی وجهه فرماتے ہیں که حضور صلی الله تعالی علیه وسلم نے تقریباً سینتیس (۳۷) اونٹ صحابہ کے ذریح فرمائے جن میں سے تین اونٹ خودان کے تقے بیتمام اونٹ ایخ اوردوسرول کے حضور صلی الله تعالی علیه وسلم اینے ساتھ لائے تشجیل سواونٹ ذریح فرمائے۔

اور سلم میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ہے مروی ہے کہ حضور علی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی از واج کی جانب سے گائے ذرخ فرمائی۔اورایک روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جانب سے ایک اونٹ ذرخ فرمایا۔

مسلم ابوداؤ داورتر ندی ونسائی نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت کیا کہ وہ فر ماتی ہیں کہ رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا کہ جب تم ماہ ذی الحجہ کو دیکھواور کوئی تم میں ہے قربانی کرنا چاہتا ہے تواسے چاہیئے کہ اپنے جسم سے بال اور ناخن کوقر ہانی کے وقت تک دور نہ کرے۔اور بعض علمائے نہ ہب

marfat.com

يرستومعلني جان رحمت اللج

ادرامام احمد کا فدہب ای پر ہے کہ یہ نبی اور ممانعت برسیل تحریم ہے اور بعض کا فدہب سے کہ یہ برطریق کراہت ہے۔

جاننا جاسے كدذ كم ميں جهال تقرب وعبادت مقصود عود تين ميں -

ا یک ہدی تعنی جج کی قربانی جے حرم میں جانور ساتھ لے جاکریا بھیج کرون کرتے ہیں۔

دوسرااصحیہ یعنی روزعید النحیٰ قربانی دی جاتی ہے۔

تيراعقيقه جونومولود بچ كے ليے ذبح كرتے ہيں۔ (مولف) (مدارج اللبوة جلداول)

# حضورنے گائے کی قربانی فرمائی

قربانی تقرب الی الله کا ذریعہ ہے حضور سید عالم صلی الله تعالی علیه وسلم نے خودا پنی اور از واج مطہرات اورا پی امت کی طرف سے قربانیاں فرمائیں،اس مضمون سے متعلق امام احمد رضا بریلوی قدس سرہ فرماتے ہیں:

نی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود گائے کی قربانی کی اور مسلمانوں کو ایک گائے کی قربانی میں سات سات آ دمیوں کے شریک ہونے کا حکم فرمایا۔ ند بہب اسلام میں نی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکام کی چھ کتابیں سب سے زیادہ مشہور ہیں ، جنھیں صحاح سنہ کہتے ہیں ان سب کتابوں میں می مضمون صراحة موجود ہے۔

صیح بخاری شریف میں حضرت ام الموشین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ انھوں نے فرمایا

ضحى رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم عن نسائه بالبقرة .

Marfat.com

رسول الله صلى الله تعالى عليه وملم في افي في بيول كى طرف سے كائے كى قربانى كى -

تر ذی ونسائی وائن ماجد شرعبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهما سے ہے

قال كنا مع النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فحضر الاضحىٰ فذبحنا البقر عن

ہم نی صلی اللہ تعالی علیہ وملم کے ساتھ ایک سفر میں شھے کہ بقر عید آئی تو ہم نے سات آ دمیوں کی طرف سے ایک گائے ذرج کی۔

# اونث كى قربانى

صحیم مسلم شریف میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنبما سے روایت ہے

اشتركنا مع النبى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم في الحج و العمرة كل سبعة منافى بدنة فقال رجل لجابرا يشترك في البقرة ما يشترك في الجزور فقال ما هي الا من البدن.

ج وعره میں ہم نی سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ قربانی کے ایک ڈیل وار جانور میں سات سات آدی آدی قریک ہوئے کہ جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے بوچھا کیا گائے کی قربانی میں ہمی استے ہی آدی شریک ہو سکتے ہیں جتنے اوٹ میں فرمایا گائے ہمی بدنہ ہی میں وافل ہے۔ (انٹس الفکر فی قربان البقر)

# دنے کی قربانی

شرح معانی الآثار شریف میں ہے

قد رأينا رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ضحى بكبشين موجوئين .

ميرت مصطفى جان رحمت الله

جكدووم

#### حضورا قدس ملی الله تعالی علیه وسلم نے دوخصی دینے قربانی کیے۔

( فَمَا وَكُ رَضُوبِيهِ ج ٩ مِن ٢٩٠ ـ الكَثف ثانيا )

## ميندهے كى قربانى

احمدوداري وابوداؤ دوابن ماجه جابررضي الثدتعالي عنه سےراوي

قال ذبح النبى صلى الله تعالى عليه وسلم يوم الذبح كبشين اقرنين املحين موجوئين فلما وجههما قال انى وجهت وجهى للذى فطر السموات و الارض . الحديث.

حضورا قدس سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ذبح لیعنی بقرعید کے دن دومینڈ سے سینگ والے چت کبر نے حص کیے ہوئے ذبح فرمائے جب ان کا منھ قبلہ کو کیا تو سے پڑھا انسی و جہت و جہبی النخ .

بخاری دسلم وداری وابن ماجهانس رضی الله تعالی عنه روایت کرتے ہیں

قال ضحى النبى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم بكبشين املحين فرأيته واضعا قدمه على صفائحهما يسمى و يكبر فذبحهما بيده .

رسول الله سلی الله تعالی علیه وسلم نے دومینڈ سے چت کبرے سینگ والوں کی قربانی کی انھیں اپنے دست مبارک سے ذکح فر مایا اور بسم الله الله اکبو کہا، حضرت انس رضی الله تعالی عند کہتے ہیں کہ میں کے حضور کود یکھا کہ حضور نے اپنا یا وُں ان کے پہلو پر کھا اور بسم الله الله اکبو کہا۔ (مولف)

(قاوی رضویین ۸،م ۲۱۷)

سيرت مسطفى جان رحمت ويج

جلدودم

جلدووم

#### كائے كاكوشت

حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گائے کی قربانی فرمائی اور اس کے کھانے کھلانے کا تھم فرمایا۔خود بھی ملاحظ فرمایا یا نہیں اس کا مجوت نہیں۔ ( نتاوی رضویہ ج ۸ بس ۳۲۹ )

# حديبيك قرباني

سنن الى داؤديس عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنماسے ب

ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اهدى عام الحديبية جملا كان لابي جهل في رأسه برة من فضة و في رواية من ذهب يغيظ بذلك المشركين .

حضور سیدعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے سال ایک اونٹ قربانی کے لیے بھیجا جو ابوجہل کا تھا (جو جنگ بدر میں اموال غنیمت میں ہاتھ آیا تھا) اس کے سریعنی ناک میں جاندی یا سونے کا ایک حلقہ تھا جس مے مشرکین جلتے تھے۔ (مولف)
(فاوی رضویہ ۲۸،۵۳۲)

## امت کی طرف سے قربانی

: حصیحین میں ہے

ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ضحى بكبشين املحين احدهما عن نفسه و الاخر عن امته .

حضورا قدس ملی اللہ تعالی علیہ دسلم نے دومینڈ ھے کی قربانی فرمائی ایک اپنی جانب ہے اور دوسرا اپنی امت کی طرف ہے۔

و زاد ابن ماجة ذبح احدهما عن امته لمن شهد له بالتوحيد و شهد له بالبلاغ

ميرت مصطفیٰ جان دحمت عظ

marfat.com

و ذبح الآخر عن محمد و آل محمد.

اور ابن ملجہ کے بیبال میہ ہے کہ ایک ذرج فرمایا امت کے ان لوگوں کی طرف سے جنھوں نے حضور کے لیے وحدا نیت کی اور رسالت بہچائے گی گواہی دی اور دسرامجمد وآل محمد کی جانب ہے۔

(مولف)

امام احمد وغيره ابو هرمره رضى الله تعالى عند سے راوى

عنه صلى الله تعالى عليه وسلم قوله عند التضحية اللهم لك و منك عن محمد و امته

حضوراقدس ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ذیج کے وقت کہا! ہے اللہ یہ تیرے لیے اور تیری عطا ہے محداوران کی امت کی طرف ہے ہے۔ (مولف)

ميرت بمصطفئ جان دحمت 🕸

جلدووم

### نمازجنازه

حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میت پرایسے امور سے احسان فرماتے جواس کے لیے قبراور
قیامت میں سودمندونا فع جوجائے اوراس کے اقارب اور گھر والوں کے ساتھ تعزیت، طعام، پسش احوال
اور تجبیز و تکفین میں مدو کے ساتھ احسان فرماتے ، اور صحابہ کی جماعت کے ساتھ نماز جنازہ پڑھتے ، اس کے
لیے استغفار فرماتے اور اس کے بعد صحابہ کے ساتھ مدفن تک جنازہ کے ساتھ جاتے اور قبر کے سربانے
کھڑ ہے ہوکراس کے لیے دعافر ماتے اور کلمہ ایمان پر ٹابت رہنے کی تلقین فرماتے ۔ اور منکر وکیے ہے سوال
وجواب سکھاتے اور اس کی قبر پرمٹی وغیرہ ڈال کرتیار کرتے اور حصول روح وراحت کے بموجب اور رحمت
ومغفرت کے نزول کی خاطر سلام ودعا سے مخصوص فرماتے ۔

ایک عرصه تک صحابر کرام رضی الله تعالی عنبم کی بیرعادت رہی کہ جب کسی کے انقال کا وقت قریب آثادر سکرات کا عالم طاری ہوتا تو حضور صلی الله تعالی علیه وسلم کو بلاتے اور حضور تشریف لاتے تا کہ حضور سالی الله تعالی علیه وسلم کی حضوری میں وہ جان قربان کرے اس کے بعد تجہیز و تکفین فرماتے ،نماز پڑھتے اور قبہ تک جنازہ کے ساتھ مشابعت فرماتے ،اور جب صحابہ کرام نے ویکھا کہ اس میں بڑی مشقت و دشواری ہے قربان میں انتھار سے کا م لیا۔

چنانچہ جب کوئی انقال کر جاتا تو حضور کواطلاع دیے تا کہ تجہیز و تکفین اور نماز وؤن میں تخریف فرما ہوں۔ اس کے بعد جب صحاب نے دیکھا کہ یہ بھی مشقت سے خالی نہیں ہے تو میت کی تجہیز و تمفین کرکے حضور صلی اللہ تعالی علیہ و سلم کی تشریف آوری کا انتظار کرتے تا کہ نماز پڑھا کیں۔ اور نا در اوقات میں مثلاً رات ہوتی یا کوئی اور مانع ہوتا تو صحابہ نماز کے لیے بھی خبر نہ دیتے اور خود ہی نماز پڑھا دیے اور فون کر دیتے ۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ و سلم تشریف لے جاتے اور اس کی قبر پر نماز پڑھے۔

ميات مصطفى جان رحمت 🤧

ابتدائی زمانہ میں ایساتھا کہ جب میت کولایا جاتا تو دریافت فرماتے کہ اس پرکوئی قرض کا بار ہے یا نہیں اور پچھ مال چھوڑا ہے یا نہیں جس سے بارقرض اتارا جاسکے۔اگروہ کہتے کہ پچھ مال چھوڑا ہے یا نہیں جس نے بارقرض اتارا جاسکے۔اگروہ کہتے کہ پچھ مال چھوڑا ہے یا کسی نے اپنے ذمہ قرض کو لے لیا ہے تو پڑھاتے ورنہ صحابہ کوفر ماتے کہ اپنے ساتھی کی نمازتم ہی پڑھا ورخود نہ پڑھاتے۔ اور جب حق تعالی نے حضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے شہروں کو فتح فرمایا اور اموال میں وسعت بخشی تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بارقرض کے بارے میں سوال کرنا اور ایو چھنا چھوڑ دیا۔

اور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس کسی نے مال چھوڑا ہے وہ اس کے اہل وعیال کا ہے اور جس نے قرض چھوڑا ہے یا اہل وعیال چھوڑے ہیں وہ میرے ذمۂ کرم پر ہے۔

نماز جنازہ میں بھی چار، بھی پانچ بھی چو تکبیریں فرماتے اور صحابہ کاعمل بھی مختلف مروی ہے اور جو حضرات چار سے زیادہ تکبیر کئے ہے منع کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ثابت شدہ ہے کہ حضور اکرم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وہ کم نے جو آخری نماز جنازہ بڑھائی اس میں چارتکبیری تھیں اور بہی مقرر و متعین ہوگیا۔ اس باب میں اخبار و آثار چار تکبیروں کی ہی مستفیض و مشہور ہیں اور یہی روایات کثیرہ اور طرق متعددہ سے ثابت ہو چکا ہے۔

حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنبما ہے مروی ہے کہ فرشتوں نے حضرت آ دم علیہ الصلاۃ و السلام کی جب نماز جنازہ گزاری تو انھوں نے چارتیمبیریں کہیں،اور کہا ھذا سنت کم یا بنبی آدم ،

اے بی آ دم میتمھارے لیے تھھاری سنت ہے۔اسے حاکم نے متدرک میں اور ابونعیم نے حلیہ میں روایت کیا ہے۔

اور جب حضورا كرم صلى الله تعالى عليه وسلم سے نماز جناز ہوفت ہوجاتی تو حضور قبر پرنماز ادا فرماتے

ميرت بمصطفى جالزارحمت 🎘

بلدووم

## marfat.com

،ایک مرتبدایک دن رات کے بعد،اورایک مرتبہ تین دن کے بعد، بلکدایک ماہ کے بعد آیا، صدیث میں الیا بی آیا ہے۔

بعض کتے ہیں کہ جب تک میت پھولے پھٹے نہیں جائز ہے اور اس کا اندازہ تین دن کا کرتے ہیں۔اوربعض کے نزدیک اس وقت تک جائز ہے جب تک کدمیت گل سڑنہ جائے۔اوراییا ایک سے زیادہ کا بھی احتال رکھتا ہے۔

اس مسئلہ میں فقہاء اختلاف رکھتے ہیں۔ بعض اسے خصائص نبوت میں شار کرتے ہیں کیوں کہ حدیث میں ہے کہ فرمایا قبرتار کی سے لبریز ہے اور میری نماز اسے روشن بنانے والی ہے۔ اور حق وصواب سے کے میدعام ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ جس کی نماز جنازہ نہ پڑھی گئی ہواور بغیر نماز کے وفن کر دیا گیا ہوتو ورست نبے ور نبیس۔

حضورا کرم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنازہ کے ساتھ پیادہ پاتشریف لے جاتے ، ترندی وابوداؤد
حضرت تو بان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے کہا ہم ایک جنازہ میں گئے تو حضورا کرم
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سواروں کی ایک جماعت دیکھی جوہمراہ جارہی تھی ، فرمایا بیلوگ شرم نہیں رکھتے کہ
حق تعالیٰ کے فرشے تو پیدل جارہے ہیں اور بیسواری کی پشت پرسوار ہیں۔

ابوداؤدی ایک روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوایک گھوڑا سواری کے لیے پیش کیا گیا تا کہ سوار ہوں تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سواری سے انکار فرمادیا گرواپسی پرسواری سے تشریف لائے۔

اور جنازہ جب تک کندھوں سے اتارانہ جاتانہ میصے فرماتے ہیں

اذا اتيتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع.

marfat.com

Marfat.com

ميرت بمصطفئ جان دحمت 🦓

جب جنازہ آئے تواس کے دکھے جانے تک نہ بیٹو۔

اورایک روایت میں ہے کہ جب تک لحد میں ندر کھا جائے ، نے پیھو۔

#### غائبانه نماز جنازه کی بحث

حضورا کرم ملی اللہ تعالی علیہ وسلم عائبانہ نماز جناز ونہیں پڑھتے تھے لیکن میسی ہے کہ شاہ حبثہ نجاثی کے جناز وکی نماز پڑھی حالاں کہ جن میں انتقال ہوا تھا اور آپ نے صحابہ سے فر مایا تمھارے ایک بھائی کا انتقال ہوگیا ہے اس کی نماز جناز و پڑھو تو نماز پڑھنے کی جگہ میدان میں تشریف لائے اور صحابہ کے ساتھ نماز پڑھی اور چار بھیسے ہے ساتھ بھی بھی ہے کہ بھی سے بھی بھی ہے ہے ہے کہ بھی اور چار بھی اور پڑھی اور چار بھی ہے کہ بھی ہے کہ بھی ہے کہ بھی ہے کہ بھی اور چار بھی ہوں کے بھی ہے کہ ہ

اورمعاویہ لیٹی پرنماز پڑھی ہے جس وقت آپ غزوہ تبوک میں تھے اور معاویہ لیٹی مدینہ میں ۔ تو جبر مِل علیہ السلام نے آکر خبردی اور کہا کیا آپ پند فرماتے ہیں کہ آپ کے لیے زمین لیمٹی جائے اور حضور ان پرنماز پڑھیس فرمایا ہاں، اس پر جبر مِل علیہ السلام نے اپنے پر مار کے درمیان سے پہاڑ، نمیلے، ورخت وغیر دتمام حجابات اٹھادیے۔

اورایک روایٹ میں ہے کہ ان کے جناز ہے کواٹھا کر بارگاہ رسالت میں پیش کرویا پھر حضور نے نماز پڑھی اور فرشتوں کی تھی۔اس پر حضور صلی اللہ نماز پڑھی اور فرشتوں کی تھی۔اس پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جبریل امین سے بوچھا انھیں سے مرتبہ ک ممل کی بدولت ملا جبریل نے کہا ہے قبل ہو الملہ احلام کے جبریک ایمان میں ہے جاتے ہروقت اسے پڑھتار ہتا تھا۔

جنازهٔ غائب برنماز پڑھنے میں فقہاءاختلاف رکھتے ہیں،اماً مشافعی واحد فرماتے ہیں کہ عائب پر نماز جناز دمطلقاً سنت ہے،اورامام اعظم ابوصنیفاورامام مالک حمیم الله مطلقاً منع کرتے ہیں۔

اور بعض اس طرح تفصیل بیان کرتے ہیں کمیت اگرا سے شہر میں ہے جبال کوئی نماز پڑھنے والا

سيرت مسطق بان رشت 🥰

جلدووم

### marfat.com

نہیں ہے تو نماز غائبانہ پڑھیں اور اگر نماز پڑھنے والے ہیں تو فرض ساقط ہوجاتا ہے اب اس نماز غائبانہ کی حاجت وضرورت نہیں اور بعض کہتے ہیں کہ اس کا جواز اس دن میں ہے جس دن وہ مراہے یا اس کے دوسرے دوز، مگراس کا طول طویل زمانہ تک جواز نہیں ہے۔

اوراحناف وموالک جومطلقا منع کے قائل ہیں نجاشی کے قصہ کا جواب یہ ویتے ہیں کہ بی کریم سنی
اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے نجاشی کا جنازہ عمیاں کر دیا گیا تھا اور درمیان سے تمام ججابات افعاد یئے گئے تھے یا
جناز ہے ہی کولا کر حضور کے آگے رکھ دیا گیا ہوگا۔ اور تمام مسافت کو دور کر دیا گیا ہوگا اور جب حضور سلی اللہ
تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پر نماز پڑھی تو اسے ملاحظہ فرمار ہے تھے گرصی ہاس جنازہ کونہیں دیکھ رہے تھے تو یہ
الیم صورت بن گئی کہ امام تو جنازہ کو دیکھتا ہے اور مقتری وقوم جنازہ کونہیں دیکھ رہے ہوتے۔ اس صور ت

نیزلیٹی کے جنازے میں بھی ایسی صورت واقع ہوئی ہوگی ،اور بعض کتے ہیں کہ میصن نجاثی کے ساتھ مخصوص ہےاور سیمعاوید لیٹی کے قصد سے خصوصیت جاتی رہی۔

اوریہ بھی مروی ہے کہ جعفر بن آبی طالب اور زید بن حارث اور عبداللہ بن رواحدرضی اللہ تعالی عنہم کی نماز جناز ہ پڑھی جو کہ غزوہ موت میں شہید ہوئے تھے۔ (مولف) (مدارج اللہ و جلداول)

### خادمه مسجدكي نماز جنازه

محداقدس کی ایک خادمہ کی نماز جنازہ ہے متعلق امام حمد رضابر ملوی قدس سر وتحریر فرماتے ہیں۔ موطائے امام مالک وغیرہ میں حدیث الی امامہ سعد بن سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنبماسے ہے۔ جب مسکینہ سودا خادمہ معجدام مجن بیار ہو کمیں،رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا

اذا ماتت فاذنوني

ميرت معطى جان رحمت 🕾

جندووم

## marfat.com

جب ایر اکا نقال ہو مجھے خبر کر دینا۔

ان کا جنازہ شب کو تیار ہوا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ منے حضور اقد س صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جگانا خلاف ادب جانا۔ (ابن الی شیبہ کی روایت موصولہ میں حدیث ہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ) یہ بھی خوف ہوا کہ رات اندھیری ہے زمین میں ہر طرح کے کیڑے ہوتے ہیں اس وقت حضور برنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تشریف لے جانا مناسب نہیں قال فدف نھا.

یہ خیال کر کے دفن کر دیا۔

صبح حضور كوخرمولى فرمايا، الم آموكم ان توذنونى بها.

كيابيس في تسمين علم نددياتها كه مجصاس كي خبر كردينا-

عرض كى يارسول الله كرهنا ان نخرجك ليلا و نوقظك يا رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم.

جارے داوں کو گوارانہ ہوا کہ رات میں حضور کو باہر تشریف لانے کی تکلیف دیں اور حضور کوخواب راحت ہے جگا کیں۔ ( کہ حضور کا خواب بھی تو وی ہے کیا معلوم کہ اس وقت حضور خواب میں کیا دیکھتے سنتے ہوں)

صیح بخاری میں صدیث ابو ہر رہ وضی اللہ تعالی عنہ ہے فیصفوو اشانھا صیح مسلم میں انھیں ہے ہے و کانھم صغروا امر ھا .

لینی بی خیال کیا کہ وہ کیا اس قابل تھی کہ اس کے جنازے کے لیے حضور کو جگا کر اندھیری رات میں باہر لے جائیں۔

سيرت مصطفیٰ جانب رحمت عظی

جلددوم

سنن ابن ماجر بین عامر بن ربیدرض الله تعالی عندے ہے، حضورا قدس سلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا فلا تفعلوا ادعونی لجنائز کم

> ابیانہ کرو مجھے اپنے جنازوں کے لیے بلایا کرو۔ ابواشنخ عبید بن مرزوق ہے راوی

كانت امراء ة تقم المسجد فماتت فلم يعلم بها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فمر على قبرها فقال ما هذا القبر قالوا ام محجن قال التي كانت تقم المسجد قالوا بعم فصف الناس فصلى عليها ثم قال اى العمل وجدت افضل قالوا يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تسمع قال ما انتم باسمع منها فذكر انها اجابت ان اقم المسجد.

یعنی ایک بی بی مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھیں ان کا انقال ہوگیا۔ نبی سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کسی نے خبر نہ دی، حضوران کی قبر پرگز رے دریافت فر مایا یہ قبر کیسی ہے؟ لوگوں نے عرض کی ام مجن کی فرمایا یہ قبر میں جھاڑو دیا کرتی تھیں ،عرض کی ہاں ،حضور نے صف باندھ کرنماز پڑھائی ۔ پھران فب بی کر خرف خطاب کر کے فرمایا تو نے کون ساممل افضل پایا؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول القد کیا وہ شتی ہے؟ فرمایا کی چھیتم اس سے زیادہ نہیں سنتے ، پھرفر مایا اس نے جواب دیا کہ مجد میں جھاڑو دینی۔

( فآوي رضويه جه م ٢٦٨ ديات الموات )

## حضور کی نمازرجت ہے

منداما م احمد میں حدیث زید بن ثابت انساری رضی اللہ تعالی عندے ہے جنور نے قرمایا فلاتفعلوا لایسموتن فیکم میت ماکنت بین اظهر کم الا آذنتمونی به فان

سيرت بصطفى جالن دحمت عظظ

جلدووم

صلاتي عليه رحمة .

ایبا کبھی نہ کرنا جب تک میں تم میں تشریف رکھوں جو خص مرے مجھے ضرور خبر دینا کہ میری نمازاس کے دق میں رحمت ہے سکی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔

ابن حبان اپنی سیح اور حاکم متدرک میں حضرت بزید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنبما ہے وی بین۔

قال خرجنا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فلما وردنا البقيع اذا هو بقبر فسأل عنه فقالوا فلانة فعرفها فقال الا آذنتموني بها قالوا كنت قائلا صائما قال فلا تفعلوا الا اعرفي ما مات منكم ميت ما كنت بين اظهركم الا آذنتموني به فان صلاتي عليه رحمة

یعن ہم ہمراہ رکاب اقد س حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باہر چلے جب بقیع پر پہنچ ایک قبر
تاز ہ نظر آئی حضور پرنورصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دریافت فر مایالوگوں نے عرض کی فلاں عورت ،حضور نے
اخصیں پہچانا ، فر مایا مجھے کیوں نے خبر کی ،عرض کی حضور دو پہر کو آرام فر ماتے تھے اور حضور کا روزہ تھا۔ فر مایا تو ایسا
نے کرو جب تم میں کوئی مسلمان مرے مجھے خبر دیا کروکہ اس پرمیرا نماز پڑھنار حمت ہے۔

اس روایت کوپیش کرنے کے بعدام احدرضا بریلوی فرماتے ہیں:

ظاہر ہے کہ بید واقعہ، واقعہ حضرت مسکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کاغیر ہے۔ وہاں میتھا کہ اندھیری رات تھی ہمیں گوارا نہ ہوا کہ حضور کو جگا کیں۔ یہاں میہ ہے کہ دوپہر کا وقت تھا حضور آ رام میں تھے، حضور کو روز ہ تھا۔

اور دونوں صدیثوں میں وہی ارشاداقدس ہے کہ ایسانہ کروہمیں اطلاع دیا کرو۔

ميرت ومصطنى جان رحمت وتلط

جلدووم

# marfat.com Marfat.com

اب خواه بول ہو کہ ایک واقعہ کے حضاراور تھے اور دوسرے واقعہ کے لوگوں کواس تھم کی خبرنے تھی ..

خواہ یوں کہ صحابہ کرام رضی القد تعالی عنہم نے اس امر کوارشادی محض بنظر رحت تا مہ حضور رؤف رحیم عدیہ افضل انصلا قو والتسنیم خیال کیا نہ ایجانی ، البذا جباں تکلیف کا خیال ہوا ادب و آرام کو مقدم رکھا۔ بہر حال ایسے وقائع ان سب وجوہ نہ کورہ کے مورد ہیں۔ ایک بار کے فرمان سے کہ خبر دے دیا کروباتی بارکا بعد اطلاع اقدس ہونا ثابت نہیں ہوسکتا۔ کمالا تحقی۔ (فاوی رضویہ جسم میں مسلم ۔ انھی الحاجز)

خادمه مجدرضی الله تعالی عنها وغیر ماکی قبر پرحضورا قدی ملی الله تعالی علیه وسلم نماز پڑھ کر جد خودار شادفر مائی

ان هذه القبور مملوءة على اهلها ظلمة . و اني انورها بصلاتي عليهم .

بینک بیقبرین اینی ساکنول پراند حیرے سے بھری ہیں اور بیشک میں اپنی نماز سے انھیں روٹن کر ویتا ہوں مسلم اللہ تعالی عابیہ وسلم قدر نور و جماله اسے سلم وابن حبان نے ابو بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا۔

اوپریگرراکدبیمری اطلاع کے فن ندکردیا کروکدمیری نمازاس کے قبی میں رحمت ہے۔
اقول ،خودنظر ایمانی گواہ ہے کہ کروڑوں صلحاء والقیاء کی جنازہ کی نماز پڑھیں گروہ بات کہاں جو
حضوراقد سلمی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پڑھنے میں ہے۔ وہ برکات ودرجات ومنو بات دوسرے کی نمازین حاصل ہی نہیں ہو سکتیں اور حضور پر نورصلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنص قطعی قرآن عظیم عزین علیم ما عنتہ حسویص علیہ کم بالمؤمنین دؤف دحیم ہیں کہ برمسلمان کی کلفت ان پڑراں ،ایک ایک امتی کی
معلائی پرحریص، ہرمومن پر نہایت نرم دل مہر بان۔ وہ کیوں کر گوارا فرمائیں کہ دنیا میں ان کے تشریف
مطلائی پرحریص، ہرمومن پر نہایت نرم دل مہر بان۔ وہ کیوں کر گوارا فرمائیں کہ دنیا میں ان کے تشریف

سيرت بمصطفى جان رحمت عظي

martat.com

#### کی نمازان کی نمازے کیامانع ہوسکتی ہے۔

شرح موطائے امام مالک میں ہے

والدليل على الخصوصية ما زاد مسلم (فذكره قال ) و هذا لا يتحقق في غيره . صلى الله تعالىٰ عليه وسلم

یہ بات خصوصیت پردلیل ہے اور بیر حضورا قدس صلی الند تعالیٰ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کے لیے ثابت نہیں۔

مرقاة شرح مشكوة مين علامدابن ملك سے ہے

صلاته صلى الله تعالى عليه وسلم كانت لتنوير القبر و ذا لا يوجد في صلاة غيره.

حضورا قدس رحمت عالم ملی الله تعالی علیه وسلم کانماز پڑھنا قبرکوروش ومنور کرنے کے لیے ہے اور یہ بات کسی اور کی نماز میں نہیں ہے۔ (مولف) (فاوی رضویہ جسم سے میں۔ النہی الحاجز)

### حضور کی عیادت اور طلحه کی وصیت

طبرانی نے حصین بن وجوج انصاری رضی الله تعالی عنه ہے روایت کی

ان طلحة بن البراء مرض فاتاه النبى صلى الله تعالى عليه وسلم يعوده فقال انبى لا ارى طلحة الاقد حدث فيه الموت فاذنونى به و عجلوا فلم يبلغ النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بنى سالم بن عوف حتى توفى و كان قال لاهله لما دخل اليل اذا مت فادفنونى و لا تدعوا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فانى اخاف عليه يهودا ان يصابه بسئ فاخبر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم حين الصبح . الحديث.

سيرت مسطفي حالنارحمت ويبيح

جندووم

# marfat.com

یعنی نبی سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت طلحہ بن براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے تشریف لائے اور یہ فرما گئے کہ اب ان کا وقت آیا معلوم ہوتا ہے جھے خبر کر دینا اور تجہیز میں جلدی کرنا ، حضور اقد س صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محلّہ بنی سالم تک نہ پنچے تھے کہ ان کا انتقال ہوگیا۔ اور انھوں نے رات آنے پراپنے گھر والوں کو وصیت کردی تھی کہ جب میں مروں تو مجھے وفن کر دینا اور حضور اقد س صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نہ بازا ، رات کا وقت ہے مجھے یہود سے اندیشہ ہے مباوا حضور کو میرے سبب سے کوئی کلفت پنچے۔ ان کے گھر والوں نے ایسا ہی کیا صبح نبی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خبر ہوئی۔ (فاوی رضویہ جسم ہی سسم سے النہی الحاجز)

## معاويه بن معاويه مزنی کی نماز جنازه

حدیث الی امامرضی الله تعالی عنه کے لفظ طبر انی کے یہاں سے ہیں

جریل امین علیه الصلاة والسلام نے حاضر ہو کرعرض کی یا رسول الله معاویہ بن معاویہ مزنی نے مدینہ میں انتقال کیا۔

ات حب ان اطوى لك الارض فتصلى عليه قال نعم فضرب بجناحه على الارض فرفع له سريره فصلى عليه و خلفه صفان من الملائكة كل صف سبعون الف ملك.

کیا حضور جاہتے ہیں کہ میں حضور کے لیے زمین لبیٹ دوں تا کہ حضوران پرنماز پڑھیں ، فرمایا ہاں ، جبریل نے اپنا پرزمین پر مارا جنازہ حضور کے سامنے ہوگیا ، اس وقت حضور نے اس پرنماز پڑھی ، اور فرشتوں کی دو صفیں حضور کے پیچھےتھیں ہرصف میں ستر ہزار فرشتے ۔

ابواحم ما كم يبال يول ہے۔

وضع جناحه الايمن على الجبال فتواضعت ووضع جناحه الايسر على

سيرت مصطفى جالن دحمت عظف

جلدووم

### marfat.com

الارضين فتواضعت حتى نظرنا الى مكة و المدينة فصلى عليه رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم و جبريل و الملائكة .

جریل نے اپنا داہنا پر بہاڑوں پررکھاوہ جھک گئے، بایاں زمینوں پررکھاوہ بیت ہوگئیں یہاں تک کہ مکہ مدینہ ہم کونظر آنے لگے، اس وفت رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور جریل و ملائکہ علیہم الصلاۃ والسلام نے ان پرنماز پڑھی۔

مديث انس بطريق محبوب كے لفظ بير بيں۔

جريل في عرض كى كياحضوراس برنماز برهنا چا بت بي فرمايال،

فيضرب بجناحه الارض فلم تبق شجرة و لا اكمة الا تضعضعت و رفع سريره حتى نظر اليه فصلى عليه .

پس جریل نے اپناپرزمین پر مارا کوئی بیڑ اور ٹیلہ ندر ہاجو پست نہ ہوگیا اور ان کا جنازہ حضور کے سامنے بلند کیا گیا یبال تک کہ چین نظراقدس ہوگیا اس وقت حضور نے اس پر نماز پڑھی۔

بطریق علاء کے لفظ بوں ہیں۔

هل لك ان تصلى عليه فاقبض لك الارض قال نعم فصلى عليه .

جریل نے عرض کی حضوران پرنماز پڑھنی جا ہیں تو میں زمین سمیٹ دوں فر مایا ہاں، جریل نے ایسا ہی کیااس وقت حضور نے ان پرنماز پڑھی۔

فاكده

ند ب مبذب حنى من جنازة عائب يرنماز محض ناجائز بائمد حنفيكاس كے عدم جواز براجاع

ميرت مصطفى جان رحمت عطي

جلدووم

# marfat.com Marfat.com

ے۔اس پرامام احدرضا بریلوی قدس سرہ نے کثیرولیلیں چیش فرمائی ہیں۔

دوسرے شہر کی میت پر صلاق کا ذکر صرف تین واقعوں میں روایت کیا جاتا ہے۔

(١) واقعهٔ نجاش (٢) واقعه معاويديش (٣) واقعه امرائي موته رضى الله تعالى عنهم الجمعين.

معاویہ بن معاویہ کا واقعہ ندکورہ ذکر کر کے امام احمد رضا ہریلوی فرماتے ہیں

اقول ، طرز کلام مشیر ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے جنازہ سامنے ہونے کی حاجت مجھی گئی جب تو جبریل نے عرض کی کے حضور نماز پڑھنی چا ہیں تو میں زمین لپیٹ دوں تا کہ حضور نماز پڑھیں۔

اورخودای میں تصری ہے کہ جنازہ حضوراقدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیش نظرانور کردیا گیا تھا تو نماز جنازۂ حاضر ہوئی ندکہ غائب پر۔ (قادیٰ رضویہ جسم مص ۲۷۔ الهادی الحاجب)

### نجاش كاجنازه

جب اصحمہ رضی اللہ تعالی عند بادشاہ حبشہ نے حبشہ میں انقال کیا، سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدین طیب میں حابر کو خبر دی اور مصلی میں جا کر عفیں بائد ھر چار کی ہیں ، اے ائمہ ست نے ابو جریرہ رضی اللہ تعالیٰ عند سے روایت کیا حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں دوسری یا تیسری صف میں تھا۔
فرماتے ہیں کہ میں دوسری یا تیسری صف میں تھا۔

صیح این حبان می عمران بن حصین رضی الله تعالی عندومن الصحابة جمیعاً سے ب:

ان النبى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم قال ان اخاكم النجاشي توفي فقوموا صلوا عليه فقام رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم وصفوا خلفه فكبر اربعا و هم لا يظنون الا ان جنازته بين يديه .

رسول الله صلى الله تعالی علیه وسلم نے فرمایاتمها را بھائی نجاشی مرگیا ،اٹھواس پرنماز پڑھو، پھرحضور اقد س صلی الله تعالی علیه وسلم کھڑے ہوئے ،محاب نے پیچھے فیس با ندھیں حضور نے چار تکبیری کہیں ،صحاب کو یہی ظن تھا کہ ان کا جناز ،حضورا قدس صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہے۔

صحیح ابوعوانہ میں انھیں ہے ہے

فصلينا خلفه و نحن لا نرى الا ان الجنازة قدامنا .

ہم نے حضور کے پیچیے نماز پڑھی اور ہم یہی اعتقاد کرتے تھے کہ جنازہ ہمارے آ گے موجود ہے۔

حضرت عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنهما ي مروى ب

كشف للنبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم عن سرير النجاشي حتى راه وصلي عليه.

نجاثی کا جنازہ حضور اقد س ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ظاہر کر دیا گیا تھا حضور نے اسے دیکھا اوراس پرنماز پڑھی۔

نجاشی رضی الله تعالی عنه کا انتقال دارالکفر میں ہواوہاں ان پرنماز نه ہوئی تھی ،للبذاحضور اقدس صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں پر پڑھی۔

احدوابن ملجه حذيف بن اسيدرض الثدتعالى عنه سے راوى

ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خوج بهم فقال صلوا على اخ لكم مات بغير ارضكم قالوا من هو قال النجاشي .

حضورا ندس ملی الله تعالی علیه وسلم این اصحاب کو لے کر (عیدگاہ کی طرف) نکلے اور فرمایا کہ این برنماز پڑھوجن کا انتقال دار الکفر میں ہواصحاب نے عرض کی یارسول الله وہ کون ہیں؟ فرمایا کہ

marfat.com ﷺ

جلددوم

شاه مبشه نجاثی -

مندا وداؤد طیالی میں حذیفہ بن اسیدرضی المدتعالی عنہ ہے روایت ہے

ان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم اتاه موت النجاشي فقال ان اخاكم مات بغير ارضكم فقوموا فصلوا عليه .

حضورا قدس ملی الله تعالی علیه وسلم کے پاس نجاشی کے مرنے کی خبر آئی تو فر مایا کتمھارے بھائی کا انتقال دارالکفر میں ہوا،اٹھوادرنماز پڑھو۔(مولف) (فآوی رضویہ نے مہم ہم ۲۹۰،۵۷ التقال دارالکفر

احمد عن ابي هريرة رضى الله تعالى عنه ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم نعى النجاشي لاصحابه ثم قال استغفروا له ثم خرج باصحابه الى المصلى ثم قام فصلى بهم كما يصلى على الجنازة .

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند سے مروی ہے کہ حضور اقد س ملی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سی بہ و خیاتی با دختا ہ کے خیات کی اس کے لیے دعائے مغفرت کرواور اپنے اسی اب کو لئے کر عمید گاہ کی طرف نکلے پھراس طرح نماز پڑھائی، جس طرح جنازہ پرنماز ہوتی ہے۔ (مولف)

( فآويٰ رضوبية ٢٠ ، ص ٢٠ )

## جنت البقيع من حضور كي تشريف آوري

ام المونین صدیقه رضی الله تعالی عنها روایت فرماتی بین که میری برشب نوبت رسول الله سلی الله تعالی علیه و کار الله تعالی علیه و کار مات در تعالی علیه و کار مات در مقبره کار مات در مقبره کار مات در مقبره کار مات در مقبره کار مات در مات در مات در مات در مات کار مات در ما

السلام عليكم دار قوم مومنين و اتاكم ما توعدون غدا مؤجلون و انا انشاء الله

ميرت مصفى جان رحمت وللخ

جلد: وم

# marfat.com Marfat.com

بكم لاحقون. رواه مسلم

و لفظ النسائي مكان قوله اتاكم الى مؤجلون و انا و اياكم متواعدون غدا و مواكلون .

و لابن ماجة من وجه آخر و اشار اليه النسائي ايضا بعد السلام انتم لنا فرط و انا بكم لاحقون.

سلامتم پراے اِن گھروں والے مسلمانواب تم کوملا چاہتا ہے جس کاتم سے وعدہ ہے تھاری میعاد کل کے دون ہے ہم اور تم آپس میں کل کے وعدے پر ہیں اور اس پر بھروسہ کیے ہیں تم ہم سے پہلے بینی لیے اور خدا چاہے تو ہم تم سے ملنے والے ہیں۔

ام الموسنین صدیقه رضی الله تعالی عنبانے دریافت کیا کہ یارسول الله جب میں مدفونان بقیع کی زیارتوں کو جاؤں توان سے کیا کہوں؟ تھم ہواتھاسلام کرکے یوں کہوکہ انشاء اللہ ہم تم سے ملنے والے ہیں۔

قالت قلت كيف اقول لهم يا رسول الله قال قولى السلام عليكم اهل الديار من المومنين و المسلمين و يرحم المستقدمين منا و المستاخرين و انا انشاء الله بكم لاحقون. مسلم ونسائى وغير بهاني است حديث طويل مين روايت كياب

( فآويٰ رضويهج ٣٨ ، ٣٥٩ ـ الوفاق المتين )

موطائے امام مالک وسنن نسائی میں ام المونین صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے برسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا

انى بعثت الى اهل البقيع لاصلى عليهم.

۽ ڪيڪي جارت ڪ

جلددوم

میں ابل بقیع کی طرف بھیجا گیا کہ ان پر صلاقہ کروں علاء نے اس حدیث میں صلاقہ کو جمعنی استغفار و دعالیا۔ استغفار و دعالیا۔

#### سنن نسائی کی دوسری روایت میں ہے

ان جبريل اتانى (فذكر الحديث قال) فامرنى ان آتى البقيع فاستغفر لهم قلت له كيف اقول يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال قولى السلام على اهل الدار من المومنين و المسلمين و يرحم الله المستقدمين منا و المستاخرين و انا ان شاء الله بكم لاحقون.

یعنی حضور اقدس ملی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا جبریل میرے پاس آئے مجھے تھم فرمایا کہ بقیع جاکر اہل بقیع کے لیے دعائے مغفرت کروں۔ ام المونین فرماتی ہیں میں نے عرض کیایا رسول الله کس طرح کہوں؟ حضور نے دعائے زیارت قبورتعلیم فرمائی۔ (فقاوی رضویہ جس ۴۰م) النص الحاجز)

ابن السنى عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عند يراوى

قال كان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم اذا دخل الجبانة يقول السلام عليكم ايتها الارواح الفانية و الابدان البالية و العظام النخرة التي خرجت من الدنيا و هي بالله المومنة اللهم ادخل عليهم روحا منك و سلاما منا.

رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم جب قبرستان مين تشريف لے جاتے تو فرمات اے وہ روجو جن کے بدن فنا ہو گئے اور جم گل گئے اور بڑیاں بوسیدہ ہو گئیں تم پرسلام ہو جود نیا ہے اس حال میں نکلی کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتی تھی اے اللہ تو ان میں اپنی جانب ہے راحت داخل فرما اور ہماری طرف ہے ان پر سلام۔

رمولف)

ميرت مصطفي جانب رحمت وي

اس حدیث میں روح پر فانی کا اطلاق باعتبارجهم واقع ہواہے ورندخود روح کے لیے ہرگز فنا نہیں۔(مولف مند) (فاوی رضویہج میں ۳۲۷۔الوفاق التین)

### سعدبن معاذكي قبر يرتبيح وتكبير

امام احمد وطبراني ويهيق حضرت جابرين عبداللدرضي الله تعالى عنهما سراوي

قال لما دفن سعد بن معاذ (زاد في رواية) و سوى عليه سبح النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم و سبح الناس معه طويلا ثم كبر و كبر الناس ثم قالوا يا رسول الله لم سبحت (زاد في رواية) ثم كبرت قال لقد تضايق على هذا الرجل الصالح قبره حتى فرج الله تعالىٰ عنه.

یعنی جب سعد بن معاذرضی الله تعالی عند دنن ہو بھے اور قبر درست کروی گئی نبی سلی الله تعالیٰ علیہ وسلم دیر تک سبحان الله ، سبحان الله فرمات رہے اور صحابہ کرام بھی حضور کے ساتھ کہتے رہے پھر حضور الملله اکسو فرماتے رہے اور صحابہ بھی حضور کے ساتھ کہا کیے ، پھر صحابہ نے عرض کی یارسول الله حضور اور تسبح پھر تبییر کیوں فرماتے رہے اور شاد فرمایاس نیک مردیراس کی قبر تنگ ہوئی تھی یہاں تک کذالله تعالیٰ نے وہ تکلیف اس سے دور کی اور قبر کشادہ فرمادی۔

علامه طِبىشرح مشكوة مين فرماتے بين

اي مازلت اكبر و تكبرون و اسبح و تسبحون حتى فرجه الله .

یعنی مدیث کے معنی میں ہیں کہ جرابر میں اور تم اللہ اکبر اللہ اکبر، سیحان اللہ سیحان اللہ کہتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالی نے اس تنگی ہے انھیں نجات بخش ۔ (فقاد کی رضویہ ۲۶م ۲۹۷ ۔ ایذ ان الاجر)

ميرت مصطفى جان دحمت 🚓

### میت کے لیے دعا

ابوداؤ دوعاكم وبيبقي امير المومنين عثان غنى رضى الله تعالى عنه سے رادى

كان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم اذ فرغ من دفن الميت وقف عليه قال استغفروا لاخيكم و سلوا له بالتثبت فانه الان يسأل .

یعیٰ حضور اقد س ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب وفن میت سے فارغ ہوتے قبر پر وتو ف فرماتے اور ارشاد کرتے اپنے بھائی کے لیے استغفار کرواور اس کے لیے جواب نگیرین میں ثابت قدم رہنے کی دعا ما تگو کہا ب اس سے سوال ہوگا۔

سعيد بن منصورا ييسنن مين حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه الداوى

قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقف على القبر بعد ما سوى عليه فيقول اللهم نزل بك صاحبنا و خلف الذنيا خلف ظهره اللهم ثبت عند السئلة نطقه و لا تبتله في خيره بما لا طاقة له به.

یعنی جب مردہ فن ہوکر قبر درست ہوجاتی حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبر پر کھڑ ہے ہوکر دعا کرتے اللہ ہارا ساتھی تیرامہمان ہوااور دنیا اپنے پس پشت چھوڑ آیا الہی سوال کے وقت اس کی زبان درست رکھاور قبر میں اس بروہ بلانہ ڈال جس کی اسے طاقت نہو۔

ابن ماجه وبيهقى سعيد بن مسينب سے راوى

قال حضرت ابن عمر في جنازة فلما وضعها في اللحد قال بسم الله و في سبيل الله فلما اخذ في تسوية اللحد قال اللهم اجرها من الشيطان و من عذاب القبر ثم قال سمعته من رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم. هذا مختصر.

یعنی میں حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ ایک جناز ہ میں حاضر ہوا حضرت عبد اللہ رضی اللہ وفی سبیل الله جب لحد برابر کرنے عبد اللہ رابر کرنے کے کہا البی اسے شیطان سے بچااور عذاب قبر سے امان دے پھر فرمایا میں نے اسے رسول اللہ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا۔

امام ترندی تکیم قدس سره الکریم بسند جیدعمرو بن مرة تا بعی روایت کرتے ہیں

کانو ایستحبون اذا وضع المست فی اللحدیقولوا اللهم اعذه من الشیطان الوجیم.

العنی صحابہ کرام یا تابعین عظام متحب جانتے تھے کہ جب میت کیدیس رکھا کوائے تو دعا کریں الہی
الے شیطان رجیم سے پناہ دے۔

( قادی رضویہ ۲۶،۹۷۰ - ۱یزان الاجر )

## جارتكبيروں سے آخرى نماز جنازه

حا کم متدرک میں اورطبر انی و بیمجی سنن میں روایت کرتے ہیں

عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال آخر ما كبر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم على البحنازة اربع تكبيرات و كبر عمر على ابى بكر اربعا و كبر ابن عمر على على عمر اربعا و كبر الحسن بن على على البعا و كبر الحسين بن على على البعا و كبر الحسين بن على على البعا و كبرت الملائكة على آدم اربعا و لم تشرع في الاسلام الافي المدينة المنورة.

حضرت ابن عہاس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے اخیر میں نماز جنازہ چارتکبیروں سے پڑھی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی حضرت ابو یکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ چارتکبیروں سے پڑھی اور ابن عمر نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کی چارتکبیروں سے اور

يرت بمصطفیٰ جان رحمت کھی

عردد

# marfat.com Marfat.com

حن بن علی نے حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہا کی چارتھ بیروں سے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اللہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی خوار معالیہ الصلاۃ والسلام کی نماز جنازہ وہ پارتکم بیروں سے پڑھی اور اسلام میں سب سے پہلے جنازہ مدینہ منورہ ہی میں مشروع ہوا۔ (مولف)

## حضرت خدیجه کی نماز جنازه نه ہوئی

امام واقدی تھیم بن حرام کی حدیث میں ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں راوی

انها توفيت سنة عشر من البعثت بعد خروج بنى هاشم من الشعب و دفنت بالجحون و نزل النبى صلى الله تعالى عليه وسلم في حفرتها و لم تكن شرعت الصلاة على الجنازة .

ام المومنین حضرت خدیجة الکبری رضی الله تعالی عنباکی وفات بنی باشم کے شعب ابی طالب سے نکلنے کے بعد اعلان نبوت کے دسویں سال میں ہوئی اور وہ مقبر ہُ جون میں دفن ہوئیں اور حضورا قدس رحت عالم صلی الله تعالی علیه وسلم ان کی قبر میں اثر ہے اور ان دنوں جناز ہ پرنما زمشر و عنبیں ہوئی تھی۔ (مولف)

# سب سے پہلے اسعد بن زرارہ پرنماز پڑھی گئ

وقال الامام ابن الحجر العسقلاني في الاصابة في ترجمة اسعد بن زرارة رضي الله تعالى عنه ذكر الواقدي انه مات على رأس تسعة اشهر من الهجرة . رواه الحاكم في المستدرك .

و قال الواقدى كان ذلك في شوال

ميرت مصطفى جان دحمت عظ

جلدووم

### marfat.com

قال البغوى بلغني انه اول من مات من الصحابة بعد الهجرة و انه اول ميت صلى عليه النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم..

لینی انام این جرعسقلانی رضی الله تعالی عنه امام واقدی کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ حضرت اسعد بن زرارہ رضی الله تعالی عنه کا انتقال ہجرت کے نویس مبینے میں ہوا۔ اسے متدرک حاکم میں روایت کیا گیا ہے۔ اور امام واقدی نے فرمایا کہ وہ شوال کامہینہ تھا۔

امام بغوی نے فرمایا کہ بجرت کے بعد صحابہ کرام میں سب سے پہلے حضرت اسعد بن زرارہ وضی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ عند کی وفات ہوئی اور یہی سب سے پہلے مرنے والے شخص ہیں جس پر حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ (مولف) (فاوی رضویہ ۲۶س ۲۸،۳۷۷)

#### دوباره نماز جناز وسيءعمركوممانعت

روى ان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم صلى على جنازة فلما فرغ جاء عمر رضى الله تعالى عنه و معه قوم فاراد ان يصلى ثانياً فقال له النبى صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة على الجنازه لا تعاد و لكن ادع للميت و استغفر له.

حضورا قدس ملی الله تعالی علیه وسلم جب ایک جنازه پرنماز اوافر ما کرفارغ ہوئے تو امیر الموشین عررضی الله تعالی علیه عررضی الله تعالی عندایک جماعت کے ہمراہ آئے اور دوبارہ نماز کا ارادہ کیا۔ حضور سید عالم صلی الله تعالی علیه وسلم نے ان سے فرمایا کہ جنازه پرنماز دہرائی نہیں جاتی ، ہال میت کے لیے دعا اور استغفار کرو۔ (مولف) وسلم نے ان سے فرمایا کہ جنازه پرنماز دہرائی نہیں جاتی ، ہال میت کے لیے دعا اور استغفار کرو۔ (مولف)

ميرت مصطفي جان دحمت 🤼

ملدودم

## حضوركا ذكراللد

حضورا کرم ملی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر فرمانے کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ بضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ تعالی علیہ وسلم ، حق تعالیٰ کا ذکر ہر لمحہ اور تمام اوقات میں کرتے تھے اور میشہ یا دالہی میں مشغول رہتے تھے اور کوئی چیز آپ کوذکر اللی سے باز ندر کھی تھی اور آپ کی ہر بات یا دحق ، حمد وثنا، تو حید و تبجید ہم وقت میں اور تبلیل میں ہوتی تھی اور اساء و صفات اللی ، وعد، وعید، امر و نہی ، احکام شرع کی تعلیم ، ذکر جنت و نار اور تر خیب و تر ہیب کا بیان ، یہ سب ذکر حق تھا۔

اور خاموثی کے وقت اللہ تعالی ہی کی یا دقلب اطہر میں رہتی تھی۔اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ دسلم کا ہر سانس اور آپ کے قلب وزبان اور آپ کا اٹھنا، جیٹھنا، کھڑا ہونا، لیٹنا، چلنا، کھانا چینا، سونگھنا، آنا جانا، سفرو اقامت، پیدل وسواری غرضیکہ کی حالت میں آپ کا کوئی لیحہ ذکر حق سے جدانہ تھا۔

اور ذکر کے معنی یا دکرنے کے ہیں ادراس کی ضدنسیان ہے جس کے معنی فراموثی کے ہیں، جو بھی صورت یا دکرنے کی ہوتی خواہ دل میں یا زبان سے ہرفعل میں یا شان میں ذکر اللی ہوتا۔ اور بیلازی امر ہے کہ اگرزیان، دل کے ساتھ موافقت کرے توبیافضل دائم ادرا کمل ہوگا۔

اوریہ جوبعض فقہاء کے کلام میں آیا ہے کہ جوزبان پرنہ ہووہ ذکر نہیں ہوتا اور نہ اس کا اعتبار ہے، تو اس سے ان کی مرادوہ ذکر لسانی ہے جس کا زبان سے ذکر کر تا شریعت نے واجب قرار دیا ہے جیسے تسبیحات و اذکار جونماز میں واقع ہیں اوروہ اذکارواوراد جو بعد نماز وارد ہیں نہ کہ مطلق ذکر۔

قاموس میں ذکر کونسیان کی ضد بتایا گیا ہے لہذا بید زکر قلبی کو بھی بلا شبیشا مل ہے اور نعل قلب پر ثواب کا مرتب نہ ہوتا اور اس کا اعتبار نہ کرنا باطل ہے اور اسے ان چیزوں پر قیاس کرنا جے شرع نے بغیر

ميرت معنى جان رحت

جلدووم

زبانی اقرار کےمعترقرار نہیں دیا ہے بغیر دلیل شرعی اور نص شارع کے صحیح نہیں ہے۔ (مولف)

(مدارج النبو وجلداول)

حضور اقدس صلی الله تعالی علیه وسلم کے ذکر الله ہے متعلق امام احمد رضا ہریلوی قدس سروتحریر

فرماتے ہیں:

ام المومنين صديقة رضى الله تعالى عنها فرماتي بين:

كان النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه .

رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اپنج جميع اوقات ميں ذكر اللهى فرماتے تھے۔ا ہے مسلم وابوداؤدو تر ندى وابن ماجہ نے روایت كيا۔ (فقادي رضوييج مهم ١٦١٧)

#### معمولات اقدس

حضورسرورکونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہفتہ بھر کے معمولات ومشغولیات کے بار نے میں امام احمد رضا بریلوی قدس سر ہتح ریفر ماتے ہیں :

- حضور پرنورسلی الله تعالی علیه وسلم نے شہدائے احد کی زیارت کے لیے سال کا شروع مقرر فرمایا تھا۔
  - معجد قبایس تشریف لانے کے لیے دوشنبکا دن مقرر فر مایا تھا۔
  - رسالت ونبوت کے شکرانے میں روز ہ کے لیے دوشنبر کا دن تھا۔
  - صدیق اکبرضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مشاورت دیدیہ کے لیے مبح وشام کا وقت تھا۔
    - سفر جہاد کی ابتداء زیادہ تر پنج شنبہ کے دن ہے ہوتی تھی۔
- اورطلب علم کے لیےروز دوشنبہ مقرر کیا گیا تھا۔ ( نتاویٰ رضوبیج میم ۱۹۰۔ الحجة الفائحة )



ميرت مصطنى جان دحمت عطف

جلدووم

# رعائے نبوی پیشن

وہ دعا جس کا جوہن بہار قبول اس شیم اجابت پہ لاکھوں سلام

جندووم

ميرت مصطفى جان دحت 🤼

marfat.com
Marfat.com

و فال ربكم (لا مونى (رئيب لكم اورتمهار ، دب فرمايا جمع دعاكرويس قبول كرون كا . (المؤمن، آيت ١٠)

معنى جان رحت عليه

marfat.com
Marfat.com

## دعائے نبوی بھا

دن اور رات کے اعمال واشغال وقت تہجد سے سونے کے وقت تک مختلف اوقات ولمحات اور حالات واوضاع اور اطوار میں حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعا نمیں وغیرہ پڑھا کرتے تھے اور ادعیہ ما تورہ جوتمام مقاصد ومطالب اور حاجات کوشائل وحاوی ہیں اور ہر خاص مطلب ومقصد کے لیے بھی جداگانہ بیان فرمانے سے نہیں چھوڑی ہیں۔اور دعاکی فضیلت اور اس کی ترغیب وتح یص میں اس قدر آیات واحاد بیث اور مان کارم وی ہیں جن کا کوئی حدوثار ہی نہیں۔اس خصوص میں حق تعالیٰ کا بیار شادی کا ٹی ہے کہ فرمایا:

ادعوني استجب لكم .

بھے ہے دعا مانگو میں قبول کروں گا۔

اورحضور صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کا ارشاد ہے

الدعاء مخ العبادة .

وعاعبادت كامغزے۔

اور حضور صلى الله تعالى عليه وسلم فرمات بين:

من لم يسأل الله يغضب عليه .

جوبنده حق تعالی سے دعانہیں کرتاوہ اس پرغضبُ فرماتا ہے۔

اور دعا میں توجہ واخلاص ہے کیوں کہ بندہ ہر طرف سے منے پھیر کر جناب باری تعالی سے لولگا تا ہواوات تعالی میں اور تعالی کے اور تعالی کے اور تعالی کے اور تعالی کے لیے حمد وشکر ہے اور اس کے کمالات کا اثبات ہے خواہ صراحة ہویا ضمنا۔ اور توحید و

ميرسة مصطفی جان دحمت 🏂

جئدووم

## marfat.com

رغبت ومناجات وتضرع وتذلل اوراستعانت واستغاشه يتمام بالتيس عبادتون كاخلاصه اورمغزين اوراى وجد عدوار و مواكه الدعاء منح العبادة .

ابوالقاسم قشری رحمة الله تعالی علی فرماتے میں کہ لوگوں کا اس میں اختلاف ہے کہ وعاافضل ہے یا سکوت ورضا۔

بعض کا خیال ہے کہ دعا افضل ہے کیوں کہ دعا فی نفسہ عبادت ہے اور عبادت کرنا اور اس پر قیام کرنا اس کے نہ کرنے ہے افضل واو لی ہے۔

اور دعاحق تعالی کاحق ہے اگر وہ بندے کےحق میں اسے قبول نہ فرمائے اوراس کی خواہش کے مطابق دعا کا اثر مرتب نہ ہوتو کوئی نقصان وحرج نہیں اس لیے کہ بندہ پر جوحق تعالیٰ کاحق تھاوہ اس نے اوا کردیا اس لیے کہ دعا کامقصودا ظہار فقر واحتیاج اور بندگی ہے اور بیاس سے حاصل ہوتا ہے۔

ابوحازم اعر جی رحمة الله تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے نز دنیک دعا ہے محروم ہونا اس کی قبولیت سے محروم ہونے سے زیادہ مخت ہے۔

امیر الموشین سیدنا عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه فرمات ہیں کہ میں دعا ما نگتا ہوں اوراس کی قبولیت کا امید وارر بتا ہوں بلکہ جب دعا کوشم کرتا ہوں تو میں یقین رکھتا ہوں کہ قبولیت بھی اس کے ساتھ بی شامل ہے۔

اوربعض کا خیال ہے کہ تکم و تقدیری محرومی کے تحت سکوت و خاموثی زیادہ اتم اور خدا کے فرمان پر رضا و تسلیم کو اختیار کرنا اولی ہے۔ ان میں سے پہلوگوں کا بیرحال ہے کہ بارگاہ ایز دی کا اتنا ادب طمح ظار کھتے ہیں کہ طلب و سوال میں زبان تک نہیں کھولتے اور ہمہ وقت ذکر الہی میں مشغول رہتے ہیں اور وہ ای میں مستغرق رہتے ہیں اور جو کہ حق تعالیٰ کی جانب سے ظہور میں آتا ہے، وہ اس پر راضی رہتے ہیں۔ رسول اللہ

بيرت مسطفي جان رحمت ولا

جلدووم

صلى الله تعالى عليه وسلم في اين رب تعالى كى جائب عد حكايت كرت موع فرمايا:

من شغل ذكرى عن مسئلتي اعطيته ما اعطى السائلين.

جومرى ياويس ائے ليے سوال كرنے مستفى رہم ميں اسے مائلنے والے سے زياد وديا موں۔

اوربعض کا خیال ہے کہ زبان کو دعا ہیں مشغول رکھے اور دل کو مقام رضا پر قائم رکھے تا کہ اس میں دونوں خوبیاں جمع ہو کئیں اور اس حال کی صحت کی علامت میہ ہے کہ دعا بھکم عبودیت و تذلل اور اتمثال امر البی میں ہواور کسی خواہش کے ارادے اور حصول مقصد کی تمنا کے بغیر ہواور قبولیت کی تاخیر سے ناراضگی کا اظہار نہ کرے اور اپنے رب کریم پر تہمت نہ رکھے کیوں کہ قبول فرمانا اور نہ قبول فرمانا دونوں اس کے حضور برابر ہیں۔

ام م تشری رحمة اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اوقات مختلف ہیں ۔ بعض حالتوں میں سکوت سے دعا بہتر ہوتی ہے اور وقت کا اوب ای میں ہوتا ہے۔ اور بعض حالتوں میں دعا سے سکوت افضل ہوتا ہے اور اس میں ادب یہی ہوتا ہے اور اس بات کی شناسائی بھی وقت میں ہی ظاہر ہوتی ہے اس لیے کہ علم بھی وقت میں ہی حاصل ہوتا ہے اور اگر اپنا دل دعا کی جانب اشارہ کرے تو دعا اولی ہوتی ہے اور اگر سکوت کی جانب اشارہ کرے تو دعا اولی ہوتی ہے اور اگر سکوت کی جانب اشارہ کرے تو دعا اولی ہوتی ہے اس لیے کہ اس کا ہونا عبادت ہے اشارہ کرے تو سکوت اولی نیز اگر علم ، وقت میں غالب ہوتو دعا اولی ہے۔ اس لیے کہ اس کا ہونا عبادت ہے اور اگر غالب ، معرفت وحال ہے تو سکوت و سکوت اور فوا ہش ہوو ہاں سکوت احسن و بہتر ہے۔

حضرت شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رخمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ دعا بھی ہزبان قال ہوتی ہے جسیا کہ ذبان سے اپن حاجت کا ما مگنا اور بھی ہزبان حال کہ بندے کی حالت خودعرض کنال ہوتی ہے اور سمجھی ہزبان تعرض ہوتی ہے جیسے حق تبارک و تعالیٰ کی مدح و ثنا اس کی صفات کرم واحسان اور جود و عطا ہے

marfat.com

Marfat.com

سيرت مصطفى جالب رحمت عليج

کرے اور یہ بھی دعائی ہے اس لیے کہ حضرت کریم کی مدح وثنا کرنا ہی دعاوسوال کاعرض کرنا ہے۔

اورسکوت کا دعاہ فاکق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں خالص تسلیم ورضا ہے۔ اور بعض عرفانے دعا، استعداد کی زبان ہے بھی ما تکی ہے اور میہ زبان حال کی دعا ہے قائق ہے اور بیسکوت میں بھی حاصل ہے۔ حضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا کے پچھ آ داب وشرا لَط بیان فرمائے ہیں۔

ان میں سے پچھ عمدہ ترین آ داب میہ ہیں کہ طال روزی ، راست گوئی ، دعامیں گر گر انا قبولیت کے اس میں سے پچھ عمدہ ترین آ داب میں کہ مسلم اللہ تعالی علیہ وسلم پر درودوسلام پڑھنا، آپ کے آل واصحاب پر بھی سلام بھیجناوغیرہ ہیں۔

دعائے آ داب میں سے ایک بیہ ہے کہ دونوں ہاتھ کو کھول کر چہرہ کے مقابل اٹھانا ، ایک روایت میں ہے کہ کندھے کے محاذ میں رکھناہے ، بیروایت اس بات کی دلیل ہے کہ دونوں ہاتھ جدا جدا ہوں ادر کھلے ہوئے ہوں جس طرح کہ چلو بنا کر پانی پیٹے ہیں ، اس طرح مواہب میں ندکورہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہا ہے مروی ہے کہ حضور اقد س ملی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دعا کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ کو طلاکر ان کے بطون کو چبرے کے مقابل کرتے تھے، ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے وست مبارک کو اتنا بلند کیا کہ بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگی (بیدعائے استقاء میں ہے)

علاء فرماتے ہیں کہ یہ اس صورت میں زیادہ ہاتھوں کو بلند فرمانا ہے جب کہ معاملہ نہایت بخت و دشوار ہوجاتا ہے۔اور ختم دعا کے بعد ہاتھوں کو چبرے پرملنا بھی آ داب دعا میں سے ہے جب کہ حالت نماز کے سوامیں ہو۔

حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک جماعت کے لیے دعا ما تکی اور وہ سب کے لیے مقبول

سىرىيە مىطنى جان دفت بىلى marfat.com

بوئى اورحضورا كرم صلى الله تعالى عليه وسلم كى تمام دعاؤل كاليمي حال تعام

بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ معلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے فرمایا ہرنبی کے لیے ایک دعامتجاب ہے مگر میں چاہتا ہوں کہ اپنی اس دعا کو اپنی امت کی شفاعت کے لیے محفوظ کر کے آخرت کے لیے اٹھار کھوں۔

بظاہریدایک اشکال ہے اس لیے کہ ہرنی سے اور سید عالم ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بشار مقبول دعائیں واقع ہوئی ہیں اور اس صدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہرنبی کے لیے صرف ایک ہی دعامقبول ہوتی ہے۔

اس اشکال کا علماء یہ جواب دیتے ہیں کہ مقبول دعا کا مطلب یہ ہے کہ اس کی مقبولیت کو قطعی اور یہ ہیں۔ میں اس کے ماسواان کی جتنی دعا کیں ہیں وہ قبولیت کی امید کے درجہ میں ہیں۔

اوربعض علماء یہ جواب ویتے ہیں کہان کی تمام دعاؤں میں افضل دعا ایک ہی ہے اگر چان کے لیے اور بھی دعا کیں ہوں۔

اوربعض کہتے ہیں کہ ہر نی کے لیے ایک دعائے عام ہے جوان کی امت کے ت میں ستجاب ہے خواہ امت کی ہلاکت میں ہویاان کی نجات میں لیکن مخصوص دعا کیں تو مجمع مقبول ہیں اور کچھنا مقبول۔

یار مراد ہے کہ ہرنی کے لیے ایک دعا ہے خوا وامت کے بارے میں ہو، جیسا کہ حفرت نوح علیہ العمل آوالسلام نے ماتھی۔

ربُ لا تذر على الارض من الكافرين ديارا.

اے میرے دب دوئے زمین برکسی کا فرکوبستانہ چھوڑ۔

یانی کی وہ دعاجوا بی ذات خاص کے لیے ہوجیسا کہ حضرت زکر یاعلیہ الصلاق والسلام نے ماتی

ميرت معلنى جان دحت عظ

فهب لي من لدنك وليا يرثني .

تو میرے لیے اپی طرف سے ایساولی وے جومیر اوارث ہو۔

ياجي حضرت سليمان عليه الصلاة والسلام في ما على

رب هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدى .

اے میرے رب مجھے اسی حکومت عطافر ماجومیرے بعد کسی کے لیے سز ادار ندہو۔

بعض محققین فرماتے ہیں کہ حضورا کرم ملی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سے زیادہ معزز دمکرم ہیں کہ آپ اپنے رب سے کوئی دعا مائلیں اور وہ اسے قبول نہ فرمائے اورالی کوئی دعا منقول نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مائلی ہواور وہ قبول نہ ہوئی ہوگر میہ کہ اس میں کوئی کا مل مصلحت ہوجیسا کہ صدیث میں آیا ہے کہ میں نے اپنی امت کے لیے تین وعائمیں مائلیں۔

ایک بیکدمیری است کوز مین میں نددھنسایا جائے۔

دوسرى بدكدان كوقحط سے ہلاك ندكيا جائے۔

تيسرى په كدان مين آپس مين خون ريزي واقع ند مو ـ

تو پہلی دودعاؤں کوتو شرف قبول حاصل ہوااور تیسری دعا ہے منع کردیا گیا، اس میں بیا حمّال اور منع کر نے کا مطلب بیس کیہ منع کر نے کا مطلب بیس کیہ دعا کہ کریں بیمطلب نہیں کہ دعا کر کے بعد قبولیت ہے کہ دیا گیا۔ اگر چہ بیا بات اس عبارت میں غیر متعارف ہے۔

#### حضور كااستغفار

حضور صلی الله تعالی علیه وسلم مر گفری استغفار کرتے تقے حضرت ابو بریرہ رضی الله تعالی عنه کی

سرت مصطفی جان رحمت مخطی

جلددوم

marfat.com

مديث مي ب كرحضور صلى الله تعالى عليه وسلم فرمايا:

اني لاستغفر الله كل يوم سبعين مرة .

بلاشبه مين الله تعالى يهروزان مترمر تبداستغفار كرتامول-

ایک روایت میں سر مرتبہ نے زیادہ ہے اور ایک روایت میں سومرتبہ ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ کثرت استغفار اور اس میں مبالغہ مراد ہے نہ کہ ریخصوص عدد۔

حضرت ابن عررضى الله تعالى عنهما كى حديث ميس به كه تم رسول الله على الله تعالى عليه وسلم كوايك مجلس ميس كمر منه و في سيل مومرتبه استغفر الله الذى لا اله الا هو الحى القيوم و اتوب الله يرصة بوئ سنة اورجم ثاركياكرت تقد

اورایک روایت میں ہے کہ ابن عمرضی اللہ تعالی عنما فرماتے ہیں کہ ہم گنا کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسل اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مجلس میں وب اغفور سومرتبہ پڑھتے تھے۔

علاء فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا استغفار کرنا امت کی تعلیم وتشریع کے لیے ہے تا کہ وہ ہمیشہ استغفار کرنے اور تو بہ کرنے والے رہیں۔ ورنہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو معصوم و مغفور ہیں آپ کو استغفار و تو بہ کی کیا ضرورت ہے۔ یا بیاستغفار امت کے لیے فرماتے تھے۔ (مولف) مغفور ہیں آپ کو استغفار و تو بہ کی کیا ضرورت ہے۔ یا بیاستغفار امت کے لیے فرماتے تھے۔ (مولف)

#### دست قدرت کے خزانے

حضورا قدس صلى الله تعالى عليه وسلم كى دعا اورترغيب دعا ميم تعلق امام احمد رضا بريلوى قدس سره

تحريفرماتے ہيں:

جلددوم

سيرت مسطني جان رحمت علجي

حاکم وغیرہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی دعا میں عرض کرتے۔

اللهم انسي اسلک من كل خيو خزائنه بيدك فاعوذبك من كل شر خزائنه يدك .

اللی میں بچھ سے مانگنا ہوں ان سب بھلائیوں سے جن کے خزانے تیرے ہاتھ میں ہیں اور تیری پناہ مانگنا ہوں ان سب برائیوں سے جن کے خزانے تیرے ہاتھ میں ہیں،۔

(صفائح المجين في كون التصافح بكفي اليدين)

### متجد فتتح مين دعا

ا ما م احمد بسند جیدا در برزار وغیر ہما جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنبما سے داوی حضور سید عالم سلی الله تعالی علیه دسلم نے مسجد فتح میں تین دن دعا فر مائی ، دوشنبہ، سهشنبہ، چہارشنبہ، چہار شنبہ کے دن دونوں نماز دن کے پچ میں اجابت فر مائی گئی کہ خوثی کے آٹار چہرہ انور پر نمودار ہوئے۔

جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب جھے کوئی امرمہم بشدت پیش آتا ہے میں اس ساعت میں دعا کرتا ہوں اجابت ظاہر ہوتی ہے۔

### <u>پراثر دعا</u>

ابن عباس رضی اللہ تعالی عنبها کی حدیث میں ہے حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جبریل میرے پاس کچھ دعائیں لائے اور عرض کی جب حضور کو کوئی حاجت پیش آئے اصلیں پڑھ کر دعا مائکئے۔

ميرت مصطفى حالب رحمت عظي

جغدووم

# marfat.com Marfat.com

يا بديع السموات و الارض يا ذا الجلال و الاكرام يا صريخ المستصرخين يا غياث المستغيثين يا كاشف السوء يا ارحم الراحمين يا مجيب الدعوات المضطرين يا المالعالمين بك انزل حاجتي و انت اعلم بها فاقضها.

### عفووعا فيت كي دعا

مديث شريف من ب اللهم انى اسئلك العافية و تمام العافية و دوام العافية.

اللهي من جُه سے مانگراموں عافیت اور عافیت کی تمامی اور عافیت کی جمعنگی۔

حدیث شریف میں ہے:

اعوذبك من سئ الاسقام.

(مولف)

میں برے امراض سے پناہ ما نگما ہوں۔

# پیارے کے لیے بددعا اوراس کی توضیح

دیلمی وغیره نے عبداللہ بن عمررضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت کی حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم

نے فرمایا

اني سئلت الله ان لا يقبل دعاء حبيب على حبيبه .

بینک میں نے اللہ تعالی سے سوال کیا کہ کی پیارے کی بیارے پر بدوعا قبول نہ کرے۔

نہیں ہوتی ۔ تو اس عدیث کوان سے تو فیق دیا جا ہیئے ۔

اقول، بددعاد وطور پر ہوتی ہے۔

ميرت مصطفى جالب دحمت عيجة

جلدووم

### marfat.com

ایک یہ کہ دائی کا قلب هیقة اس کا بیضر زمین چاہتا یماں تک کداگر واقع ہوتو خود بخت صد ہے۔ میں گرفتار ہو ہے جاں باپ غصے میں اپنی اولا و کوکوں لیتے ہیں گردل سے اس کا مرتایا تباہ ہوتانہیں چاہتے۔ اوراگرایہا ہوتو اس پران سے زیادہ بے چین ہونے والا کوئی شہوگا۔

دیلی کی حدیث میں ای تتم کی بددعا کے لیے وارد کے حضور روف رحیم رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم نے اس کامقبول نہ ہونا اللہ تعالیٰ سے مانگا۔

نظیراس کی وہ حدیث میچ ہے کہ حضور اقد س ملی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عرض کی اللی میں بشر ہوں ، بشر کی طرح غضب فرما تا ہوں تو جسے میں لعنت کروں یا بدوعادوں اسے تو اس کے حق میں کفارہ واجروباعث طہارت کر۔

دوسرے،اس کے خلاف کہ داعی کا دل حقیقة اس سے بیز اراوراس کے اس ضرر کا خواست گار ب اوریہ بات ماں باپ کو معاذ اللہ ای وقت ہوگی جب اولا دائی شقاوت سے عقوق کو اس درجہ حدسے گزار دے کہ ان کا دل واقعی اس کی طرف سے سیاہ ہوجائے اور اصلاً محبت نام کو خدر ہے بلکہ عداوت آجائے۔مال باپ کی ایسی ہی بدد عاکے لیے فرماتے ہیں کہ رذہیں ہوتی۔

(فیل المدعالات الوعا)

#### · بیت الخلاء کے لیے دعا

ا يك مديث ش ب كان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم اذا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذبك من الخبث و الخبائث.

رسول الله الله تعالى عليه وسلم جب بيت الخلاء جات توفرهات اللهم انبي الخرد (مولف) (فقاد كالمنطار) (فقاد كالمنطار)

سيرت مصطفى جان دحمت عظير

جلددوم .

#### سفرمیں دعا

فعیمین میں ہے:

عن ابى موسى الاشعرى رضى الله تعالى عنه قال كنا مع النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ايها الناس عليه وسلم ايها الناس اربعوا على انفسكم فانكم لا تدعون اصما و لا غالبا و لكن تدعون سميعا بصيرا.

حضرت ابوموی اشعری رضی الله تعالی عنفر ماتے ہیں کہ ہم حضور اقدس سلی الله تعالی علیه وسلم کے ہمراہ ایک سخر میں سے جب ہم بلندی پر چڑھتے تو باواز بلند السلمه اکبو الله اکبو کہتے تو حضور سیدعالم صلی الله تعالی علیه وسلم نے فر مایا اے لوگوا پی جانوں پرنری کروتم کسی بہرے یا غائب سے دعانہیں کرتے سمجے وبصیرے دعا کرتے ہو۔

(مولف)

# عرفه کی دعا

جامع ترندی سے:

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله تعالىٰ عنهما قال قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم خير الدعا دعاء عرفة و خير ما قلت انا و النبيون من قبلى لا الله وحده لا شريك له له الملك و له الحمد و هو على كل شى قدير . قال الترمذي حديث حسن غريب .

حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنبما ہے مروی ہے کہ حضور سید عالم سلی الله تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین دعا عرف کی دعا ہے اور اس سے بہتر دعا وہ ہے جو میں نے اور مجھ سے پہلے کے

marfat.com ميرت معنى بالإراد الم

(مولف)

نبول فرمالك وهيب لا اله الا الله وحده الخ .

#### افضل دعا

ترندى نسائى ابن ماجدا بن حبان وحاكم جابر بن عبدالله رضى الله تعالى عنها يراوى

قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم افضل الذكر لا اله الا الله و افضل الدعاء الحمد لله . حسنه الترمذي و صححه الحاكم .

رسول الله اورافضل دعا المحمد لله المحمد لله المحمد لله المحمد الله اورافضل دعا المحمد لله (مولف)

#### افطار کی دعا

ابوداؤ دوغیره بسند سیح انس رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں

ان النبسى صلى الله تعالى عليه وسلم جاء الى سعد بن عباد فجاء بخبز و زيت فاكل شم قال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم افطر عندكم الصائمون و اكل طعامكم الابرار و صلت عليكم الملائكة .

حضور پرنورسید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سعد بن عباد کے یہاں تشریف لائے انھوں نے روثی اورز یتون پیش کیا حضور نے تناول فرمانے کے بعد فرمایا تمحارے پاس روزہ داروں نے افطار کیا اور تمحارا کھانا نیوں نے کھایا اور ملا ککہ نے تم کو دعائے رحمت ومغفرت دی۔

و في لفظ افطرنا مرة مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقربوا اليه زيتا فاكل واكلنا حتى فرغ قال اكل طعامكم الابرار وصلت عليكم الملائكة و افطر

ميرستومصطفیٰ جاين دحمت 🤧

جلددوم

عندكم الصائمون.

دوسری روایت میں یوں ہے کہ ہم نے ایک باررسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کے ہمراہ افطار کیا تو زیتون پیش کیا گیا تناول کے بعد حضور نے فرمایا کہ تمھارا کھانا ابرار نے کھایا اور فرشتوں نے دعائے مغفرت کی اور روزہ داروں نے افطار کیا۔

طراني انس رضى الله تعالى عنه يعداوي

قال كان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم اذا افطر قال بسم الله اللهم لك صمت و على رزقك افطرت

سیدعالم ملی الله تعالی علیه وسلم وقت افظار فرمات بسم الله اللهم الن (مولف) داقطنی کتاب الافراد میں انس رضی الله تعالی عندے راوی

قال قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم اذا قرب الى احدكم طعامه و هو صائم فليقل بسم الله و الحمد لله اللهم لك صمت و على رزقك أفطرت و على تقبل منى انك انت السميع العليم.

حضور سيدعالم صلى الله تعالى عليه وسلم في فرمايا كه جبتم ميس سي كسى كرسامن كهانا (وقت افطار) پيش كياجائ أوروه روزه وارجوتو كيم بسم الله و الحمد لله الخ

( فآوي رضوية جهم ص ١٥٧ \_العروس المعطار )

نماز کے بعد حضور کی دعا

ابودا دَ دُوتر مْدِي ونسائي وابن ملجّه واحمه وداري و بزار وطبراني وابن السني سب ثوبان رضي الله تعالي

ميرت مضعفي جان دحمت عظ

#### عنه مولا ح حضورا قدس صلى الله تعالى عليه وسلم سے روايت كرتے ہيں

قال كان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم اذا انصرف من صلاته استغفر ثلثا و قال اللهم انت السلام و منك السلام تباركت يا ذا الجلال و الاكرام .

رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم جب نماز سے الفراف فرماتے اور سلام پھیرتے تو تین بار استغفار فرماتے اور بید عاپڑھتے اللهم انت السلام اللخ . (مولف)

بخاری ومسلم وابوداؤ دونسائی وابو بکرین انسنی وابوالقاسم طبرانی مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و بزار وطبرانی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما و نیز بزار جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں۔

قال كتب معاوية الى مغيرة بن شعبة اخبرنى بشئ سمعته من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذا قضى الصلاة الله تعالى عليه وسلم اذا قضى الصلاة قال لا الله الا الله وحده لا شريك له له الملك و له الحمد و هو على كل شى قدير اللهم لا مانع لما اعطيت و لا معطى لما منعت و لا ينفع ذا الجد منك الجد.

حفرت معاوید نے مغیرہ بن شعبہ رضی الله تعالی عنه کولکھا کہ مجھے وہ چیز بتایے جس کوآپ نے رسول الله تعالی علیه وسلم جب نماز کمل رسول الله تعالی علیه وسلم جب نماز کمل فرمالی تو میدو عالم کے لا الله وحدہ لا شریک له المخ.

### توريت كي أيك دعا

سنن نسائی میں عطاء بن افی مروان اینے باپ سے راوی

ميرت ومعلى جان دحمت عظ

ان كعبا حلف له بالله الذى فلق البحر لموسى انا لنجد فى التوراة ان داؤد نبى الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان اذا انصرف من صلاته قال اللهم اصلح لى دينى الذى جعلته لى عصمة و اصلح لى دنياى التى جعلت فيها معاشى اللهم انى اعوذ برضاك من سخطك و اعوذ يعنى بعفوك من نقمتك و اعوذ بك منك لا مانع لما اعطيت و لا معطى لما منعت و لا ينفع ذا الجد منك الجد.

قال وحدثني كعب ان صهيبا حدثه ان محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم كان يقولهن عند انصرافه من الصلاة .

بیشک کعب احبار نے خدا کی تم کھائی جس نے موی علیہ السلام کے لیے دریا کو پھاڑ دیا کہ میں توریت میں یا تا ہول کہ اللہ کے نی حضرت واؤدعلیہ السلام جب نمازے پھرتے تو فرماتے اللهم اصلح لی دینی الذی جلعته لی عصمة الخ.

اورصہیب نے بیان کیا کہ حضوراقد س سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی نماز سے بھرنے کے بعداس دعا کو کہتے تھے۔

# سلام چیرنے کے بعدی دعا

صحیمسلم میں براء بن عازب رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے

قال كنا اذا صلينا خلف رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم احببنا ان نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه قال فسمعته يقول رب قنى عذابك يوم تبعث او تجمع عدادك.

ہم جب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كے بيچھے نماز پڑھتے تھے توبيد پندكرتے كه ہم حضور كى

سيرت ومصلفي جان رحمت وهجي

دا بنی طرف ہوں تا کہ روئے مبارک ہماری طرف کریں اور ہم نے فرماتے ہوئے سنا ہے اے رب اپنے عذاب سے محفوظ رکھ جس دن تواٹھائے گایا پیفر مایا کہ جس دن تواپی بندوں کو جمع فرمائے گا۔ (مولف)

# سريه باته د كه كردعا

بزار ومند وطبرانی مجم اوسط وابن السنی کتاب عمل الیوم واللیلة وخطیب بغدادی تاریخ میں انس رضی الله تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔

كان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم اذا صلى و فرغ من صلاته مسح بيمينه على رأسه و قال بسم الله الذى لا اله الاهو الرحمن الرحيم اللهم اذهب عنى الهم و الحزن.

نی صلی الله تعالی علیه وسلم جب نمازے فارغ ہوتے تھے تو دست راست سرانور پر پھیرتے اور میہ دعا پڑھتے ہسم الله الذی النخ

### دعاكے وقت ہاتھ اٹھانا

ابو بكر بن اني شيبه مصنف ميس راوي :

عن الاسود العامري عن ابيه قال صليت مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الفجر فلما سلم انصرف و رفع يديه و دعا . الحديث.

اسودعامری نے اپنی باپ سے روایت کر کے کہا کہ میں نے رسول اللہ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہمراہ نماز فجر پڑھی جب حضور نے سلام پھیرا تو اٹھراف قبلہ فرمایا اور دونوں ہاتھ کو اٹھا کر دعا فرمائی۔(مولیف) (فرمائی۔(مولیف)

بيرت بمصطفیٰ جانب دحمت ﷺ

جكدووم

# marfat.com

#### بلندآ وازسعدعا

مسلم وغیرہ میں ہے۔

عن عبد الله بن الزبير وضى الله تعالى عنهما كان وسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذ سلم من صلاته قال بصوته الاعلى لا اله الا الله وحده لا شريك له المملك و له الحمد و هو على كل شى قهير و لا حول و لا قوة الا بالله لا نعبد الا اياه و له النعمة و له الفضل و له الثناء الحيين لا اله الا الله مخلصين له الدين و لو كره الكافرون.

عبدالله بن زبیررضی الله تعالی عنهما سے مروی ہے که رسول الله تعالی علیه وسلم جب نماز کا ملام پھیرتے تو بلند آواز سے بید عاپڑھتے لا الله الا الله و حده الله .

(مولف)

(قاوی رضو بہ ج میں ۸۷)

### دعاکے بعد چرے بر ہاتھ بھیرنا

ترندی و حاکم کی حدیث میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنما ہے:

كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه.

رسول الله ملی الله تعالی علیه وسلم جب دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھاتے تو چہرے پر پھیرنے سے پہلے نہیں جھکاتے تھے۔

مدیث حسن ابوداؤ در سائب بن بزیدای باپ سےرادی

ميرستومعطفل جانن دحمت عطط

جكدوم

ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان اذا دعا فرفع يديه مسح وجهه بيديه .

حضورسید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دعا کے بلیے باتھوں کو اٹھاتے تو ہاتھوں کو چیرۂ انور پر پھیرتے تھے۔

ہاتھوں کوروئے انور پراس لیے بھیرتے تھے تا کہ حصول مراد وقبول دعا کی فال ہواور چیرہ چوں کہ اشرف اعضا ہے اس کے ذریعہ سے خیرو ہر کت پورے بدن کو پہنچ جائے۔

(فآوي رضوييج ٣٩٥ م١٠٠ انبارالانوار)

## چند ما توره دعا ئيں

ا حادیث میں جود عائمیں وار دہوئی ہیں جنھیں حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حسب حال ومقام پڑھتے تھے ان میں ہے بعض دعائمیں میر ہیں۔

منها، اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وبنا و ترضى مل السموات و مل الارض و مل ما شئت من شئ بعد.

منها، اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك و لك الحمد حمدا خالدا مع خلودك و لك الحمد حمدا خالدا مع خلودك و لك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيتك و لك الحمد حمدا دائما لا يريد قائله الا رضاك و لك الحمد خمدا عند كل طرفة عين و تنفس كل نفس.

و منها، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال و جهك و عظيم سلطنك و منها، اللهم لك الحمد شكرا و لك المن فضلا.

و منها، اللهم لك الحمد كما تقول و خيرا مما نقول.

بيرت معطل جان رقمت 🙈

marfat com

و من احسنها ، اللهم لا احصى ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك .

( قَاوِلُ رَضُوبِ جَسَّمُ ٥٥ ـ از بارالاثوار )

# اختيام مجلس بردعا

ابوداؤدودارى وابوبكرين الى شيباستاذ تفارى وسلم حضرت ابوبرز هاسلى رضى الله تعالى عند ادى

كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذا جلس مجلسًا يقول في آخره اذا اراد ان يقوم من المسجلس سبحانك اللهم و بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب اليك .

حضور سید عالم صلی الله تعالی علیه وسلم جب کوئی جلسه فر ماتے تو اس کے ختم میں اٹھتے وقت بید دعا کرتے (تیری پاکی بولٹا اور تیری حمد میں مشغول ہوتا ہوں اے الله میں گواہی دیتا ہوں تیرے سواکوئی مستحق عبادت نہیں میں تیری مغفرت ما نگٹا اور تیری طرف توبہ کرتا ہوں)

ای طرح رافع بن خدت کوشی الله تعالی عند کی صدیث میس لفظ ادادان ینهض --

يعن جب المناح بتريده عافرات\_

اورانھوں نے بعدالفاظ ندکورہ دعامیں استے لفظ اورزائد کے۔

عملت سوءً و ظلمت نفسي فاغفرلي أنه لا يغفر الذنوب الا انت.

میں نے براکیااوراپی ہی جان کوآزار پہنچایا بمیری مغفرت فرمادے بیٹک تیرے سواکوئی گناہ معاف کرنے والانہیں۔

صديث الوجريرة رضى الله تعالى عنده عامي مثل صديث الوبرزه باس من بمى ارشاد موا-

ميرت مصلف جان دمت 🍇

جدددم

marfat.com

قال قبل ان يقوم من مجلسه.

كفر بونے سے پہلے بیده عاكر لے۔

حضور پرنورسید عالم صلی الله تعالی علیه وسلم عام ارشاد و ہدایت تولی و فعلی فرماتے ہیں کہ آ دی کوئی جلسہ کرےاس سے اٹھتے وقت مید عاضرور کرنی جاہیئے کہ اگر جلسہ خیر کا تھا تو وہ نیکی قیامت تک سربمہم محفوظ رہے گی اور لغو کا تھا تو وہ لغو باذن اللہ محوم و جائے گا۔

نسائی وابن ابی الدنیا و حاکم و بیبیق حضرت ام المومنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها سے روایت کرتے ہیں حضور پرنورسید المرسلین صلی الله تعالی علیه وسلم فرماتے ہیں۔

اذا جلس احدكم في مجلس فلا يبرحن منه حتى يقول ثلث مرات سبحانك اللهم ربنا و بحمدك لا اله الا انت اغفرلي و تب على فان كان اتى خيرا كان كالطابع عليه و ان كان مجلس لغو كان كفارة لما كان في ذلك المجلس.

جبتم میں کوئی کی جلے میں بیٹھ تو زنہار وہاں ہے نہ ہے جب تک تمین بارید دعا نہ کر لے (پاک ہے تحقیم اے رب ہمارے اور تیری تعریف بجالاتا ہوں تیرے سوا کوئی سچامعود نہیں میرے گناہ بخش اور جھے تو بدد ہے) کہ اگر اس جلے میں اس نے کوئی نیک بات کمی ہے تو بید دعااس پرمہر ہوجائے گی اوراگر وہ جلس لغوکا تھا تو جو پچھاس میں گزرایہ دعااس کا کفارہ ہوجائے گی۔

( فآوي رضويهج ٣ م ٢٨٥٠ مرورالعيد )

سنن سائى كى نوع من الذكر بعد العسليم ميس بــ

عن عائشة رضى الله تعالى عنها قال ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان اذا جلس مجلسا او صلى تكلم بكلمات فسألته عن الكلمات فقال ان تكلم بخير

ي ت وصطفى جانب رحمت علي

جلدووم

كان طابعا عليهن الى يوم القيمة و ان تكلم بشر كان كفارة له سبحانك اللهم و بحمدك استغفرك و اتوب اليك .

یعنی ام الموشین صدیقة رضی الله تعالی عنها فرماتی بین حضور پرنورسید عالم صلی الله تعالی علیه وسلم جب کی مجلس میں بیشتے یا نماز پڑھتے کچھ کلمات فرماتے ،ام الموشین نے وہ کلمات پو چھے فرمایا وہ ایسے بین کہ اگر اس جلسہ میں کوئی نیک بات کہی ہے توبی قیامت تک اس پرمبر ہوجا کیں گے اور بری کہی ہے تو کفارہ، (فاری سیسے وحد بجالا تا اور تجھ سے استعفار و توبہ کرتا ہوں)

# شام ويمن كے ليے دعا

صحیح بخاری شریف میں ابن عمر رضی الله تعالی عنها ہے ،

قال ذكر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فقال اللهم بارك لنا في شامنا اللهم بارك لنا في يمننا قالوا يا رسول الله و في نجدنا فاظنه قال في الثالثة هناك الزلازل و الفتن و بها يطلع قرن الشيطان.

یعنی حضور پر نورسید عالم صلی الله تعالی علیه وسلم نے دعا فرمائی اللی جمارے لیے برکت دے جمارے شام میں ، اللی جمارے لیے برکت رکھ جمارے بین میں صحابہ نے عرض کی یارسول اللہ اور جمارے نجد میں حضور نے دوبارہ وہی دعا کی اللی جمارے لیے برکت کر جمارے شام میں اللی جمارے لیے برکت بخش جمارے بین میں ، صحابہ نے پھر عرض کی یارسول اللہ اور جمارے نجد میں ، عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنبما فرماتے ہیں میں محابہ نے پھر عرض کی یارسول اللہ اور جمارے نجد میں ، عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنبما فرماتے ہیں میرے گمان میں تیسری دفعہ پر حضور نے نجد کی نسبت فرمایا وہاں زلز لے اور فتے ہیں اور وہیں سے نکے گی سنگت شیطان کی۔

سيرت مصطفى جالن دحمت 🕾

(اس خرصادق مخرصادق صلی الله تعالی علیه وسلم کے مطابق عبدالوہاب نجدی کے پسر وا تباع نے تیم ہو این کے اس خرصادق مخرصادق مخرصاد قتد کیا اور ناکر دنی کا موں ، ناگفتی باتوں سے کوئی وقیقہ زلزلہ و فتند کا اٹھا ندر کھا۔)

ندر کھا۔)

#### اشعار

نوی دعاؤں ہے متعلق امام احمد رضا بریلوی بیار شاوفر ماتے ہیں:

بروهی کس تزک سے دعائے محد ملی اللہ تعالی علیہ وسلم برهی تاز سے جب وعائے محد ملی اللہ تعالی علیہ وسلم دلسن بن کے نکلی دعائے محد ملی اللہ تعالی علیہ وسلم جلو میں اجابت خواصی میں رحمت اجابت نے جمک کر گلے سے لگایا احابت کا سمرا عنایت کا جوڑا

وقت پر کیا بھولنا ہو کیف بننی کیوں قضا ہو رات دن وتف دعا ہو عمر نجر تو یاد رکھا وقت پیدائش نہ بھولے وہ ہو جس کے رد کی خاطر

وہ دعا جس کا جوبن بہار قبول اس نیم اجابت پہ لاکھوں سلام

(حدائق بخشش)



ميرت بمصطفئ جالن دحمت 🕾

جلددوم







ئىزى مەنىقدەمىندىدىدىدىدا ابالعلايجىنىڭىلىقىن تىبائىچى دەنەنىقدارىتاندەنداندەدىدە

ناین نیران فویت کاربل واحد منفرد شرح



موسل المناقد ا

احثان اق سرائيت بن العلام مسلم الذين جهانگير مع سرندن مور في اسروس المين ذايث الم الجريم المستحال التندي الم الجرايين بن المنظري

3 بلين تن

تابعه مُفتى الوالح قاد مصاديم إلى مدورة تابعه مُفتى منتسمال على المدورة

امجدالاحاديث

اقاً مندم شورد اخرتیه صرت مولانا محماً ام علاعظ تبدید

35 July 2

امام احمد رضامحدث بریلوی علیه الرحمته کی تقریباً 300 تصانیف سے ماخوذ

3663 احادیث وآثار اور 555افادات رشویه میشتل علوم ومعارف کا تلنج گرانما به

824166

مولانا محمصنیف خال نیری مدرالمدرس جامه فرریه رسویر رلی شریف

10 ملايئ تل

مد سیسامزاره عنول اجرازه موجله مین عرجله مین عرب خطاب

شبیر برادرز

نبيد منظرزه ملماذل بابئ سحل ۴۰ رازو بازار لا تهور فرق: 042-7246006